



مكنن<sup>ئ</sup> رجاني<sup>ئ</sup> اقرأسنارغزن شريك . أردُوبازار - لابور

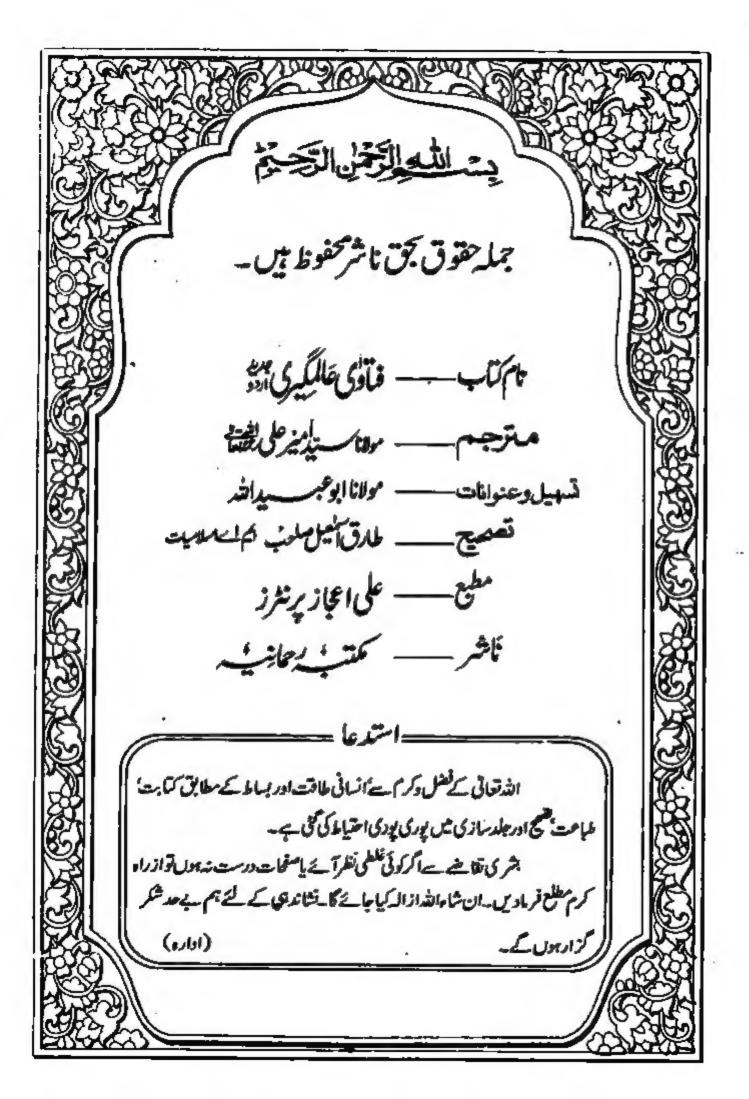

فهرست

| صنح        | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صنح | مضبون                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 2          | <b>⑤</b> : ⟨√√⟩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9   | * کتاب الشرکة * الله الله الله الله الله الله الله ال                        |
|            | مرکمت و عنان کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0:¢/4                                                                        |
|            | فصل الله على عنان كي تغيير وشرائط واحكام ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | شرکت کی اقسام وارکان کے بیان میں                                             |
| 1          | يان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | فعن لال الواع تركت كيان ين                                                   |
|            | فصل ورم الم نقع و نقصان مال وممنى كى شرط ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | فعل ور) ﴿ أن الفاظ كم بان عي جن ا                                            |
| ro         | بيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I+  | 03.00.10                                                                     |
|            | فعن مو من شريك عنان كا مال شركت بي اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | فعن مو م جوج راس المال موعق ہاورجو                                           |
|            | دوسرے شریک کے مقدیش تقرف کرنے سے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  | خیس ہو عتی اُس کے بیان شب                                                    |
| PA.        | يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14  | W. T                                                                         |
| ۲۳         | <b>Θ</b> : Υ⁄ι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | فصن لوك على مفاوض كالميروشرا تدك ويان عي                                     |
|            | شرکت وجوه وشرکت اعمال کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19  | فعن ور کے احکام مقاوضہ کے بیان یک                                            |
| <b>LLA</b> | (a): C/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | افعیل مو ) جله ان اُمور کے بیان میں جودونوں                                  |
|            | شركت قاسده كے بيان مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | یں سے ہرایک متفاوض پر بھکم کفالت از جانب ویکر                                |
| ۵۰         | @: 4/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f*  | لازم آئے ہیں۔                                                                |
|            | متفرقات کے بیان یمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | فصن جہار م ملاجس مقاوضت باطل موتی اور                                        |
| 42         | الوقف المجاهد الموقف المجاهد | FF  | 0-01-0-0-0-0-0                                                               |
| 79         | 10: Q/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | فعن انجع مله مردومتفاوهین على عرایك ك                                        |
|            | وفف کی تریف رکن وسب وظم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr  | مال مقاوضہ بین تصرف کرنے کے بیان میں<br>خو مدر مُرث میں میں دوسی میں اور میں |
| ۷۸         | باري: ق<br>مريد در مريد دريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | فعن مُنم الله متفارض في عدايك في وعقد                                        |
| ۸۳         | جس کاوقف جائز اور جس کائیں جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | کیا اور اس سے واجب ہوا اس شی دوسرے کے ا                                      |
| A1         | بارې : (۲)<br>معارف کے بیان عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ''  | تقرف کے بیان جی<br>فصلہ دنا جد بین بیشن سی دین نا کے ان کا                   |
|            | معدارف عيان عن<br>فعن الأل يد كس مورت عن وقف كا معرف موكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PA. | فعن بنتم الم منفاوتين كالتلاف كرف ك                                          |
|            | اوركون بوسكا باوركون ين بوسكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                              |
|            | اورون او ساجه درون در این اولادوان کی سل پر احداد دان کی سل پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | فصل بنتم مل متفاوض رمنان واجب موت ك                                          |
| ۸۸         | عس ورب بر این وات در بی دورورون می این از این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ''  | يان مي                                                                       |
|            | 005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L   |                                                                              |

|       |                                          | CALL     |        |                |
|-------|------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| فهرست | \$\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | r ))/202 | جلدی ) | فتاوي عالمگيري |
|       | -1-11                                    | 1000     |        |                |

|      | 7-1-1-1                                                |      |                                              |
|------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| تسفح | مضمون                                                  | سنجد | مضموت                                        |
| 1_1  |                                                        |      | فصل مو م الم قرابت پروتف كرف اورقرابت كى     |
|      | مجدوال كمتعلقات كم ميان ش                              | 91"  | شناخت کے بیان میں                            |
|      | ف ل ال امورك مان الله الله الله الله الله الله الله ال |      | فصل جهار م الفراء عقرابت يروقف كرك           |
|      | بوجاتی ہے                                              | [++  | کے بیان میں                                  |
|      | فصل ورم الله معدر وقف اوراس كے مال الل                 |      | فصل بنج الله پروسيوں پروقف كرنے كے ميان      |
| 149  | تیم وغیرہ کے تصرف کرنے کے بیان میں                     | 1+1  | این ا                                        |
| IAF  | . ∴√√                                                  |      | فعل منم اللية وآل ومن ومقب يروقف             |
|      | رباطات ومقابر وخلنات وحياض وطرق وسقايات                | 1:4  | تر نے تے بیان میں                            |
|      | کے بیان می                                             |      | فعل بنتم به موالي ومديرين واحات اولاد يروقف  |
|      |                                                        | 1-4  | كرنے تح بيان ميں                             |
| 14+  | ان او قات کے بیان ش جن سے استفنا م موجائے              | 107  | فصل المتم الم فقيرون يروقف كرت كم يوان على   |
| 197  |                                                        | 1110 | @: \$14                                      |
|      | المتفرقات عمل                                          |      | وقف میں شرط کرنے کے بیان میں                 |
| 144  | * ( Na                                                 | 150  |                                              |
| 199  | 0:5/4                                                  |      | ولايت وقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقييم فله |
|      | ع کی تعریف اوراس کے رکن                                |      | کے بیان میں                                  |
| f+ f | Ø: \$\forall \text{!}                                  | 162  | @: \$\r'                                     |
|      | ا پے کمات کے میان میں جو تی منعقد ہونے کی              | 1    | وقف س وموى وشهادت كے بيان مي                 |
|      | طرف دجوع كرتے بيں                                      |      | فعن (ول الله والول كيان عن                   |
|      | اصل (ول الله كلات كايان عي جن ا                        | IAI  | فعن ور) الم كواى كيان على                    |
|      | منعقد ہوئی ہے                                          | 104  | @: \sqrt                                     |
|      | افعال ور) بد ان چروں کے بیان علی جو                    |      | وقف نامد کے بیان میں                         |
|      | فريد نے كى فوض سے تعديش كى كى بول                      | 104  |                                              |
| tir  | فعن مو کا کیدوال چر                                    |      | اقرار وقف کے میان میں                        |
| rio] | آرک√ہ : ⊕                                              | ina  | ( <b>0</b> : ♦//2                            |
|      | ایجاب و قبول میں                                       |      | وقف کو غصب کر لینے کے بیان میں               |
|      |                                                        | 174  | (D: ⟨√/r                                     |
|      |                                                        |      | مریض کے وقف کرنے کے بیان می                  |

| 15(2)   | 0 1700 P | فعلوی عالمگ ی سی طدر |
|---------|----------|----------------------|
| 100     | " 112700 | فتاوي عالمديري جدري  |
| 7 2 4 4 |          | <b></b>              |

فقرست

| نسة         |                                               | مة   |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| -384        | مضبون                                         |      | مضبون                                         |
|             | فصل مو ک اس میان ش کرکن وجهوں کے              |      |                                               |
| 44+         | ساتھاں کے کا نفاذ ہوتا ہے                     |      | بنج كوشن كي والمطروك ركف اور بالع كى اجازت يا |
|             | فصل جہال شوونوں ایم کے کرتے والوں کے          |      | بلااجازت أس پر قبضه كرتے مي                   |
| <b>t</b> ∠r |                                               |      | فصل لال الله الله الله الله الله الله الل     |
|             | فصل إنتجم الم بعض ع كاندر خيار كى شرط كرف     |      | اين                                           |
|             | کے اور محقد کرنے والول کے سوا دوسرے کے واسطے  | rri  | فصل ورم الله ملي كوير وكرف كيان على           |
| 140         | خیار کی شرط کرنے کے بیان میں                  |      | فصل مو ﴾ بااجازت بالع كمي رقيد كرن            |
| 122         | فصل منع 🏗 خیارتعین کے بیان میں                | PYA  | کے بیان عمل                                   |
| fA+         | فصل بنتم الميد جو چيز بشرط شيارخريدي كي تحي   |      | فصل جہار / ۱۲ یے بھند کے بیان میں جوفرید      |
| MY          | @: <\r/>\r                                    |      | کے قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے                  |
|             | خیاررد یت کے بیان می                          |      | فعل ينجع اله الله كودومرى جيز علاديد اوراس    |
|             | فصل النوال الله خاررويت كر جوت اوراس ك        | rrr  | میں نتصان وخیانت کرد ہے کے بیان میں           |
|             | ا حکام کے بیان میں                            |      | فصل منم الله ال بيان من كدوونول عقد كرت       |
|             | فصل ور) 🖈 ال چروں کے بیان عی جن کا            |      | والول کو بھی اور شن کے سرو کرنے میں کیا مؤنت  |
|             | تموڑا ساد کھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل | rea  | برداشت كرنالازم ي                             |
| 1/19        | کرد کھنے کے ماند ہے                           | 1779 | @: \( \sqrt{\q}                               |
|             | فصل موم الله الله صاوروكيل اور قاصد كرفريد    |      | ان چیزوں کے بیان میں جو بدون صرح ذکر کرنے     |
| ram         | كاحكام كربيان مي                              |      | کے بیج میں داخل ہوجاتی ہیں                    |
| .140        | Ø : ♦\r                                       |      | فعن (وفي ادوفيره كان من                       |
|             | خیار عیب کے بیان میں                          |      | فعن وو ) جہ ان چروں کے بیان میں جوز مین       |
|             | فصل للك الم خيارعيب يحيوت اورا يح هم ين       |      | اورتاك كى تيم ين داخل موجاتي جي               |
|             | فصل ور) الم يوبايون وفيره كي عيب بيجان        |      | فصل مو ) ١٥ ان جير س كيان على جواشياك         |
| <b>**</b> * | کے بیان بھی                                   |      | معقول كي يع من بال ذكر وافل موجاتي جي         |
|             | فصل مو م ایک چروں کے بیان عی کدمیب            | ror  | <b>⊙</b> :Ç⁄\4                                |
| r.∠         | کی وجہ ہے ان کاواپس کر ٹاممکن ٹیس             |      | خیارشرط کے بیان میں                           |
| MAL         | فصل جهاد م منه عيب كادعوى                     |      | فصل الملك الم جن صورتول على خياد شرط مح عباور |
|             | فعل ينجم الم عيول عداءت كرف اوران             |      | جن صورتوں میں خیار شرط سیج نہیں               |
| PF2         | ے ضانت لینے کے بیان میں                       |      |                                               |

| 81.8   | 15600 | , DE | فتاوي عالمگري جلد (٢) |
|--------|-------|------|-----------------------|
| چهرېست | 1000M | 100  | 02,032                |

| صغح     | مضمون                                                                                                           | صفح                 | مضموت                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٠١٠     | ⊕:                                                                                                              |                     | فعن منع الله عيون على كرنے كے بيان                                 |
|         | ت غير جا تزيك احكام جمل                                                                                         | امرابرة<br>المرابرة |                                                                    |
| Ma      | ب√ب: ن                                                                                                          |                     | فصل بنتم يك ومى اوروكيل اورمريش كى تج وشرى<br>كى بيان يم<br>باب: ( |
|         | تِجْ مِرْةِ فِ كِ الْكَامِ                                                                                      | lada.ia.            | کے بیان میں                                                        |
|         | وو شر کول عل ایک کے من کرنے کے بیان                                                                             | PTA                 | 1                                                                  |
|         | ين                                                                                                              |                     | أن چروں كے ميان عم جن كي تع جائز ہے                                |
| (°t)    | ⊗:                                                                                                              |                     | فعن (و ک اورن ک عابوش وی ک                                         |
|         | ا قالد کے بیان میں                                                                                              |                     | فصن ورم من مجلول اورانگور کے خوشوں اور چوں                         |
| ሮተል     | @: C/1                                                                                                          | 707                 | اورفاليزون كي تخ                                                   |
|         | بھے مرا بحدادرتولیہ کے بیان میں                                                                                 |                     | فعن مو عله مربون اور اجاره دي بولي اور                             |
| ļ       | وضعیہ کے میان کی                                                                                                | P69                 | فعب کے ہوئے اور بھا کے ہوئے غلام یاباندی اور ا                     |
| E-F-F-F | @: <>\i\i                                                                                                       | PYP                 |                                                                    |
|         | التحقاق کے میان میں                                                                                             |                     | فعل انجر الرام إعرف والعاكم كالمتكاركة                             |
| ٢٣٤     | (B): ⟨√/2                                                                                                       | PYY                 | 1 1 - 1                                                            |
|         | خمن میں زیادتی اور کی اور خمن سے بری کرنے کا                                                                    |                     | فعن مُمْ الله ريواوراس كادكام كيميان                               |
|         |                                                                                                                 | 120                 | ين -                                                               |
| וייויין | نارب : @<br>مارن                                                                                                | P24                 | فعن منتم الله بالى اور يرف كى الله كرمان من                        |
|         | إباه رومى اور قاضى كے تا بالغ الا كے كا مال بيج اور                                                             |                     | فعیل مفتح الم میں ایمن کے نامطوم ہونے کے بیان                      |
|         | ہ ہے۔ بہروہ ماے ہوں اس کے لیے فرید نے کے بیان ص                                                                 | 144                 | مي -                                                               |
| ودم     | المن المنافقة                                                                                                   |                     | فعن نبع ان چروں کی کے کیاں علی جو                                  |
| ,,,,    | ت منم كيان عن                                                                                                   | PAL                 | وامرى يز يے تعل مون                                                |
|         | فعن (لاک این اس کی تغییر اور کن اور شرا کلا                                                                     |                     | فعن ويم الى دوجرون كفروفت كرنے ك                                   |
|         | فعن ورا مراسط المان مرسور المان المرسور المان المرسور المان المرسور المان المرسور المان المرسور المان المان الم | ,                   | يان يم كرجن عم ايك كي في جائز عي شعو                               |
| ~~4     | مسل بور بار مان پیرون سے بیان میں من میں<br>ملم جا رُنے اور جن جن میں میں                                       |                     | ⊕:Ç/v.                                                             |
| , , ,   | م م م م م م م م م م م                                                                                           |                     | ان شرطوں کے بیان میں جن سے ک قاسد ہوتی                             |
|         |                                                                                                                 |                     | 4                                                                  |

| مغ           | مضمون                                                    | صغ  | مضبون                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| r <u>z</u> 1 | <b>⊚</b> : Ç∕ <sup>\</sup>                               |     | فعن مو کا ان احکام کے بیان میں جوسلم نیہ    |
|              | قرض اور قرض لينے اور كوئى چيز بنوائے كے بيان             | ror | اورراس المال پر قعد کرنے کے متعلق میں       |
|              | ين                                                       |     | فعل جهار ) مارب إسلم اورسلم اليسك ورميان    |
| <b>1</b> ′∠9 |                                                          | 109 | اختلاف واتع ہوئے کے بیان ش                  |
|              | السی کا کے بیان میں جو کروہ ہیں                          |     | فصل ينجع الله الاسلم عن اقاله اورسك اورخياد |
| MAG          | فعن (ول ١١٥ الكارك بيان عن                               |     | عيب.                                        |
|              | اگر پڑھ مٹی کا نمل یا محور انجوں کے بہانا نے کوٹر بدا تو |     | فصل منم الله الله علم من وكل كرت ك يان      |
| MAY          | سیح نبیں ہے اور نہائ کی بچھ قبت ہے                       | AYN | ين .                                        |
|              |                                                          |     |                                             |



فتارئ عالمكيرى ..... طد 🗨 كالحكال ١٠ كتأب الشركة

# عمد الشركة عمد

با<u>ب (دّن:</u> شرکت کی اقسام ٔ ارکان ٔ شرا نظ ٔ احکام ومتعلقات کے بیان میں اس میں چندنسلیں جن

فصل (واف:

## انواع شرکت کے بیان میں

شركت كى اقسام ☆

شرکت کی دونشمیں ہیں اقال شرکت ملک اور وہ یہ ہے کہ دوفض مثلاً ایک چیز کے ما لک ہوجا کمیں برون اس کے کہ دونوں على عقد شركت واقع مواب يتهذيب على بودم شركت عقد اوروه ال طرح بكر شافا دوآ دميون على سايك في كها كري في تیرے ساتھ اس امریس شرکت کی اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کی بیکٹر الدقائق میں ہے۔ پیرشر کت ملک کی دوستمیں ہیں اول آ مک شرکت جربودوم آنکہ شرکت افتیار ہولیں شرکت جربیہ ہے کہ دو مخصوں کے وہ مال بغیرا نتیار مالکوں کے اس طرح خاما ہوجا کیں کہ حقیقت دونوں شر تمیز ممکن ندمو با بن طور که جردو مال کی جنس واحد مولیس اختلاط ہے تمیز ندموسے یا تمیز ممکن تو موهر بری کلفت و مشقت ے جیے گیروں اور جو مختلط ہوجا کی یا دونوں کی ایک مال کے حصدر سرد دارے موں اور شرکت اختیار یہ ہے کہ دونوں کوایک مال مبد کیا جائے یا دونوں ایک بی مال کے باستیلاء مالک موں یا اپنے اختیارے ہردوایتا اینامال باہم خلاکرویں کذانی الذخیرہ یا بطریق فرید کے یا بوج صدقد کے دونوں ایک مال کے مالک ہوں کذائی فاقوی قاضی خان یا دونوں کے واسطے ایک مال کی وصیت کی جائے ہی دونوں اس وصبت كوقبول كرليل بيا اختيار شرح مختارش بإدرشركت اختياركاركن بردوحصه كالمجتمع بوتاب اورتكم شركت اختياريه ب كدمال مشترك میں جوزیادتی ہووہ بھی شرکت پر باعدازہ ملک ہوگی معنی جتنی جس کی ملک ہے زیادتی میں بھی اس حساب سے ہرایک کی شرکت ہوگی اور یہ کددونوں میں سے کی کوروائیں ہے کدومرے کے حصد می تقرف کرے ال اس کے تھم سے اور دونوں میں سے ایک اسپے تریک کے حصد میں میں اجنبی کے ہے اور جرایک کے لیے اپنا حصد اسپنے شریک کے ہاتھ فروخت کرنا تمام صورتوں میں جائز ہے اور کسی اجنبی

ل دونوں کی ملک ایک شے واحد میں بدول ان کے عقد شرکت قرار دینے کے حاصل ہو گئی مثلاً زیدم ااور اس کی براث میں ایک مکان ہے جواس کے دو بيؤن كدرميان مشترك ميراث يوكيا ب

کے ہاتھ فروخت کرنا بغیرا جازت ترکیک کے جائز ہے ہا شتتا مصورت ظلاوا ختلاط (۱) کے بیکا فی بی ہے۔

شركت بحقو دكى اقسام 🌣

شرکت مو دی تین صمیں ہیں ایک شرکت بالمال دوم شرکت اوجوہ وہوم شرکت بالمال ادران میں سے ہرایک دوسمیں ہیں شرکت معاد مدوشر کت محان یہ فیر شرکت معاد مدوشر کت محان یہ فیر شرکت محان یہ فیر شرکت محان یہ فیر الفائق ہوراس پر گواہ کر لیما مندوب نے ہیں ہوالفائق میں ہے تھے مشارک کیا جیس و چناں میں اور دوسرا کے کہ ش نے تیول کیا گذائی الادراس پر گواہ کر لیما مندوب نے ہیں ہوالفائق میں ہے اور اان میں شرکتوں کے جواز کی شرط بیہ ہے کہ جس چز پر عقد شرکت قراد دیا گیا ہے وہ قائل دکالت ہو گذائی الحیط اور بیشرط کی نفع کی مقد ارسعلوم ہو پس اگر مجبول ہوگی تو شرکت قاسمہ ہوگی اور پر شرط ہو گیا اور میشرط ہو گیا تھا ہو ہوگی ہو ہو گیا ہو ہوگی اور پر شرط ہو گیا تو شرکت قاسمہ ہوگی ہے بدائح میں بیاور شرکت قاسمہ ہوگی ہے بدائح میں بیادر شرکت قاسمہ ہوگی ہو بدائح میں بیار سے ۔

واضح ہو کہ ترکت بالمال اس طرح ہے کے دوآ دی کس قدراس مال کو طاکر دونوں ہوں کہ بیں کہ ہم دونوں نے اس میں ہاہم شرکت کرلی اس شرط پر کہ ہم دونوں اس سے ایک ساتھ یا جدا جداخر بیدوفرو شت کریں یا بیشرط نہ بیان کریں مطلق تھوڑ ویں کہ ہم نے یا ہم اس بیس شرکت کرنی ۔ بیشرط نے آتک جو بچھامند تعالیٰ ہم کواس میں نقع دونری کرے دوہ ہم دونوں کے درمیان اسک اسک شرط پر مشترک ہوگایا دونوں میں سے ایک اس طرح کیے کہ ہاں کذائی البدائع۔

نعن ور):

## اُن الفاظ کے بیان میں جن سے شرکت سے ہوتی ہے اور جن سے بیس سیح ہوتی ہے

ع مینی کر بھلائی سے خال نہیں ہے؟ اے مثل آخواں حصہ یادمواں حصہ یا نوال حصر و فیرو؟ اے سے بیٹر طاویر کی مطلق وسرو (۱) جومورت بوجہ خلط واختلاط کے بورگی؟ ا

اجازت سے فرونت کر سکے گا۔ یہ قیا ٹیدیں ہے اور اگر کسی نے دومرے سے کہا کہ جوکوئی چیز میں نے فریدی ہیں وہ میرے تیرے ورمیان بیا کہاوہ مارے ورمیان ہے اور دوسرے نے کہا کہ بال اچھا اس اگراس کی سراویہ کے ہم دونو ل معنی ہردو شریک تجارت ہوں تو بیٹر کت ہوگی حی کہ بدون بیان جس فرید کردہ شده یا تو ج یا مقدار فن کے جو کی جے مرت افقافر بدفرو شت کہنے می ہوتا ہے اورا کریمراولی ہے کرخرید کروہ شدو بعینہ فاصدة دونول شن مشترك بواور أسير ش دونول ما تنددوشر يك تجات كے نہول بلكرخريدى بهوکی چیز بعید دونوں ش مشترک موچنا نجید دونوں نے براث پائی یا دونوں کو ہید کی گئ تو اس صورت ش و کالت ثابت موگی ندشر کت پس اگر د کالت سیح مونے کی شرط یائی گئی تو د کالت سیح موگی ورنینی اور د کالت دو دجہ سے موتی ہے ایک د کالت خاصد وقع عامر پس وكالت فاصر يح مون في شرط برب كرفر بدكروه شده ويركي فيس بيان موادراس كي وع اور مقدار شن بيان مواور وكالت عامر يح مون کی شرط بدہے کہ موکل تمام رائے وکیل کے سیر وکردے یا وقت یا مقدار شمن یاجنس تھے بیان کردے کذانی البدائع اور منتعی میں امام ابد بوسف رحمة الفدعليد عدروايت ب كساكر دو فخصوى في كها كرجو يحميهم دونول في خريدى دوهم دونول كردرميان نصفا نصف ميانويد جائزے اور نیزمنتی میں امام اعظم رحمة الله علیدے بروایت حسن من زیاد فرکورے کدایک نے دوسرے سے کہا کہ جو چیز میں نے امناف تجارت ے خریدی اور میر سے اور تیرے ورمیان ہے ہی اس کودوسرے نے تیول کیا تو بے جا زنہے اور ای طرح اگر کہا کہ آج كروزفريدى توجى يى عم بكرجائز باورجوج أس فاس دوفريدى وودونوس من نصفا تصف بوكى قال المحرجم الفظايدى و بينك على الاطلاق بمعنى المشتوك نصفا نصف اوتاب اورمترجم في مرب تيرب درميان ساكم على على الما يب أس كنوظ وكمنا چاہے اور ای طرح اگر دونوں میں سے برایک نے دوسرے سے کہا اور کوئی وقت بیان ندکیا تو بھی روا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ می نے جس قدر آٹاخر بداوہ میرے اور تیرے درمیان ہے آتو ہی رواہے اور ان دونوں علی سے کی کوبدا فتیار شہو گا کددوس سے نے جو خریدا ہے اس کے حصد فرو دست کرے بدوان اُس کی اجازت کے اس واسطے کدودنوں نے خرید نے جی شرکت کی ہے نہ فروشت کرنے میں بان اگر دوسرے مصاحبازت نے کرفرو دعت کیا تو جائزے() میرسید میں ہاورا کرکس نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں نے فلام خريدا تووه ميرے وتيرے درميان بي توبية اسد بى ال آئك في ميان كردے مثلاً كي كه ظام خراسانى باہر موو فيره كذا في قاضي فان اور اگر کہا کہ میں نے جوکوئی چرخریدی و ميرے و جرے درميان عبد امام اعظم رحمة اندعليد فرمايا كريس جائز عاور يى امام ابو يوسف رحمة التدهليكا قول بي كذا في البدائع اومنتى عن المام الويوسف رحمة التدعليد يروايت بشير بن الوليد فذكور ب كدايك نے کہا کہ میں نے آج کے روز جوکوئی چیز خریدی و میر سے و تیر سے درمیان ہے توبیہ جائز ہے اور اس طرح اگر ایک سال کا وقت بیان کیا تو بھی جائز ہادراگرونت میان ندکیا لیکن فریدی چزگی مقدار میان کی مثلاً کہا کہ گیہوں سوئن تک جس قدر فرید سے وہمر سے وتیرے ورمیان بی توبیجائزے بید فرو می ہاوراگر کہا کہ جریز می نے تری جبت پر فریدی و میرے و تیرے ورمیان مے مالاتک جس طرف وو کیا ہے ای طرف نکل کرچل دیا کہ جو چیز عل نے بھرے علی خریدی توبیہ باطل ہے جب تک تمن یا جی یا ایام میان نہ کرے جائز نہ ہوگی بیمیط میں ہے ایک نے دوسرے کو تھم کیا کہ قلال غلام معین میرے وابے ورمیان مشترک فریدے ہی أس نے كہا كه ا جما برخريد نے كورت كواوكر ليے كري فرأى كوفاس استے كا واسط خريدا بي قام خدكور دونوں ي مشترك موكا يدميط سرحى

ل قال الرح م يدقد شايد موافق قول طواد يوضعيف روايت أو تيت ب ورشدال بناا-

<sup>(1)</sup> ميدجواز لبلور و كالت بو كانتركت III\_

مجرد میں ہے کہ ایام اعظم رحمة القد عليہ فرمايا كه جب أس قے أس كوفريد نے كاتھم كيا تھ أس وقت أس نے اگر سكوت كيا ہاں نہ کبااور نہیں کیا یہاں تک کرتر یوئے کے وقت گواوکر لیے کہ میں نے اُس کو خاص اینے می واسطے تربیدا ہے تو اُس کا ہوگا اور اگر اً سن كما كرتم لوك كواور بوك من في أس كوفلال يني عم دينده كواسطة بدا يجراس كوفريد كما تو دوهم دينده كابوكاب فيروش ب اوراً راس كرزيد ، كونت كوت كيا چر بعد تريد في كها كرتم كواه رجوك في قال كوفلال كواسط فريدا بي فلال تظم د بنده ئے واسطے ہوگا بشرطیکہ غلام فرکوراس وقت سے وسالم ہواور اگر غلام میں کوئی عیب بیدا ہوجائے بامرنے کے بعد أس نے ایسا كہا تو اس كاقول تيول نه وكالآ اس مورت على كرهم وبهنده اس كي تقدد بن كرف بينا تارخان بينه على برزيد في عرو سه كها كرخالد كالخاام میر ےاوراپنے درمیان نعنی مشترک فرید کر ہی عمروتے کہا کہ اچھا چھڑ بدینے چلا پھر بکرنے اُس سے کہا کہ خالد کا غلام میرے اور اپنے ورمیان خرید کرنس اس نے کہا کدا جھا چراس کوخرید کیا تو وہ زید و بکر کے درمیان مشترک ہوگا کذائی الخلاصہ اور مشامخ رحمۃ الند ملید نے فر مایا کہ بیٹکم اس وقت ہے کہ برکی و کا ات اس نے بغیر حضور زید کے تبول کی ہواور اگر زید کی حضوری میں تبول کی توبیقام بروحر کے درمیان نصفا نصف ہوگا کذائی انحیط اوراس درمیان میں (بدون آگای) عمر دکوشعیب ما اور اُس نے بھی میں کہا کہ خالد کا غاام میر ساور اہے ورمیان فرید کر چرعمرو نے اس کوفریدا تو دیکھا جائے گا کداگر عمرد نے بغیر حضوری زید دیکر کے شعیب سے کہا کدا جھا تو غاام ندکور زید و کرے درمیان مشترک ہوگا اور عمر و وشعیب سے واسطے پھے نہ ہوگا اور اگر دونوں کی حضوری بھی اجھا کہاتو غلام ندکور عمر وشعیب سے درمیان تصفا نصف مشترک جو کا بیجید سرحس می ب اورمنتی بیس ندکور ب کدوشام دحمد الند علید فرمایا کدیس فرامام محررحمد الند عليد ہے در بافت كيا كدزيد نے مروكومكم ديا كدايك كيز اجس كاوصف بيان كرديا ہے جي درجم كومير ساورا سيخ درميان خريدكر بدين شرط كه ين ديبهم نقد دوس كا تو قرمايا كه بيها مزبها ويها زبهاونوس كردرميان مشترك موكا اورشرط ندكور باطل بي يعني ثمن ممروبي ادا كر كااور نيزمنتى بى ايراييم كى روايت سام محروتمة القدليد يذكور بكرايك في دومر ي يكها كدفلال كي اندى ميريو اسيند ورميان خريد كربدين شرط كديس بى اس كوفروشت كرول كاتو فرما يا كدشرط فاسد باورشر كمت جائز باورفر مايا كدشر كت يس جر شرط فاسد کا بی تھم ہے لین شرکت جائز ہوگی اور شرط باطل و بے کار ہوگی اور اگر اس فے کہا کدجدین شرط کہ ہم اُس کوفرو شت کریں تو ب - جائز ہے اور بائد کی فرکور و دونوں میں مشتر کے بوگی کے دونوں اپنی تجارت میں اس کوفر و خت کریں مے بیر محیط میں ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں اگر ہرا میک نے دوسرے کی و کا است کی جہر

اگرایک نے دوسرے کہا کہ ہم دونوں میں ہے جن نے اس غلام کوتر بداتو دوسرائین اس می اُس کا شریک ہوایا دوسرا اس می اُس کا اس می شریک ہے تو بہ جائز ہے ہی دونوں میں ہے جو اُس کوشر ید ہے گا نصف اپنے واسطے اور اس میں دوسرے کے واسطے فرید نے دالا اچھا ہوگا ہی جب کہ دوسرا اس پر فیضر کر ہے گا تو وہ شل دونوں کے قبضہ کے ہوگا جی کہ اُس جب کہ دوسرا اس پر فیضر کر ہے گا تو وہ شل دونوں کے اس کی اور اُس جب کہ دوسرے نے اس کوساتھ می فرید ایک نے اس می سے نصف ہیئے نے فرید انجر دوسرے نے باتی نصف ترید اتو یعی دونوں می مشترک ہوگا اور اگر اس صورت میں دونوں میں ہے ایک نے اگر چہنے تھم دوسرے کے پوراشن اوا کر دیا تو نصف شن دوسرے ہے دائی کو کا اور اگر اس صورت میں دونوں میں ہوئے گا گر چہنے تھم دوسرے کے پوراشن اوا کر دیا تو نصف شن دوسرے ہے اس کی بچھی میں میں کا بھوش نصف شن کے ہوئے گا گھا کہ کا اور اگر ایک انسان کو تھا میں کا بھوش نصف شن کے ہوئے دوسرے کیا کہ اور اگر اور اگر ایک اور اگر اور انسان کو تھا ہوئی نصف شن کے فرو خت کرنے والا ہوگا اور اگر واخت کیا ہوئی نصف شن کے دوسرے کیا کہ اس کی بھر ایک نے اس کی بھر ایک کے باتھا میں برائے میں میں میں اس کی تھا میں برائے ہوئی نصف شام نزد کی امام اعظم رحمۃ التد مایہ کیا ہوئی نصف شام نزد کی امام اعظم رحمۃ التد مایہ کیا ہوئی نور قسف شام نزد کی امام اعظم رحمۃ التد مایہ کیا ہوئی نور نسلے کیا ہوئی نور نسلے کیا ہوئی نور نسلے بیا ہوئی باس ماعظم رحمۃ التد مایہ کیا ہوئی نور نسلے کر دی امام اعظم رحمۃ التد مایہ کیا ہوئی نور نسلے کیا ہوئی نور نسلے کیا ہوئی نور نسلے کیا ہوئی نور نسلے کر دوسرے کیا ہوئی کیا ہوئی نور نسلے کیا ہوئی نور کیا ہوئی کیا ہوئی نور کیا ہوئی نور کیا ہوئی نور کیا ہوئی نور کیا ہوئی کیا ہوئی نور کیا ہوئی کی کی کو کیا ہوئی کی کوئی کی کی ک

إ ال مورث عن ال نسف عن وونول مساوى شريك جول كياا.

دونوں میں سیادی مشترک ہوگا اورصاحین و تربتہ القطیحا کے فردیک بیتی خاصدہ حصد بائٹ کی المرف واقح ہوگی بیم پیارش میں ہے۔

منتمی میں ہے کہ جشام نے فربا یا کہ میں نے ایا مالا ایست و تربتہ الشعلیہ سے تاک فربات تے کہ اگر ایک نے دوسرے ایک فرض ہے جس کی ملک میں ہوگئیں ہے اول کہا کہ آ اور میرے پاس دی ہزاد دورہم ہیں ہیں ہیں ان کو میری اور اپنی اور تصان و دونوں پر ہوگا بیم چو بل ہیں ہیا ہو اور ترب کا ورقع ان دونوں پر ہوگا بیم چو بل ہیں ہیا گرا ہے ہے آیک خلام فرید کو آئی پر قضہ کرائی ہے دو اس کے دونوں ہو ہو اس کی ہیں مشتر کی نے اس اوال میں شرکت کرلیا تو شرکے کو ایسے ہو اس میں شرکت کی درخواست کی ہیں مشترک ہو گیا ہو ہو ہو ان ہیں ہو گا اور اس کی ہیں مساوی تمین قبال کر ہو ہو ہو ان تربی ہو ہو کہ اس میں شرکت مواقی ہو گرا ہو گا اور اس کی ہو ان میں ہو ہو گرا ہو گا اور اس کے بار کہ اور اس میں اور ایک ہو ہو گا اور نے اور ای طرح اور کی اور نے ایک ہو گا اور نے بار کہ اور ایک ہو گا اور نے اور ایک ہو گا اور نے اور ایک ہو گا اور نے اور کا اور نے اور کا اور قوادر آئی ہو گا دور کی ہو تھوں کو تربی ہو کر کے اس کی ہو تو گا اور نے اور ایک ہو گا اور نے اور کی کہ کے اس کے اور کی موادر نے واسطے جہارم غلام ہوگا اور جہارم زید کی اور نے است کی اور زید نے مشتور کرلیا ہی گر مورو نے اس سے کہا کہ جھے اس میں شرک کے داسے نے گا کہ اور کی اور نے اس کی اور نے استحق قام جو تو گا اور نے اور کی اور نے استحق تا تا ہو گا اور نے اور کی اور نے استحقاق تا جب کر کے لیا تو عمر دکونو شف یا تی می کر کے اس می کر کے اس کو کر دور کی اور نے استحقاق تا جب کر کے لیا تو عمر دکونو شف یا تی می کر کے اس میں کر کے اس کو کونو سے کا پر دی کے اور کر کی اور نے استحقاق تا جب کر کے لیا تو عمر دکونو شف یا تی میں میں میں میں اس کے کہا کہ کھوائی کو اور کی کر کی اور نے استحقاق تا جب کر کے لیا تو عمر دکونو شف یا تی میں میں کر کے اس کے کہا کہ کھوائی کی دور کے دور

اگرکسی کے گھریمی گیہوں ہوں اور و ورقی ہوکہ یہ سب میرے ہیں گردوس کو اُس کے نسف کا شریک کرلیا اورشریک نے ہوز قبضہ ندکیا تھا کہ اُس میں سے نسف جل گئے تو شریک کو اختیار ہے جا ہے باتی نسف کو لے یا شرکت کو ترک کر و سے اور اگر بڑج کر د سے ہوں تو ایک صورتوں میں بڑھ میں کہا تھا کہ اور کو کی فیض اس میں سے نسف گیہوں کا سی تابت ہوا تو بڑھ و شرکت دونوں میں بہاں مختلف تھم ہوگا چنا نچا کر بچ و اتنے ہوئی ہوتو بڑھ ندکور باتی نسف پر د ہے گی اورشریک کرنے کی صورت میں باتی نسف میں دونوں شریک رہے گی مورت میں باتی نسف میں دونوں شریک رہیں کے شرشریک ہونے والوں کو اختیار حاصل ہوگا۔ بیسران و باج میں ہواراگر ذید و عمرو نے ایک خلام مساؤی نسف نسف

خریدا پھر دونوں نے خالد کواس بی شریک کیاتو دیکھا جائے گا کہ اگر دونوں نے آگے چھے اُس کو علیجہ وہٹر یک کیا ہی خوارکہ اس نے اسے نسخت اوران دونوں کو چہارم چہارم سلے گا کذاتی محیط السر حسی اورا گر دونوں نے اس کو ساتھ ہی شریک کیا ہیں طور کہ اکتھا دونوں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں نے تھے کواس غلام می شریک کیا تو استحدا خالد کواس میں ہے ایک تبائی بلے گا کذائی الحیط اورا کر دونوں مشتر یوں میں سے ایک تبائی بلے گا اورا کر دونوں مشتر یوں میں سے ایک تبائی سے ایک تبائی ہے گا کذائی الحیط اورا کر دونوں مشتر یوں کو باتی تصف لیتی چہارم چہارم سے اورا کر دونوں کے اورا کر دومر سے شریک نے اجازت نہ دی تو خالد کو نصف مشتر کی اجازت نہ دی تو خالد کو خالد کی خالد کو خالد کی خالد کو خالد کے در خواست کی کہتو تھے اس خلام میں اسپ سے خالد کو خالد کو خالو اسے تاکہ کو خالد کو خالد کے در خواست کی کہتو خالد کو خالد کو خالد کو خالد کو خالد کو خالا کو خالد کو خالد کو خالد کو خالد کے در خواست کی کہتو خالد کو خالد کو خالا کو خالد کر خالا کو خالد کر خالد کی خالد کو خالد کر خالد کر خالد کو خالد کر خالد کر خالد کی خالد کو خالد کو خالد کر خالد کیا کہ خالد کر خالد کر

ا گردونوں مشتر ہوں میں سے ایک نے خالد سے کہا کہ بٹس نے تھے اس قلام کے نصف بی شریک کیا تو ابن ساعہ نے امام ابو بوسف رحمة القدعليد سعدوايت كن ب كراس صورت على شريك كرت والله اس كواسية بور عصد كاشريك كروسية والله وكابحوله اس قول کے کدیم نے بچے اس کے تسف کاشریک کیا آیا تو نیس و کیتا ہے کہ اگر مشتری ایک بی موتا اور وہ کمی فض سے کہتا کہ یس نے مجماس كفف عن شريك كياتوشريك موفي والول كونسف غلام المجيداس أول عن كري في تخيراس كانسف كاشريك كرايا بخلاف اس كاكركها كديس في تحجي اسية حصديث شريك كياتواس لفظ ب يمكن نبيل ب كداسية بور ب حصد كا د روية اور ما لك كردية والاقراردياجائ اس واسط كماس ني بجائ اسة حصركا كني كاسية حصدي كها باوراكروه يول كبتاك يس في مخي اسية حسكااسية ساتع شريك كرنيا توباطل موتابس ال واسط شريك موق والفكواس شريك كرف والف يحصد كانصف عالي و القديم يس اوراكرزيد في ايك علام براروريم كوفريدكر كاس ير فيمندكرايا بجرهمرو كها كديس في تخفياس يس شريك كرايا مكر عمرونے کھے جواب شدویا بہاں تک کرزیدنے خالدے کہا کہ علی نے تھے اس میں شریک کیا پھر دونوں نے کہا کہ ہم نے تبول کیا تو ب غلام عمرود خالد کے درمیان نصفا نصف موگا اورمشتری درمیان سے خارج موجائے گار محیط میں ہے اگرمشتری سے ایک نے کہا کرتو مجھے اس على الريك كرا لياس فراس في المرخواست كارف يدركها كريس في الريايها في تك كرمسترى في وومر الياكها كد میں نے تھے اس میں شریک کرایا پھردونوں نے تھول کیا تو اول خواست گارے واسطے بھے نہ ہوگا اور دوسر مے فض کے واسطے جس کو ٹانیا شر یک کیا ہے نعف غلام ہوگا اور ای طرح اگر مشتری نے ایک سے کہا کہ یں نے بچے اس عی شریک کیا مجرووسرے سے ای طرح کیا مجرتيس العالى الما اوران من المركى في المرايل كيا بي اكرايك في الراك في الراك الوراس قول كرف والے کے درمیان ہوگا اور اگر مشتری نے کیا کہ میں نے تم سب کواس میں شریک کیا چران میں سے ایک نے تبول کیا تو اس کو جہارم لے گار پھیط مزدسی ش اکھا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میرے پاس دس دینار ہیں اس مجھے تو سونا وے کہ ش سب کا کوئی سلعہ مشترك خريدول اوركوئي مقد ارمعين ندى يس دومر المات الساكويا في ويتارو يا الراس فيتدره وعارول كاكوئي سلعه خريدكيا تؤيدان يس تمن تهائي مشترك موكا كوياس في كها كديدره ويناركا ايك سلعد شركت ش فريدون كا اوراس طرح كين كي صورت بس تمن تهائي موتا بيل ايمانى ال صورت عي موكا اور الفاشر كد محمل شركت اللك بيم فرمايا كديداس وقت ب كرما تظفروا في خاس سلعه مثل گیہوں وغیر و کے معین کردی ہواور اگر معین ندی ہوتو پوراسلعد مشتری کا ہوگا اور مشتری پر پانچ دینار اس مخف کے جس نے دیتے ہیں اداکر نے واجب ہوں کے اس وجہ سے کرتے کیل سیج نہیں ہوئی اس واسلے کہ جس جہول ہے بیقید میں ہے۔

امام اعظم رحمة الشعليد نفر مايا كداگرايك في دومر ي بي كذير يظام قريد كراور شيساس عن شريك كريس أس في كبا كراچها بحراس كوفريد كياتو و و دونوس عن مشترك مو كانور بي تول امام ايو يوست و حمة الشعليكا ب اوريا بخسان ب يديميا عن ب قال المحرجم اورتياس يه ب كرمشترى كا موكونك شريك كرليما بعد فريد كرموا تخسان المترف و موا بقا برايك فنص في ايك كاست بوض دس و يناد كفريد كرميك كيا اوراس في تول دس و يناد كفريدى بحر بعد ايك فنص في كياك عن بين تقيل المراس في تحول كياتواس كوفي فقد دود يناد كثريك كيا اوراس في تحول كياتواس كوفي في المرابع المرابع كياك من المرابع الم

اگر ملے ایک نے دومرے ہے کہا کہ میرے واسطے بیفلام میرے اور اسے درمیان خرید کر 🖈

فعل يو):

جو چیز راس المال ہوسکتی ہے اور جو ہیں ہوسکتی ہے اس کے بیان میں واضح ہوکہ جب شرکت بالمال ہوتو خواہ شرکت بطر بن معادف ہو یا بطر بن عنان ہوتو جب بی جائز ہوگی کہ جب راس المال ایسے تموں میں ہے ہوجومبادلہ کے مقدوں میں متعین تین ہوتے ہیں جسے درہم و دینارو فیر واورا کرایے ہوں جو تعین ہوتے ہیں جسے عروض (۱) دحیوان وغیر و تو ان نے شرکت تین سے جواہ دوتوں کا راس المال کی ہو یافتظ ایک کا ہو یہ محیط میں ہے اورشرکت کے مقد

ا با الآل سے بیس ہواہواا۔

<sup>(</sup>۱) مامان واسهاب۱۲\_

کے دفت یا خرید کے دفت اس کا حاضر وسائے موجود ہونا شرط ہے بیٹڑ اسد انگفتین وفادی قاضی خان بھی ہے۔ پس اگر ہزار درہم ایک شخص کو دیے اور کہا کہ ان کے مثل لینی برابر تو اپنے قکال کر ان سب سے خرید وفروخت کر پس اُس نے نکالے تو شرکت سے فاوی صفری میں ہے اور اگر مال غائب ہویا قرضہ ہوتو ہر دو حال میں ایسے مال سے شرکت سیح نہیں ہے بیمید امرضی بھی ہے۔ اور وفت عقد کے مقد ار راس المال سے آگا ہی ہونا تعاریز دیک شرط نہیں ہے۔ یہ بدائع میں ہے اور ہر دو مال کا میر دکرنا شرط نہیں ہے اور نیز دونوں کا خلط کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ فزائد المفتمین میں ہے۔

#### مسئلہ: اگر دونوں کے عروض میں تفاوت ہو؟

جس حصد پر منافع شرط کیا ہے اس کے واسطے ہرا گیا کے واس المال کی وہ قیت معتبر ہوگی جو وقت شرکت کے کی اور مشتر کی ملک واقع ہونے کے واسطے دونوں کے داس المال کی وقت شرکت والی قیت معتبر ہوگی اور دونوں کے حصد بھی یا ایک کے حصد بھی نفع نما ہم ہو وہ نے کے واسطے وقت تقدیم والی قیمت معتبر ہوگی اس واسطے کہ جب بھی والی المال فی منظیم ہوگا تب بھی نما ہم ہوگا یہ قف مال تقدید شرکت جائز ہونے کا فیصلہ ہے کہ ہم ایک انعف مال دوسرے کے نصف کا کہ ہم والی المال میں ہوا تا ہے محقد شرکت جائز ہونے کا فیصلہ ہے کہ ہم ایک انعف مال دوسرے کے نصف کا لک کے موش میں ہم ایک انعف نصف ہوگا ہی دولوں میں شرکت ملک دوسرے کے نصف کا لک کے موش کی قبال میں ہم ایک کا نصف نصف ہوگا ہی دولوں میں شرکت ملک عامل ہو جائے گی گھراس کے بعد ووثوں حقد شرکت قرار دیں ہی ہی بالغال فی حقد شرکت جائز ہوجائے گا کہ فائی البدائع اور اگر دولوں میں موجو ہوئی کی گھراس کے بعد ووثوں حقد شرکت جائز ہوجائے گا کہ فائی البدائع اور اگر دولوں میں موجو ہوئی کہ گھراس کے بعد ووثوں کے بائج ہی حصد کو دونوں میں ہوگی دولوں ہی ہوگی تو جائے گی کہ مصد ہوئی دولوں میں معمد ہوئی دوسرے کے موسری کے جارہا گھری کی حصد موسری کے بیانی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج میں حصد ہوئی دولوں کے بیانی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج میں حصد کو دونوں کے بیکانی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج میں حصد ہوئی کہ کی دوسری کے بیانی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج میں حصد کے جارہا ہوگی کے معتبر کی دونوں کے بیکانی شرک ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج کی اس حصد کے جارہا ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج کی اس حصد کے جارہا ہوگی کہ کہ والے کا ایک بائج کی اس حصد کے جارہا ہوگی کہ کہ کہ کا فیانی شرک ہوگی کہ کہ دونوں کے بیکانی شرک ہوگی کہ کہ دونوں کی میں کو کی دونوں کے دونوں کے بیکانی شرک ہوگی کے دونوں کے بیک ہوگی کے دونوں کے بیکانی شرک ہوگی کی دونوں کی د

باب وري:

مفاوضہ کے بیان میں اس میں اندنسلیں ہیں

فصل (وق:

مفاوضہ کی تفسیر وشرا کط کے بیان میں

پی ترکت مفاوضہ بیہ کردوفض ایم ترکت کریں کروون اپنے مال علی وقصرف علی و ین عمل مساوی ہوں اور جیسے ہر ایک دوسرے کی طرف سے دکیل ہو ہے ہی ہرایک دوسرے کی طرف سے ہرعہدہ کا جواس کوتر بدی چیز علی لازم آیا ہے فیل ہو بیٹ القدیر علی ہے۔ پس مفاوضہ دوآز ادوں بافغوں کے درمیان کردونوں مسلمان ہوں باوونوں ذی ہوں جائز ہوگا کذاتی الہدا بیاور ذمیوں

ا كوتكما كرداس المال على موتو تمنى موتى منفع ١١٠

میں ہم ملت ہونا متر وری نیس ہے خواہ ووٹوں ہم ملت ہوں یا ایک کتا بی مثلاً اہر انی یا بیودی ہواور دوہر انجوی ہو یہ جیوا سرختی میں ہے اور آزاد ومملوک کے درمیان وطفل و بالغ کے درمیان تیس جائز ہے کہ افی التاضح اور حرد آزاد) و مکاتب کے درمیان تبیس جائز نیرہ میں ہے اور نیز مجنون و عاقل کے درمیان تیس جائز ہے۔ یہ تیسی شرح کنز میں ہے اور درمیان دو غادموں یا وولڑکول یا دوم کا تبور کی کے درمیان تیس سیح ہے بیٹر افتہ المختمین میں ہے اور اگر آزاو مسلمان نے کسی مرتد مروبیا مرتدہ کورت سے یا کی ذمی ہے مذاوف کی تو اور کر آزاو مسلمان نے کسی مرتد مروبیا مرتدہ کورت سے یا کی ذمی ہے مذاوف کیا تو مفاوف نہیں تیج ہے بیٹر اگر مرتد کے دار الحرب میں جاستے کا تھم دیئے جائے سے پہلے مرتد مسلمان نے ہو گیا تو مفاوف تی ہوجائے گا۔ یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

شركت مفاوضه كي صورت 🏠

ل قوله مر قدمسلمان ہوگیا کیل دکندالذی اوا اسلم اقول بقراء ہم وقیاس معافقا می نقد براا۔ سے قولہ مال عائب مثلاً قرضہ موید کسی مقام برگاڑ کر بھول کیا ہو قوماننداس کے فاقعم ۱۱۔

نصلور):

احکام معاوضہ کے بیان میں

مفاوش کو بیا متیارٹیں ہے کہ بغیر اجازت ٹریک کے ولی یا فدمت کو اسطے کوئی باندی خرید ہے اورا گرخریدی افتار کو افتیار ندہوگا کی اسطے کہ بیا ندی دونوں کی ٹرکت بھی آئی ہے ہی کی ایک کی دونوں بیل مرحت بھی آئی ہے ہی کی ایک کی بوری بلکہ دونوں بیل مشترک ہوگی بیدائع بھی ہے اورا گرٹریک کی اجازت ہے کوئی باندی واسطے ولی سے جس کو جا ہے اور بائع کو افتیار ہوگا کہ ٹمن کے واسطے دونوں بیل ہے جس کو جا ہے باخوذ کر ہے اور صاحبین کے فزد کی ٹریک آئی سے آئی کا اور بائع کو افتیار ہوگا کہ ٹمن کے واسطے دونوں بیل ہے گئی ہو اسطے دونوں بیل ہے جس کو جا بہ جا خوذ کر ہے اور صاحبین کے فزد کی بھر اس کے اور اگر کر کے اور ایک کو افتیار ہوگا کہ ٹریک آئی ہے اس کے اس کا اور ایا م افتیار ہوگا کہ ٹریک آئی ہے اسلامی اور اگر بی اور آئر دونوں بیل کے اجازت ہے والی کے واسطے کوئی باندی ٹرید کا اور ایا م افتیا کی اجازت ہے والی سرحی اور آئر دونوں بیل ہے گئی اجازت ہے گئی ہو گئی ہو

مستودع (۱) نے کہا کہا ہے شریک کے مرنے ہے پہلے عمل اس کو کھا گیا ہوں تو اُس کی حیان خاص ای پر لازم ہوگی لیکن اگر اُس نے اپنے قول پر کواہ قائم کردیے تو حیان ان دونوں پ<sup>ک</sup>ے ہوگی ہے جیا سرحسی میں ہے۔

اگر ہر دوشر بیک میں سے ایک کے پاس ال مضاربت ہوجس سے اُس نے نفع کمایا ہے یا مال دو بعت ہو کہ خلاف ' اُس کے ما لک نہ کور کواپنے کام میں لا کرنف اُٹھایا ہے قومنانع ان دونوں کا ہوگا کر اٹل آئمینو طاقال آئمتر جم بکنرانی آئنوند الموجود ۃ والشداعلم۔ فصل مو می

اُن امور کے بیان میں جودونوں میں سے ہرایک متفاوض پر بھکم کفالت از جانب دیکرلازم آتے ہیں

اگر دومتفاوش بی سے ایک نے ایسے فض کے واسطے جس کی گوائی اس کے ق جس جائز ہو کئی ہے بکھ مال کا آخر ادکیا تو اس اسلے دوسرا شریک ہی ماخو نہ ہوگا اور حق والے کوا فقیا رہے کہ جائے ہمرا یک سے الیحد و مطالبہ کر سے بیٹھ مالیہ کا آخر ادکیا تو انسی ہے بیٹھ مالی کا آخر ادکیا تو انسی ہے بیٹھ مالی کا آخر ادکیا تو انسی ہے بیٹھ مالی کے واسطے بیٹھ ہے بیٹھ ہے کو اسطے بیٹھ اور کیا اقر ادکیا تو انسی کی گوائی اس کے حق بیٹھ ہے کی مالی کے واسطے بیٹھ ہے کو تا بیٹھ ہے بیٹھ ہی کہی تھی ہے افراد کیا تو انسی کی تو بیٹھ ہے انسی کی اس کے واسطے بیٹھ ہو کی گوائی انسی کی تھی ہے کہی تھی ہے انسی کی تھی ہے انسی کی تھی ہے انسی کی تھی ہے کہی انسی کی تھی ہے انسی کی تھی ہے کہی کی تھی ہے کہی ہو کا اور اگر کسی انسی کی تھی ہے کہی کہی تھی ہے کہی کہی تھی ہے کہی گوا اور اگر کسی دوسر سے تر فسر کا افراد کیا تو دونوں شریک کی واسطے جو اس کے واسطے بوائی ہے کہی مالی کا افراد کیا تو دونوں شریک کی اس کے واسطے بی انسی کی تھی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی ہو کہی گورت ہے کہی اس کا افراد کیا تو دونوں شریک کو اسطے جو اس کے واسطے بھی تو جر کے واسطے بھی تو جر کے واسطے بھی تو جر کے واسطے بھی ہو کہی گورت ہے ہوں گورت کے مواسط ہی تو تو بی کو انسی کی تو بی مواسط کی دوسری ہو دی کی گورت کے مواسط کی کو انسی کی تو تھی ہو کہی کہی کہی کہی ہو گورت کے مواسط کی کو تو ان کی کو دونوں شریک کی کہی گورت کے مواسط کی کو دونوں شریک کی کہی گورت کے مواسط کی کو دونوں شریک کی کہی گورت کے مواسط کی کو دونوں شریک کی کو دونوں شریک کی کہی کو دونوں کی کہی کو دونوں کی کہی کی کہی کو دونوں شریک کی کو دونوں شریک کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کہی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں

جوتر ضرکران بین ہے آیک شریک پر بیند تجارت کے شل کے وخرید اور اجارہ وغیر واس کے ما تند شک خصب واستہال کیے و کفالت با کمال بھکم مکفول عندواعادہ ورئی کے لازم آیا تو دوسرا اُس کا ضامن ہوگالور اگر مفاوض نے بغیرتھم مکفول عند کے اُس کی

ا بالتركيبيت بزنده براار ع عندائدات كرفاف سيتهادت كركان كالاله ع جس كي كواى اس كر شي مادانيس به اس كواسطاقراد كرنا فاص ال بر موكاشر يك برنده كااورجس كي كواى اس كان شرودا بهاس كواسطاقر اردونو س برموكا ۱۱ سي محنى ضائع و برياد كروسية كرياا ـ

ووبعت، کشوالااله

طرف ے كفالت كرلى تو شركي أس كے واسط مب المامول كيزويك ماخوذ ند يوكا يكافى على باور يحى عم يوع فاسده على ب ميديس باورت والكواعتيار بكرجاب برايك الطيحد ومطالبه كراورجاب دونول الماكنامطالبه كرا معمرات مل ب كين بيدوا منح رب كه مال منهان خاصة أسى ير موكا جواس تاوان ك فعل كاكر في والله بحق كه أيك دوسر ، في مال شركت من ي ادا کیاتو دوسرے سے نصف والی کے بیم سوطش ب کا ق خرید قاسدہ کرنے قاسد کی صورت علی تاوان فقامشری علی برندے كا بلك وونوں ير موكا اور اكر ان من سے ايك تے كفالت بالنفس كر في توبالا بتاع أس من اس كا شريك ماخوذ ند موكا اور اكر دونوں من ے ایک مفاوش نے کمی محف کی طرف سے میریا ارش جنایت کی کفالت کر لی تو یہ بحز لد قرضہ کی کفالت کرنے کے ہے یہ محیط میں ہے۔اگرددنوں میں سے ایک نے قریدی مونی باعری سے دلی کی چرکی نے اس باعری کا استحقاق ابت کیا تو مستحق کو اعتبار مولا کد مقر کے واسطے دونوں میں سے جس کو میاہ ماخوذ کرے بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ اور اگر دونوں میں سے ایک کے ذرابیا تا وان لاحق مواجومشابر منان تجارت كل بوقواس كواسط أسكاشريك ماخوذ تدكياجائ كاجيب جنايتول كرجر مانداور لفقداور بدل خلع اور قصاص سے مسلح کا مفاوضہ و تیر و اور ملی بذا اگر جنایت کنند و شریک سے اس سے دوسرے شریک نے انکار کیا تو ولی جنایت کوافقیار ندو کا كرشر يك محر المصتم لے بخلاف اس كے اكر مرى نے دونوں ميں سے ايك يرائ غلام كا داوئ كيا اور دوسرے نے أس سے الكاركيا تو مدى كوافقىيار موكاكسد عاعليد يقلعي هم فياورووسر يشريك ساس يعلم يهم فياس واسطى كريبال دونول عن س برايك اباے کا گرمدی کے دموی کا قرار کر ساتو دونوں پر لازم آتا ہے بخلاف جناعت فدکورہ کے کہ اگر ایک اقرار کر ساتو دوسرے پر لازم نہ آئے گی سائنے القدیری ہے اور ای طرح برعل جواعمال تجارت ہے ہواگراس کا محد کی نے ان میں سے ایک شریک پردموی کیااور قامنی نے مدعا علیہ سے اس رحم کی تومدی کو پہنچا ہے کہ دوسرے سے بھی تتم لے کذائی الحید ہیں اگر کسی نے اعمال تھارت میں سے کس ممل کاان دولوں پر دو کی کیاتم مدگی کو پہنچا ہے کہ دولوں میں ہے ہرایک سے تعلق حم لے چردونوں میں ہے جو تھی حم ہے ا نکار کر سے کا تو دعوى مدى دولوں پر لازم موكا اور اكر بيدعوى أس في ان بس ساكية بركيا حالا تكده وغائب بيتو مرى كوافتيار موكا كدوسر س اس كالم رحم لي بس اكرأس في ممالي بكرمًا عب فدكور المي الورق كواعتيار موكا كدأس تفلى حتم لي يعيد دونول كماخر مونے کی صورت می موتا ہے کیدی علیہ سے طی حم لے سکتا ہے میسود میں ہے۔

اگر جردوشناوشین علی سے ایک نے کی تخص پر اعمال تجارت علی سے کی عمل کا دھوٹی کیا اور مدعا علیہ نے انکار کیا تو قاضی
نے اُس سے اس امر پرہم لے نی چردوسر سے مفاوش نے جا ہا کہ سے ای امر پرہم لے قو اُن کو بیا تھتیار کیں ہے بیر محیط علی ہے اور
اگر کس نے ایک مفاوش پر بوبہ کفالت کے مال کا دھوٹی کیا اور اس سے اس پرہم لی تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے کرز دیک مدی کو پہنچا ہے کہ اس کے خریک ہے جس اس کے خریک ہے جس اس کے خریک ہے ہی اس کر حملے کے اور آگر دومتفاوش علی سے ایک سے کوئی چیز فرو فست کی یا کس کے ہاتھ تر ش کوئی جیز فرو فست کی یا کس کے جاتھ تر ش کوئی تیز فرو فست کی یا کس کے ہاتھ تر ش کوئی تیز فرو فست کی یا کس کے وافتیار
جیز فرو فت کی یاس کے واسطے کس نے دومر سے کی طرف سے مال کی کھالت کر لی یا اس سے کس نے فصب کیا تو دومر سے شر بک کوافتیار
ہے کہ اُس سے مطالبہ کر سے بی قان کی جانوں علی ہے اور اگر ایک متفاوش نے ایک غلام اجارہ پر دیا تو دومر سے شر بک متفاوش کو انہیں ہے کہ اُس سے اور اگر معاوض نے اپنا میراث بایا میراث بایا مواجہ اور اگر معاوض نے اپنا میراث بایا مواجہ و اور اگر معاوض نے اپنا میراث بایا میراث بایا میراث بایا میا ایس کی کوئی چیز اجارہ پر دی تو دومر سے شر بک کو انہیت کے مطالبہ کا افتیار ٹیل ہے اور اگر معاوش نے اپنا میراث بایا ہو کہ کوئی ہیں مقام نے کوئی ہیں مطالبہ کا افتیار ٹیل کوئی جیز اجارہ پر دی تو دومر سے شر بک کو انہر سے کے مطالبہ کا افتیار ٹیل کوئی جیز اجارہ پر دی تو دومر سے شر بک کو انہر سے کے مطالبہ کا افتیار ٹیل ہے اور شرمتا جرکو اُس سے غلام نے کور پر و

ا گرمفاوض مذکور نے اپنی ڈ اتی ضرورت یا جج کے سفر کے واسطے اجارہ برایا 🏠

فعل جهار):

## جس سے مفاوضت باطل ہوتی ہے ادر جس سے باطل نہیں ہوتی اُس کے بیان میں

ے جونی الحال دونوں پی مشترک مملوک ہے؟؟۔ ع مترجم کہتا ہے کسان کتابوں میں جو بوقت ترجمہ موجود بیں اس طرح ہے کہ دلواستفادا مداکستا وسن ممالا بجوز ملیہ الشرکۃ ہارٹ النج اور بیکا تبوں کی تلطی ہے اور سی جو بی نے ترجمہ بی کھیا قبال؟!۔

استحساناباطل نہ ہوگی یہ مضمرات علی ہے۔ اگر ہروہ مال ہے تربیدہ اقع ہونے کے ابتدایک علی زیادتی ہوگی تو مفاوضت اپ مال پررہ کی اور ای طرح اگر دونوں علی ہے ایک مال ہے تربیدہ اقع ہوئی اور جس ہے تربیدہ اقع ہوئی ہے اس میں بعد دونو ع خرید کے زیاد تی ہو گئی و مفاوضت دنو نے گی مظہیر بیعلی ہے اور اگر ہردو متفاوضین علی ہے کی ایک نے ایک اجبی ٹالمث ہے کہا کہ جھے ایک درہم ہر کروے اس نے ہید کر کے سپر وکر دیا تو مفاوضت یا طل ہوجائے گی اگر چاس کا شریک فائب ہو پس اگر ہردو متفاوضین علی ہے ایک کروے اس نے تبدید کی مفاوضت یا طل ہوجائے گی اگر چاس کا شریک فائب ہو پس ہا اور اگر دونوں میں نے اپنے تربید مفاوضت کو قرنا چاہاتو اُس کا بھی صلیہ ہے یا تمن مربید ہو ہو ہے کہ مفاوضت کی سے ایک نے اپنا ذاتی مخصوص غلام اجاد و پر دیا فاو و خت کردیا تو جب کی آئر ہو مفاوضت کی ہوجائے گی اور واجب ہے کہ سے کہ مفاوضت کی مفاوضت کی ہوجائے گی اور واجب ہے کہ کی کا مربی کی ایک مفاوضت کی ہوجائے گی اور واجب ہے کہ کی کا مربید ہوگئی ہے ہوجائے گی اور واجب ہے کہ کی کا مربید ہوگئی ہے مفاوضت کی ہوجائے گی اور واجب ہے کہ کی کا مربید ہوگئی ہوگئی ہے کہ بی قاسمہ ہوجائی ہوجائی ہے بیدائع میں ہے۔ خس سے ترکت مفارضہ بھی قاسمہ ہوجائی ہے بیدائع میں ہے۔ خس سے ترکت عمان فاسمہ ہوئی ہے اس سے ترکت مفارضہ بھی قاسمہ ہوجائی ہے بیدائع میں ہولئے میں بیدائع میں ہوئی ہے اس سے ترکت مفارضہ بھی قاسمہ ہوجائی ہے بیدائع میں ہے۔ خس سے ترکت عمان فاسمہ ہوئی ہے اس سے ترکت مفارضہ بھی قاسمہ ہوجائی ہے بیدائع میں ہوئی ہے اس کی کر سے میں ہوگئی ہی ان فاسمہ ہوئی ہے اس سے ترکت مفارضہ بھی قاسمہ ہوجائی ہی ہوجائے ہوجائے ہیں۔

ہردومتفاوضین میں سے ایک کے مال مفارضہ میں تصرف کرنے کے بیان میں

ے کیلی وہ جس جس کی ترید وفروشت شرعاً بذر میر کیا ہے ہا گرچہ اور وہ بہ ستور کیل جل میں فرد شت بطور وزن کے کرلی ہو مثلاً غلہ کہ رہے گیل ہاور اس کی فرد شت بطور وزن کے کرلی ہو مثلاً غلہ کہ رہے گیل ہاور اس کے دیار جس وزن کے سماتھ فرد وشت باس کا مجملے اس کا مجملے اس کا مجملے کے انتہاروزن کے بیاروزن کے

برابر داموں بے فروخت کر کے سروست نفذ مال حاصل کرے بیمبسوط میں ہے۔

مفاوض کو ہربیدد ہے میں بھی کھانے کی چیزوں کا ہربیشل گوشت و . فی وفوا کہ کا اختیار ہے 🖈

وونوں میں ہے ہرا کیک کوائنتیار ہے کہ مفاوخت کا مال بعوش قر ضہ مفاوخت کے بااینے ذاتی قر ضد میں بدون اجازت اپنے شریک کے رہن کر دے اس واسطے کہ رہن حکماً اوائے قرضہ ہاوراوائے قرضہ مفادحت کے بااسیے ذاتی قرضہ حک مہروغیرہ اوا کرنے كادونول على سے برايك بدون اجازت اسے شريك كا اختيار دكھتا ہے كذائى محيط السرحى يس اگر أس كے شريك في مرتبن سے مال مر بون والبس كر ليما جابا تو والبس تبيل كرسكا بير ييط ش ب- بحرابك قرضه فدكور دونون كي شركت بس سه بوتو را بن ير منان نه موكی اور اگر خاصط رائن كا قرضه موتو شريك أس ك نسف كورائن سه واليس الما اور اگر مال مرمون كی تيت بانسيت قرض ك زیاده بوتو مقدارزیاده صاس پرههان نه بوکی به مسوط ش ہاورای طرح اگر مفادش نے قرضه مفادضت بس این خاص ذاتی متاع کو رائن کیا تو تیرع کرنے والانہ ہوگا بلکداسینے شریک سے نصف قرضہ واپس لے سکتا ہے اگر چدمال مربون مرتبن کے یاس تلف ہوگیا ہو یہ ميد بن باورا كرقر ضر تبارت كيوض وونول بن ك كي في رئن ليا توجائز بكذائي محيد السرحى خواه التي كرف والايس موجس نے رہن کیا ہے یا دوسرا ہو میں مبصوط علی ہے۔ دونوں علی ہے جرایک کواختیار ہے کہ رہن دینے یار اس لینے کا اقرار کرے لینی اُس کا ا قرار تھے اور دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر ایسا اقر اراپیئے شریک کے مرنے کے بعد یا شرکت مفاوضیت سے دونوں کے الگ ہو جانے کے بعد کیا تو اس کا اقر ارشر یک کے تن میں جائز نہ دکاریسراج وہاج میں ہاور جرمفاوش کوروا ہے کہ کی سکے یاس ود بعت رکھے اور افتیار ب كرحوالد فيول كريد بداكع من بهاوريدا عمياري كمال مفاوضت من بريجيم اوراس من بووت وا وكراس كي کوئی مقد ارتیس بیان کی گئی ہے کہ کس تدریک ہدیدہ وجوت میں صرف کرسکتا ہے اور سی میہ کدیدعرف راحی ہوگا اور وہی اس قدر ہے کہ جس کوتا جراوگ عرف میں اسراف تبین قرار دیتے ہیں بیر تیاشہ میں ہاور دوسرول کوروا ہے کہ مفاوش سے ہدیے تول کریں اور اُس کا کھانا کھا کیں اوراس سےمستعاد لیں اگر چان کی دانست جی اُس نے بغیر اجازت شریک کے ایما کیا ہواورجس نے کھایا یا جس کواس نے صدقہ دیا ہے اس پر تاوان الازم ندہوگا اور بیا مخسان ہے بیچیا سرحی ہی ہے۔ مگرواضح رہے کہ معارض کو ہدیددیے ہی مجی کھانے کی چیزوں کا بدیش کوشت ورونی وفوا کہ کا اختیار ہاورسونے وجا عری کے بدیدو بے کا اختیار تبیں ہے بیجیا میں ہے۔

اگر مفاوض نے کی کو گیڑا دیا یا جانور ہید کیا یا سونا جا شدی و مثاع وانان ہید کیا تو اس کے شریک کے حصہ میں روانہ ہوگا اور شریک کے حصہ میں بدا ہوگا کہ جب بدید شکل فوا کہ گوشت وروٹی کے مائند چیڑوں ہے ہو بدفاوئی قامنی خان میں ہا اور ہر ایک مفاوض کو اختیار ہے کہ بال کے ساتھ بدون اجازت اپنے شریک کے سفر کر ساور کی گئے اب بام اعظم وامام محد رحمۃ الذعلیہ کا ہو ذیرہ میں ہے۔ چرجی امام کے قول پر مسافرت مفاوش بطریق قداور جائز ہے اگر اُس کے شریک نے اس کواس کی اجازت و سے دی قو اُس کو انتقار ہوگا کہ تجملہ راس المال کے اپنے کراید دکھانے میں صرف کر سال کو من بن زیاد نے امام اعظم رحمۃ الذعلیہ سے دوایت کیا ہے چراگر اُس نے نفخ کمایا تو یہ تر چیاس تھی ہے جو ب ہوگا ورضای المال میں ہے جو ب ہوگا ہے میں ہوگا ہے میں ہوگا ہے ہو راف کی مفاویت کی دوایت ہے اور ای طرح اس کوروا ہے کہ وال کو مفاویت پر سے اور اس میں جو سے نفخ ہوگا وہ قامہ قائی کا بوگا یہ بدائع

نیز ہر ایک کو اختیار ہے کہ مال کو بینیاعت پر دے بیٹھیریہ عمل ہے اور اگر کچھ مال بینیاعت پر دیا بھر ہر دومت خاوشین الگ ہو منے پھر لینے والے نے بیناعت سے کوئی چرخر بدی ہی اگر بیناعت لینے والے کو دونوں کا الگ ہو جانا معلوم ہے تو جو چراس نے خریدی ہے وہ خاصة أسى كى ہوكى جس تے بينا عت دى ہے اور اگر اس كودونوں كے جدا ہونے كا حال نيس معلوم ہے ہى اكرشن اس بعناعت قبول كرنے والے كود ب ويا ہے قو أس كى خريداس تحكم دينے والے اورأس كے شريك دونوں برروا ہوكى اور أكر شن أس كونيس ديا کیا ہے تو خاصدہ تھم دینے والے کے واسطے فریدنے والا ہوگا رِفاوی قامنی خان عمل ہے اورا گردہ ٹریک مرکمیا جس نے بضاعت کے واسط تبین کہاہے چر بسناعت بر کام کروینا قبول کرنے والے نے متاع خریدی تووہ خاصنہ زندہ شریک کولازم ہوگی چرا کر مستبقع نے لینی جس نے بیشاعت برکام کرنا قبول کیا ہے دیتے ہوئے مال سے تمن ادا کر دیا ہوتو مفادش میت کے دارتوں کو اعتبار ہے جاہیں مستغنع سيتمن كى مثنان كيس أور ما بين منع يعنى بساعت كالتهم وسية والے سينادان ليس بس أكر انهول في مستعنع سيناوان ليما ا عتياركيا تو و منع سے وائيل لے كا اور جائيں باقع سے اپنائن بطريق هنان وصول كرليں ہى اگر انہوں نے باقع سے هنان ليا تو وہ مستنع سے رجوع کرے کا پر مستعقع اسے مہنع سے رجوع کرے گا۔ اور اگر متقادشین میں سے ایک نے برارور ہم جواس کے اور اس کے شریک عنان کے ہیں برضامندی شریک عنان کے کسی کو بسناعت پر دیے تا کہ معہنے ان دونوں کے داسطے کوئی متاح فریدے پھر ان تیوں میں سے ایک مرکبا ہیں اگرمینی مرحمیا پھرستینے نے متاع فریدی تو وہ متاع اس مشتری کی ہوگی اورو وہ ال کا ضامن ہوگا جس میں سے نصف مال شریک متان کا ہوگا اور نصف دوسرے مقاوش زعم ودارتان مقادش میت کے درمیان مشترک ہوگا اور اگرشریک منان مر کیا پر معتضع نے کوئی مناع فریدی آو فریدی موئی چیز پوری افٹس دونوں متفاد شین کی موگ پر شریک منان میت کے وارثوں کو النتيار موكاكم إين اسية حمد كرواسطان متفادهين سرجوع كرين دونول عمل سيجس سواين اورجا بي مستهم سرجوع کریں پارستیقیع ان دونوں میں ہے جس ہے جائے گا در آگر دہ مفادش مرکبا جس نے بینا عت نیس قرار دی ہے پرستیفع نے متاع خریدی تو اس میں سے نصف شریک متان کی ہوگی اور نصف دوسرے مفاوش زیرہ کی جس نے تھم کیا ہے اور مفاوش زندہ مفاوض ميت كواران كوان كحصدى هان ديه اورواران كواعتيار يكرماي معتنع سعاية حصدى منان ليس ورستهم أس وحم دہندہ ہے والی الح المحید مرحی می ہے۔

پس اگر کسی ہے شرکت عنان کر لی تو بیشر کت اُ س پر اور اُ سکے شریک مفاوض دونو ل پر جا تز ہو گی 🛠 متفاولين ش ے كى كوبيا عتيارتيل ب كرقرض دے بيرطا برالرواية باور يكى سے بيد فيروش بيكن اكراكى كا شريك اس كوبتمر ح اجازت ترض دين كى در وساق و رسكا بي كا كراس قدركها كدا في دائ سي كم لراة اس عى قرض وسين كااختيار حاصل ند بوكايران وباج يس باوراكرأس فيغيرا جازت شريك كرقرض دياتو أس كي نصف كاضامن بوكا اورمغاوضت ہا طل نہ ہوگی بیری اسر نسی میں ہے اور مشارکتے نے فرمایا کہ جس قرض دیے میں لوگوں کوخطر و تیس ہے ویسا قرض دینے کا اعتبار ہوتا <sup>ک</sup> ج ہے بیجید میں ہے اور متفاوضین بھی سے ہرا کی کو اختیار ہے کہ مال شرکت میں سے بیض مال سے کی دوسرے کے ساتھ شرکت عنان كر لے كذائى أنهو طاخوا و عقد مفاوحت يى دونوں نے شرط كى ہوكہ جرايك اپنى دائے سے كام كرے يا الى شرط ندكى ہوكذا في الذخيره \_ بى اكركسى ئى تركت عان كرنى توية تركت أس يراوراً ك كے شريك مفاوض دونول يرجائز بوكى خواو شريك كى اجازت ب أس نے شرکت کی ہویا بغیرا جازت کذانی الحیط اور اگر اُس نے شرکت مفارضہ کر لی اپئے شریک کی اجازت سے قو دونوں پر جائز ہوگی

جیے دونوں کی ٹالٹ سے شرکت مفارضہ کرلیں تو رواہے اور اگر بدوں اجازت شریک کے کی ہوتو مفارضہ نہ ہوگی مگر شرکت عمان ہوگی اور جس سے بٹر کت کی ہے جا ہے وہ اُس کا باپ یا بیٹا ہو یا کوئی اجنبی ہو پکھے قرق بیس ہے بیمبروط ش ہے۔

متفاوضین میں ہے ایک نے جوعقد کیا اور جواً س کے عقد سے واجب ہوا اُس میں

دوسرے کے تصرف کے بیان میں

ا کینی ایک نے کہا کہ سعیر نے خلاف کیا پہال تک کو اسلے عادیت بھی الیا تھا اور دوسرے نے کہا کہ بھی بھی تک کے واسلے لیا تھا ۱۲ ار ع مقد کا کے کا ذکے کہتے ہیں مینی باہمی معاملہ کو ح کرنا ۱۲۔

<sup>(1)</sup> يعنى كل كيدا سطة ال

اوراگردومرے نے مشتری کوئٹن ہر کیا ایری کردیا تو اُس کے حصد میں جائز ہوگا اوراُس کے شریک کے حصد میں جسنے نہے قرآردی تھی بالا جماع جائز نہ ہوگا۔ کذائی انحیط اوراگر منتقاوشین سے ایک نے ایسے قرضہ جوددنوں کے واسطے کی پرواجب ہوا ہے تاخیرو سے دی تو بالا جماع دونوں حصوں میں تاخیر جائز ہوگی کذائی انظیر یہ خواہ یہ قرض ای منتقاوش کے قتل سے واجب ہوا جس نے تاخیرد سے دی ہے یا دومر سے کے قتل سے یا دونوں کے قتل سے یا دونوں کے قتل سے یہ ذخیرہ میں ہے اوراگر دونوں متقاوش کے قتل سے واجب ہوا جس نے تاخیرد سے دی اواکر نے کی مدت مقرر ہو چار دونوں کے قتل سے یہ ذخیرہ میں ہے اوراگر دونوں متقاوشین پر مال ہوجائے گی اور مال فی انحال دونوں جو ایک میں ہے ایک مرکز کے قت پر باقدراً س کے حصر کے قرض فی الحال واجب الا دا ہوجائے گی اور مال واجب الا دا ہوجائے گا اور اہام ایو ہوست رحمۃ القد علیہ سے کہ اگر کی شخص کا متقاوضین پر مال ہو ہی اُس نے ایک کو اور دومر سے کا ای میں متعاوضین پر مال ہو ہی اُس نے ایک کو اس کے حصر سے بری کردیا تو دونوں متفاوشین پورے مال ہے ہی ہوجا تھی گی ہوجا تھی گی میں ہے۔

جس عقد كامتولى ايك بى مواسبة أس كے حقوق دونوں كى المرف داجع موں مے حتى كداكر ايك في كوكى جيز فروشت كى توجيے بالنع ے ج میرد کرنے کا مطالبہ موگاہ ہے بی دوسرے شریک ہے بھی تسلیم جے کا مطالبہ وگا اور اگر دوسرے شریک نے جو بالنع نیس موا ے مشتری سے تمن کا مطالبہ کیا تو مشتری پراس کوتمن دینے کے داسطے ای المرح جرکیا جائے گا جیسے یا تع کودیے کے واسطے جرکیا جا تا ہے بیتاً تارخانیہ میں ہاور اگر دونوں میں سے ایک نے کوئی چیز خریدی تو جیسے مشتری سے شمن کا مطالبہ ہوگا و بسے بی اُس کے شریک سے مطالبه موگا برسرائ و بائ مں ہے اور دوسرے شر یک کوانقیار موگا کہتے پر قبند کر لے جیسے مشتری کوالفتیار ہے اور اگرمشتری نے اس مجع میں کوئی عیب پایاتو اس کے شریک کووالیس کروسیے کا اختیار ہے جیے مشتری کواختیار ہے بیدبدائع میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے اپل تجارت کی کوئی چیز خریدی اور دوسرے نے اس میں عیب پایا تو دوسرے کواس کے واپس کر دینے کا اختیار ہے مدمیط می ہے۔اورا گرخریدی موئی چیز کسی نے استحقاق فابت کر کے لے لی و دونوں یعنی مشتری ودوسرے شریک دونوں کوافقیارے کہ باکع پرخمن كواسطى جوع كري سيمراج و باج مى ب\_بس نے ان دونوں مى سے ايك سے ان كى شركى تجارتى چيز كوئى خريدى ادراس مى عب پایاتواس کوافتیار ہوگا کہ بسب عیب کے دونوں میں ہے جس کوجا ہوائی کردے بیظمیر بید میں ہے اور اگراس نے عیب سے ا تكاركيا بس اكر بائع بية أس معظم في سلك باوراكروومراشريك بية أس معلم برهم فيسكن باوراكروونول على م سمی نے حیب کا اقرار کرلیا تو اُس کا اقرار اُس پراور اُس کے شریک پر دونوں پر نافذ ہوگا اور اگر متعاوضین میں سے ہرایک نے اُسف نصف فالم السيخ شركي تجارت كاكس كم باتد فروشت كيا بحر مشترى في على عيب بإيا تومشترى واعتيار بكر برايك سياسم الم اس طرح كدبس نصف كوأس فرودت كياب، س كاظعيهم اورجس كواس كثريك فقرودت كياب ال كاتم على جن كريكاً سي من سلادريام مخركا قول بادرامام الويوسف فرمايا كده رايك يدجون فساس فروعت كيا باس كى تطعی تم لے اور ہرایک سے ذمدے باتی تصف کی علی تم ساقط ہوگی بدیدائی میں ہوا اگر متفاوضین میں سے ایک نے کوئی متاع شرکت مفاوضت میں ہے کئی کے ہاتھ قروخت کی چردونو ل شرکت ہے جدا ہو گئے محرمشتری کومطوم نہ ہوا کہ دونو ل جدا ہو گئے جی تو مشتری کور وانہوگا کہ تمن دونو ل میں ہے جس کو جائے دے دے ریجیا عل ہے۔

اگر مشتری کودونوں کے انگ ہوجائے کا حال معلوم تھا تو فقط اُسی کودے جس نے اُس کے ساتھ تھے مقرار دی ہے اور اگر اس کے شریک کودے گا تو بھے کرنے والے کے حصہ ہے ہری شہو گا اور ای طرح اگر جھے جس عیب پایا تو اُسی ہے تاصمہ علی کرسکتا ہے جس نے اس کے ہاتھ فروخت کی ہے میری طرحتی جس ہے۔ اور اگر مشتری نے قبل دونوں کی جدائی کے ہائع کے شریک کو بھے بہب عیب اے ایک غلام عمل سے نصف ایک نے اور یاتی نصف دومرے نے اا۔ یہ اس کو احتیارہ وگا کہ اس بارہ عمل اُس سے مطالبہ کرے ا ما تویق فصیل پیر

#### متفاوضین کے اختلاف کرنے کے بیان میں

اگرزید نے عمرہ پردھ کی کیا کہ میں نے اسے شرکت متفاد ضد کی تھی اور عمرہ نے انگار کیا اور مال اُس محرکے ہاں ہو تہ می کے ساتھ تو ل اُس کی موری ایس ہو تھا اللہ ہواں کے دو گئی ہو کہ القدر بھی ہے جا را گردی ایس ہے گواہ وال بار اس ہے گواہ وال ہواں نے بیان کیا کہ بیڈی القدر بھی ہے جا را کہ دی اور مال جو اس ہے ہوا وال بار جو اس ہے وہ ان دو لول کے درمیان کا ہے لیجی نصفا نصف دوئم آئکہ گواہ ہی کہ بیون کا مفاوش ہوا وہ اللہ جو اس کے پاس ہے وہ ان دو لول کے درمیان نصفا نصف ہوئم آئکہ گواہ وں کے اور تھی دو لوں کے درمیان نصفا نصف ہوئم آئکہ گواہ متبول ہوں کے اور تھی دو لوں کے درمیان نصفا نصف ہوئم آئکہ گواہ متبول ہوں کے اور تھی دیا گا کہ مال دو توں کے درمیان نصفا نصف ہوئم آئکہ گواہ متبول ہوں کے اور تھی دو توں کے درمیان مال نصفا نصف ہوئم آئکہ گواہ وہ اس کے اور تھی ہوئی کا کہ مال دو توں کے درمیان مال نصفا نصف ہوئے کا کہ مال دو توں کے درمیان مال نصفا نصف ہوئے کا خواہ گواہ وہ لوگ ہو گواہ وہ لوگ ہو گا ہوں نے کو اور امام مجمد کر اس کے توری کے درمیان مال میں ہوئے گا اور امام مجمد رہنی کے اور کر کیا ہوں کے اور مال دو توں کے درمیان نصفا نصف ہوئے گا جو بال دو توں کے درمیان نصفا نصف ہوئے گا اور امام مجمد رہنی کو اور کیا ہوں گواہ وہ کی اور مال دو توں کے درمیان نصفا نصف ہوئے گا جب تک گواہ ہوں گواہ وہ کی اور مال دو توں کے درمیان نصفا نصف ہوئے گا جب تک گواہ ہوں گواہ ہی ترب کہ ہوئی ہیں ہوئی ہوئی کی کا میاں دو توں کے درمیان مادی ہوئے گا تجب تک گواہ ہوں گواہ ہوئی ہوئی کہ ہوئی کی کیا ہوئی کو ایک دی کہ بیدو توں کی شرکت کا ہے اس کا اخراز کی کرد میان مورے کا تھی درمیان تصفا نصف ہوئے گا ہوئی کو اس کے درمیان مورے کا تھی درمیان مورے کا تھی کو اس کے درمیان مورے کی تھی ہوئی کو کہ ہوئی کو کہ کہ ہوئے گا ہوئی کی کہ ہوئوں کو کہ کو

مچر جب قاضی نے دونوں کے درمیان مال نصفا نصف ہونے کا تھم دیا پھر جس کے پاس مال ہے اس نے اپنی مقبوضہ چیزوں

میں سے کی چیز کی نسبت دوئ کیا کہ بیمری واتی مخصوص ملک بیند میراث یا بہدیاصدقہ کے از جانب نے غیر مدی ہے واس سنلد می بھی چندصورتی ہیں اوّل آ نکدا کر مرقی مفاوضہ کے گواہوں نے بیگوائی دی کریاً سیکا مفاوش ہے اور بیال دونوں کے درمیان نصفا نصف ہے یا یوں کوائی دی تھی کہ بیائس کا مفاوض ہے اور بید مال دونوں کی شرکت کا ہے تو ایک دونوں صورتوں میں مدفی قابض کا وعویٰ ندکور مسموع ندہوگا اور کواہ تعول ندموں مے۔ووئم آئک اگر مدعی مفاوضہ کے کوابوں نے بول کوائی دی تھی کہ بیا س کا مفاوض ہے اور مال اس ماعلیہ کے پاس ہے یا ہوں کو ای وی کہ بیاس کا مفاوش ہاوراس سے زیادہ کھینٹ کہاتو ان دونوں صورتوں میں مرقی قابض کا وعوى خدكورمسوع بوكااور كواو تبول بول محريرامام محروحمة الشعليد كفزويك بهاورامام ايو يوسف دحمة الشعليداس عن خلاف كري ہیں اور اگر قابض مال نے مقبوضہ چیز وں میں سے کسی چیز کا از جانب مدگی سفاد شت اپنی ملک بیں آنے کا اقرار کیا تو سب صورتوں جس (۱) اُس کا دعویٰ مسموع اور کواه آبول ہوں سے بیظمیر بیش ہے اور اگر زید نے عمر دیر دعویٰ کیا کہ بیم راشر یک بشر کت مفاوضت ہے اورهمرونے اس کا اقر ارکرلیا اور عمرو پر اُس کے متبوضہ مال کی نسبت شرکت کا تھم دے دیا گیا مجرمہ عاطبہ نے اسپیغ متبوضہ مال میں سے سمى چيزى نسيت اپنى ذاتى مخصوص ملك بوجه صرات يا بها و نے كدووئ كيا اور كواه قائم كياتو مقبول موں مے يہ يولا مرحى بي ساور اگر مال دو مخصول کے قبضہ میں ہواور دونوں مفاوضت کا اقر ارکرتے ہوں چکر دولوں میں سے ایک نے اس مال ہے کسی چیز کا اپنی مخصوص مك كابيجات باب كى مراث باك دووى كيااوركواه كائم كية تول موس كي يذاوى قاضى خان على بداورا كردواوس متفاوضين میں سے ایک مرکمیا اور مال یاتی کے تبضر میں ہے جروار تان میت نے مفاوضت کا دعویٰ کیا اور زعرہ نے ا نکار کیا چرانہوں نے کواہ قائم کے جنبوں نے بیگواہی دی کدان کا باب اس معاعلیہ کے ساتھ شریک مفاوضت تھا تو مدعا علیہ کے مقبوضہ مال سے ان کے واسطے پھے تھم نددیا جائے گا الا اس صورت بی کدیدلوگ کواو بیش کریں جو بیرکوائی دی کدید مال مفاوضت ان مے مورث میت کی زیم کی بی اس کے یاس تعابایوں کبیں کرمید مال اُس شرکت کا ہے جودونوں کے درمیان می تو ایک صورت ش ان کے واسطے نصف مال فرکور کا تھم ویا جاسے گا بيمبسوطش ہے۔

اگر دعا علیہ فرور پراہیا تھم ہوجائے کے بعد آس نے گواہ پیٹی کیے کہ بیاس کے باپ کی بیراث سے اس کو طاہبے تو اس بی دومور ٹیل ہیں اقل آ کساگر گواہان دار قان میت نے بیگوائی دی تھی کہ بیمال ان دونوں کی شرکت کا ہے تو گواہد عاعلیہ متجول شہوں کے دوم اگر انہوں نے بیگوائی دی تھی کہ بیمال اس دعاعلیہ کے پاس وقت شرکت کے تھا تو امام ابو بوسٹ رحمت الشعلیہ کے زور کی شک اقل کے اُس کے گواہ متبول نے ہوں گے اور امام مجر رحمۃ الشعلیہ کے زور کی متبول ہوں کے بیمیط مزمی ہی ہے اور اگر مال فہ کوروار ٹوں کے قبضہ میں ہوا در اُنہوں نے شرکت سے انگار کیا ہی مقاوش زغرہ نے این پر گواہ قائم کیے کہ مقاوض تھی اور وار ٹوں نے گواہ ان کا باپ مرا اور سے مال ان کے واسلے مواسے اس شرکت کے جوان کے باپ وعدی کے درمیان تھی ہور چھوڑ گیا ہے تو وار ٹوں کے گواہ متبول نہ ہوں گے اور ٹس الا ترب نے کے کہ یہ بال بھائ سب اماموں کا قول ہے اور اگر وار تان میت نے کہا کہ ہمارا دادام اقعالور میال ہمار درجہ الشعلیہ کے زو کی مقبول ہوں کے بیر گھاہ قائم کیا تھ میاس ہو ہو سے دھے الشرعلیہ کے زو کیک متبول نہوں گے اور میاں ہو اور کہ درجہ الشعلیہ کے زور کیک مقبول ہوں کے بیر گھا۔

اگراحتدواسباب دونوں علی سے ایک کے قبعتہ علی ہوں کی اُس نے مفاوضت سے انکار کیا تو اس کے انکار سے ترکت مفاوضت نوٹ کی اور دونوں جدا ہو گئے چر جب مفاوضت پر گواہ قائم ہوں گئو بیا تکارکرنے والا اس تمام مال کے نصف کا جواس کے یا مینی ہدد مدتہ مدتی کی المرف سے نیس بلکے فیرکی المرف سے سے تاا۔ ع قولہ کواہ سے تاس دھوئی پراکر کواہ اور سے تو جند ہیں ہے ضامن ہوگا ہی واسلے کو واشن تھا ہی انکار کرنے ہے ضامی ہوجائے گا اور ای طرح اگر تا بیش مرکیا اور اس کے بعد
اس کے وارٹ نے اس طرح انکار کیا تو وہ بھی اس صورت ہیں ضامی ہوگا اور اگر دونوں متفاد شین مرساور برایک نے اپناا ہا وہ کہ
دیا ہے تو ہرا یک کے وص کو اختیار ہوگا کہ جس ترید و فروخت کا انجام دینے والا خود اس کا موصی ہوا ہے اس کے مطالبہ کو پورا کر سے پھر
جب اُس نے سب وصول کرلیا تو اس پر ضان آبیس ہے اور وار تو اس پھی کھے شان تیل ہے جگر میاس وقت ہے کہ بیسب مفاوضت کا آثر اور
جب نور میسے خود موصی کی صورت میں ہے کہ اگر اس نے بدات خود سب وصول کیا اور و و مفاوضت کا اثر اور کہ ہے ترکیک کے حسک بایت ایمن ہوگا مناس نے دوگا کی جب و متفاوضین میں ہے ایک کہ دومرا جو میر سے ساتھ ترکیک ہے

کرتے ہوں جب خود موصی کی صورت میں ہے کہ اگر اس نے بداو شوائی کیا گر کہ ہے گئی کہ دومرا جو میر سے ساتھ ترکیک ہے

کر اور مائل میر ہے کہ دوئو ل مفاوضت کا افر اور کرتے جی تو تم اس کا خواہ عقار ہو یا اور ہوسب بھی مفاوضت ان دوئو ل کے در میان نصفا

ہواں تا ہواں کی ہوں گی جس کے قبضہ میں ہیں اور یہ بھی ان دوئوں ہی ماگر واقوں ہے اور مقاوضت کی دیکار کرتے ہے میان دوئوں کے در میان نصفا فران کا تو کی ہوں گی جس کے قبضہ میں ہیں اور یہ بھی ان دوئوں کے ایک دوئوں ہے ایک میں جا کہ جو کہ تو کہ دوئوں نے مقداد شرکت ہے جدائی کے بعد کی کی مورت میں انسان میں اور انسان کی اور انسان کی جو ای اور وادو ان شرح کیا ہے موسون کی اس صورت میں دیا تی میں ویائی تھی ہے جی اور دی میں دیا تھی ہو انسان کی ہور انسان کی موان میں ہے۔

مائر الحد کیا تو بھی ان کی تا تھی وہ بیائی تھی ہے جیسادوٹوں کے الگ ہونے کے بعد مقداد شرکت میں افران کی ہور کی مورت میں خوان کی ہور کی اس صورت میں دونوں مقر تھی ہور کی اس صورت میں دیائی تھی ہے جیسادوٹوں کے اگل ہونے کے بعد مقداد شرکت میں افران کی ہور کی مورت میں میں دیاتی تھی ہوران کی مورت کی مورت کی مورت کی میں میں دیاتی تھی ہور کی مورت کی کی مو

مئد نذكوره كي صورت بين تهم ديا جائے گا كه مفاوضت ثابت اور مال نصف نصف ہے جا

موافق است اور والدقائل كاحيد اى قاضى كالحس كاول في ما يا كى دومر عالمنى كالار

وادتوں نے جو بھردونوں نے جو را تھا ہا ہم تھیم کرایا بھر ان اوگوں نے مال کیر پایا بھر جردوفر ایق میں سے ایک نے کہا کہ بیدہارے حصہ
کا ہے قد بدون کو ایموں کے ان کے قول کی تصدیق نے کی اور دوسرے فریق پر تم عائد ہوگی بھرا گرانہوں نے تم ہمائی تو مال نہ کور
دونوں میں نصفا نصف کیا جائے گا اور اگر مال نہ کورانی مرجوں کے تبضہ میں بولیں اگر انہوں نے برا مت کے گواہ نہ کر لیے ہوں تو
فریق دیکر ہے تم کی جائے گی کہ واللہ بیا اس فریق کے حصہ تقیم میں بیس داخل ہوا ہے ہی اگر انہوں نے بیشم کھائی تو یہ الی ان
دونوں میں نصفا نصف کیا جائے گی کہ واللہ بیا ہوا گر بال نہ کورایک فریق کے تبضہ میں ہوئیں انہوں نے کہا کہ بیال ہوارے باپ
کا مفاوضت سے پہلے کا ہے اور فریق و بھر نے بول اور اگر انہوں نے شرکت و فیر دسیدے براہ مت کا اقر ارکیا اور انہوں نے اُس

درمیان نعظ نصف ہوگائی فریق کے واسلے کواہ قائم ہوں بیرمیط مزحی ش ہے۔

اگرشریک نے جو جدا ہو گئے ہیں کہا کہ بم بھی جائے ہیں کہ وکیلوں نے اس کو کب خربدا ہے تو وہ محم وہشرہ کے واسط قسوم ہوگا یہ بحیط سرخسی ہیں ہے اور اگر بھم دہشرہ نے کہا کہ دونوں نے اس کو تل جدا ہوئے نے کثر بدا ہے اور دوسرے نے کہا کہ امارے جدا ہونے کے بعد خریدا ہے تو قول دوسرے کا اور کو اہ بھم دہندہ سے تبحول ہوں گئے یہ بھیا ہیں ہے اور اگر متفاوشین ہیں سے ایک نے اپنی شرکت کا غلام آزاد کر دیا تو جیسے غیر مفاوش کا قول اس ہی و پسے مفاوش کا قول ہوگا بعد ہیں آگر متفاوشین جدا ہو گئے بھر ایک نے کہا کہ میں نے اس غلام کو حالت شرکت ہیں مکا تب کیا تھا تو آس کی تصدیق کی جائے گی گئین آس کا اقراد اس کے ذاتی حصہ کی نبست سے جہا آس کے علم پرختم کی جائے گی اور بیا فقیار اُس کو اور اُس کے شرکت کی وافقیار ہوگا کہ اُس وقت اس کیا ہت کور دکر دے لیکن آس سے پہلے اُس کے علم پرختم کی جائے گی اور بیا فقیار اُس کو جائے گی اور بیا فقیار اُس کو جائے گی اور کیا تھی مشغول نہ ہوئے ہوئی اس صورت ہی ہوئی اس کا اقر او فقتا اپ خواتی حصہ کی نبست تھے ہوگا اور اس صورت ہی دوسرے سے تم لینے می مشغول نہ ہوئی

ا حربم كهتا بكراس بن اعتراض بهاور جائية تقاكد بالهمي د ضامتدي وسلم يجور ندك جائي لين الن بن يَحْرَ عَلَم بني شديا جائه السراح الرواسط

جاہیے بخلاف مورث کمابت کے میسوط ش ہے۔

اکر متفاوشین جدا ہو گئے اور ہرایک نے دوسرے ہر شرکت ہے ہواہ تک کواہ کردیے پھر ہرایک نے کہا کہ میں نے اس کول اس غلام کو حالت شرکت بیل از اوکیا تھا ہی نصف قیت جو بھے پر آئی وہ بھی نے تھے ہے ہاءت کرائی ہی دوسرے نے اس کول اعتاق بیل نصف پتی گئے۔ اور ساما معتول ہوگا جس نے آزاد کیل کیا ہے اس کول اعتاق بیل کو اس کے کہا کہ بھی نے آزاد کیل کیا ہے گئے ہے گئی ہوئی کے اس کے کہا کہ بھی ہوئی کہ قالم سے تصف قیت تاوان کے گرشر یک نے کیل کے سکنا ہے اور ساما معظم رحمتہ الته ملائے کا اور اکر گئے گئے اور ساما معظم رحمتہ الته ملائے کی اور اس کو اعتبار ہوگا کہ بھی نے تھے ہا ان لیما اعتبار کیا تھا تو آزاد کہ تدہ اس معان سے بہب براء ہت واقع کہ مواز کے اور کا اور کہ تھی اعتبار کیا تھا تو آزاد کہ تدہ اس معان سے بہب براء ہت واقع معان سے بہب براء ہت واقع معان سے بہب براء ہت واقع معان سے بہر سرکے بھا تھیا رکیا تھا تو آئی کو اعتبار ہوگا کہ قالم سے معان سے بری ہوگا اور فلام پر بھی پکھول آئی اعتبار کیا تھا تو گواہ واقع کے کہ اس نے بری ہوگا اور فلام پر بھی پکھول آئی اختبار کیا تھا اور اگر آزاد کیا جو اس تھی بھی تول اور کو اور کرائے اور کور کے اس کے کہ اس نے کہا کہ ہو کہ کہ تول کے گار آزاد کیا ہے توان اس کے برائر آزاد کیا ہے توان اور کیا ہے جو اس تھی ہی تول کور کیا توان کی افتیار کی تھی اور اگر آزاد کیا ہول ہوں گے کواہ آئی افتیار کی تھی اور آزاد کیا اور آزاد کیا اور آزاد کیا اور آزاد کیا ہول ہوں گے دور کور کی اس نے بھی تول ہوں کے میں مور کی ہوں کے میں مور شری ہے۔ اس کے کہ کور آزاد کیا اور آزاد کر ناد کی بول کے میں وط شری ہے۔

اگران دولوں متفاد قول جی ہے ایک نے اقر ارکیا کہ جی نے اس فلام کو حالت شرکت میں ہزار درہم پر مکا تب کر دیا تھا
اور یہ ال کتابت اس سے دصول پایا اور فلام مرگیا ہیں ہیں اور اس داخل ہوگیا ہے اور دوسر سے نے کہا کہ تو نے اس کو بحد جدا ہونے
کے مکا تب کیا ہے تو قول اس کا قبول ہوگا جس نے مکا حب نیس کیا تھا اور اگر فلام فہ کور مرگیا اور مال چھوڑ کیا ہیں اُس نے کہا کہ میں نے
اُس کو بعد جدا ہونے کے مکا ثب کیا ہے اور میں بی اُس کا دارت ہوں اور دوسر سے نے کہا کہ تو نے حالت مفاوضت میں مکا تب کیا ہی اُس
مردنوں اُس کے دارت ہیں اور حال ہے کہ مکا تب فہ کور نے چھاور نوس لیا تھاتو بھی قول ہوگا جس نے مکا تب نیس کیا
ہم دونوں اُس کے دارت ہیں اور حال ہے کہ مکا تب فہ کور نے چھاور نوس لیا تھاتو بھی قول ہوں اور و بعت رکھا ہم مستود رہ نے
ہے ہے جو اس نے اور اگر مفاوضین میں ہے ایک نے مال مفاوضت میں سے پھوا کر اس و دیعت رکھا ہم مستود رہ نے دوران کی اوران کو می نے جس پر ایسا
دوران کیا کہ میں نے تھے یا تیرے مراقی کو داہی دیا ہے تو تم سے اُس کا تول قبول ہوگا یہ میسوط میں ہے پھر اگر اُس محق کو داہی دیا ہے تو تم سے اُس کا تول قبول ہوگا یہ میسوط میں ہے۔

ا گرشر یک فدکور نے مستودع کی تصدیق کی 🖈

پراگرائر اُس تفق نے جس پر ایساد ہوگا کیا ہے اس اس سے اٹکار کیا تو وہ وہ ہے کہ انت دار کے کہنے ہے ایک دوسرے شریک کے واسط اس کے حصہ کا ضامن نہ ہوگا لیکن اُس سے تم لی جائے گی کہ واللہ جس نے وصول بیس پایا ہے بیری یا جس ہے اور اس طرح اگر دونوں جس سے ایک ہر مستود رخ نے میت کود سے دینے کا دہوئی کیا تو بھی بھی تھم ہے گریہاں وار اٹان میت سے ان کے علم برتم لی جائے گی کہ واللہ ہم تیس جائے ہیں کہ ہمارے مورث نے بیال ودیعت وصول پایا ہے۔ اگر مستود رخ نے وار اٹان میت کو دینے کا دعویٰ کیا اور اُنہوں نے تھم کمالی کہ ہم نے تیس وصول پایا ہے تو مستود رخ نے دار اور ایک ہوگا جو تر یک زندہ

ل بین آزاد کننده ۱۱- ی قولی قول ای کاالح اور پی ممان بنام بر ب کدمکات نے کھمال بین اواکیا تھااور اگر اواکر پیکا ہوتو جس نے مکاتب کیاای کا قول قبول ہوگا فاقبم ۱۱- سی مستودع جس کے پاس و دیعت ہے ۱۱- سی تسف و دیعت کا ۱۱

وار ٹان میت کے درمیان مساوی مشترک ہوگا بیری با مرحمی میں ہے اور اگر مستودع نے کہا کہ جو مال بھے اُس نے ود بعت دیا تھا وہ میں نے اس شریک کے مرنے کے بعد جس نے جھے وہ بعث نیس دیا تھاوا کی کردیا ہے اور اس پر قسم کھائی تو وہ منان سے بری ہو گیا لیکن زندہ شريك كى ذمد مال فدكور لازم مونے كے واسطے أس كى تقعد ين ندى جائے كى اگر شريك زند چتم كھاليس كديس نے اس مال كوومول نہیں پایا ہے بیمبسوط عمد ہے اور اگر مودع مرکبا چرجس کے پاس ود بیت تھی اُس نے کہا کہ بھی نے اس عمل سے نسف مال شریک زند و کواور نصف مال وارثان میت کووایس و یا اوراً س پر حتم کمالی تو وه منان سے بری بوگیا ایس اگر جرد و فریق می سے ایک نے اقرار کیا كديس في نصف وصول بإياب تو ووسرا قريق ال يس شريك موكاب محيط مزحى على بادرا كرددون شريك زعده مول يس مستودع نے کیا کہ میں نے مال دو بعت دونوں کووائیں دیا ہے ہی ایک نے آس کا اقرار کیا اور دوسرے نے ا نکار کیا تو مستودع بری ہوگا اور اس ی تھم یمی عائد شاہو کی اور اگر دونوں شریک جدا ہو گئے ہوں چرمستود سے کہا کہ ٹی نے اس کودا بس دیا جس نے میرے پاس ود بعت رکھا تھا تو وہری ہے اور اگر کہا کہ ص نے دوسرے کوواہی دیاہے اور اُس نے تکذیب کی تو وہ اس نصف مال کا جوود بیت ہے ضامن ہو گا بجر جو پھے مودع نے وصول بایا ہے وہ دونوں میں نصفا نصف ہوگا اورا گرشر یک ندکور نے مستودع کی نصد بن کی تو مودع کوا عتبار ہے واباسينشريك عدان في اورجاب مستودع عدان في يبسود ش ب-فصل بنتر:

متفاوصین برضان واجب ہونے کے بیان میں

اگرمتفاوطین عی سے ایک نے کوئی جانورسواری کی مقام معلوم تک جانے کے واسطے مستعارلیا پھراس کا شریک اُس پر شوار ہو گیا اور جانور نہ کور تھک کرمر کیا تو دونوں اُس کے ضامن ہوں کے بیٹریا اس ہے اور اگرایک نے کوئی جانورا پنا مخصوص طعام لانے کے واسط مستعاد لیا محراس برأس كرش يك فريك فرانا أى قدر طهام يا أس سے بلا بوجداد دا (اكرمر جائے) تو دو شامن ند موكا يرجيدا سرحى مي ے۔ چرواسے ہو کہ سوار ہونے کے مسئلد ذکور م بالا على جب دوتوں پر معمان واجب ہوئى اور سوار ہونے والے نے مال شركت على سے بيعنان اواكى بس آيا أس كاشريك أس كا نصف أس سدوالى السكاب يانين و أس عى دوصور تي بي اوّل يركده ودونون ككام كواسط سوار جوكرهما تعاادرا سم مورت من وهدا يس بيس المسكا عددتم أكرسوار عوف والاصرف اسية واقى كام كواسط سوار جو كر كيا تفاتو جوشر يك مواخيان موا تفاده أس عضف مال هنان وايس كالعبادر جانورك ما لك كواعتيار ب كددونون ش م جس سے جاہے مال حمان وصول کر سلے بیمیط علی ہے اور ای طرح اگر متفاوشین سے ایک نے کوئی جانور طی کے گڑوں کی تفو ی بار كرنے كواسط مستعادليا بكرأس كثريك في احتاب بوجه كى دوسرى تفزى أس يرالا دى اور مستعار لينے والے نے وجونيس لا واتو وہ بھی ضامن نہ ہوگا اورا گرشر یک نے اُس پر پوشنین و جا دریں وغیر ہ اورجش کے کیڑے لا دے توء ہ ضامن ہوگا کیونکہ جس مختلف ہوگی اور اس وجه سے جانور کے حق بی ضرومتفادت ہو گیا ہے گی اس صورت بی اگر مستعاد لینے والا اس طرح مختلف انجنس ومتفاوت الضرر بار كرتا توضائن ہوتا ہى ايبابى أس كاشر يك بھى ضائن ہوگا چراس تاوان كود يكھا جائے گا كدا كر مال مذكور دونوں كى تجارت كا ہوتو كڑوم تاوان دونوں پر ہوگا ادر اگر مال ندکور لا دئے والے کے پاس بیناعت ہوتو منان اگر جددونوں پر لازم ہوگی اس وجہ سے کہ لانے والا عاصب ہاوردوسرا أس كى طرف سے مناس بي حين حريثريك نے مال يس الاواب وودوسر سے ماس كا تصف واليس الكاكر

ا وه جالورجس برسمامان وغير ولا داجاتا بح مح وجماد عرف عن الادو كيته بين قواديل مويادت يا محوز ١٢١ ـ

یہ مال تاوان مال شرکت سے اوا کیا ہو میں مسوط ہی ہے۔ اگر دونوں ہی سے ایک نے دل گون گیجوں لاونے کے واسطے مستعارلیا پھر
دوسرے نے اُس پر دس گون جو لاو سے اور یہ مال ان دونوں کی شرکت کا ہے تو ضائمن نہ ہوگا۔ اور ای طرح اگر دونوں کے درمیان شرکت عنان ہواور دونوں میں ہے ایک نے مستعارلیا تھا تو اس میں بچاب ای طرح ہوگا جیسے شرکت مفادضت میں نہ کور ہے یہ
فرات عنان ہوا ور دونوں میں ہے ایک نے مستعارلیا تھا تو اس میں بچاب ای طرح ہوگا جیسے شرکت مفادضت میں نہ کور آئے اُل کیا
فرات کی قاضی خان میں ہوا دونوں میں ہوا ہے ہیں ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہتو ہفارا سے آئے نا جانا پھر شرکی نہ کور آئے اُل کیا
اور مال گف ہوگیا تو وہ ضائمن ہوگا ہے ہم اجدی ہے اور اگر جردو متفاوضین میں سے ایک مرکمیا جانا تھر جو مال اُس کے پاس تھا اُس کا حال میں اس میں بیان کیا ہے تو دو دا ہے شرکے کے واسط اس سے حصہ کا ضائمن سے دو جائے گا میر ش القد مرسی ہے۔

باب موم:

#### شرکت عنان کے بیان میں اس میں تین ضلیں ہیں

نعنل (وک):

عنان کی تفسیر وشرا نظ واحکام کے بیان میں

ا خلاده تهالی ایک ی ادرایک تهالی دومر علی ۱۳ ت سامان در مایدد به فی می میتی اس

<sup>(</sup>۱) مجر برایک کے راس المال کی مقدار میان کردے اا۔

فتأوی عالمگیری . . . جلد 🕥 کی ده ۳۵ کی ده تا کی ده کتاب الشوکة

کی طرف سے عقد تجارت میں وکیل ہوجاتا ہے لین جو کچھاس کے شریک کے عقد سے دا جب ہوا ہے اس کے استعفاء کے واسطے اپنے شریک کی طرف سے وکیل نہیں ہوتا ہے میرمحیلا میں ہے اور شرکت عمّان میں ہرا لیک دوسرے کی طرف سے کفیل نہیں ہوتا ہے جب کہ کفالت کو بیان ندکیا ہوتو یہ فرآو کی قاضی خان میں ہے۔

فعلور):

## نفع ونقصان مال وگھٹی کی شرط کے بیان میں

ا گردونوں کی جانب سنتے مال شرکت عنان میں ہواور کا م کرنا ایک کے ذمہ ہولیں اگر دونوں نے نفع ایسے اسے راس المال کی مقدار پرشر اکی توجائز ہے اور اس کا نفع اس کا اور تقصان اس پر ہوگا اور اگر دونوں نے کام کرنے والے کے واسلے اُس کے راس المال کی مقدارے زائد نفع شرط کیاتو شرط کے موافق جائز ہے اور کام کرنے والے کے پاس دینے والے کا مال بطور مضار بت ہوگا اور اگر دینے والے کوواسطے اس کے راس المال ہے زیادہ نفع شرط کیا تو شرط نیس سے ہاور کام کرنے والے کے یادیے والے کا مال بضاعت ہوگا اور ہرایک کے واسطے اس کے مال کا نفع ہوگا برسراجیدیں ہاوراگر دونوں پر کام کرنے کی شرط کی گئ تو شرکت مح ہوگی اوراگر ایک کا راس المال تلیل اور دوسرے کا کثیر مواور تنظ کی شرط بیک کردونوں جی مساوی مو باایک کے واسطے کم اور دوسرے کے واسطے زیادہ حصہ ہو تو للتع دونوں میں موائل شرط کے ہوگا اور تھٹی ہیشہ ہرا یک پر دونوں میں سے بعد ردونوں کے راس المال کے ہوگی میسراج و باج میں ہے اور اکر باوجود شرطفل دونوں کے ایک نے کام کیا اور دوسرے نے با عدر یابعد رکام کیا توشل معاددوں کے کام کرنے کے ہوگا سے مضمرات میں ہے۔اگر بورائفع دونوں نے ایک بی کے واسطے شرط کیا تو بیٹیں جائز ہے بیٹیرالفائق میں ہے۔ دو محضوں نے شرکت کی الله الك بزاردر بم اوردوسرا بزاردر بم لا يا اورية شرط قراردي كرنف وهني دونوس عن نصفا نصف بودو عقد جائز باورشرط تدكور تعني كحق جس باطل ہے اس اگر دونوں نے کام کیا اور تفع أشابا تو دونوں جس مواقق شرط کے نصفا نصف ہوگا اور اگر تھٹی أشائی تو تھٹی دولوں جس ے برایک پر بقدرداس المال کے بوگی بعن ووحصدود بزاروالے پراورایک حصدایک بزاروالے پر بوگی بیمیط مرحس می ہاورشرکت منان من جائز ہے کہ جرایک اسے کل مال میں سے تھوڑے مال برقرار دے اور تھوڑے پر نہ قرار دے بدعطا بدیس ہے اور اگر مال شركت يا دواوں ميں سے ايك مال كل اس كے كدونوں اس سے فريدكري تلف جو كيا تو شركت باطل جوجائے كى بير بدايين باور جر دو مال من سے جو مال تل خرید واقع ہونے کے کف ہواو واسینے ما لک کا مال کیا خواہ ما لک کے ہاتھ میں کف ہوا ہو یا دوسرے کے قبضہ یں سے ضالع ہو کیا رہیط جس ہے۔

جرشر میک عمان کو اختیار ہے کہ اُتر اِئی کراد ہے یا اُتر اِئی قبول کرے اور چاہے اجارہ پردے بیتہذیب بی ہاور یہ بی اختیار ہے کہ دوسرے اجبی ہے شرکت کر لے بشر طیکہ عمان ش صرت بیشر افتیل کر کی تھی کہ دونوں میں سے ہرایک اپنی رائے سے

ل ایک ماتحد ندجه اجد ۱۲۱ سے مثل الله سعد افزوت و فیر ۱۲۵ س

<sup>(</sup>۱) لينى بالع كرواسط الد (۱) اگرچان كرتين عرفي الماد

ای طرح اگر قر ضدار کے حقد ہے ہو یا حق کی حقد نے اس کواجازت دے دی ہو۔ پھراگر مال مربون اُس کے یا ک قف ہو گیااورا سی کی موجب قر ضدای کے حقد ہے ہو گیااورا سی کی موجب قر ضدای کے حقد ہے ہو گیااورا سی کی محقد ہے ہو گیااورا سی کی گیت اور قر ضدوؤ ل مساوی ہیں تو حصد مرتبی لینی نصف قر ضد ساقط ہو گیااور دوسر بے شرکیہ کوافتیا ہے جواس قر ض دار ہے اپنا حصد بینی نصف قر ضد نے لیے گااور چا ہے شرکی ہے جواس نے دصول مار ہے اپنا محمد نے لے بس قر ض دار فہ کو مرتبی سے دواک رشر کیا محتان نے دائی دینے الیے گا افر ارکیا لیس اگر وہ بذات خود پایا ہے اس شی سے اپنا حصد نے لے بینے کا قر ارکیا لیس اگر وہ بذات خود مولی مقد میں ہے اوراگر شرکی محتان نے دائی دینے اور اگر خود متولی مقدد ہیں ہے ایک تار او با از نہ ہوگا اور اگر خود متولی مقدد ہیں ہے ایک اگر اور کیا ہی اگر دونر کے دائی ہی ہے اس کے اوراگر جروہ شی سے ایک گیا تھی ہے اوراگر ہروہ شی سے ایک افر اور کیا ہی اگر اور کیا ہی اگر اور کیا ہی اگر اور کیا ہی سے ایک کے تار اور کیا ہی اگر اور کیا ہی اگر اور کی میں ہے ایک کے اس کے اس کے اوراگر ہودہ کی دین کے اوراگر ہودہ کی تار سے الی کیا تو اوراگر ہودہ کی جات ہے اوراگر ہودہ شرکی ہی ہے ایک کیا تو اوراگر ہودہ کی اوراگر ہودہ کی تار ہے اوراگر ہودہ کی تار سے الی کی تار کیا ہی اگر اوراگر ہودہ کی ہی ہے اوراگر ہودہ کی ہی ہے ایک کیا تو اوراگر ہودہ کی تار ہی ہودہ کی ہی ہے۔

اگر دو شخصوں میں شرکت بطریق خلط مال کے ہوگئی ہو 🏠

شرح قدوری عمی لکھا ہے کہ اگر برایک نے اپٹشریک ہے کہ دیا کہ واس ش اپنی رائے سے کام کرتو دونوں میں سے برایک کوروا ہوگا کر رہن دینا ولیما اور دوسرے کے مال سے اپنامال بطر اپنی شرکت ملاوینا و غیرہ جوامور کہ تجارت میں واقع ہوتے ہیں

ا معن تقیم شمن میں ہرایک اسپنے مال شرکت کی قیت کے حساب ہے شریک کر کے حصہ بانٹ دیا جائے گا بھی قیمت اس کی چیز کی کس روز کی شار ومعتمر ہو گی 11 \_

عمل میں لاے اور ماہید وقرض ویتا اور جوامور کرا تلاف (تف و منائی کرنا) مال و با محق وورے کی ملک میں وے وینا ہوتے ہیں مو ایسے امور نہیں کر سکتا ہے لا اس صورت میں کرشر بیک نے مرق اس کو اچاؤت وی اور صاف کید دیا ہواور نیز ای مقام پر قربایا کرا کر شریک نے اس سے بیٹ کیا ہوکہ اپنی موکو اپنی مارٹ کر ایسے نے اس سے بیٹ کیا ہوکہ اپنی مارٹ کر ایسے نے اس میں نازور کی مال میں گاو واکر سے یہ اور شریک میں ہے اور شریک متان اور بینا عت لینے والے اور جس کے باس ودیوت ہواور مضاوب ان سب کو افتیار ہے کہ الل کے ساتھ سنز کریں اور میں امام اعظم مرتبہ اللہ علیہ والم محدورت اللہ علیہ کا محمد ترب سے بیٹ فلا مدھی ہے اور اگر دو شخصول میں شرکت بطریق فلا مال کے ہوگی ہوئی ہوئی ووقوں نے مال کو فلا کر دیا ہوتو وہ دونوں میں ہے کی کو بیا تھیار نہ ہوگا کہ بدوں اجاز ہت شریک کے سنز کرے ہیں اگر اس کے واسطے بار برداری وقر چہ ہوتو ضامن شہوگیا ہیں اگر اس تھ واسطے بار برداری وقر چہ ہوتو ضامن شہوگیا وی قان میں ہے۔

اگردونوں میں سے ایک نے مال کے ساتھ ستر کیا اور حال ہے ہے گائی کے ٹریک نے مال نے کرسٹر کرنے کی اجازت دی ہویا کہ دیا ہے کہ اپنی دائے سے کام کرے یا بحالت شرکت مطلقہ ہوتے کے موافق قول امام اعظم و امام محد رہمة اللہ علیہ کے بنا پر روایت سے کہ آوای کو اعتبار ہوگا کہ جملہ مال میں سے دائی المال سے اپنے کھانے دکرا بیوشروری فرچہ میں صرف کرے اور حسن بن فریاد نے امام اعظم رہمة اللہ علیہ سے ہی روایت کی ہے اور امام محد رحمة اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیاسخسان ہے ہیدائع میں ہے۔ پھر اگر اس نے نفی آخیا باتو نفلہ نہ کورنس میں ہے ہوگا اور اگر نفی اللہ نفلہ دائی المال میں سے ہوگا بیشز لیا المعتبین میں ہے اور اگر اس نے درگیا کہ وہاں سے اسے محدوب ہوگا اور اگر نفلہ مال شرکت سے محدوب شاہوگا بیتر نہ ب میں ہے۔ فرمایا کہ دورگیا کہ وہاں سے اسے محرق کر شب گذاری کر سکتا تھا تو اُس کا نفلہ مال شرکت سے محدوب شاہوگا بیتر تر ب میں ہے۔ فرمان مور می جہا

شریک عنان کا مال شرکت میں اور دوسرے شریک کے عقد میں اور جوشریک کے

عقدے واجب ہواُس میں تصرف کرنے کے اور متصلات کے بیان میں

دونوں شریک عنان میں سے ہرایک کوروا ہے کہ کی کوٹر یدیا فرو احت یا اجارہ لینے کے واسطے وکیل کرے اور دوسرے کو افترار ہے کہ اس کا است کے اسلے وکیل کرے اور دوسرے کو افترار ہے کہ اس وکیل کو دکا است کے اور اسلے دکیل کیا کہ جن کے ہاتھ اُس نے اور اور دوسر کو ایسے کیل کے قاری کرنے کا افترار نیل ہے بیٹر پر بیش ہے۔ کیل ہے قاری کرنے کا افترار نیل ہے بیٹر پر بیش ہے۔

عے کا قالہ ( کھرجانے) کی ایک صورت م

ورنوں میں سے عالد کو یہ افتیار ہے کہ جوجی آئی نے قریدی آئی پر قبد کر لے یاجو نجی ہے آئی کے وام وصول کرنے کے واسطے کی کو وکیل کرے یہ بدائع میں ہے اور عاسوائے اس کے جوتصرفات ہیں ان میں ہر شریک عمان شل ایک شریک مقاوضت کے ہے کہ جوتصرفات ہر دوشر یک مختان شل ایک شریک مقاوضت کے ہے کہ جو ہے کہ جو ہے کہ جو تصرف اس میں مرسل کے ہو میں ہے گرواضح رہے کہ جو تصرف دونوں میں سے ہرایک کرسکتا تھا جب آئی تصرف ہے آئی کے شریک نے اس کوشے کر دیا چرائی نے کیا تو حصرشریک کا ضامی ہوگا اور اس کوشے کر دیا گھرائی نے کہ اور میں جا بھرائی نے کہ جو اس کے شریک کا ضامی ہوگا اور اس کے کہ دیا کہ ومیاط تک جا بھرائی نے مال لے کر دمیاط ہے جوادر کیا اور مال گف ہوگیا تو حصرشریک کا ضامی ہوگا اور اس کا گرشریک کو اُدھار ہیجنے کی اجازت دینے مال لے کر دمیاط ہے جوادر کیا اور مال گف ہوگیا تو حصرشریک کا ضامی ہوگا اور اس طرح آگرشریک کو اُدھار بیجنے کی اجازت دینے

ے بعد پھراس کواو هار بیچنے ہے منع کردیا تو بھی حصہ شریک کا ضامن ہوگا بیان افقد مریش ہاور قدوری بیں تکھا ہے کہ اگرا یک نے کوئی چیز فروخت کی پھرووسرے نے اس بڑھ کا قالہ کر لیا تو اقالہ کرنا جا تزہے بیرمجیط بھی ہے۔

امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله علیه کے نز دیک مسئله مذکوره میں تاخیر جائز ندموگی کم

حصد یمی اُس کا اقر ارجائز ند ہوگا اور اُس کے حصد یل جائز ہوگا بیدائی میں ہادرا گر ہردو تمریک عنان میں ہے ایک نے اقر ارکیا کہ میں نے ہم دونوں کی تجارت کے واسط فلال سے ہزار درہم قرض لیے ہیں تو یہ ال خاصة اُس کے ذمہ لازم ہوگا کذانی انجیا لیکن اگر اُس نے ہوا تائم کے اور تابت ہوا تو قرض دیے والا اس اقر ارکتھ ہے لے لگا گارا قرار کنندہ ایے شریک سے بعقد رحمہ لے لے گا بیتا تار خانیہ میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہراکی نے دوسر سے کوائے پر قرضہ لینے کا اختیار دے دیا تو خاصة اُس پر لازم ہوگا تی کہ ترض دیے والے کو اختیار ہوگا کہ اُس سے لے لے اور اُس کو شریک سے دائی لینے کا اختیار ندہوگا اور میں تھے ہیں مضمرات دیمیا و قرض دینے والے کو اختیار ہوگا کہ اُس سے لے لے اور اُس کو شریک سے دائیں لینے کا اختیار ندہوگا اور میں تیج ہے ہیمشمرات دیمیا و فرادی قاضی خان میں ہے۔

جس مقد کامتولی دونوں میں سے ایک ہواہے اُس کے حقوق آئی عاقد کی الرف دائع ہوں مے حتی کداگر ایک نے کوئی چز فروضت کی تو دوسرے کوا تعمیار نہ ہوگا کوشن میں سے پھی دسول کر لے اور ای طرح برقر ضد جو کی شخص بر آن دونوں میں سے ایک کے عقد كرنے سے لازم آيا تو ووسرے كوا نقيار ند ہوكا كداس كووصول كر فياد وقرض دادكو يكي رواب كدشر بيك ديكركود يے سےا تكاركر ب جيروكل تي سفريد في الكواهم بكرايس فريد في والكواهم المروقات كدموكل وفن دين سا تكاركر ماورا كراس مديون نے شریک کو بیقر ضدد سے دیا حالا تکد دونوں میں سے ایک دوسرے کاوکیل یا جس کودیا ہے دہ دوسرے کی طرف سے وکیل نہیں ہے تو قرض دار ندکورجوجس کودیا ہے آس کے حصد سے بری ہوجائے گا اورجس نے اُس کے ساتھ اُدھار مقد کیا تھا اُس کے حصد سے بری ندمو ا اور يا الكم الخسان ب يه بدائع من باور اكر دونوى عن الك في شركتي تجارت كى كوئى چيز خريدى بكراس عم ميب يايا تو دوسرے کوا فقیار ندہوگا کماس کوبسیب جیب کے باکع والیس کردے بیمبسوط جس ہے اورای طرح اگر دولوں جس سے ایک نے تجارت کی کوئی چیز کسی مشتری کے ہاتھ فروخت کر دی تو مشتری کوا تنایار ند ہوگا کہ دوسرے شریک کووا پس وے بیٹھیر بید ش ہے۔وونوں میں ے کی کوبیا افتیاریں ہے کہ جواد حارموالمدا یک نے کیا یا فروشت کیا ہے اُس می دومرا کا صمد کرے ملک خصوصت کرنے والا والی ہو كاجس نے معاملہ كيا ہے اور نيز اگر نائش كى جائے ق أى ير موكى جس نے معاملہ كيا ہے اور جس نے معاملہ يس كيا ہے أس يرأس عی ے کوئی ہات بین ہوسکتی ہاوراس معاملہ عی اس بر کواہ بھی نہ سے جا تی کے اور نداس سے مم نی جائے کی بلکدو واوراجنی اس میں یکسال ہے بیسراج دہاج میں ہےاورا کر دوشر یک عنان عمل سے ایک نے کوئی چیز اجار وپر لی تو اجار وپر دینے والے کو بیا فتیار نہ ہوگا كدوس يشريك ع أجرت كامطالب كر عديميدي ب- مجراكرمتاج في مال شركت عاجرت اوا كياتو أي كاشريك أس أس كانسف على البي المحابشر مليك أس في الي ذاتى حاجت كهوا سطها جاره يرلى بواورا كردونون عن شركت خاص كمي جيز عن شركت مك بوتو دومراشريك أس عدائين بين الرسكائ بيمسوط على باوراس الرح اكردونون على عنايك في الحارث على ع کوئی چیز اجارہ پر دی تو دومرے شریک کوبیا تھیارت وگا کہ متاج سے اجمت کامطالبہ کرے بیجید میں ہے۔

اگر ہر دوشر کیک عنان میں ہے ایک نے اپنے آپ کوا یسے کام میں اجارہ پر دیا جو دونوں کی تجارت میں ہے سے تو اُجرت خاصة اُس کی ہوگی ہیں

و و المحضوں نے کئی تجارت میں اُٹر کمت عنان قراردی بدین ٹر طاکہ ہم دولوں نفذواُ دھار تربید و فروشت کریں مجردونوں میں سے ایک نے سوائے اُس چیز تجارت کے دوسری فربیدی تو وہ خاصد اُس کی ہوگی اورا گرائی اُوع تجارت کی چیز ہوتو دونوں میں سے ہرا یک کی اورا گرائی اُوع تجارت کی چیز ہوتو دونوں میں سے ہرا یک کی خواہ نفذ ہوی گیا تا تربیک کی خواہ نفذ ہوگی گیان اگر دونوں میں سے کی نے کیلی یاوزنی یا نفذ کے موش اُدھار خربیدی اور

حال بہے کہ اس جنس کا مال شرکت أس كے ياس موجود ہے قو أس كی تربيدار كی شرکت پر جائز ہوگی اور اگر موجود نيس ہے تو أس كی خربيد أس كى ذات كي داسطيه وكى اوراكرأس كي ياس نفزش درجم موجود ين اورأس في دينارون سداً د منارخريدى توتيا ساوه اين ذات ے واسلے خرید نے والا ہوگا کر اتھا نا شرکت پر خرید جائز ہوگی بیر قراوی قاضی خان سے اگر ہردوشر یک عنان میں سے آیک نے اسية آب كوايسكام عن اجاره يرويا جودونول في تجاوت عن سيسية أتذمت دونول كدرميان مشترك موكى اوراكرا يسكام عن ديا جودونوں کی تجارت علی سے میں ہے یا اینازاتی غلام اجارہ پردیا تو اُجرت خاصة اُک کی ہوگی بیذ خرہ علی ہے اور اگردونوں علی سے ایک نے مضاربت یر مال ایا تو نفع خاص أی كا عوى چتا نيد كتاب عن اى طرح على الاطلاق خاور به مراس عن تفعيل ب كداكراس نے مال مضاربت ایسے تفرف کے واسطے لیا جووونوں کی تجارت میں سے بیس ہے تو نفع خاصة أى كا ہو كا اوراكر مال مضاربت كوا يسے تفرف کے واسط لیا جو دونوں کی تجارت میں سے ہے آیا شریک کے عائب ہونے کی حالت میں مطلقاً لیا تو نفع دونوں کے درمیان

مشترک ہو کا بیمیدا سرحتی میں ہے۔

منعی میں مذکور ہے کہ اگر کسی دوسرے ہے کہا کہ ش نے بچھے ان رقیقوں ش شریک کیا جن کو ش اس سال فریدوں گا پھر أس في اسيخ كفارة ظهاريا أس ك ما تقد كرواسط كوئى يرووخريدنا جا بالوروقت خريد كركواه كر في كريس اس كواچى بى ذات ك واسط فرياتا بول توجائز شاوكا اورشريك كواسط أسكا نصف بوكا أس صورت ش كرشريك في اس كواسط الى اجازت دے دى بواوراى طرح اگردوسرے سے طعام كى بابت كيا كہ جوش خريدون اس ش ش نے تھے شريك كيا جرائي وات كواسطانات خریداتواس ش بھی بی سے میں ہے میں ہے اور جو تھی دونوں میں سے سمی کودونوں کی شرکت کے علاوہ میں لاحق ہود و خاصة أى ير مو كى اور طى بدا أكردولوں بن سے أيك نے دومرے يرسوائ معاطر شركتى كاورمعاط يس كوائى دى تو جائز ہوكى يرمسوط من ہے اور منتقی میں ہے کہا مام ابد بوسف رحمة الشعطيد فرمايا که اگر دو فض بشركت عنان شريك بول كهان كاراس المال مساوى بواور دونوں میں سے ہرائی اپنی رائے یے دوسرے کی اجازت سے عل کرتا ہواور تنہا اُس کی خرید و قروشت اُس پراوراس کے شریک پر جائز ہولیس السيدونول شريكول على ساليك في الماحدة باع فروعت كيااوراس يركواه كرائو في ذكوراس كاوراس كارس كم يك كحصد موكى اوراى طرح اكرائي شريك كاحمد على اوراس يركواه كية بحى دونول كحمد عن موكى يرميط على ب-

جو مال شر كمت دونوں ميں سے ايك كے باتھ سے ضائع ہو كيا تو أس ير أس كے شريك كے حصر كي همان موكي اور جو مال أس ك تبدير الحد من الحد من المن من من من من من من الول أول الوكار بدائع من مادر الريرووشر يك منان من سالك في المر فعب كرلى يا أس كا مال تلف كرديا تو أس كے تاوان عن أس كاشر يك ماخوذ ند يوكا اور اكركوئي جيز بطريق تنع فاسدخريدي اوروه أس ك تعديل كف بوكي و تمت كا ضامن بوكا محراب شريك ، بالقرران كحصدك والس الى الم الموط على ب- اكر بردو شر يك عنان عمل سے أيك مركم يا اور مال أي كے تيفتر على تقالور أس في بيان واظهار تيس كيا تو ضامن ہو كيا كدأس كے تركد سے وصول كياجائے كار جيد عن بادرا كردونوں عن ساكيت شركيك عنان نے كى ساكونى جانورا بناؤلنى اناح لادنے كواسط مستعادليا تما كأس ك شريك في اس جانور يراينا اناج حش اس كياأس بإكااناج الادااورده مركباتو شريك ضائن موكار يحيط سرحى ش ب اورا کر دونوں میں سے ایک نے تجارتی شرکت کا اناج لادنے کے داسلے کی سے جانور مستعارلیا پھراس جانور پر اُس کے شریک نے با ہمی تجارت کا اناج مثل اس کے جتنے کو مستعیر نے کہا ہے یا اس سے بنکالا دا اور جانور مرکبا تو ضامن ند ہوگا کہل حاصل یہ ہے کہ

مستعار لینے کی صورت میں جب عادیت کی منفعت تخصوص دونوں میں سا یک بی کی طرف واجع ہونو عاریت مخصوص ای سے تر اردی جائے گی جس نے مستعاد لیا ہے اور جب عاریت کی منفعت دونوں کی طرف واجع ہونو ایسا قرار دیا جائے گا کہ گویامعیر نے دونوں کو عاریت دی ہے بیری طبی ہے۔ ہردوشر یک عمان نے چند طرح کی متاع دونوں نے خریدیں پرایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرے ساتھ شرکت میں کام نہیں کرون گا اور عائب و کیا لیسی چاہ گیا تھر دوسرے نے اس متاع کی تجادت کی تو جو پھر جمع ہوا و وسب ای تجادت کند و کا ہوگا اور و واپنے شریک کے حصر کی قیت کا ضاکن ہوگا کذاتی قادی قامتی شان میں ہے۔

باس جهار):

#### شرکت وجوہ وشرکت اعمال کے بیان میں

شركت وجوواس كو كيتے ہيں كدو و خص يا ہم شركت كريس حالانكه دونوں كے پاس مال نبيس بے ليكن اوكوں عي ان كى و جا ہت ہے اس وونوں یول کمٹل کہ ہم دونوں نے شرکت کی بدین شرط کہ ہم دونوں اُدھارخریدیں اور نفذ فروشت کریں اس شرط ہے کہ جو پکھ الله عز وجل ہم کواس میں نفع روزی کرے وہ ہم دونوں میں اس شرط ہے ہوگا یہ بدائع دمضمرات میں ہے اور یہ شرکت ندکورہ مفاوضت ہو کی بایں طور کہ دونوں کفالت کی اہلیت رکھتے ہوں اور جو چیزخربیدی وہ دونوں شی نصفا نصف ہو کی اور دونوں میں ہے ہرایک پر اُس کا یسف حمن واجب ہوگا اور گفتے میں ووٹوں مساوی مشترک ہوں سے خواہ دوٹوں مغاوضت کا نفظ ذکر کریں یا دوٹوں اس کے مقتضیات ذکر كرين پس ثمون ومهيمون ٻين وكالت و كفالت تحقق ہو جائے كى اوراگران جن ہے كوكى چيز نه ياكى منی تو شركت عنان ہوكى يەفتخ القدم شل ہے اور اگر علی الاطلاق رکمی تھی بینی مطلق شرکت تو بھی منان ہوگی یہ تھی رید بٹس ہے۔ ایسے دونوں شریکوں سے شرکت منان ہا وجود اشتراط تفاضل کے ملک فرید کردویس جائز ہوگی اور جا ہے کہ ایسی شرکت میں دونوں نفع کو بعقد رفرید کردو چیزی ملک مشروط کی شرط کردیں لعن جس قدر فرید کردہ میں ہرایک کی ملک شرط ہاس حساب سے تقع مشروط ہوئی کداگر فرید کردہ چیز میں ملک کی بیشی کے ساتھ مشروطی اور تفع می مساوات شرطی یاس سے برعس کیاتو بیشرط باطل مو کی اور نفع دونوں میں اس مقدار برمشروط مو کا جوانبوں نے خرید کرده کی ملک میں شرط لگائی ہے بیمچید علی ہے۔امام محدومة الله فرمایا کدا کردومخصوں نے اسپنے مالوں وہ جوہ سے شرکت عنان قرار دی چرد دانوں میں سے ایک نے کوئی متاع فریدی ہیں جس شریک نے تیل فریدی ہے اس نے کہا کہ یہ متاع ہم دونوں کی شرکت کی ہاور مشتری نے کہا کدید میری بی ہاور میں نے اس کوائے مال سائی وات کے واسطے فریدا ہے اس اگر بعد شرکت واقع ہونے کے مشتری اپنی ذات کے واسطے خرید نے کا دعویٰ کرتا ہوتو وہ دونوں کے درمیان شرکت پر ہوگی بشر ملیک متاع ندکور دونوں کی تجارت كى جنس سى بواكرو وقبل شركت كاين واسطفريد في مادى مواوردومراكبتاب كنيس بلكو في بعد عقدشركت واتع بوف کے خریدی ہے تو دیکھا جائے کہ اگر تاریخ شرکت اور تاریخ خرید معلوم ہواور تاریخ خرید کی ہے تو مشتری کی ہوگی مگراس ے تم لی جائے گی کہ دانلہ بید ہارے دونوں کی شرکت کی نہیں ہے اور اگر تاریخ شرکت مقدم ہوتو وہ شرکت یہ ہوگی اور اگر تاریخ خرید معلوم ہوئی کہاس جھڑے سے ایک مہینہ بہلے کی خرید ہے اور تاریخ شرکت معلوم نہ ہوئی تو وہ محسوص مشتری کی ہوگی اور اگر ہاریخ شرکت معلوم ہوئی کہ اس جھڑے ۔ے ایک مہینہ پہلے واقع ہوئی اور تاریخ خرید بالکل معلوم ندہوئی تو و وشرکت پر ہوگی اورا گرشرکت وخربددونوں میں ہے کی کی تاریخ معلوم نہ ہوئی تو مشتری کی ہوگی مراس سے تم لی جائے گی کدوالقدید ہمارے دونوں کی شرکت کی نہیں

ل معنى كونى خاص شرط بيان كردى ہے اا۔ الله مستى خريدى چيز عن شلا ايك كاددتها أن اوردوسر ساكا ايك تها أن شروط ووا۔

ے اس واسطے کہ جب دونوں کی تاریخ معلوم نہ ہوئی تو ایسا قرار دیا جائے گا کہ کویا بیددونوں معا واقع ہوئی ہیں اور اگر دونوں معاواقع ہوتی تو خریدی چیز شرکت پر نہ ہوتی ہی ایسانتی یہائی ہوگا پر مجیط عی ہے۔

لوگوں سے کام لین سے چرکمانی دونوں بی شترک ہوگی توبید جائز ہے میضمرات میں ہے۔

اس شرکت کا تھے ہیے کہ کا م تجول کرنے میں ہوا کید و سرے کی طرف سے کیل ہوگا اور تجول اعمال کی قریل ہا کہ و کئے ہے تواہ و کئی اس کا م کو تو ہی انہا ہو ہے میں انہ ہوتی ہے ہیں ہے۔ پھر پیشر کت بھی مفاوضت ہوتی ہوتی ہے چنا نچہ اگرشر کت بھی انفظ مفاوضت کا یا مینی مفاوضت کے بیان کیے باہی طور کہ دوسو ناروں نے شرکت اس شرط ہے کی کہ دونوں اعمال کو تجول کریں اور دونوں کے دونوں اور بہب شرکت کے جو کچھ کریں اور دونوں کے دونوں اور انجمال میں کہ ان اعمال کو تجول کو بیان کیے باہی طور کہ دوسو ناروں نے شرکت اس شرط ہے کی کہ دونوں اعمال کو تجول دونوں میں ہور انجمال ہور انجمال ہور انجمال ہورا کہ میں اور اجرت میں باہم کی بیشی شرط کی باہی طور کہ دونوں میں ہور کی جائے گو کہ باہی طور کہ دونوں میں ہور کی جائے گو کہ باہی طور کہ دونوں میں ہوگ کی جائے گو کہ کہ میں ہور کہ ہور انجمال کو دونوں ہور انجمال کو دونوں ہور کہ ہور کہ ہوتوں ہور کہ ہور کہ ہوتوں ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہوتوں ہور کہ ہور کہ ہوتوں ہور کہ ہوتوں ہوگ کہ ہور کہ ہوتوں ہو

ا جرائر کت بی برابری وواد ع ماحب فالاا

<sup>(</sup>۱) ان پربطرین تعین ۱۱۔

مفاوضہ اعتباری کی اگر چرسوائے اس وجہ کے اور صورت میں ظاہر الروابیة کے موافق مفاوحیۃ نبیس اعتباری کی ہے ایسانی امام قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے بیدۃ خیرہ میں ہے۔

مسئلہ ندکورہ کی وہ صورت جس میں اگر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے نہ کیا تو کمائی دونوں میں نصفا نصف ہوگی کھ

اگروونوں میں سے ایک کے ہاتھ سے کام میں چر کوئتھمان بہنچاتو اُس کا اوان دونوں پرواجب ہوگا بدین الرین کرماحب ممل کواختیار ہے کہاں تمام منان کے واسطے وونوں میں ہے جس کو جائے ماخوذ کرے بیری یا میں ہے اور ہرگاہ بیٹر کت عنان ہوتو اُس منان کے داسطے دی ماخوذ ہوگا کہ جس نے سبب منان کیا ہے۔ اُس کا شریک بوجہ قضیہ وکالت کے اور عدم کفالت کے بیٹلمبریش ہے اورا کر دونوں میں سے ایک نے کام کیا دوسرے نے ترکیا تو کمائی دونوں میں نصفا تصف ہوگی خواہ شرکت مفاوضہ ہو یا عنان ہواور اگر حال تعمل اعمال میں یا ہم نفع میں میں میں شرط کر لی تو جائز ہے اگر دولوں میں سے ایک بنسبت دومرے کے زیادہ کام کرنے والا ہو ب مران و بان على ہاورامام الو يوسف رهمة القدعليد يروايت بكراكردونوں على سے ايك شريك بار بوكيا ياسفركوكيا يا بكار اوقات گذارے اور دوسرے نے کام کیاتو أجرت دونوں على مساوى جوكى اور دونوں على سے برايك كوكام يلنے والے سے مطالبہ اجرت کا اختیار ہوگا اور و اجس کووے دے دے گاہری ہوجائے گا اگر چدو دنوں کی شرکت بمفاوضہ ند ہواور بیاستحسان ہے کذانی قان قامنی خان اورای طرح جو کام سفر کرنے والے نے کیااس کی اجرت کا بھی بی تھم ہاس واسطے کدوووں میں سے ہرایک نے جو کا م تبول کیا ہاں کا کرنا دونوں پر واجب ہے ہیں جب تنبا ایک نے بیکام کردیا تو دوسرے کے واسطے مددگا رجوابیسران وہائ میں ہے۔ باپ اور جیٹا ایک تی صنعت کا کام انجام دیا کرتے ہیں اور دونوں جس سے کسی کا مال تہیں ہےتو پوری کمائی یاپ کی ہوگی جب کہ جیٹا اُس کے میال میں سے ہوائی واسطے کہ بیٹا اُس کامعین موا آیا تو نیس د کھا ہے آگر بیٹے نے درخت جمایا تو دویاب کا ہوتا ہے اورا ی طرح بوی ومرو يس بكراكردونوں كے پاس مال ندتها بحردونوں كى كوشش وكام بے بہت مال تح موكيا توبيشو بركا موكا اور بوى أس كى معين موكى ليكن اگرمورت كاكام وكمانى عليحد و بوتو دو أى كا بوگاية يد على باور بوى في سسل قدرشو بركى روئى كاتى اورشو بر فدكوراس كاكير ابنا بوه بالاجماع شو ہر كا موكاب فراوي على بياوراكر دونوں فركام برابرشرط كيااور مال تين تبائى تو استسانا جائز بي بيني شرح كنزيس ہادر میں جمین و جانبد کانی میں ہادر میں سے جے برسراج و بائ میں ہادر اگر دونوں نے باہم ایک کے واسطے زیادہ تفع کی شرط کی حالا تكسكام أسك ذمهم بي واصح بيب كدجائز بيد بينيرافقائق والويربيش باوراكر دونوس في اركما كى اوركما كى بامم اسيخ درمیان تین تبالی شرط کر لی اور کام کو بیان تد کیا تو به جائز باور کمائی کی جیشی کی تصری کردینا بی کام کی کی جیشی کےواسطے بیان ہوگا می شمرات میں ہےاور دبی وضیعت (رقبان) سود ونول کے درمیان شان بی کے قدر پر ہوگی ہے بداکع میں ہے۔

اگرددنوں نے بیٹر طکر فی ہوکہ جو کیجددنوں تیول کرلیں پس اُس کا دوتہائی کام دونوں ٹس سے فاص اُس پراورایک تہائی اس دوسرے پر ہوگا اور وضیعت دونوں پر نصفا نصف ہوگی تو شرکت عمل دونوں کی شرط کے موافق ہوگی محرشر طوف بیعت باطل ہاور وضیعت اُسی حساب سے ہوگی جس تقدر دونوں نے تیول کام ش شرط کی ہیں ہرائے وہائے میں ہے۔ ایک نے اپنا کپڑ اایک درزی کودیا کہ اُس کوی دے اور اُس درزی کا درزی گری میں ایک شریک مفاوش ہے۔ تو کپڑے کے مالک کو افتریارے کہ جب تک دونوں میں

ا تال المرجم وقتى مقام آكسفه دعروش سفه دو قالد فكام ديالورش كت منان جاور عروف كام كيالور فقسان كرديا تو ضامن عمرو يوكابسب اس ككوكال عرفين سه جادر دومر سه مطالب ت وقالدين وجركه كفالت كي طرح سيجي فيس بها.

مفاوضت باتی ہے دونوں میں سے جس سے جاہے کام کا مطالبہ کرے اور جب دونوں بُدا ہو گئے یا و ومر کیا جس نے کیڑالیا تھا تو دوسرے کام کے داسطے ماخوذ شہوگا کذائی المیدو طابخلاف اس کے اگر کیڑے کے مالک نے اُس پر بیشر طاشکی ہو کہ خودی دے اور پھر دونوں جدا ہو کے تو دوسرا شریک أس کے بینے کے داسلے ماخوذ ہوگا بیٹھیرییش ہادرنوادر ش امام ابو بوسف رحمة الشعلیہ ے ذکور ے کراگر دونوں میں تی ایک پر ایک فض نے ایک کیڑے کا جودونوں کے پاس سےدھوٹی کیا اس نے دونوں میں سے اقرار کیا اور ووسرے نے اٹکارکیاتو اُس کا قراراُس کے شریک پر بھی جائز ہوگا اور کیڑاوے کر اُجرت لے لے گا بیا بخسان ہے کذانی محیط السرحى اورای طرح اگر کیزے علی شکاف ہوکہ جس کی تبعث دونوں علی سے ایک نے اقرار کیا کہ بید ماری ترید کی اور سے ہواور ووسرے نے سرے سے طالب کے واسلے کیڑائی ہوئے سے اٹکار کیا اور کیا کہ برکیڑا ہمارا ہے قواقر ادکر نے والے کے اقرار کی تقد ایل کی جائے گی اس واسطے کرا کرو وطالب تدکور کے لیے اقرار کرتا کہ پیٹر انس کا ہے تو تقدیق کی جاتی اور اگر اقرار کرنے والے نے بعد ا تکاراة ل کے جوذ کر کیا حمیا ہے کی دوسرے مدگی کے واسطے اقرار کیا کہ یے کیڑاس کا ہے قو دوسرے کے واسطے اُس کا اقرار طالب اقل کے داسطے کیڑے کا اقرار ہوگا اور کیڑے کے حق میں دوسرے کے داسطے اس کے اقرار کی تصدیق ند کی جائے گی محرایی ذات برتادان ے حق عی اُس کی تصدیق کی جائے گی بیٹی دوسرے مدی کے واسطے ضاحن ہوگا لیکن اس عی سے چھواسیٹے شریک ہے وائیل میں لے سكتا ہے اور اگر دونوں میں سے باليك نے كى تلف شدہ كرزے كى نسبت كى فنص كردا سطے اتر اركيا كدأس كا كرز اتھا كرہم دونوں كے فعل سے تلف ہوا ہے اور دوسرا اُس سے محر ہے تو حمان خاصد ای مقر پر واجب ہوگی اور ای طرح اگر دونوں میں سے ایک فیشن صابون بااشنان منف شده کر ضهونے کا باحروورکی أجرت با جاره مكان كى أجرت جن كى مدت كذر يكى بے قرضه و نے كا قراركيا تو بدوں گواہوں کے اُس کے اقرار کی تقدیق اُس کے شریک سے حق میں ندی جائے گی بیر حمان خاصعة ای پر واجب ہوگی اور اگرا جارہ مكذرانه بواور مجع تلف ند بوكل بولة بيدونول برانا زم بوكا بورأس كالقرارأس كثر يك بربعي نافذ بوكا فأ اس صورت يس كدشر يك فدكور يدوى كرے كرير يزيري بفير فريد كے مارى تحيل و قول أى كا قبول موكار محيط على بـ

دو نہاں نے حاجوں کی کہ بھی خوا کر اپنے بھی اس شرط ہے شرکت کی جو پھواند تعانی ہم کواس میں روزی کر ہوہ ہم دونوں میں ساوی مشترک ہوتو المی شرکت جائز ہے بیٹید بھی ہوادا گروہ علموں نے لاکوں کو حفظ کرائے یا تحریم سکھلانے بھی پر حانے میں شرکت کی قو صدر شہید رحمہ اللہ نے نرایا کری اربیہ کہ بیجا زہم کوائی الخفاصہ اور اس خرح اگر فقہ سکھلانے میں شرکت کی توجرام ہوتو شرکت کی خربول بیٹر افعا الفتاوی میں شرکت کی اور دالوں کی شرکت کا دولو کی میں اور جونوگ بھی و توجوں میں اور حسبت پر حاکر تے ہیں ان کی شرکت کی دولو کی بیٹر افعا الفتاوی میں ہور حسبت پر حاکر تے ہیں ان کی شرکت کی دولو کی بیٹر ہو یہ بیتھ میں ہور دولوں کی شرکت کا دولو کی میں اور جونوگ بھی و توجوں میں اور خرجہ اس کر اس کر کر توجوں ہے کہ اور کر ہور اس کے کام کر تے ہیں ان کی شرکت کی کہ کو گوں سے انامی تاہد کی کام تول کر ہیں اور تاہیں ہیں جو بھی ان کو حاصل ہو و دان میں سادی مشترک ہو پھر انہوں نے ایک میں ہو کہ کو اور ان میں سادی مشترک ہو پھر انہوں نے ان میں ہو کہ کو اور ان میں سادی مشترک ہو گوں نے ان میں ہو کہ کو اور ان کی اور کر بیار ہوگیا اور باتی دونوں نے کو اس کی اور کر ایس میں ہو کہ کو اور ان کی اور باتی دونوں نے کام کو اس کر دونوں نے کہ کر کر دونوں نے کو گوارات کیا ہی ان کی حضوری میں دونوں نے شرکت تو ڈوی یا دونوں نے کہا کہ کم لوگ کوا

ا خابران ملک عندردن بوگاکردرزی ایسا کرتا ہوگا ہے بھال اوبا گھرد بتا ہا۔ ع اوردومراجو اتر ادکتا ہے کونوازد سنا کرتباطان سے بری ہوتا۔ ع یعنی جو بھما مردو تر ارداد ہو چکاوی نے گاتا۔

فتاوی عالمگیری.. .. مِلدگ کی کی کی ایس کا کی کی ایس کا ایشو که

کھا جرت نہ طی اورو وائی کے ناپے می محلوع مینی مفت احمان کرنے والے ہوں مجاور جو پھوا جرت دونوں نے پائی ہاں میں تیسرا شریک نہ ہوگا اور ای طرح اگر تین شخصوں نے جو ہاہم شرکت پرتیں بیں کی شخص سے ایک کام بعوض پھوا جرت معلومہ کے تبول کیا پھران میں ہے ایک نے تنہا ہے کام پورا کر دیا تو اس کو تہائی اجرت ملے گی اور دو تہائی ہاتی میں وہ محلوع ہوا اس جہت ہے کہ کام لینے والے کو بیا فقیار نہیں ہے کہ ان میں سے ایک می ہے پورے کام کاموا خذہ کرے یظہیر ریمی ہے۔ خیاط اور اُس کے شاگر و دونوں نے سملائی میں اس شرط سے شرکت کی کہ استاد کیٹر سے قطع کر دے اور

شاگر دسیا کر ہے اور اُجرت دونوں میں نصفا نصف ہو ہے۔

تمن نفروں نے جنہوں نے ہاہ مرکت میل میں قراردی ہے کی سے کھکام لیا بھران میں ہے ایک ی نے آکر یہ بوراکام
انجام دے ویا آس کو تہائی اُ بڑت لئے گی اور ہاتی دونوں کے واسلے کھی انتخال نہ ہوگا یہ بچیا سرخی میں ہے۔ نیا طاور اُس کے شاگرو
دونوں نے سلائی میں اس شرطے ہے شرکت کی کدا ستاد کپڑے تنظیم کرد ہے اور شاگر دسیا کرے اور اُ بڑت دونوں میں نصفا نصف ہویا وو
جولا ہوں نے اس شرط ہے کہ ایک تا تا باتا درست کر دیا کرے اور دومرائن دیا کرے تو چاہے کہ بیشرکت گئے ہو چسے درزی انگریز کی
شرکت سے ہے بیقنیہ میں ہے اور اگر کسی کا ریگر نے اپنی وکان پر ایک میں کو بشالا یا کہ آدھے پر اس کو کام دیتا ہے تو استحسانا جائز ہے کذائی
الخلاصاور ملی بندامشار کے نے قربایا کہ اگر شاگر دیے کام لیا تو جائز ہے اور اگر صاحب دکان نے کام کیا تو جائز ہے تی کہ اگر دکان والے
نے بوں کہا کہ بول میں بی کیا کروں گا اور تو تبول مت کراور میں تھے کام دیا کروں گا کہ آدھے پر کام کردینا تو بیٹیں جائز ہے میے ط

بارې ينجر:

### شرکت فاسد کے بیان میں

شرکت فاسدہ وہ ہے کہ جس کی شرائط محت میں ہے کوئی شرط نے پائی جائے۔ یہ بدائع میں ہے۔ جانا نے کی لکڑیاں لانے اور شاکر لانے اور پائی لانے اور ہو کی دونوں میں ہے گزائی الکائی اور ای طرح ختک کھاس لانے میں اور گدا کری کرنے میں بھی شرکت تھیں جا تر ہے گذائی الکائی اور ای طرح ختک کھاس لانے میں اور گدا کری کرنے میں بھی شرکت تھیں جائز ہے ختکاہ کیا یا گئی ہاں جس کے ختر کا اور ای طرح ہوائی ہیں ہو شرکت تھیں ہو تر ہوائی ہی جس کے ختر اس میں ہوشر عامیات ہوں گھا کہ لانے اور اس ہے انجیر وافروٹ و پہتہ و فیرہ بھی اللہ نے اور اس کے فروخت کرنے یا گئی ناکس یا برف یا سرمہ یا لانے میں بھی شرکت تھیں ہوا اور ای طرح میاح نہیں جائز ہے جب کہ یہ چن کہ اللہ نے اور اس کرو خت کرنے یا گئی یا نمک یا برف یا سرمہ یا مہلک میں ہوا ور دو جائے ہوں اور ای طرح اگر کئی یا چونا و قیرہ کی کہ فیر میں میا ہوا ور دو ہو کہ کہ فیر کی مہلک ہوا ور دو میں ہوا ہوں ہوں اور اگر کئی یا چونا و قیرہ کی کی مملک ہوا ور دو آدمیوں نے شرکت کی ای کی مہلک ہوا ور دو آدمیوں نے شرکت کی اس خوا ہوں ہوں نے میان کی کہلے ہوا ور دو کہ اس کے خوا ہو ہوں ہوں کے دو اس کی میان کی کہ کی ہو گئی ہو اور دو میان ہو ہوں ہوں کی میان کی کہ کی میان ہوا ہوں ہوں کی میان کی میان ہو ہوں ہوں کی میان کی میان ہو ہوں ہوں کی میان ہو ہوں ہوں کی میان کی میان ہو ہوں ہوں کی ہوگی ہو کہ ہو کہ ہوں ہوں کی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہو گئی ہوگی ہو گئی گئی گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی گئی گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی گئی گئی ہوگی ہو گئی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہوگی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوگی ہ

ہراں ہیں ہے۔ اگر ہرایک کے کتے نے علیحد ہ علیحد ہ ایک ایک شکار پکڑا تو جس کے کتے نے جو شکار کپڑا ہے وہ

خاصتهٔ أس كا بوگا 🌣

اگردوآ دمیوں نے شرکت کی اور ایک کے پاس نیل یا فیجر ہے اور دوسرے کے پاس پکھال ہے بدین قرار واد کہ اس پکھال میں بحر کر اس نیل پر لاد کر پانی لادیں اور جو کمائی جودہ و دونوں میں ششر کہ جونو شرکت تھے جو گی اور کمائی کل ای کی ہوگی جو پانی لایا ہے اور اس پر واجب ہوگا کہ ایسے پکھال کی جو اجر ت ہوتی ہے وہ کھال والے کو دے بشر طیکہ پانی لانے والا وہ ہو جو نیل کا مالک ہے اور اگر کہالی والا پانی لایا اور ریکا م کیا ہے تو اس پر واجب ہوگا کہ نیل والے کو ایس کے اور اگر ایک کے پاس فیجر اور کم اور سے کے پاس فیجر اور دونوں کے باس اور دونوں کے باس وہ دونوں میں دوسرے کے پاس اور جو پکھائی ترت آئے وہ ودنوں میں مشترک ہوتو نہیں میچ ہے وادر اگر دونوں کو اجادہ پر دیں اور جو پکھائی ترت آئے وہ ودنوں میں مشترک ہوتو نہیں میچ ہے اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تھا ہے اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تھا ہے اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تھا ہے اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تھا ہے اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تھا ہے اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تھا ہے دیا تھا ہے دیا تھا تھا کہ اور اگر دونوں کو اجادہ پر دے دیا تو یہ مال اجادہ ودنوں میں تیجر کے ایج المثل واونٹ کے ایج المثل کے حمال ہے

ا تال الرجم یہ بظاہر شرکت ہے در ندور تقیقت جوئٹر کت کہ صید کرنے میں ناجائز بتلاتی ہے وہ فیل ہے کیئکہ دونوں نے بیکام کیا اور ہاں ہرا یک تنہا کرے جس میں دوسرائٹر یک ہو فاقبہ 11۔ ع اصل میں ٹیجر ندکور ہے گرمتر جم نے تل کا لفظ کردیا بسیب دواج ملک اور قبم مجام کے 11۔ دونوں پر تقسیم کیا جائے گا بیری بطرش میں ہاورای طرح اگر فقط نچر کواجرت پر دیا تو پوری اُجرت نچر والے کی ہوگی اون والے کو پچھے نہ ملے گا اور اگر دوسرے نے اجارہ و چندہ کی لا دینے اور نفل کرتے میں مدد کی توجس نے مدد کی ہے اس کو اُس کا اجراالمثل ملے گا کر نصف مقد اراجرت سے جو تر ارپائی ہے امام ابو بوسف رحمۃ الشعلیہ کے زویک تریاجہ نے گا اور امام محدر حمۃ الشعلیہ نے فرمایا کہ اجرالمثل جا ہے جس مقد ارتک وکینے ویا جائے گا میسراج وہائ میں ہے۔

اکر دونوں نے جانور کے ساتھ اپنا کام کرنا میں اس کو با تھے والا نے دھیرہ کے شرط کیا تو تمام اُجرت بذکورہ دونوں کے جانوروں کے اجرائش پر تشیم کی جائے گئے والا دنے دونوں کے اجرائش پر تشیم کی جائے گئے جو بھی ہے۔ قائی انجر جم میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں اس جس کام اپنے اسٹی کی تشیم تیاس کرتی جا ہے۔ نہ کا اور پر دیا اور کے مسائل کی تشیم تیاس کرتی جائے ہے نہ کا اور پر دیا اور کا اور ایک اور کرتے ہا کا اور اجرائے اور اجرائی اور کے اجرائش اور سے اجرائی اور سے کام کے اجرائی کی تو تعداد اسٹی کہ کام کے اجرائی پر تشیم ہوگی اس اسٹے کہ شرکت قاسدہ ہے ہی تجرک اور کے اجرائی اور سے اجرائی رہے ہوگی اور دوری ایک وور تک دو سی اور کی اجرائی اور سے بھی اور اور پر ہے جاور زید نے کام کے اجرائی پر کی اور کی میں دوری کی میں نظر (۱۰) رو پہ ہوگی جا ور کی میں دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی اور کی دوری کے دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دور

ل اسباب وسامان ۱۹

<sup>(1)</sup> آلات واوزارال

جانوروا کے کو اُس کا اجرائش فیے گا اور مکان و کشتی اس معاملہ شرکت میں جانور کے بیں یہ قرآو کی قاضی خان میں ہے۔ شکار نصفا نصف مجھلیوں کی مقد ار کے توض عاریزاً ویا ہیج

ای طرح اگر دوسرے کو جانی دیا کہ اُس سے مجھلیاں شکار کرے بدیں شرط کہ مجھلیاں دونوں میں نصفا نصف ہوں گی تو تمام محیلیاں شکار کرنے والے کی جوں کی اور جال والے کوأس کا جرالتل ملے گار بھیا سرحی میں ہے اور اگر دو کندی کرنے والوں میں سے ا کے کے پاس ادوات کندی گری ہوں اور دوسرے کے پاس مکان ہے ہی دولوں نے شرکت کی کددولوں اس ایک کے ادوات سے ووسرے کے مکان میں کارکندی کری انجام دیں پدیں شرط کہ کمائی دونوں کے درمیان نصفا تصف ہوگی توبیجائز ہوگا بیسراج دہاج میں ہے اور ای طرح ہر حرفہ میں تھم ہے بیفاوی قامنی خان میں ہے اور اگر دونوں میں سے ایک کی طرف سے کام اور دوسرے کی طرف ے کندی گری کے اووات ہوئے پرشرکت کی تو شرکت قاسد ہے اور جو کمایا ہے وہ کام کرنے والے کا ہوگا اور آس پر ان ادوات کا اجرالثل واجب ہوگا بیظا مدیس ہے اور بیمدیں نرکور ہے کہ می بن احمد سے دریافت کیا گیا کہ تمن یا یا نج سال کے ہیں اُنہوں نے شركت كى بدين شرط كه بعض ان بن ے كون بحرين اور بعض كيبوں أس كے ما لك كے كمريجيادي اور بعض كون كو مدد يكوكر پيندي لا ویں اس شرط ہے کہ جو چھو اس سے حاصل ہوو وان سب کے درمیان مساوی مشترک ہوتو فرمایا کہ بیشر کت فہیں سیج ہے بیتا تار خادیے مں ہے۔اہام محد بن الحسن رحمة الله عليد في ماہا كدا كركرم بيلد كے اف اور شبتوت كے بيتے ايك كى طرف سے اور كام ووسرے كى طرف سے ہو بدین شرط کدیجے دونوں کے درمیاں نصفا نصف ہوں یا کی جیشی کے ساتھ ہوں تو بیش جائز ہے اور نیز اگر کا م بھی دونوں ے ذمہ شرط ہوتو بھی نیس جائز ہے اور جب جائز ہے کہ ایٹر ے دونوں کی طرف سے بول اور کام اور پر داخت بھی دونوں کے ذمہ بو پھر اگراس مخص نے جس نے پینے دیے ہیں کام نہ کیا تو مجمع معزنیں ہے یہ تعدید میں ہے۔ فاوی میں فرکور ہے کہ ایک مخص نے کرم ہیلہ کے ا ترے دوسرے کودیے کدوہ اس کو برواخت کرتا ہے اور شہوت کے بے کھانا تارہے بدین شرط کدجو حاصل ہود و دونوں شن مشترک ہوگا اس اس من الرابر يروا حت كى يهال تك كراغ يك كريج فكاتوسب كرم يبلد أى كرون كرس كاف مين اورجس نے پردا دے کی ہے اس کے واسطے دوسرے برکام کا جرالشل اور شہوت کے چول کی قیت جواس نے کملائے بیں واجب ہوگی سے بط على باوراكرا عرف ادرية ايكى طرف سادركام دوس كاطرف سهوة كرم بيلداً ى كرون كرس كالاس تفاور دوسرے کوأس کے کام کا اجراکش فے گا ہے سراجید علی ہے اور اس طرح اگر کام دونوں کی طرف سے ہوت بھی شرکت روانہ ہو گی اور ب جب بى جائز ك جب الر عدد نول كاوركام دونول ير مو يراكرية دية واليان كام ندكياتو مجمع معزيس ب چناني في خيرى فے مرت بیان کیا ہے بیٹنیہ می ہے۔

إ حمل أفغان مال أفعان والاجر كويها مريع ف عن يعتمياد مونا كتيت بين ١١٠ مع علد ديم كركز عوكية بين ١٢-

آگردونوں میں ہے کوئی مرائیس بلکدونوں میں سابک نے شرکت کوئی کرویا گروہ رے شرکی کواس کے فتح کاعلم نہ ہوا

قوشر کت نے نہ ہو جائے گی اورا گراس کو فلم ہو گیا تو دو صور تیں ہیں کہ اگر شرکت کا راس المال نفتر درتام و دینا رہوں تو شرکت نے ہو جائے گی

گی اورا گراس اب وعروش ہوتو طحاوی نے ذکر کیا کہ وقت نے ہے نے نہ ہو گی کذائی الخلاصہ اور بھی مشائے نے فر مایا کہ فتح ہو جائے گی

اگر چداس المال اسم ب وعروش ہواور میں محتار ہے بیٹ القدیم میں ہاورا گرا کیے شرکت ہوئے سے اتکار کیا صالا تک مال

شرکت اسم اب وعروش ہوتو بیا نکارشرکت کا نتی ہے بیٹھیریہ میں ہواورا گرش کیے تین فض ہوں جس میں سے ایک مرکمیا تی کہ اس

میں میں میں شرکت نے ہوگی تو با تھوں سے فق میں فی میں ہوا گر میں ہوا گروش کیوں میں سے ایک سے اب اورا گرتم میں

میں میں سے ماتھ شرکت پر کام نہ کروں گا تو یہ بمنول اس کے ہے کہ کہا کہ میں نے تھے سے شرکت نے کر دی بیو فیرہ میں ہے اورا گرتم میں

میں ہور سے ساتھ شرکت پر کام نہ کروں گا تو یہ بمنول اس کے نہ کہا کہ میں نے تھے سے شرکت نے کو کر دی بیو فیرہ میں ہے اورا گرتم میں

میں ہور سے ساتھ شرکت پر کام نہ کروں گا تو یہ بمنول اس کے ہے کہ کہا کہ میں نے تھے سے شرکت نے کو ڈو دی ہو فیروں موجود گی خاص با بم شرکمت کو تو ڈو دی تو جدون موجود گیا تا تو بہ میں ہے اورا کر تھر ہے ہی تا کہ با بم شرکت کو تو ڈو دی تو جدون موجود گی خاص نے نہ بی بیا ہا کہ با بم شرکمت کو تو ڈو دی تو جدون موجود گی خاص نے نہ بی بیا ہا کہ با بم شرکمت کو تو ڈو دی تو جدون موجود گی خاص نے نہ بی بیا ہا کہ با بم شرکمت کو تو ڈو دی تو جدون موجود گی خاص نے نہ بی بیا ہے کہ بیا ہے میں ہوں جس ہے اورا کہ میں کے تو کہ اس کو بیا ہوں جو کو کا کہ کہ بیا ہم شرکمت کو تو ڈو دی تو جدون موجود گی خاص بی کی کے کہ کہ بی بیا ہا کہ با بھی کر کی کے کہ کہ کو کر کی کو بیا ہو کہ کو کی کے کہ کہ کو کر کی کے کہ کو کر کی کے کہ کو کو کہ کو کو کر کی کو کہ کو کو کو کو کو کو کر کی کے کہ کہ کو کر کی کے کہ کو کر کی کو کر کی کیو کو کو کی کو کر کی کو کر کی کے کہ کو کو کر کی کو کر کی کو کر کو کو کو کو کو کو کر کی کے کہ کو کر کی کو کر کی کے کہ کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کی کو کر کر کی کو کو کر کو کو کر کی کی کو کر کی کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر

بار متر:

## متفرقات کے بیان میں ہے

دوشر کوں میں سے می کو بیا تقیار تیں ہے کہ دوسرے کے مال کی ذکر قابدون اُس کی جازت کے اواکرے بیا تقیارشرے مخار میں ہے اور اگر دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو اجازت دے دی کھیری طرف سے ذکر قامال اواکروے مجر دونوں نے ایک ہی وقت میں اپنی واپے شریک کی زکو قاوا کی تو دونوں میں ہے ہرایک اپنے شریک کے حصہ کا ضائی ہوگا خواہ اس کو دومرے کے خوداوا
کر نے کا حال معلوم تھایا نہ تھا بیام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کذائی الکائی اور اگر دونوں نے آگے جیجے اوا کی تو بچیلا اوا کرنے والا
ضائم نہ ہوگا خواہ اُس کو اپنے شریک کے خوداوا کرنے کا حال معلوم تھایا شقامیا مام رضی اللہ عنہ کا قول ہے کذائی النم الفائق اور اس می
اشارہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے زویک اُس کے خلاف ہے اور اس احتمال یا واے ذکا قاو کفارات کا تھم ہے لین کی کو
اپنی زکو قایا کفارات اوا کرنے کا وکیل کیا بھر موکل نے دکیل کے ساتھ وفت میں یا اس سے پہلے خودادا کردی میکروکیل نے اوا کی تو اہام
اغظم رحمۃ اللہ علیہ کے زویک وکیل ضائمی ہوگا خواہ جاتا تھا کہ موکل نے اوا کردی ہے یا تب جانا تھا بخلاف تول صاحبین رحمۃ التہ علیہ
کے پیمین میں ہے۔ مجر چوقع کی احصار جج سے قربانی کرنے کو اسطے کیل کیا گیا اور اُس نے احسار دورہ و جانے اور موکل کے جج کر

اگرایک نے کسی کو وصول کرنے کا دکیل کیا اور وکیل نے وصول کیا اور مؤکل کے پاس تلف ہوا تو

مؤكل كاحصه كمياجية

اگرتر فی دار پرتر ضد و دب گیاتو اس کو بیافتیار حاصل ہوگا کہ جو کھیٹر کیک نے وصول کیا ہے اُس سے نصف وصول شدہ لے لیکن بیافتیار نہ وگا کہ جو اُس نے وصول کیا تھا تھید اُس کا نصف لے لیا کی وصول کرنے والے کو بیافتیار ہوگا کہ جا ہے بعقد راُس کے حصد کے اُس کو دوسرے مال سے دے بیری بیاتو اُس جے وصول کیا ہے وہ اُس کے پاس کلف ہو گیاتو اُس پر حصد کے اُس کو دوسرے مال سے دے بیری اُتو اُس کے حصد شریک کی منان واجب نہ ہوگی بال بیہ وگا کہ اُس نے اپنا کے حصد قرض پر پایا پھر جو کی ترض دار پر دہا ہے وہ اُس کے شریک کا حصد ہے بیری منان واجب نہ ہوگی بال بیہ وگا کہ اُس نے اپنا کے حصد قرض پر پایا پھر جو کی ترض دار پر دہا ہے وہ اُس کے شریک کا حصد ہے بیری تعد ہوں کی اور دی کی کے اس کاف ہواتو مؤکل کا حصد کیا اور اگر وہ قائم رہاتو دوسرے شریک کو اختیاد ہوگا کہ اُس بھی شرکت کر کیا بنا حصد خالے بید نجرہ بھی ہے اور اگر وصول کرنے والے نے جو یکھومول کیا ہے وہ اپنے قبضہ سے بایں طور خارج کیا کہ کی کو ہیدکر دیا یا اپنے قرض خواہ کوادائے تر ضد بس دے دیا اور کی وجہ سے اس کو کلف کر دیا تو اس کے شریک کو اختیارہ وگا کہ جو بھٹا سنے وصول کیا تھا اُس کے نصف کی اُس سے عمان لے اور یہ اختیارت ہوگا کہ و دمال اب جس سکے یاس احدید موجود ہے اُس کے قبضہ سے لے لیے بیرائ وہاج بھی ہے۔

جس قدرشر یک نے اسینے شریک وصول کرنے والے کے وصول کیے ہوئے جی جس سے لےلیا ای قدر قرض داریراس وصول كننده كاقر ضدر بكا اورجو يكوفر ض دارير باقى بده ودونون عن أى قدر كحساب عيشترك موكا چنانچ اكر قرض دار پردونون ے برارورہم مساوی ہوں ہی ایک نے یا چے سوورہم أس سے وضول کيے جرشر يك ديكرنے اس وصول كر نے والے سے أس بي ے دوسو پھاس درجم اس کا نصف الليانو وسول كرنے والے كا قرض دار يرباتى كانسف موكالينى دوسو بھاس درجم اور باتى قرضين جسے شرکت پہلے رہتی اب بھی باتی رہے گی مد بدا کے میں ہاور ہرقر ضدکہ دوآ دمیوں کے داسطے ایک محص پر دوسمبوں سے جوحقیقناو حکما مختلف ہیں یا حکما مختلف ہیں حقیقت میں مختلف نیس واجب موانو وہ دونوں میں مشترک ند ہوگائتی کے اگر دونوں میں ہے ایک نے قرض دارے کھوصول کیا تو دوسرے کواس ش شرکت کرنے کا اختیار تدہوگا بیجید ش ہے اور اگر دوآ دمیوں نے اپنا ایک غلام جو دونوں عص مساوی مشترک ہے بعوض تمن معلوم کا یک مخف کے ہاتھ دونوں نے فروخت کیا چردونوں میں سے ایک نے مشتری سے خمن میں ہے کچھوصول کیا تو دوسرے کواس وصول شدہ میں شرکت ہے بنالینے کا اختیار ہوگا اور اگر دونوں میں ہے ہرا کیا نے اپنے حصد کاخمن علیحد بیان کیا چرا کید نے حمن عی سے چھوصول کیا تو ظاہر الروایت کے موافق دومرے کو اُس میں بٹالینے کا اختیار نہ ہوگا ہے ظمير سين ب-اگرزيد كاغلام اور بكركى باندى بودتون نان دونول كوبعوش برار درجم كي قروخت كيانو جو يحدوصول كري أس مل دونول شريك بول ك كذائي السراجيه اور اكر دونول مل عديرايك في الياملوك كالثمن عليد وبيان كيابو مرايك في يحد وصول کیاتو دوسرا اُس میں مشارک تبیں ہوسکتا ہے بیا ہرالروایہ ہے بیٹرزائد اُسطتین ہے اور اگر ایک مخص نے دو مخصوں کو تھم کیا کہ دونوں ميرے واسطے ايك ما ندى فريديں يس دونوں نے أس كے واسطے با ندى فريدى اور أس كاشن اپنے مال سے جو دونوں مس مشترك ہے اداكيايا اسية اسي عليمد ومال ساداكياتوجو كيوموكل سدوسول كريساس عي كوئي دوسركا شريك ندبوكا يرميط على بادراكرزيد كا بكرير بزاردر بم ترضب بكر بكرى طرف عرو خالد نے كفالت كى اور مالى اواكر ديا تار بروكفيل بن ب ايك نے برے يك وصول کیا تو دوسرے کواس میں مشار کرت کا اختیار ہوگا بشر طیکہ دونوں نے اپنے مال مشترک سے ادا کیا ہو بیٹر انت استنین وظہیر بدیس ہے اور اگر بردو کفیل می سے ایک نے اسے حصد کے وض مکنول عندے ایک کیڑا خریداتو شریک کوانتیار ہوگا کداس سے کیزوں کے داموں کا آوجا تاوان نے مرکزے میں شرکت کرنے کی اس کوکوئی راوٹیس ہے بال اگر دونوں نے یا ہمی رضامندی سے کیڑ ے میں مركت كرنيراتفاق كرلياتويه جائز بيراج وباج على ب

مسئلہ فدکورہ میں حیلہ کے دوطریقے ا

اگراس نے اپنے حصہ کے ہوش کوئی کیڑا انٹر بدا بلکہ مکنول عند سے اپنے حصہ کے ہوش ایک کیڑے ہوسلے کر لی اور اُس پر بعند کرلیا شریک دیگر نے جو اُس نے وصول کیا ہے اس کا مطالبہ کیا تو وصول کرنے والے کو اعتبار ہے جا ہے اس کو نصف کیڑا وے دے اور

ا قال الحرج الكن ومركا شريك كرناايها به كويا كداة ل شترى في دومر يركه ما تعدان عن من خف قروضت كيا بس احكام فدكوره ابواب ما بق اس عن جارى جون كيوا

اگر قرض دارنے اس شریک کوش نے اپ خصد شن تاخیر و سے دی ہے مودر ہم بطور تھیل و قبیلی کرویے تو دوسرے شریک کو اختیار ہوگا کہ آر میں سے نصف اُس سے لیے تین بیاس درہم پھر جب دوسرے شریک نے بیاس درہم لے لیے تو اس کو اختیار ہوگا کہ آو بھر اُس کے اُس کا مشکل قرض دارے ہوئے آر داو تھیل مودرہم کے پھر لے لیے تی بیاس درہم اُس سے حصد ہوگا کہ جو پچھا اُس سے لیے تی بیاس درہم اُس سے حصد

ا وودام جوبعوض كى شےمبيعه كے اوالا۔

<sup>(</sup>١) خواه نفتر بويا يجهادر بواا\_

ے جس نے تاخیر میں وی ہے لے تا کہ مودرہم پینی ہوجا کیں اس جہت ہے کہ جس نے تاخیر میں دی ہے جب اُس نے تاخیر دیے والے سے لیاتو اس کے حصہ میں ہے اس کے حل تا خبر دینے والے کے واسطے ہو گیا کیاتو نہیں دیکتا ہے کہ اگر قرض دار نے تاخیر دینے والے واسطے اس کے بورے حق کی بھیل کروی پھر جس نے تا فیرٹیس دی اُس نے اس میں سے نصف لے لیا تو تا فیرو ہے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس قدراس سے لیا گیا ہے اس قدرائے شریک کے حصہ سے قرض دارے نے لیس ایمان میں اس بھی ہے بیذ خیرہ على ب مرجب أس كودمول كياتو و واورأس كاشريك دونون أس كودى حدرك كالرح تقيم كري كدنو عداس كاشريك ال اورایک حصد سے کا بیٹن پر بیش ہے دو تخصوں کا ایک مخص پر میعادی قرضہ ہے کارقرض دار نے دونوں میں ہے ایک کا حصہ قبل میعاد آنے کے اداکر دیا ہی دونوں شریکوں نے اس کو ہانٹ لیا توج باتی رہادہ دونوں کے داسلے میعاد پر ملے گابیسراجیہ میں ہے۔اگر دو مردول کا قرضدایک مورت پر ہے چردونوں علی سے ایک نے اسے حصد کوم قرارد سے کراس مورت سے نکاح کرلیا تو اُس کا شریک اس شریک سے پچوئیں لےسکتا ہے میں عامرتھی میں ہاورا مام محدرتمة الله عليد سے دوايت ہے كما كرشريك فدكور في ورت فدكورو سے ا کچ سودرہم پرمطلقاً نکاح کیا لیعنی بیرقید نداگائی کدان یا کچ سوورہم پر جومرے حصد کے تھے پر قرضہ بیں تو اُس کے شریک کوا فلتیار ہوگا کہ نکاح کرنے والے ہے اُس کا نصف یعنی دوسو بھاس ورہم لے لے بیجید جس ہادراگر جردد شریک جس سے ایک نے اسینے حصہ کے بد في قرض دار سے كوئى جيز اجاره پرلى تو دوسر سے شركيكوافتيار جوگا كدائ شركي سے باندرائے حصد كے والى فياور بيالاجاح ہے بیسراج و باج میں ہےاوراگر بیردوشر بیک قرض خواہ میں سے ایک پرقرض دار کا قرضدا سے مبب سے واجب ہواجوان دونوں کا اُس رِرْد واجب بونے سے پہلے واقع ہوا ہاورا س شریک کا قرضا س قرضہ سے جوقرض دار کااس شریک پر پہلا واجب ہے تصاص ہو کہا تو دوسرے شریک کا اختیار ندہو گا کہ جس شریک کا حصرتصاص ہو گیا ہے اُس سے بقدرائے حصر کے واپس لے اور اگر شریک بر قرض دار كا قرضدا يسيسب سعداجب واجوان دونوس كاأس يرقر شدواجب موف كيعدواتع مواسهاور بحربطور بذكورتهاص موكياً تودوم عثريك والفتياد موكا كداسي شريك فدكور عدجوع كري يقيى بيا

اگرایک شریک نے قرض دار کا ایسا مال تلف کیا جس کی قیمت اس کے حصہ قرضہ کے مثل تھی 🖈

اورا کر ہردوشر کے بی ہے ایک نے افراد کیا کہ اس قرض وارکا بچھ پر بھرے حصد قرضہ کے برابر قرضا می وقت کا ہے کہ جب بم دولوں کا قرضہ اس پر واجب نہ ہوا تھا تو قرض دار نہ کورا س کے حصد ہے بری ہوجائے گا اور اس کا شرکے ہی اس کی طرف رجوئے نہیں کرسکتا ہے اور اس کا شرکے ہی ور اس کے حصد ہے بری ہوجائے گا اور اس کا شرکے ہو ور اس نے جور اس کے شرکے کا ادش کی جس کا ارش بھٹی جر مانہ پانچ سو ور اس نے می مشار کہ بھی اس کے شرکے کا حصد قرضہ بھی پانچ سو در اس ہے بھی میں ساتھ ہوا تو بھی اس کے شرکے کو اس سے بھی رجوع کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ سے بیا مزخی میں ہے بشر نے امام ابو یوسف سے دوایت کی ہے کہ اگر بردوشر کے قرض خواہ میں سے ایک سے قرض دار کو جمد اس مونی ترخی کے میں ہوئی جراس سے ایک سے ترض دار کو جو اس کے بھی تی ہوئی جس کے واسطے بھی تی اللہ میں ہوئی جس کے مراس کے اس کے دائر ایک شرکے کے ایک شرکے کے دائر ایک شرکے کے ایک میں باہم تھا می ہوگیا تو دوسر سے شرکے کو اختیار ہوگا کہ اس شرکے کے دائر ایک شرکے کے لیاد دوسر سے شرکے کے دائر ایک شرکے کا می دار کی کوئی متاع کف

ا ہوئی معاومی جس کو ہمارے کرف علی اقل بدل ہو لئے جین ۱۱ ہے حصد کے دسمدی والیس لے ۱۱ ہے سر پر ایساز فم جس سے بذی کھل جائے موضی ہے اور بھن نے کہا کہ چروومر دوقوں کوشائل ہواللہ اعلم ۱۱۔

کردی یاس کے غلام کول کیایا اُس کے جانور کی کوئیں (ادانیدا) کاٹ ڈالیں پھر جو پھیاں پرتاوان واجب ہووہ اُس کے حصہ قرضہ میں موگیا تو اُس کے شریک کوا تھیارت ہوگا کہ اُس ٹریک ہے اپنے حصد سدی کو لے لے کذائی الحیا و قال المحر جم و بذا ہوالاظہر و التداخلم اور اگر شریک نکور نے لے کر پھر جلاوی ہی اُس سے ضعب کر کی تو اسک صورت بھی بالا جماع دوسرے شریک کواس سے لے کا افتیار ہوگا اور ای طرح اگر بطر بی ترید قاسمہ کے اس سے ترید کر قبضہ کے بعد اس کو کی کے باتھ فرو دست کر دیایا آزاد کر دیایا اُس کے باس مرکبایا دونوں میں سے ایک نے قرض دار سے اپنے حصرت کوش کی دونوں میں سے ایک نے قرض دار سے اپنے حصرت کی گئر ہوئا کی اس کے باس کھنے ہوگیا تو الکی صورت میں دوسرے شریک کو افتیار ہوگا کہ جو بچھوصول ہوا ہے اُس میں سے اپنے حصر سدی کی اس سے حیان کے بیمی اس نے میں ہوئی تو ایک ہے۔

اگر حان غصب میں عاصب ہے یا سیاخر ہے قاسد میں مشتری کے پاس یار اس کی صورت میں مرتبن کے پاس یعن شریک قرض خواہ کے پاس غلام کی ایک آئے گئے گئے آفت ہے جائی رہی آؤ وہ اسٹے شریک کے واسلے بکھضائن نہ ہوگا ہے تھی ہوا۔

اوادر بن ساجہ میں امام محدر جمہ التہ علیہ ہے تہ کور ہے کہ اگر دولوں قرض خواہ شریکوں میں سے ایک نے قرض دار کا غلام محدا آئی کیا اور اُس کو اور بن ساجہ مواہلی قرض دار نے اس قائل ہے پائے سودر ہم لیتی اتنی مقدار پرجس قدر اس کا حصد قرضہ ہے کہ لی آئی ہوا ترب کے اور قرضہ دار نے کوراس قائل کے حصد قرضہ ہے ہی ہوائی میں ہے۔ مگر کو جوقائل نہیں ہے افقیار ہوگا کہ قائل ہے شرکت کر کے اس سے اس مدار کا نصف بین دوسو بھائل در ہم نے لیے بدائع میں ہے۔ مثنی میں امام ابو یوسٹ دھمۃ اللہ علیہ ہودا ہے گئا اس سے اس مدار کا نصف بھی دوسو بھائل دوست کے اس کے قرض دار کی طرف ہے کہا کہ مستر ضائل کا اختیار شاوگا گئا گئا ہے ملال کا احتیار شاوگا گئا ہی نے اسٹے مکھل کے دیے میں اس کے ماکر کے اس کی طرف رجوع کر کے اس میں مال کا الت جو اس کی طرف رجوع کر کے اس میں مثار کہ کرنے کو اکا افتیار شاوگا ہوگائی کو اس کی طرف رجوع کر کے اس میں مثار کہ کرنے کا افتیار شاوگا ہوگائی کو اس کی طرف رجوع کر کے اس میں مثار کہ کرنے کا افتیار شاوگا ہوگی کو میں ہے۔

ے متاع کے کریافلام غصب کرلیایا جانور کل بندا ۱۱۱ء ہے۔ آسانی آشت بین جس میں سکایاس بینے کا یکھ دخل میں حفلا آسان سے اولا کر ااور آ کھ مجوث میں با بنار ہوااور آ کھ جاتی رہی ۱۱۱۔

منتنی میں امام ابو بوسف رحمة الندعلیہ سے روایت ہے کہ دوفخصوں نے ایک شخص سے ایک باعری فریدی اس طرح کدایک نے تصف اندی بزار درہم کواور دوسرے نے نصف باتی بائدی بزار درہم کوٹریدی چردوتوں نے اس میں حیب یا کر دونوں نے اس کو والی کیا پر ایک نے اپنائن جواسیے حصری بابت دیا تھادصول کرایا تو اس میں اس کا دوسر اسابھی حصہ بنائی نہیں کرسکتا ہے خواہ ابتداء میں دونوں نے تمن کو ملاکر دیا ہو باعلیجد وعلیجد وہرا یک نے دیا ہواور ای طرح اگر بائدی ندکورہ کی مختص نے اپنا استحقاق ٹابت کر کے لیے لی تو بھی اس صورت میں سی تھم ہے کہ ایک نے جواینا حصدوصول کیا ہاس میں دوسر اشرکت نبیس کرسکتا ہے اور اگروہ باندی آزاد نکل اور حال بدے کدابتدا علی وونوں تے جمن ملا کردے دیا تھا تو اس صورت میں جو کھید صول کرتے والے نے دصول کیا ہے آس عی دوسرا شريك شركت كرسكنا باور نيزمنعي مي امام ابويوسف رحمة الندعليد يصدوا بيت بيانديد فيرياقر اركيا كدهمرو وبكران ان دونول كالجمدير قرضہ بزار درہم ایک بائدی کائٹن ہے جوش نے ان دونوں سے خریدی تھی میں ان میں سے ایک نے کہا کہ تو نے بچ کہا اور دوسرے نے کہا کہ و نے بیجوٹ کہا بلکر و نے جن پانچ سوورہم کا اقراد کیا ہے بدیا تھے سوورہم میرے تھے پر کیبوں کے دام بیں جواتو نے جھے ہے خریدے تے جرقرض دارنے اس کو پانچے سودرہم ادا کیا قدوم ہے کو بیا ختیارت ہوگا کہ جواس نے وصول کیا ہے اُس بی شرکت کرلے اور قرض دار کابیاول که بیدمال دونوں میں مشترک ہے تصدیق علی نہ کیا جائے گا بیجید میں ہے۔ دوشر مکوں کا تیسرے پر ہزار درہم قرضہ ہے ان دولوں میں سے ایک نے دومرے شریک کے واسطے قرض دار کی طرف سے منانت کرلی تو منانت پاطل ہے اور اگر اُس نے ای حانت پردومرے شریک کواوا کردیاتو أس کورجوع كرے واپس لے الكا اوراكراس فياسين شريک كواسط بالدهانت ندكيكين بغیر کفالت کے شریک کا حصہ شریک کوادا کر دیا تو اوائی مج ہادر جب ہرا بلٹ شریک سے دوسرے کوادا کرنا سمج ہواتو جو کھیشریک دیگر نے اوا کرنے والے سے وصول بایا ہے اس میں اوا کرنے وال شرکت نیس کرسکتا ہے گار اگر وہ قرضہ جو ترض وار پر تھا ؤوب کیا تو جو پکھ شريك في اليخ شريك كى اوائى حوصول كيا بأس كى طرف اس اداكر في والفشريك كوكونى راه ندموكى بخلاف اس كاكر قرض واریا اجنی نے ایک شریک کی اوائی ہے بصول کیا ہے آس کی طرف اس اواکر نے والے شریک کوکوئی راہ نہ موگی بخلاف اس کے اگر قرض دار یا اجنی نے ایک شریک کا حصداس کوادا کیا اوردوسرے شریک ناس میں بٹائی ندکی بلکدائ کے یاس مسلم رکھا چر جو پکوقرض وار برر باتفاد وادب و ترکی کوافتیار موگا کردوسرے نے جوامول بایا ہے اس کی المرف رجوع کر کے اس کے وصول کرد ویس سے حصد بنا ليد فيره من ب على بن الجعد في الم الويوسف دهمة الشعليد عدوايت كى بكدا كرقرض دارمر كيا اوروونوس قرض خواه دونوں شریکوں میں سے ایک اس کا دارث ہے اور میت تدکور فے اس قدر مال نیس جوز اجس سے اوائے قرضہ کال ہو سے تو دولوں اس مقداد متروك ين حصد سد شريك اوجاتي محديد بدائع من يهد

ا يك مخص برتين اشخاص كامشتر كةرض مواور دولاية مو كئے مول تو؟

اوراً گرتمن فضوں کا مشترک قرضدا یک فض پر ہو پھر ان عیں ہے دوقر من خواہ عا کہ ہو گئے اور تیسر اقر من خواہ حاضر آیا اور اُس نے قرض دار سے اپنا حصد طلب کیا تو قرض دارا س کود ہے پر مجبود کیا جائے گا بیمنری عیں ہے اگر دوآ دمیوں عیں ایک اونٹ مشترک تھا جس پر ان عمل سے ایک شریک دیہات ہے کوئی چیز یا جازت اسپے شریک کے لاد کرشم کو لے چلا اور راہ عمل بیداونٹ کر پڑا اپس شریک نے اس کوذرج کرڈ الاتو دیکھا جائے گا کہ اس اوٹٹ کی زندگی کی اُمید تھی تو ضامن ہوگا اور اگر اُمیدزندگی نہتی تو ضامن نہ ہوگا اور

ا المل می فن الرب پس شاید بهتنی گذم موجویراه جملت جیها که زجه کیا گیایا یا اه تجمه موقوید موکاجو بهتی قوب بهتی قیت توب موکا ۱۱ ع که اس می دمول پانے والے کا ضروبی اا۔

اگر شرکید ندگور کے سوائے کی اور نے فرخ کر ڈالا تو بہر سال شاکن ہوگا تواہائی کی زندگی کی آمید ہو یا نہ ہواور بھی اس کے کہ انی محیط اسلامی اور ای طرحی اور ای ایک اسلامی اسلا

اورا گردائی با ندی دو شر کھی میں میں میں میں اور مشائ نے فر بایا کہ ایک دو ذایک کی خدمت کرے اور دو مرے تی اورا کر دونوں میں سے ایک واپنے شریک میں طرف سے بینوف ہوا کہ شائد بیا ہی واپنے شرف میں لائے اورا س نے درخواست کی کہ کی نظر آتا ہی ہے باورا گر چار دونوں میں سے ایک اندر باغ انگوروارا می کہ کہ کا نقد اور گر جائے اور اس کے اندر باغ انگوروارا می دوآ دمیوں میں میں سے ایک قائی ہے با اور فی ان میں ہے اورا کر ما خرنے قاضی سے مرافعہ نہ کیا اور غائب کے حصد فیل میں گئر داعت کر لی تو پیداوارا ہی کے داخے طال ہوگی مرافعہ کر سے اس کی بود میں سے ایک قائی ہے کہ حصد فیل میں کی ذراعت کر لی تو پیداوارا ہی کے داخے طال ہوگی اور فائی کے داخے میں ہے مرافعہ کی دراعت کر لی تو پیداوارا ہی کے داخے طال ہوگی اور واپائی انگورو دخت کر کے آس کے داخے طال ہوگی اور فائی کے داخے کہ کا میارہ کی دوخت کر کے آس کے داخے میں جو کہ اور فائی کے داخے کہ کا میارہ کی دوخت کر کے آس کے اس سے اپنا حصہ لے کے داور اور کی کہ جو اے آس کے داخے کہ کہ کہ ای کو دخت کر کے آس کی سے اپنا حصہ کے کہ ہوگیا اور جو حاضر ہے آس کو احقیاج کی فائی کی بھی تھی ہو گیا اور جو حاضر ہے آس کو احقیاج کی دائی ہو کہ دوآ دمیوں میں شرک تے جس میں سے ایک حال کی دو اور کی جو ایک میں کے دور کی میں ہو کہ دوآ دمیوں میں شرک تے دس میں سے ایک دور کی میں ہوگی دور کہ دوآ دمیوں میں میں کی دور کی ہو کہ دور کی ہو کہ کو احت کی دور کی کہ میں ہو کہ اور کو کہ کو اس میں کے دور کی کی دور کی کی دور کو کی کو دونوں میں سے می کو دونوں میں سے می کو دونوں میں سے میں کو دونوں میں سے دونوں میں سے میں کو دونوں میں سے میں کو دونوں میں سے دونوں می سے دونوں میں سے دونوں کو دو

(١) قول مسئله مكان يعنى بجائدة تلام كايما مكان عوج كرابي بالناف كواسط دكما كيات بحي شرك يريك والب منهوكا ١٣ و

دومرے شرکت کے حصہ میں سکونت دیکے اور ندائی کواجارہ پر بدون تھم قاضی دے سکتا ہے ہاں قاضی اگر دیکھے کے درصورت یہ کہاں میں
کوئی ندر ہے گا پیٹر اب ہوجائے گا تو اُس کواجارہ پر دے دے اور اس کی اجرت اس کے مالک عائب کے داسطے رکھ چھوڑے بیٹرزامہ
المفتین میں ہے ایک مکان دو بھائیوں اور اُن کی دو بہوں کے درمیان مشترک ہے اور بھائیوں کی جورو کی اور بہنوں کے شوہر موجود
ہیں تو بھائیوں کو اختیار ہے کہ اگر بہنوں کے شوہران کی جوروؤں کے الیے قرائتی رشتہ دار شہوں جن کے ساتھ ان کی جوروؤں کا نکاح
ماجا کر ہے تو ان کو اغدر آئے ہے کہ کریں اور اگر تاکی مکان دو شخصوں میں ششترک ہے جس میں وہ دونوں دہنچ ہیں تو دونوں میں ہے
کی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کو اُس کی جہت پر چڑھنے ہے مضح کرے اس واسطے کہ بیقسرف اُس کا ایکی چیز میں ہے جس میں اُس

ایک فخض پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اُس نے تیسرے وجو تنے دو مخصوں کوظم دیا کہ میری طرف

ےقرض خواہ کو ہزار درہم أس كاقر ضدجو جھے ير ہے اداكر دو ہے

ل بعض نے كما كرها حوز يكى اور بعض نے كما كرها حوز يكى كر اور يكى اكثر مراوب ١٣ يك شرك عدر مدوالى الكا١١-

<sup>(</sup>۱) بيمنز مِنْ گذر كيابيناا.

تیسرے وج سے دوخصوں کو تھم دیا کئیر کی طرف ہے قرض تواہ کو ہزار درہم أس کا قرضہ جو جھے پہاوا کردو ہی دونوں نے اوا کیے بھر
ان میں سے ایک نے تھم وہندہ سے پانچ سودرہم وصول کیے ہی اگر دونوں نے اس کو اپنے مشتر ک مال سے اوا کیا ہوتو دوسر کو افتیار
ہوگا کہ وصول کرنے والے سے شرکت کر کے حصہ بانٹ لے اور اگر دونوں نے مشتر ک مال سے اوا نہ کیا ہو بای طور کہ ہرایک نے جو
کی دویا ہے وہ حقیقت میں الگ اپنا واتی مال لا بیا تھا گر اوا اس طور سے کیا کہ دونوں نے ساتھ می اواکر دیا تو ایک صورت میں جوایک نے
وصول بایا ہے اُس میں دوسرا شرکت تیک کرسکا کو اتی اُحریط اور ای طرح اگر دونوں نے ایک ماللہ میں ایک نے اپنا غلام دوسر سے
نا تی با عدی کی کے ہاتھ قروفت کیے یا دونوں نے اچارہ پر دیاتو بھی جو بھی صول ایک کرے گا اُس میں دوسرا شرکت کرسکتا ہے ہے
کائی میں ہے۔

نیز جا مع شی فدور ہے کہ اگر دو گواہوں نے ایک تفس پر گوائی دی کہ اس نے اپنا ظام بحوش دو بزار دوہم کے مکا تب کیا ہے

کہ ایک سال میں ہے جال کتابت اوا کرے اور ظام کی قیت بڑار دوہم ہے گار دولوں گواہوں نے اپنی گوائی ہے رجوع کیا تو مولی کو

افتیاں ہے چا ہے بردو گواہ سے غلام کی قیت بڑار دوہم فی الحال لے لیا دوہم فی الحال نے لیے تو بردو گواہ فہ کور بہا ہے سولی

سال کی مدت پر دو بڑار دوہم آئی ہے لے گا گھرا گرآئی نے گواہوں ہے بڑار دوہم فی الحال نے لیے تو بردو گواہ فہ کور بہا ہے سولی

مال کی مدت پر دو بڑار دوہم آئی ہوں ہے لیتی دو بڑار دوہم بدل کتابت دولوں گواہوں کی ملک بجائے ہو ان کے بو جا کیں گھرا کی مولی کے بو جا کیں گھرا کہ اور دوہم ان کو صلال بیں اور باتی بڑار دوہم صدف کر دیں اور مکا تب

تا زادہ ہو گااور بھر کھا اور آئی کو لا مائی سے مولی کے واسطے ہوگی گھرا گر مکا تب نے بڑار دوہم ان دولوں گواہوں ہی سے ایک گواوا کیا تو اور اور کہ گواہوں ہی گواہوں ہی ہو گواہوں ہی سے ایک گواوا کیا تو اور اور کہ گواہوں ہی تا جہا گواہوں ہی ہو گواہوں ہی ہو گواہوں ہی ہو گواہوں نے دولوں کو اور کیا ہو گواہوں ہی گواہوں نے دولوں کو اور کہ گواہوں ہی تا جہا گواہوں ہی تا جہا گواہوں نے دولوں کو اور کو گائی ہی ہو گواہوں نے دولوں گواہوں ہی تا جہا گواہوں نے دولوں گواہوں ہی تا ہو گواہوں ہو گواہوں نے دولوں کو اور کو گواہوں ہو گواہوں کی گواہوں ہو گواہوں گواہوں گواہوں گواہوں ہو گواہوں گواہوں ہو گواہوں ہو گواہوں ہو گواہوں ہو گواہوں

اگر دونوں میں ہے ایک نے باکع لینی عاصب سے تاوان لینا اختیار کیا اور دوسرے نے مشتری سے

ضان کینی پیندگی .....؟

اکرمکا تب ندکورادا کے کتابت سے عالا ہوگیا اور کتابت کے ہوگی یا تا تنے ہوگی تو جو پکھرمولائے غلام نے کواہوں سے بطور مان وصول کیا ہے وہ ان کووائی نے کتاب سے عالا وہ کتاب سے وصول کیا ہے اس کوموٹی ان سے وائیں لے لے گا یا مشتری ان سے جو خمن انہوں نے وصول کیا ہے وائیں لے گا یہ کافی میں ہے۔ دوختصوں میں ایک باعدی مشترک تھی جس کو کسی غاصب نے خصب کے خصب کے خصب کے دونوں مالکوں خصب کے بیدا ہوا پھر تائش ہونے پر قاضی نے دونوں مالکوں

ل دوغلام یاباتدی جس کواس کے مالک فے کی شرط بر آزادی کی دستاویر المعدی ۱۱۔

ا ما م الدوليد جامع مي فرمايا كردوفونس في ايك فنس ايك خلام جس كى قيمت بزاردر بم ب فعب كراي مجراس کی قیمت دو بزار درہم ہوگی پھرایک اور محص نے اگر ان دونوں سے بینلام خصب کرایا پھر دوسرے فاصب کے یا س مرکبیا پھراس غلام کا مولی حاضر ہواتو اس کوا ختیار ہوگا جاہے ہر دوغا مب اول ے اُس کی قیت ایک بزار درہم تاوان فے اور جا ہے دوسرے فاصب سے دو ہزار درہم تاوان کے بھراگر اس نے اوّ لین سے تاوان لیما اختیار کیا تو دونوں دوسرے عاصب سے دو ہزار درہم لے لیس مے مراس ش سے ایک برار درہم ان کوطلال بیں اور باتی ایک برار درہم صدقہ کردیں اور اگران دونوں میں سے ایک نے دوسرے عاصب سے بزار درہم وصول کیے تو دوسرے کوا عتیار ہوگا کہ اس میں آس کے ساتھ شرکت کر ساور نیز جامع میں نہ کورہے کہ دو مخصول نے ایک مخص ے ایک قلام غصب کیا مجراس کو کس کے باتھ قروشت کیا مجرمشتری کے پاس بیقلام مرکیا تو مولی کوافت یار ہوگا جا ہے دونوں غاصبوں ے أس كى مان كاور جا بمشرى سے تاوان لے - مراكر أس فيدونوں عاصبول سے منان لى توان كى تام موكى اور جوشن مشتری ہے مطے کا وہ ان دونوں کا ہوگا پھراگر دونوں جس سے ایک نے مشتری ہے پچھوصول کیا تو دوسر ہے کوأس جس مشار کت کا اختیار موگا اور اگرمونی نے بردوغا مب میں سا کیکو یا کراس سفف قیت اوان لے فی تو اس کے حصد کی ایج تمام بوجائے گی اوراس ک واسطے نصف حمن داجب ہوگا پھرائس عاصب نے جس نے نصف قیمت تاوان اوا کی ہے مشتری سے پرکوشن وصول ند کیا یہاں تک کہ مالک نے دومرے غاصب ہے بھی نصف قیمت تاوان لے لی حتی کہ اُس کے حصر کی تھے بھی نافذ ہوگئی بھران دونوں غاصبوں میں ے ایک نے مشتری ہے اپنا حصر جمن وصول کیا تو دوسر رکوای عل مشارکت کا اختیار ہوگا اور اگر اس عاصب نے جس مے مولائے غلام نے سملے نصف تاوان لے لی ہے مشتری سے اپنا حصہ مثن وصول کیا پھر مالک غلام نے دوسرے عاصب سے بھی نصف تیت تاوان کے لی حق کدأس کے حصد کی ج بھی نافذ ہوگئ چردوسرے نے میچا با کداؤل نے جو یکھوصول کیا ہے اس میں شرکت کرے تو اس کوبیا ختیارند ہوگا پھر جب دوسرے کواؤل کے مقبوضہ علی شرکت کا اعتبارنہ ہوا تو دوسرے کوبیا ختیار ہوگا کہ شری کا دائن کیر ہوکر اپنا حصر تمن وصول کرے پھر جب دونوں نے بطریق ندکورہ بالا ابتاایتا حصر تمن مشتری ہےوصول کیا بھراؤل نے جووصول کیا ہے اس کو

رصاص یا ستوق (درہم کدک) یائے (اوروائی کرویا) تو اُس کو افتیا و ہوگا جا ہے حصر تمن کے واسطے مشتری کا وائمن گیر ہواور جا ہے دوسرے نے جووصول کیا ہے اُس میں شرکت کرے چھر باتی کے واسطے دونوں شتری فدکور کے دائمن گیر ہوں گے اور اگر اوّل نے جو وصول کیا ہے اُس کوئیر ویاز ہوف بایا اور شتری کو وائیں دیا تو اس کو اختیار نہ ہوگا کہ جو دوسرے نے دھول کیا ہے اُس میں شرکت کرے بلکہ شتری ہے لے گا اور اگر دوسرے نے جو وصول کیا ہے اُس کورصاص یا ستوقہ یاز ہوف پاکر مشتری کو وائیس کر دیا تو اس کو اوّل کے

معبوضہ میں شرکت کا اختیار نہ ہوگا ہے جیا تھی ہے۔ مسئد مذکورہ میں اگر قبل کرنے والامد برہ دونوں اُس کی قیمت میں سے ایک دصول کر دہ میں شریک ہو نگے ہیں

ا كرمكاتب في كوخلاف على كيا اور مقول كدوولي بي بى ايك في أس كوقامني كي إس بي كيا اور كواه قائم كي اورقامنی نے مکا تب قاتل پر بورے خون کا تاوان معنی تیت کا تھم دے دیا کداس قاتل کی قیمت اس مقتول کے دونوں ولی لے لیس توجو ولی غائب ہے وہ حاضر کے متبوضہ میں شرکت کرے گا اور اگر قاشی نے حاضر کے داسلے نصف قیمت کا تھم دیا اور اُس نے قاتل سے تصف تیت وصول کرلی تواس می دوسراشر یک نه دو کا دورگر متنول دو بول تو بردو ولی می سے جو پھیا یک نے وصول کیااس می دوسرا شریک نہ ہوگا خواہ تھم قضا دونوں کے واسطے ساتھ ہی واقع ہوا ہو یا بُد ائبد ایر بحیط سرنسی میں ہے اور اگر کم آس کے والا مدیر ہوتو وونوں اُس کی قیت میں سے ایک کے وصول کردہ میں شریک ہوں سے خواہ عم قضا دونوں سے واسط معاداتع موامو یا آ مے چیجے اور اگر تل کرنے والا غلام بواورمتنول کے دوولی بوں اور مولائے غلام نے بیا ختیار کیا کرا کیکونسف غلام دے دے یا جردوولی شرب سے ایک کوأس كا حصد قیمت فدید غلام شید یا تو یکی دوسرے کے فق عربی اختیار کرنا ہوجائے گا اور ہردواس ایک کے مقبوضہ عن شریک ہول مے اور اگرأس نے دوآ دمیوں کوکل کیا ہی مولی نے ایک سے ولی کونصف غلام دیایا اُس کے نصف کا فدید دیا تو دوسرا اُس میں شریک ندہوگا اور اگراس نے عمد الیک محض کولل کیااور متنول کے دوولی ہیں ہی مولی نے ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ بزار درہم رسلے کرلی تو اس عی دوسرا شریک نہ ہوگا ای واسطے کہ اصل عی دونوں کا حق تصاص ہے اور اس تصاص کی تح یل بزار درہم کی طرف بسیب صلح کے ہو منی اور بیخنلف ہے جن کیا کر دونوں کا اتفاق ہو کہ دونوں مولائے قائل ہے ملے کریں تو مقبوض ملے میں دونوں شریک ہو سکتے ہیں بیکا فی می ہے۔ اگرایک غلام شترک دوآ دمیوں کے درمیان مواور اس کو دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے فصب کرلیا اور کمی مشتری کے باتھ اُس کو ہزار درہم کوفر دخت کردیا تو اُس کے حصد کی نے جائز ہوگی اور اگر بنوز اُس نے فمن وصول ندکیا ہو یہاں تک کہ دوسرے شریک نے اس کی تھ کی اجاز مد و دے دی تو باکنے کوروا ہوگا کے مشتری سے تمام شن وصول کرے پر اگر مشتری سے تعوز انتن وصول کیا تو وونوں على مشترك بوكاحى كداكر تلف بوكيا تو دونول كامال كيا بخلاف ال كيدا كر جردوشريك عن عدايك في ترضه مشترك عن عداينا حددمول کیا تو اُس کا اپنے جمد پر تبند کرنا سی موگاختی کداگر دوسرے کی اُس میں شرکت کرنے سے پہلے وہ قابض کے پاس ملف ہوا تو قابض کا مال کیا برجیط میں متعلی سے منفول ہے اورا کر زید وعمرہ کے مشترک غلام میں سے دونوں میں سے ایک کا مثلا زید کا حصہ خالد نے خصب کرلیا اور دوسرے شریک کے ساتھ دونوں نے اس کوایک بی صفحہ شی قروشت کیا چرزید نے تع کی اجازت دے دی تو دونوں میں سے جو کھا یک وصول کرے اس میں دوسرا اُس کے ساتھ شریک ہوسکتا ہادرا گرعمرہ کے اپنا حصد وصول کر لینے کے بعد زید

ا قال منابریں کو آل مکا تب بھی جو خطا ہے ہواس کی قیست واجب ہوتی ہادوا گرتسور جود کے موافق ہوتو بید نفذر یا نئی ہوگی کہ مقتول کی قلام یا مکا تب تھا اور باو جوداس کے بھی آتر جیسا تھ ہے کہ بقرش مملوک تو دیست آزاد موجودہ قلا ہے اوراگر قیست کا لفظ بمساقحہ ہے کہ بقرش مملوک تو دیست آزاد موزنی جائے والند تعالی اعلم 18۔

نے اجازت دی تو عمرو کے مقبوضہ میں شرکت نبیس کرسکتا ہے سیکا فی میں ہے۔

اگر کوئی غلام یا کع کے واسطے خیار کی شرط دے کرخر بدا 🏤

اس مندی اگر موکل نے وکیل کوا بیک کر گیہوں دیے اور کہا کہاس کے توش میرے واسطے ایک قلام خریدے اور باتی مند موافق ندکور وہالا ہے بھروکیل نے اُس کر کے شل کے توش خرید اتو قیاساً وکیل ندکور خلاف کرنے والا ہوا اور ماسخسانا کا لف نہوگا پھر اگر

وکیل نے دونوں کے مفاوضت تو ڈیلینے ہے آگاہ ہو کر خرید اے تو بیاوراق ل دونوں بکسال ہیں اور اگر نہ جانا تھا تو غلام ندکور اُس کے موکل اورموکل کے شریک اول کے درمیان مشترک ہوگا بیجیط سرحی میں ہادر تو از ل میں ہے کہ شیخ ابوالقاسم سے دریافت کیا گیا کہ دو آدمیوں نے باہم شرکت کی پس ایک نے کام کیااور دوسرا عائب ہو گیا مجروہ حاضر آیا تو حاضر نے اس کا حصد اس کو دیا مجرحاضر عائب ہو حميا اورغائب في جوحامري كام كيا اورتفع كمايا اورغائب بوجاف والحافظ عن ساس كاحصروبية سا الكاركيا توشخ في فرمايا کدا کر دونوں کی شرکت بطور سے واقع ہوئی اور یاہم دونوں نے کام کر ٹیکی شرط کر لی تھی کدا کشایا منفرق کام کریں تو جونفع ان دونوں کی تجارت سے حاصل ہوخواہ دونوں کے اکٹھا کام کرنے ہے یا تنظرتی کام کرنے سے وہ سب دونوں میں موافق یا ہی شرط کے مشترک ہوگا اور نیز شخ ابوالقاسم سے دریادنت کیا گیا کہ دوشخصوں نے باہم شرکت کی اس شرط پر کہ دونوں خریدیں اور دونوں فرو شت کریں اور نقع دولوں میں نصفا نصف ہوگا اور ہرایک کے واسطے ایسے ورہم ہیں جوائل تجارت سے علاوہ ہیں چرایک شریک نے دوسرے سے کہا کہ ہم مال تقسیم کریں گے اور شرکت تو زیں گے اس واسلے کہ جھے اس میں پچھے منفعت نیس ہے پھر اس نے متاع کا بوارہ کر کیا پھر دونوں میں ے ایک نے اپنا حصہ اورا دوسرے کے باتھ فروخت کرویا اور پھندرہم وصول کر کے اور کا مشروع کردیا اور دونوں نے باہم بیت کہا کہ ہم وولوں الگ ہو مے او شیخ نے فرمایا کہ پہلا کلہ کرہم شرکت کو تلع کریں سے اس مجھنی تھے کے ساتھ قطع شرکت ہوگا بیتا تار فاندیس ہے۔ دو مخصول نے کیڑے کے سوٹ میں اس طرح شرکت کی کدایک کا تانا اور دوسرے کا بانا ہویس دونوں نے کیڑا بنا او بیر کیڑا دواول س بحساب قیت تائے و بائے کے مشترک ہوگا پیچیا میں ہاور سے فتدی نے قربایا کہ باب کواوروس کورواہے کے طفل صغیر کے مال کواہیے مال کے ساتھ شرکت میں لا نمیں اور اگر صغیر کا راس المال برنسبت اس کے راس المال کے ذائد ہوا ور تقع میں مساوات و فیرو شرطى يس اكركواه كركية تفع دونوى شدموانق شرط كي وكالدراكر كواه ندكر كي وولا تفع مشروط فيدما بدعه ويدن الله تعالى باب ياوسي كوحلال موكاليكن قاضى اس كيول كي تفيد ين شرك على الكفض كو بمقد ارواس المال قراد د يكا بيسراج و باج من بيمنعي مي امام ابو بوسف رحمة الشعليد بروايت بكراكر مفاوض في كوبه على كيانو جائز فيل باوراً سك شريك كوا فتيار موكاك موجوب لدے نصف مال مبدوالی نے لے چر جب لے نیا تو بیدونوں شر کھوں جی نصفا نصف ہوگا اور جو باقی رہے گا ہے اُس کا مبدیمی توٹ جائے گا اور دولوں کی طرف نصف الصف والی آئے گا اور بھی منتقی میں ذکورے کرا گردوشر یک منان میں سے ایک فرید وفرو خت کیا کرتا تقائیں اُس نے بچے قرضہ کرلیا چردوس نے شرکت کوتو زکر نصف متاع وصول کر گئی جابی اور کہا کہ جب تھے سے قرضہ لیاجائے نب تو جھ ے واپس لیناتو اس کوبیا عتیار نیس ہے بیجیط جس ہے۔ایک نے باغ انگور کے پھل فریدے پھر دوسرے سے کہا کہ جس نے تھے اس من تهائی کا شریک کیا پس اگر محلول کے اور اک سے مہلے ایسا کیا توبد (شرکت) قاسد ہے بیقنیہ میں ہے اور اگر زید نے عمر و سے کہا كدتو مجصے بزار درہم قرضد دے كديش أس سے تجارت كرول كااور تفع ميرے تيرے درميان مشترك ہوگا يس عروے اس كو بزار درہم قرضدد باورزيد في تجارت كرك نفع كمايا توتمام نفع زيدكا بوگالور عرد كواسطاس من يحد شركت ند بوكى بيدز خيره م ب- شيخ على بن احمد سے دریافت کیا گیا کہ زید نے عمرو سے سودینار قرض لیے بھر قبضہ کر کے عمر دکودیے بھر عمرو نے سودینار اور نکالے اور دونوں مالوں كوخلط كرديا بجرزيدے كہاكريہ مال لے جااوراً ك سے شركت برتجارت كريس زيد نے ايسان كيا دورنفع أشحايا تو ہے نے فرمايا كديہ

ے صورت منز بیے کہا یک مغیری والدونے انتقال کیا شلا اوراس کوور شیس مال ملاجواس کے باپ کی اور اولا ووہ جو دوسری ہو ہول ہے ہان ہی ہے کو اُن اس مال کا سواے اس کے ستی تقال میں ہوگیا اس میں کو اُن اس مال کا سواے اس کے ستی نہ مورک کی اس وصل اس میں کو اُن اس مال کر تجارت کرے باب میں کو انتقال میا کہ کو انتقال میں کو

مختل و ناتھ ہے شرط زائد ہونا ضروری ہے تا کہ شرکت تھے ہواور نیز ش ہوریافت کیا گیا کہ ذید نے جمرو کے پاس کیہوں ور بعت رکھے اور کہا کہ یہ کیہوں تو کہا کہ یہ کیہوں تا کہ اور کہا کہ یہ کیہوں تا کہ اور کی اور کی کیا اور کی و نے اس کو بقید کیہوں دے دیے جمراس کے بعد مجرو نے دعویٰ کیا کہاس کیہوں بس سے جھے میرا حصہ دے دو تو تعلق کے جمرو ہوگئے ہیں وہ دونوں کے دے دو تو تعلق کے جمرو ہوگئے ہیں وہ دونوں کے معموں سے شرکت میں گئے ہیں تا تار خانیہ میں ہے۔

ا كرشريك قابض في ايخشريك كي موت كے بعد دعوىٰ كيا كريس في أس كود ديا المح

اگر دو شخصوں کے درمیان ایک من کیبوں مشترک ہوں اور ایک میں جومشترک ہوں اور دونوں میں ہے کسی نے دوسرے کو اُس کے بیچ کی اجازت نہ دی پھر دونوں میں ہے ایک نے جانورمستعاد لیا تا کداُس پر ٹیبوں لادے جائیں پھر بغیراُس کے تھم کے وامرے نے اُس پر لا و ہے تو بیانا و نے والا اس جانو رکا اور اپنے شریک کے حصیت پر (جو) کا ضامن ہوگا اور بیو بیانہیں ہے جیے شریک عنان یا شریک مفاوض میں ندکور ہوا ہے بیمبسوط میں ہاور قیادی فدکور ہے کہ چیخ ابو بھر سے دریافت کیا گیا کہ دوشر مکوں میں ہے ایک مجنون ہو گیا اور دوسرے نے مال سے تنجارت کر کے نقع اُٹھا یا یا تھٹی پائی تو فر مایا کہ شرکت دونوں بیس قائم ہے یہاں تک کہ جنون کامطبیل بونا اُس پر ٹابت ہے۔ پھر جب بیٹھم اُس پر دیا گیا تو دونوں میں سے شرکت تنتج ہوجائے کی پھر جب اس کے بعد اُس نے مال سے کام کیا تو بورائفع کام کرنے والے کا اور سب منی اس بر ہوگی اور بیشل مال مجنون کے فعسب کرنے سے ہے اس شریک نہ کور کواسے حصد مال کا نقع حلال ہوگا اور مال بحنون کے حصد کا نفع اس کوحلال نہ ہوگا ہیں اُس کومید قد کردے بیجیط میں ہے اورشر بیک کے قبصہ میں جواس حے شریک کا مال ہوأس براس کا قبضه امانت کا قبضہ ہوگا ہیں اگر اُس نے دعویٰ کیا کہ میں نے شریک کودیا ہے اور شریک نے اٹکار کیا تو حتم الی جائے گی اور رب المال ومضارب دونوں کا بھی بھی حال ہے ریز از بیش ہے اور اگر شریک قابض نے اسیخ شریک کی موت کے بعد دعویٰ کیا کہ بیں نے اُس کووے دیا تو بحرالرا کُل بیل فرمایا کہ ولوائجید کی کتاب الوکالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہی تھم ہے اور فرمایا کددوصور تی واقع جو میں اقال بدکہ شریک نے دوسرے کواد حار فروخت کرنے ہے منع کیاتھ مکر شریک نے أد حار فروخت كياتو میں نے اُس کے جواب میں کہا کہ ہا تھ کے حصر کی چے ٹافذ ہوگی اور حصد شریک کی تیج متوقف ہے ہیں اگر اُس نے بھی اجازت دی تو نفع دونوں میں تقسیم ہوگا۔ دوم بیک شریک نے دوسرے شریک کو مال باہر لے جانے ہے منع کیا تھا چروہ لے کیا اور تفع کما لایا تو میں نے جواب دیا کہ و دھمہ شریک کا بسبب باہر نکال کے جانے کے عاصب ہوایس جاہے کہ نقع ندکور دونوں میں موافق شرط کے مشترک ندہو المل اوراس كاستنفا وفساد شركت باوراس كوبهي قبضد شريك كي امانت وفي يرتغر في كياب بدفاوي قارى البدايديس باورش س موال کیا گیا کرایے شریک سے یا مضارب سے جو اُس فے فروخت کیا اور صرف کیا ہے اُس کا حساب ما نگا ( یعی منسل) پس اُس نے کہا جے نبیں معلوم ہے ہیں آیا محاسبہ ذکوراُس پرلازم کیا جائے گاتو فرمایا کہ مقدار نفع و نتصان میں تنم کے ساتھ شریک یا مضارب کا قول ( بینی بدرتم) قبول ہوگا اور اس پر بیلازم ندکیا جائے گا کرتمام مفصل ذکر کے اور ضا کتے ہونے اور شریک کوواپس ویے میں بھی اس کا قول قبول ہوگا یہ نہرالفائق میں ہے۔ شریک نے کیا کہ میں نے دال تفع کمائے پھر کہا کہنیں بلک تمن تفع کمائے تو دوسرے کوا فقیار ہوگا کہ اس سے

ا برابر دہنا اور مقدارا طباق میں انسلاف ہے؟ اس الکتر جم باہر لے جانے کی صورت میں کل نفع اس مرکب کا جولیا گیا ہے بوجہ خصب کے ہے نہ مقتنائے فیاد شرکت کما بنوجم اور اس صورت میں اس کا تبنیز حصر شر کے پر قبنی ضانت ہے۔ ندامانت کی تفریح اوّل صورت کی باسطرو دوم مراد ہوگی واللہ معلم ہ

فتم کے کدول تفع (ریار یاور بم ملا) کیل کمائے میں سیقعید شل ہے۔

اورناطلی رجمہ تقطیہ نے فکر قربلیا کہ جملہ امانات جہیل کے ساتھ بدون بیان چوذ کر مرجانے ہے منظلب ہوکر منمونات ہو جاتے ہیں ہوائے تین صورتوں کے اقل سے کہ متولی صحیحہ نے واسطے ہو صولی کی اور بدون بیان کے مرکبا تو صابحن نہ ہوگا دوم یہ کہ گذیرے بعض فکر یوں کے پان صابحن نہ ہوگا دوم یہ کہ گذیرے بعض فکر یوں کے پان صورتوں کے پان ور بعت رکھی ہے قسائن نہ ہوگا۔ سوم آ کہ قاضی نے اگر مال جم مخاطت و دیا ہو اور سے لیا کہ کہ کہ اور بیمیان ترکیا کہ کس کے پائی ور بعت رکھی ہے قسائن نہ ہوگا۔ سوم آ کہ قاضی نے اگر مال جم مخاطت کے واسطے کے کہ اسطے کے اور اسلے کے کہ اسطے کے کہ اسطے کے کہ کہ کہ پائی ہو اور اسل کی تاب والموروء مرکیا اور سیمیان نہ کیا گوا اس کے پائی تھا بیان نہ کیا تو بعض فتم اور اگر دو ہو کہ وہ مشام نہ ہوگا ہو اسلی کی کاب الشرکہ کا حوالہ دیا ہے طالع کہ یہ گئے ہے ہے کہ وہ اپنی تھا بیان نہ کیا تو بعض فتم کی ہوگا ہو اور اسل کی کاب الشرکہ کا حوالہ دیا ہے طالع کہ یہ گئے ہے ہے کہ وہ اپنی تھا ہوگا ہو اسلی کہ کاب اور اسلی کی کاب الشرکہ کا حوالہ دیا ہے طالع کہ یہ گئے ہو گئے وہ کہ وہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہوگا ہو ہو گئے ہو گئے ہو گئی ہو گئی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئی ہوگا ہو ہو گئے ہو گئی ہو گئے ہ

اگر دوشر یکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ بیر باندی خاص اپنے واسطے خریدوں پس شریک خاموش ہور ہا پھراس نے وہ بائدی خریدی تو اس کے داسطے خاص نہ ہوگی 🌣

 فتاویٰ علمگیری.... بلد 🗨 کیکر ۲۷ کیکی کتاب الوقف

# عمد كتاب الوقف عمد

قد کہ بید ہوں گئی ازیں کماب الشرکة کو بیان کیا گیا ہے۔ وقف اورشرکت علی متاسبت یہ ہے کہ شرکت سے اپنے مال عمد کس ساتھ واعل کیا جاتا ہے اور فیرکی وغل اندازی سے شریک ما لک کے ساتھ تصرف اور نقع علی واغل ہوجاتا ہے۔ جب کہ وقف عمل اپنے ساتھ کسی غیر کو واغل کر نامستان میں بشر طیک اپنی وات اور غیر پر وقف کیا جائے۔

ور مخار من نم الفائق کے حوا کے صاحب نیم الفائق کا قول متول ہے کہ وقف اور شرکت کے پابین مناسبت اس اختبار ہے ہے کہ ان دونوں (شرکت وقف) ہے مقصود اصل مال ہے ذائد'' مال' ہے نفع اٹھانا ہے کھرشرکت بھی اصل مال'' صاحب مال' کی مکیت می رہتا ہے اور وقف میں اکثر فقیماء کے قول کے ہمو جب اس (صاحب مال) کی ملکیت سے خادج بوجاتا ہے۔ اس سے مفاجری طور پرشرکت اور وقف میں صاحب مال کی مکلیت (شرکت) اور مدم مکلیت (وقف) کا قرق عمیاں بورتا ہے۔

لغوى تشريح به وتف: اصطلاح اعت من وقف كاطلاق ص (بتدكرنا روكنا) يرمونا به-

برو قف كالتظ استهال بوتا بيد الوظيفة بمن "دوه كار برتك كركم ابوجائد التوظيف (باب تعميل كاسمور) بمن بورية كرم الاوجائ التوظيف كالتظ استهال بوتا بيد الوظيفة بمن الله القف (قائل) جمع وقوع بمن الله تعالى كى راه من فرج كرف والا الوظاف بمن سخي سفيدى جالورك تاكون من كتن بين وحاريان الوظاف بمن الله تعلى ووقع بالموظف والمعوقف والمعوقف والمعوقف (مغول) بمعنى ووتون باتمون بركول والون والا جالور وجل جنين فاجر كي بين المجرك بغير جاروي المعوقفان بمن ويرك بالمحق من المعوقف (مغول) بمعنى ووتون باتمون بركول والون والا جالور وجل موقف على بمن المحق من كاجروكان المعيقف والمعقاف بمن كرن كرول والون والا جالو الموقف بمن "تجربكاراً وي رجع موقف على المحق من كاجروكان المعقف والمعقاف بمن كرن كرول والون والموقف على بمن "اتا شنا ما وقف المحرب من بين وقف الملاق النار بمن "وقف تنفيذ بمن" فرواد المرز" وقف به بمن "وقف محل الموقف المسيلوان بين المراد كل المراد كل" به ايقاف بمن "روك قام" وقف بمن "ويون المراد في المناكسي بمن "وقف بمن "وقف بمن "ويون المراد المرز" وقف بهن "ويون الما كل والمن ما الموقف بمن "ويون المراد المرز" وقفيه بمن "ويون ما المات صورت حال دول وويا ما ويته كالمراد كل" به المناكسي بمن "وقف بمن "ويون المراد" وقف المناكس بمن "ويون ما المراد المرز" وقف المناكس بمن "ويون المراد المرز" وقف المناكس بمن "ويون المات مورت حال دول ويراد المراد المراد المناكس بمن "ويون المات من الماكس بمن "ويون المراد المرز" وقف المناكس بمن "ويون الماكس بمن "ويون المراد المرز" وقف المناكس بمن "ويون الماكسة المراد المرز" وقف المناكس بمن "ويون المرز" والمناكس المرز ا

ع دوران سيل أمين احماس مواكر كما ب الوقف عن محديد من تحديد إلى التي السياد عن التي ومقات ( ١٨ ٤٠ ) عن إلى الم

اسلينه" - موقف ترام وغيره محتل "اشاپ ـ موقف جرى بحتى" جرأتمندانه صورت ـ موقف حاسم بمتني مضوط ياليس ـ موقف حرح بمعن علين وتصمير صورت حال نازك يوزيشن الموقف الدائم معني ومستقبل باليسي الموقف الراهن بمعني موجوده باليسي الموقف المزائد بمعن" ربتما يا تدكروار" \_ الموقف الشيخ عن" خراب يوزيش " \_ موقف الشاهد في الحكمة معن" "كواه كاكبرا" \_ الموقف الشبعاع بمعثى وليراز كروار الموقف الصعيف بمتنى كزور يوزيش موقف عدائي بمعتى معائداندروي وطرزعل جارعاندوش موقف عرباتٍ او مركبات بمعنى كاراسيَّةُ إلى اسْيَدُ -الموقف المعسكري بمعنى الوَّى يُورَيشُنَّ -الموقف العصبي يا عصيب بمعنى " نازك مورت حال" . موقف على و شك الانفجاد بمثق "وحما كرخيز صورت حال موقف منحاذل بمثن كروركردار . موقف مندهود . يمني بكزي بوئي صوريت حال . متعلب : بمنتي تحت رويد موقف متعامن متحده ياكيس . هوقف متعنت بمنتي سركتاند دويد الموقف المتقلقل بمنى غيريتني صورت حال. موقف معائل بمنى كيال باليس موقف المهادنة بمنى "معالحت لبندان بإليس" . موقف واقعى بمعتى مقيقت ببندانده بيدموقو ف بمعتى كرفآر معطل أديب كيابوارهواقف موقف بمعتى كردارًا حوال معاملات مالات اقدامات ر المواقف الانفعالية بمن مفعلات الدامات. المواقف الزائفة من " ي عقيقت الدامات " مواقف المسيرة من سيرت ك ابم واتعات. المعواقف الهوجاء بمنتى يحين اقدامات. معوقف على شروط بمعنى شرائط برمودف. المعوقف عن المدفع بمثل "اداليكي رو كنوالا المعوقف عن العمل بمن كام جيور يوالا .

قستنسيج بها اصطلاب شرايت مي وتف ايسين مال كوكت بي جيما لك (صاحب مال) الي مليت كورو كاورا سكا تفع خيرات كرو ،

(عنداني منيذ كماني الدارية )

جب كرماتين كزويك مكى جز كوالفدتعالي كي ملكيت على روك كانام وقف ب اليعض معرات كاتول ب كرامام ابوطيفاور صاحبین کے درمیان هس ولف بہٹی جواز کے بارے میں ائتلاف ہے۔ چنانچہ مام ابوضیفہ کے موقف کے بھو جب منفعت خیرات کرنے کووقف كتے ہيں اوروو ( نفع ) موجود نيں ۔ البذاج شے موجود ند مواس كامرة كرنا مح نيس ہے۔ ليكن نفس وقف كے جوازي اختلاف كروالے سے ا کور وقو ل مح نبیں ہے۔البتہ مح قول سے کا مام ابو منیف اور صاحبین کے مائین وقف الازم کے بارے میں اختلاف موجود ہے کا مام ابو صنیف کے نزو یک وقف ال زم نیش کو کدو و (وقف کر نے وال ) وقف کوا چی موت کے ساتھ معلق کرے۔ جب کدصاحیون فرماتے ہیں کدوقف بہر حال الازم ہے۔ مقتی برقول بھی میں ہے۔ اس یارے میں قامنی خان کا قول برے کہ بھی معرات نے طاہری الفاظ برحسک کرتے ہوئے کہدویا ہے کہ امام ابوصنيف وشائر قراريس دية والانكساب كوكى معاملتيس

مولانا انورشاه کائمیری فرماتے ہیں کہ بعض علمی میاحث واستدلال ایسے ہوتے ہیں جن کی گیرائی سے عام لوگ وانف نہیں ہوتے اور ائی ناتص تھم کی بنام کہدویے ہیں کے فقال امام کے فزو کی ناقال معاملہ تاجا فزے حالا تک ابیاوات تبیل ہوتا۔ جیسا ک ذکور وافتال ف انتساد تف

كے جواز اورولند اوزم) معلوم مواہے۔

الغرض بقول قاض خان بـ(وتف ) جائز ہے۔ جارے (احناف کے ) تمام ائمہ وفقہا وا حادیث سے دا جماع سے ایک سے محقق ( ثابت ) ہے۔ البندایام ابوصنیفہ کے فزد کیک وقف علی الاطلاق کا زم تین ہوتا۔ اس بارے میں دورواینتی صفول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 'وقف' لا زم ہوجاتا ہے اور ایک روایت کی زوے الازم تیش ہوتا۔ مقن عل دوسری روایت کواختیا رکیا گیا ہے۔

المام شاقع كا تول ب كرمير علم على دور جاليت على "وقف" كادجودين تقاسيد ياكيز دومف وخصلت اسلام عد جارى مولى ہے۔ رسول ملیہ العسوٰ قروالسلام نے مدینہ پس سات باغ وقف کے تصر معفرات خلفائے واشدین اور محاب کرام رضوان الذعلیجم اجمعین کی

ولف شدوا ملاك شهرت كي عروج كويموري إلى -

والنَّفْ "ولَفْ كَنْ فَوْفْ عِلْ وَلَفْ أَجْوِيرٌ ولنَّفْ فَي مُونْ (اس كَيْنَ اوقاف هِ)"موقوف عليهم"جن اوكول يرولنك وتوع بو حصت و مف جس داوير وتف كيا كرا بور قيم و وتف يرمتولي مقرد بويسه والله الدارون كريرابان وغير وروالله الم بالصواب.

# عربي كتاب الوقف عمية

ال ش يوده الواب ين

ならかくろ

ونف کی تعریف ورُکن سبب محکم شرا بط کے بیان میں اور جن الفاظ ہے وقف پورا

ہوجاتا ہے اورجن سے پورائیس ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگردتف کرنے والے وقف کے باطل کے جانے کا خوف ہوادراُس کوقائنی سے تھم ازوم حاصل کرنا میسر نہ ہوتو وقف نامہ میں ترجو وقف نامہ میں ترجو وقف نامہ میں ترجو وقف نامہ میں تو ہوارائی تمام اصل اراضی نہ کورم تمام اُس چیز کے جواُس میں ہے میری طرف سے وصیت ہے کہ فروفت کی جائے اوراُس کا تمن تھروں پر تھیم کیا جائے جبکہ متدا کی بخر اب ہولی السی صورت میں وارث کو تا اور وقف کا اور وقف کا ابطال کرنا کی مقد نہ کا اور وقف کا ابطال کرنا کی مقد نہ کا اور وقف کا اور وقف کا اور وصیت تھاتی بالشرط کو تھل ہے بیر ظا صدی ہے اور تمس

ا ومبت ومعل ک شرط پر کرد مے تو وصت علی پی فرف او تیل آیا ہے اا۔ تنیبدالزوم وقف کے بیٹی ٹیں کہ بیشائل کا غدو آمدنی جن نیکوں کے واسطے وقف کی بیٹی ٹیں کہ بیشائل کا غدو آمدنی جن نیکوں کے واسطے وقف کی ہے آئیں پر صرف ہوتا رہے گا بھی مسدو وقیل ہو سکتا ہے اور ندار وقت اور ند بیدا و رشائل کی آمدنی میراث ہو گئی ہے لیکن اس می انساز ف ہے کہ اصل رقب میراث ہوگا و نسب موانام اعظم کے زویک ہوگا ورصا تھی کے زویک نہر کا میں میں موانام اعظم کے زویک ہوگا اور صالحیات کے زویک نہر گائی امام اعظم کے زویک اگر کسی قاض سے تھم و سے دیا کہ دوقف اسے وقت کرنے والے کی ملک سے فارج ہوا ہے قابل ایمان والدی سے بھی خارج ہوگیا ال

الائد مرحی فرمایا کہ یہ جو ہمارے ذمانہ علی رسم جاری ہوئی ہے کہ لوگ وقلنامہ علی فروخت کرتے والے کا افرارا اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ قاضع سی علی ہے اور افض منافرین مشاخ کے اور افض منافرین مشاخ کے اس کے اور افض منافرین مشاخ کے اس کے اور افضا میں ہے ایک قاضی نظم دے ویا ہے اور قاضی اسلام علی ہے ایک قاضی نظم وے ویا ہے اور قاضی کا نام نیس لیا تو جائز ہے اور مؤلف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھے وہ تی ہے جو شس الائد مرحمی نے فرمایا ہے یہ قاوئی قاضی خان میں ہے اور مؤلف کی نظم میں ہے اور قاضی کا نام نیس کے دوقف کی تعلقے ہوئے والے کی ملک اس سے ذائل نہ ہوگی کرو وہ بالا جماع لا ذم ہو جائے گا کہن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہن کہ کہ اس کے داروں کی ملک رہے گا اور مائین رحمۃ اللہ علیہ کہن دونوں میں ہے کی کی ملک نہوگا جیسے عالی و موجد میں ہوتا ہے یہ گا ہیں ہے۔

مسئله مذكوره (وقف كوموت يرمعلق كرنا) بس امام اعظم مسئلة كافتوى مه

اگر وقف کوائی موت یمعلق کیابای طور کدکها که جس وقت ش مراتو ضرور ش فے اپنا بیدمکان ان وجو و خر برمعلق کیا مجرمر كيا تووتف ي بويس اكرأس كر كرى تهائى بوايا تهائى سے برآ مدن بواتو لازم بوكيا اور اكر تهائى سے برآ مدن بوتو بعدر تهائى كے جائز بو ااور باتی ایمی باتی رے کا يهان تك كرميت كا مجمواور مال ظاہر ہو يا دارث لوگ اجازت دے دي چرا كرميت كا مجمواور مال ظاہر ند ہو اورندوارٹوں نے اجازت دی تو اُس کا غلد تنی تہائی تقتیم ہوگا جس میں سے ایک ایک تہائی واسطے وقف کے اور ہاتی وو تہائی وارٹوں کے واسطےاورا کرائی مالت بن اپنی موت برمطن کر کے وقف کیا کہ جب وہ مرض الموت کا مریض تھا تو بھی بی تھم ہےاور اگر اُس نے حالت مرض الموت ميں وقف جنيزي كرويا يعني أس كوا جي موت رمطل شركها بلكه كيدويا كده سنة ابھي أس كووقف كرويا توامام طحاوي کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بمور انتظیق بموت کے ہے اور می ہیہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ انشاعلیہ کے نزد کی بیدوقف بمور لہ حالت محت كودقف يخيرى كے ہے بس لازم شاموكا اور صاحبين رحمة التدعليماكنزوكي تيانى سالازم موكا يديين على ہے۔ بارواضح موكر جب صاحبين رحمة التعليما كرزد بك ملك ذاكل موجاتي بية وونوس على بداختلاف بيكدامام ابويوسف دحمة الشعليد كرزويك فقلاقول ے ذائل موجاتی اور سی امام شافتی رحمة الشعليدامام ما لك وامام محررهم الشاق كا قول باور سي اكثر الل علم كا قول باورمشا كخ الخ ای پر اور قلیہ شرائعا ہے کہای پرفتوی ہے کذائی فتح القدير اور مرائ وہائ من بھي ہے۔ کداي پرفتوي ہے اور امام محدر حمة التبطيد نے قرمایا کہ جب تک وقف کر کے اُس کا متولی کر کے اُس کے میروند کردے تب تک ملک زائل میں ہوتی ہے اوراس پر فتوی ہے ب مراجيه ش باورخلاصه ش الكعاب كدامام محردهمة الشعليد كول رفتوى وياجائ بس اما او يوسف دهمة الفرعليد كول كموافق مشاع بعنی غیر مقسوم دمغرز کا دفف سی ہے اور امام محمد رحمة الله عليہ کے زو بک سیح نه ہو گا اور ای طرح وقف کی و لایت بینی متولی ہو نا اپنی ذات کے داسلے شرط کرنا امام ابو بوسف دخمیۃ اللہ علیہ کے نز دیک سیجے ہے اور بھی ظاہر المرزیب ہے اور امام محمد رحمیۃ اللہ علیہ کے نز دیک سید نہیں سے ہے اور ای طرح وقف کا شرط کرنا کہ جب جا ہے دوسری اراضی ہے استیدال کرے اہام ابو یوسف رحمة القدعليہ كزويك استحسانا سيح ب بيظا مديس باوراى برفتوى بيرير فابيا بوالكارم على باور جب المام اعظم رحمة القدعليه كول كموافق بعد تحكم قاضيكے ادرامام ابو يوسف دحمة الشعليد كے موافق مجرد وقف كرنے سے اورامام محدر حمة الشعليد كے قول كے موافق وقف كرنے اور متولی کے سپر دکرنے کے بعد میسین وہی وقف کرنے والے کی طک سے فکل گئی توجس پر دقف کی گئی ہے اُس کی ملک میں واخل ندہو

ل اعراق غلام وباندی مملوکی و آزو کر ۱۳۱۰ بر اشعار بے کروفت می سے مراد لازم ہادودا تھے ہوکہ یہ سب اس مورت بل ہے کہ کی قاضی نے تروم وقت باخرمت از ملک وقت کشترہ کا تھم شدیا ہو 19۔

جائے گی کذائی الکائی اور بھی عثار ہے ہے فقا القدریش ہاور وقف کارکن وی الفاظ فاصر ہیں جو دقف پر دلائے کہ ہیں ہے ہوا آئی ہیں ہا اور سبب وقف خوا ہش تقرب ہیا ہاری عزوجی ہے ہے عاری ہو ۔ دہا تھے ہوف کا سوصاحین وقعة الته طبح الحذود کی ہے کہ وقف مال عیس اپنے وقف کر نے والے کی ملک ہے فاری ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملک تھے تھی ہی داخل ہوتا ہے اور ایام اعظم رحمة الله طلیہ کر دی ہے کہ نزوی وقف کا تعلیٰ ملک ہے دہری ملک ہی نظل نہ ہو سکے نزوی کے دوقف کا تعلیٰ ملک ہے دہری ملک ہی نظل نہ ہو سکے اور غلہ معدومہ کا صدقتہ ہوتا بشر طیکہ وقف سمجے ہو بایں طور کہ اُس نے کہا ہی نئی اوا منی صدق موقو قد مو بدہ کر دی یا ہی سے اور غلہ معدومہ کا صدفتہ ہوتا بشر طیکہ وقف سے بایں طور کہ اُس نے کہا ہی نئی کا الک ٹیس ہے اور مذائی کی جراث ہوسکا ہے ہی موت کے بعد کو اسطان س کی وصیت کروی ایس بوقف ہی تھے ہی کہا سی نئی کا کا لک ٹیس ہے اور مذائی کی جراث ہوسکا ہے ہی مقدرتہائی کے ہے بی محدوث میں ہے اور رہے شرائلا وقف کی اور میں از انجملہ وقف کنٹرہ کا عاقل ہونا چا ہے گئی ہے تھی ہوگا ہو کہوں کا وقف میں از انجملہ وقف کنٹرہ کا عاقل ہونا چا ہے گئی ہے جو تھر فات سے محدوث ہوتی اور نئی وقف کی تو فقیہ ابو بھر نے فرایا کہ اُس کا وقف میں ہے اگر ایسے طفل نے جو تھر فات سے محدوث ہوئی اوا منی وقف کی تو فقیہ ابو بھر نے فرایا کہ اُس کا وقف ہوئی ہے اُس کی ہے اور اوا کی وقف کی تو فقیے ابو بھر نے فرایا کہ اُس کا وقف ہوئی ہوئی ہے اُس کو اجازت قامنی ہوا ورفقیہ ابوالقاسم نے فرایا کہ اُس کا دقف برطر رہا طل ہے اگر چیو قامی نے اُس کو اجازت قامنی ہوا ورفقیہ ابوالقاسم نے فرایا کہ اُس کا دقف برطر رہا طل ہے اگر چیو طبی ہے۔

اگرذی نے کہا کہ اُس کی آمدنی مینوں کے کفنوں باان کی قبریں کھودنے میں صرف کی جائے توبیہ

جائز ہے ہیں۔ اگر ذی نے اپنا گھر کسی بید یا کینید یا آتش خانہ پر دفت کیا تو باطل ہے کذانی الحید اور ای طرح اگراس کی درتی یا اس کے چراغ کے تیل کے واسطے دفف کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر کہا کہ بیت المقدی کی مرمت یا اُس کی روثتی کے واسطے دفف کیا تو جائز ہے اور اگر کہا کہ اُس کی آنہ نی سے ہرسال غلام ترید کر آزاد کیے جا تیل تو اُس کی اثر طائے موافق جائز ہے بید حاوی میں ہے اور اگر کہا کہ اُس کا

ا کونکدائی نے کوئی شرطانیں نگال ہے اا۔ ع کمیرٹی ذائی آرہ جی ہے آگر چادی کی نیت پر مواکر سے ال الحال قربت نیس ہے گر جبکہ ووفر بی ہونے سے بازا کیں اا۔ ندفلال بعد پر جاری رکھا جائے چراگر وہ بید قراب ہو جائے آؤ اُس کا نلد فقیروں و مسکینوں کے داستے ہواؤ اُس کی آمدنی فقیروں و مسکینوں پر جاری رکھی جائے گی اور بید فی اور بید فی قریق ترکیا جائے گا بیدیدا ش ہا اور اگر اُس نے کہا کہ ابواب تیم پر وقف کی تو ابواب قیران پر صدفہ کرتا ہے ہی ان می ہے مسکینوں پر صدفہ کرتا جاری رہ اور اِتی باطل کے جا کی بیدوں کی بخارت یا آئی فائی فی ہر اور اُگر اُس نے کہا کہ آخد ٹی اُس کی جیرے پر وسیوں کو بان دی جائے اور اُس کے بر وسیوں میں سلمان و یہوں کو وائی وجوی جی اور آئر اس نے کہا کہ آخد ٹی اُس کی جیرے پر وسیوں کو بان دی جائے اور اُس کی آخر اُس کے بر وسیوں میں سلمان و یہوں کو فیر افروز کی جائے گی اور آئر ش واسط فقیروں کے کرویا ہے تو وقف جائز ہواور اُس کی آخر میں کہ اور اُس کی آخر اُس کی آخر اُس کی آخر میں کھود نے می صرف کی جائے تو بی جائز ہواور اُس کی آخر میں کہ توں اور این کے فقیر مردوں کی قبر میں کھود نے می صرف کی بیرجیوا میں ہے۔

ا کرکسی ذمی نے اپنا وارمسلمانوں کے واسطے معید کرویا اور شل مسلمانوں کے ممارے معیدی آس کی ممارے بنائی اورمسلمانوں کو اُس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی بس اُنہوں نے نماز پڑھی چرمر کیا تو بیدمکان اُس کے دارتوں کے داسطے میراث ہوگا اور پیکل ا ماموں کا قول ہے بیہ جواہرا خلاطی میں ہے اور اگر کمی ذی نے اپنا مکان بید یا کنید یا اتش خاند کر دیا اور بیا ہی صحت میں کیا پھر مر کمیا تو بدأس كوارثون كى ميراث موجائ كاايماى تصاف فاسية وتف ش ادرايماى الم محدرهمة الشطيد في زيادات ش ذكر فرمايا ت بيجيط عن باوراكركوني حرفي المان كردار الاسلام عن آيا اور يهال أس في محدوثف كيا قو أس عن ساك تدرجا يز بوگاجو ذمیوں سے جائز ہوتا ہے بیادی میں ہازائجلہ بہ ہے کرونف کرنے کے وقت وقف کرنے والے کی ملک ہوجی کہ اگر کوئی اراضی خصب كرے وقف كردى چرأس كے مالك سے أس كوخر بدااورشن دے ديا جود يا ہے أس ير مالك سے ملح كرلى توبياراضى وقف ند موكى بيه بح الرائق بن باكرزيد في مروكي اراضي كى كار خير من جوبيان كرويا بوقف كردى بكراً س زين كاما لك موكميا تووقف جائز ندموا اوراگر مالک نے اجازت وے دی تو جارے نز دیک وقف ہو کہا یہ فاوئ قامنی خان میں ہے۔ اگرزید نے مرو کے واسطے ایک اراضی کی وصیت کی پس عمرو نے اس کوفی الحال و تف کرویا پھراس کے بعد زید مراتوبیزشن وقف ندہوئی بیافتح القدیم ش ہے۔ اگر کوئی زمین خريدى بدين شرط كدبائع كوج ش خيار ب يمرأس كودتف كرديا بمريائع في كاليوراكرد يااورا جازت وسدى تووقف جائز ند موايد بح الرائق من ہے اور اگرز مین أس شرط ہے كہ جھے خيار حاصل ہے خريد كروقف كروى چراينا خيار ساقط كر كے اللے لازم كى تو وقف سجح ہادرا کر کسی نے دوسرے کواراضی ہر کی اور جس کو بر کی ہے اُس نے اُس پر قیعند کرنے سے پہلے اُس کو وقف کیا گھراُس پر قبعند کیا تو وتف مجے نیں ہے بیٹ القدير على ہاور اگر كى كوبطور برفاسد كاراضى بيدكى كى يس أس ف بعد كر كوفف كروى توسيح باور أس برأس كى تيست داجب موكى يديخوالراكل على إوراكركى فيطور فريد فاسد كوئى مكان فريدكر تبعندكر كأس كونقيرول و مسكينوں پر وتف كميا تو جائز ہے اور جس پر وتف كيا ہے أس پر وتف ہو جائے گا اور أس پر أس كى تيت باكع كے واسطے واجب ہوكى بيد فناوی قاضی خان می ہادراگرارامنی فرکور پر فیضر کرنے ہے پہلے اُس کووٹف کیا تو وٹف جائز نیس ہے بیچید میں ہاورا کر کمی مخص نے بطریق تا جائز کوئی اور بھی خریدی اور اُس کوئیل قبضہ و فقتر تمن کے وقف کردیا تو وقف ایسی متوقف رے کا بھرا کر اُس کا تمن اوا کر کے أس پر قبضه كرلياتو وقف جائز ہے اورا كرمر كيا اور يجھ مال نه جھوڑ اتو بيذ شن فروخت كي جائے كى اور وقف باطل كيا جائے كا اور فقيهہ ابو الليث رحمة الشعليد فرمايا كرجم الكاكو ليتع جي بدة خيره على سب

اگر مال وقف کاکس نے اپنا استحقاق الدیت کیاتو وقف باطل ہوا اور اگر مشتری کے دقف کرنے کے بعد اُس اراضی یا مکان کا جس كوخريد كروقف كياشفيج آيا اورشفعه طلب كياتو وتف باطل موجائ كالينهر الفائق جس بيادر وتف كواسط وقت وقف ك فك ہوناشر ملے بے بنے سے مسائل ذیل بھی متقرع ہوتے ہیں۔اگر اقطاع کا وقف کیا تو اقطاع کا وقف نہیں جائز ہے لا جبکہ ارض موات مویا بیقطعدز مین امام کی ملک مولی امام نے اُس کوکسی کوعطا کیا اور اگرارش الحوز کوامام نے وقف کیا تو نبیس جائز ہے اُس واسطے کیامام أس كاما لكتيس باورارش الحوز اس رَحِن كوكمة بي كما سكاما لك أس كى زراعت كرف اورأس كاخراج اواكرف عايز موا بس أس في المام كود من وى تاكدأس كرمتافع أس خراج كرفتهان كويوداكرين بيد كرالراكل عن بهادراى طرح الرمرة في اين روت کے زبانہ شما بی مملوکہ چیز کووفف کیا تو جا رئیس ہے بشر طیکہ وہ اس حالت روت رقبل کیا گیا یا مرکمیا ہوا س واسطے کہ اس چیز ہے اُس کی ملک بروال موقوف زائل ہوگئی میں ہمرالقائق میں ہاورای طرح اگروارالحرب میں چلا حمیااور قاضی نے اُس کے چلے جانے كانتم ديدياتو يمي كي تكم بيريد ش باور بحرالرائق من أكمعاب كاكر چير تدندكورسلمان بمي موجائة بمي وقف ندكور جائز ند موكا قال المحرجم والمودعدم الملك الآم وانشداعكم اوراكرمسلمان مرتد بوكياتو أسكا وقف باطف موجائ كابيامام خصاف في ذكركيا ب كذانى إنهرالفائل اوريه مال مراث موجائ كاخواه وه اتى روت رقل كيا كيا مويامر كيا مويااسلام يس كوث آيا مويال اكرأس ف اسلام کی طرف مودکر نے کے بعد دوبارہ وقف کیاتو جائز ہوگا جیے کہ نصاف نے آخر کتاب عمل توضیح کر دی ہے اور مرتذہ مورت کا وقف صحیح ہے اُس واسطے کرو وقتی نیس کی جاتی ہے ریہ مرالرائق میں ہے۔اگر وقف کیاا چی نسل پر پھر مساکیین پر پھر مرتد ہو گیا تو اُس کا وقف ہاطل ہوتمیا اُس واسطے کہ جہت مساکین باطل ہوتی اوروہ اُس کی نسل پر صدقہ ہوجائے کا بغیر اُس کے کہ اُخراس کا مساکین کے واسطے قرارد باجائے بیدهاوی میں ہے۔قال اکم جم تو تھے ہیں ہے کہ بیال اُس کی اولاد پر وقت ہے جمر بعدان کے مساکین پرصد تہ ہے اُس طرح وقف كيا يمرمرة وحميا تووقف باطل مواأس واسط كديدايها صدقدر بكاك وبغير جهت مساكين ب كونك مساكين كواسط جو قراردیا ہے وہ جبت باطل ہوگئی ہے فاقیم اور رہایہ کہ جس مال کو وقف کرنا جا بتا ہے اُس سے حق غیر کاتعلق ند ہونامش اُس کے کہ وہ رہن ندہویا اجارہ پرشہوییشر طابس ہے ہی اگرز مین کودو برس کے واسطے جارہ پرویا چرفیل آس مدے گذر نے کے اُس کوونف کردیا تو اُس شرط سے وتنٹ لازم ہوگا اور مقد اُجارہ باطل نہ ہوگا بھر جب مت اجارہ گذر کی تو زیمن نہ کوران جہات علی ہوجائے گی جن سے واسطے وقف کیا ہے اورای مرح اگرا پی اراضی کوران کیا چر مک رائے سے پہلے اُس کووقت کرویا تو وقف لازم ہوگا اور اُس کی وجہ سے رمن ے فارج ندمو کی اور اگر چند سال تک و مرجمن کے یاس دی چروائن نے مکسرین کرایا تو وہ جہالت وقف کی جانب راجع مو جائے گی اور اگر تک رہن کرائے سے پہلے مرکبا اور أس قدر مال چھوڑ اجس سے تک رہن ہو سکے تو تک رہن کرائی جائے گی اوروقف لازم ہوگا ادر اگر أس تدر مال شيعوز اتو زين ندكور فروشت كى جائے كى اور وقف باطل كياجائے كا اور اجار وكى صورت يس اكر متاجريا موجردونوں میں سے ایک مرعمیا تو اجارہ اطل ہوکر اراضی فرکورونف ہوجائے کی بیٹ القدر میں ہے۔

ازائجلد بیب کردتف کرنے والا بسب سفاہت یا قرضہ کے جور نہوچنا نچواہام خصاف نے ای طرح مطلقا بیان قربایا ہے بینہرالفائق میں ہے اور اگر سفاہت کی وجہ ہے جورہ ونے کی حالت میں اپنے اور وقف کیا جمل کی جہت پر وقف کیا جو منقطع نہیں ہوتی ہے بینہرالفائق میں ہے اور اگر سفاہت کی وجہ ہے جورہ ونے کی حالت میں اپنے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے مجھے ہواور بھی تحقیق کے نزدیک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے مجھے کے ہواور بھی تحقیق کے نزدیک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے مجھے کے ہواور بھی تحقیق کے نزدیک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے مجھے کے ہواور بھی تحقیق کے نزدیک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے مجھے کے ہواور بھی تحقیق کے نزدیک ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے تھے ہے اور اگر کسی حاکم نے اُس کے بھی اور اُس کسی کے بھی اور کسی دور کہ اور اُس کسی دور اُس کسی دور کی اس میں دور کی اس میں دور اُس کسی دور کی دور اُس کسی دور کی دور کسی دور کی دور کسی دور کسی

ے میں ہوئے الاقعادین وسط سے مجور ممنوع از تقرف 11\_

<sup>(</sup>۱) ويند فريرابر جاري باار

ہونے کا تھم دے دیا تو کل اماموں کے زودیک تھے ہوگا ہے تھے القدیریں ہے۔ از انجملہ عدم جہالت ہے بینی جو چیز دقف کرتا ہو ہ آس وقت جبول نہ ہو ہیں اگرا ہی ادامنی وقف کی اور اُس کو بیان نہ کیا تو دقف یا الل ہے اور اگر اُس داریمی ہے اپناتمام حصہ وقف کی اور اور جو وخیر بیان کر مہام بیان نہ کیے تو اسخسا ناجا نز ہے اور اگر بیز بینیا وہ وزیمی وقف کی بینی کہا کہ بیس نے کر دیا بیال صدقہ موقو فداللہ تعالیٰ کے واسط ویں قوباطل ہے یہ کر الراکن میں ہے۔ امام خصاف نے فر الماک کا کس طرح وقف کہ بیس نے کر دیا بیال صدقہ موقو فداللہ تعالیٰ کے واسط بیسٹہ کے لیے بیا بی قرابت پر تو وقف باطل ہے اُس واسطے کہ اُس نے شک پر دقف کیا ہے اور ای طرح اگر کہا کہ بی نے اُس کو التد تعالیٰ کے واسطے صدقہ موقو فہ بیشہ کے لیے ذیدیا مرویر اور جو دائی کے مہا کین پر کر دیا تو یہ بی باطل ہے یہ بیا ہی

ایک مخص کامال جاتار ہا اُس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو یا یا تو اللہ کے واسطے مجھ پرواجب ہے جہ

الحركى في الى زين جس من درخت بين وقف كي اوراه جار مستى كر ليي تو وقف بين جائز ب أس واسط كراستناه درخت عمل مع مواضع ور نتان مستنفد ہونے سے باتی اراضی جو وقف کرتا ہے جمہول دہے گی بیجیلا مرحسی میں ہے۔ از الجملہ بیہ ہے کہ وقف منجر موليني كسي شرط يرمعلق ندمويس أكركها كداكر مراجينا أحمياتو ميرابيداروا سطيمسكينون كصدقة موتو فدب بكرأس كاجينا آيا تووتف ندموكا يدخ القدير عن باور خصاف نے آئی كتاب الوقف عى قرمايا كداكر يوں كها كداكركل كا دوز بوتو ميرى زعن صدقد موتوف باتوب باطل بربيعيدي ساورا كركها كدمرى بيزين صدقة موقوف باكرقوجاب يالمندكرسة وقف باطل بربيع المزحى عي باور اكركها كداكرين جا مون يس خودكها كديس في جاباتو باطل باوركها كديس في جابادرأس كوصدة مراو فدرد ياتوأس كلام مصل س وتف مج ہوائے یہ فق القديم ميں ہاورا كركها كرمرى ية مين صدقة موقوف ہاكرفلان في جا بااورفلان في كها كريس في جا باتو باطل ہے بیمچیا میں ہے اور اگر ایک نے کہا کہ اگر بیدوار میری ملک ہے تو صدقتہ موتو فدہے تو ویکھا جائے گا کہ اگر اس کلام سے وقف اُس کی مکب تھا تو صدقة وقف سی ہے اُس واسطے کہ موجود واثر طے معلق کرنا مجری موتا ہے (تنیق میں ہے ۱۱) بیافاوی قاضی خان میں ہے۔ایک محض کا مال جاتا رہا اُس نے کہا کہ اگر جس نے اُس کو پایا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے جھور رواجب ہے کہ اپنی زجین وقف کروں پھر أس كو باياتوأس برواجب مواكدا في زين ايسياد كوس بروتف كرد جن كوز كوة كالمال ويناجا زنب اوراكرابي لوكوس بروقف كياجن كو زكوة وفي بيس جائز يها وتف يح موكا مرخ رادان موى بكسائس ينذ رواجب ديكي يراجيدي بهاركها كدجب اللالآياياجب غى نے قلال سے كلام كياتو جيرى بيد شن صدقد ہے تو أس يرلازم آئے كا اور يہ بحول تم وغذرك باور جب شرط يائى كئ تو أس ير واجب موگا كدزين كوصدق كرد مادروه وتف شاهوكى بديجيا بن بهايك في كاكداكريس اسيناس مرض مع مركباتو ضروريس ا پی بیز مین وقف کر گیا تو وقف فیل سے جواہ مرے یا اچھا ہوجائے اورا گر کیا کدا کر جس مرکیا اُس مرض سے تو تم اُس میری زمین کو وقف كردولايه جائز باورفرق دونوں من يد بكرا خرصورت من وقف كواسط وكل كيادورتو كيل كوا بى موت يرمشروط كيا باور میں جائزے یہ جو ہرہ غیرہ میں ہے۔ از انجملہ میہ کے وقف کے ساتھ واشتر اط اُس کی تیج کا اور اپنی حاجت میں اُس کا تمن صرف کرنے کا ذكركرے اور اگركياتو وتف يح نه دوگا اور يكى مختارے چنانچينز ازييش فدكورے بينبرالفائق ميں ب\_ازانجملہ بيك وقف كے ساتھ خيارشرط ند برولي اكروقف كيا أى شرط سے كر يجھے خيار سے قوام محدر حمة الشطيد كنزويك تيس سي سے خواه وقت معلوم بويا مجبول بو اورای کو ہلال رحمة الشعلیہ نے اعتمار کیا ہے ہے جرالرائق میں ہے اور امام ابو پوسٹ رحمة الشعلیہ کے زو کی وقف کنندہ کے واسطے تین روز کاخیار جائزے بیٹر ح فقامیا اوالمکادم علی ہے۔

ا بعمد من في باجواة ل كلام معتقل بال عدد قف يحقي فيه وأكراس افير كلام عدادم أو وقف موكيا ١٢-

اگراس نے کہا کہ ہیں نے اپنا خیار باطل کردیاتو اہام جمد رحمۃ الشعلیہ کنزدیک وقف فد کور معقلب ہوکر جائز ندہوگا چنا نچہ

ہال رحمۃ الشعلیہ نے اپنے وقف میں ذکر کیا ہے بیۃ خیرہ میں ہاور تو از ٹی میں فداور ہے کہ اُس میں اتفاق ہے کہ اگر کئی نے (ابنا کان

۱۱) سمجہ بعادیا اُس خرط ہالہ جماع کل کے زویک خیار ہے قسمجہ ہونا جائز ہے اور شرط باطل ہے بیتا تار خانیہ میں ہا اور از انجملہ ہے کہ

تا بہا ہواور بیٹر ط بالہ جماع کل کے زویک ہے لیکن اُس کا بیان کرنا اہم ایو یوسف رحمۃ الشعلیہ کے زویکٹر طخیس ہا اور ایک میں ہے اور از ایک جمید یا کی وقت معلوم کو وقف کیا اور اگر کی نے اپنا مکان ایک میدندیا وقف میاف میں وقف ہا اور اگر میں کہا کہ میری بیز مین ایک میدند کے واسطے وقف ہے جب مید گذر جائے تو وقف باطل ہوگا تو وقف اہم وقت میں ہے بادل رحمۃ الشعلیہ کے زویک کہا کہ میری بیز مین ایک میری ہوئے تو اسطے وقف ہے ان بادر اگر کہا کہ بیٹ بعد میں بعد ہونا خراج ہوا تو کہی اور اگر میں اور اسطے ہونا ہوگا تو میاف میں جواسطے ہونا خراج ہوا تو کی خاص وقت تک کے واسطے ہونا میں ہا تا ہو اسطے قبر اس بادر اگر کہا کہ بین بعد میری موت کے واسطے ہونا خراج ہوا تو کی خاص وقت تک کے واسطے تھیں ہے اور اگر کہا کہ بین بعد میری موت کے کو اسطے ہونا تک میری ہونہ ہے دوقف جمید کے واسطے تھی ہے اور اگر کہا کہ بین بعد میری موت کے کو اسطے تو بین بیٹ ہونا تھی ہے اور اگر کہا کہ بیادہ کہا تو یہ وقف جمید جوابی ہونا تر بے اگر ہے اس واسطے کہا تی ہوں جود جیں بیر میار خری جی رہے۔

اگرکہا کہ بری ہے تا ہدھ بری موت کے فلاں پر ایک سال تک وقت ہے گار جب سال گذر جائے تو وقف باطل ہے تو ہے زین اُس کی موت کے بعد سال تک کو اسطے فلاں کی وصیت رہے گا اُس کے بعد و حسا کین کو اسطے وصیت ہوجائے گی ہی اُس کا فلہ و آر نی سال کی موقت کے بعد فلاں پر سال کیر وقف کی گئے ہے اور اُس سے زیادہ پکھ میں کہا تو فلاں فرکور کے واسطے سال ہر تک اُس کی آر نی ہوگا اور بعد اُس کے بعد بداراضی و فلہ واسطے وار تو سے ہوگا ہو آئی قاضی خان میں ہوا تا اُج کہ ہم ہوگا ہو اور اُس کے ہوگا ہو اُس کے ہوگا ہو آئی خان اُس کے اُس کی آر نی و فلہ و حاصلات واج ت جو بچھ ہو وہ ایک جہت کے واسطے ہوجو بچر کی منقطع نہ ہوا ورامام اُس کو مرحمت اللہ علیہ و جو بھی وقف سے ہوجو کہ منقطع نہ ہو اور اہم اُس کے موقف سے ہو جو کہ کی مقت کے دو تو کہ ہو گا اور اہم اُس کو خور کہ کہا تو اہم اسلے کہ وہ میان نہ کیا ہوا کہ ہوجو اُس کے وہ مقاریا وار ہو گا ہوتا ہوا کہ گا ہواں ہوا کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کو تفت کے ہود اُس جہت کے وہ ہوا کی جو تھی ہوجا تو کہ ہوگا ہوا کہ اُس کی جو تعلیم ہوجا تو کہ ہوگا ہوا کہ کہ ہوجو کہ ہوگا ہوا کہ ہوگا ہوا کہ کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوگا ہوا کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کہ ہوجو کہ کہ ہوجو کہ کو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کہ ہوجو کہ کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کو کو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کو کہ ہوجو کہ ہوجو کہ کو کہ ہوجو کہ کو کو کہ ہوجو کہ کو کو کہ ہوجو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ ہوجو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

جن الفاظ سے وقف بورا ہوجا تا ہے اور جن سے ہیں بورا ہوتا ہے ان کے بیان میں

اگرکہا کر میری بیزین صدق محروہ میری حالت حیات میں و بعد وفات کے ہے یا کہا کرمری بیز مین صدق محبوسہ موقو فرمو بدہ میری جین حیات و بعد وفات کے ہے یا موقو فرمو بدہ میری جین حیات و بعد وفات کے ہیا موقو فرمو بدہ میری جین حیات و بعد وفات کے ہیا موقو فرمو بدہ ہیں کی طرف ہے آمدنی اراضی فدکورہ تصدیق کرنے کی گار مجب کی طرف ہے آمدنی اراضی فدکورہ تصدیق کرنے کی نظر میری ہیں اس پر واجب ہوگا کہ اُس کو وفا کر ساور معنی وصیت ہے اُس کورجوع کا اختیار ہوگا اور قول بیہ ہے کہ میری وفات کے بعد کین اگر اُس نے رجوع نہ کیا تو بیا ہی کی قبائی ترک سے جائز ہوگا میٹا ہیر بیش ہے اور اگر کیا کہ صدقہ موقو فرمو جہ ہوتو عامر علاء کے نزدیک جائز ہے گار ہے اور بتا برقول امام اعظم رحمة اللہ علیہ کے آمدنی نزدیک جائز ہے گئی اور بتا برقول امام اعظم رحمة اللہ علیہ کے آمدنی

ل لعني بميشه كرواسط وقف ٢١١- ٢ كراع جانور محموز الحجراون وغيروال

اراض کی تقد این کرنے کی غذر ہوگی اور وقف کرنے والے کی طک اپنے حال پر باقی رہے گی چنانچہ بعد اُس کے مرنے کے اُس کی طرف سے میراث ہوگی یہ فقاوی قامنی خان میں ہاور اگر کہا کہ میری بیڈ مین معدقہ موقوف یا صعدقہ محبوسہ یا معدقہ حبیب ہاور بیند کہا كر بيشد كواسط توعام علاء كرزويك جود تف كوجائز ركحة إلى دقف موجائ كاأس واسط كرصد قد تابت موتاب بمشيد ك واسط كراحيال فنخ كاخيال ركمتا ب اورامام خصاف والل بصره في مايا كروقف شدوكا أس واسط كروقف متعلق بتابيد ب اوراكر كباك ميرى بداراضى مساكن يرصد قدموتو فد بيتوبالاجمال وقف بوجائي أس واسط كدمساكين كاذكر بهي تابيد كاذكر بي يميط يل ب-اكركها كديري بيزيين صدقة موقو فدراه فيرير بإراه تواب يرياراه يمكي يرب ياراه يمكي دثواب يرب تووتف جائز بوكاب وجيز ے اور اگر صدقہ کا لفظ و کرنہ کیا لیکن وقف کا لفظ و کر کیا اور کہا کہ میری دھن وقف سے یا بھی نے اپنی بیز مین وقف کروی یا میری بیز مین موتوف بهة امام ابويوسف رحمة التدعليد كرزو يك فقيروس بروقف موجائ كاور يخ صدرهم يدرحمة الله عليدومشائخ الخ بتول امام ابو یوسٹ رحمہ القدعلیہ فتوی و ہے جی اور ہم بھی بسب عرف کے امام ابو یوسٹ رحمہ الله علیہ کے قول پر فتوی اور ہے جی ۔ بیاس وقت ہے کہ اُس نے فقیروں کا لفظ بیان نے کیا اور اگر بیان کیا اور کہا کہ بیمیری زین فقیروں برموقو ف ہے یا دقف ہے یا میں نے وقف کی تو امام ابو بوسف رحمة القدعليد ك فزويك وقف موكى اوراى طرح الالرحمة القدعليد ك فزد يك بهى أس وجد س كرفقيرول ك كمن كفرح كرف ساحال جاتار باليظامس باوراكركياك بيموتو فدب الفرتعالي كواسط جيشة وبائز باكر يدصدق كاذكرندكيااور مساكين برصدق بوكى يدفأوي قاضى خان في باوراكرفتا وقف كاذكركيايا أس كساته جس كالجمي ذكركيا تو بنابرعار كأس س وقف ٹابت ہوجائے گا اور بیابام او بوسف رحمة الله عليد كا قول ب بيغياشد يس بداور اگركها كرحمت ارضى بذه او بى محرمة على ف ا پی بید شن حرام کردی یامیری بید جن حرام کی موئی ہے تو فتیداید بعظر نے کہا کہ بنا برقول الم ماہد بوسٹ رحمت الشعليد كے بياقول شل موقوف کہنے کے ہے بیرفراوی قامنی خان میں ہے۔

اگرکہا کہ میری بیز مین موقو فہ ہے فلاں پر یامیری اولا دیامیرے قرابتی فقیروں پرحالا نکہ بیانوگ گئے ہوئے ہیں ہینہ

آوئی می ذکور ہے کہ اگر کہا کہ مرتو فد محر مدید ہے یا موقو جمید مرح مدیق بھی نیس کی جاسکتی اور شامراث اور شہر است اور پر ہم بھا اور پر ہم بھی اختلاف فد کور جاری ہے اور بھی امام ابو بوسف رحمۃ القدعلیہ کا ہے جوذکر ہوا می ہے اور اگر کہا کہ میر کی بیذ جمین محمد قد ہے تو شخ ابوجع مرح نے فر مایا کہ جا ہے کہ بید بحز کہ تو ل صدقہ موقو فد کے ہو یہ فاول میر خوا میں ہے اور اگر کہا کہ میر کی بیذ جمین موقو فد ہے تو اللہ میر کی اور است میں ہو اور است میں ہے اور اگر کہا کہ میر کی بیذ جمین موقو فد ہے ہو یہ فاول میں ہے اور اگر کہا کہ میر کی بیذ جمین موقو فد ہے قال پر یا میر کی اور اس میں اور استی فقرون پر حالا فکہ بیر لوگ وقف ہے تو وہ بینی اگر شار کے جا نمین تو ان کا احصاء میں ہے یہ بیروں پر اور اس کی مراد اس سے جس اور استی فدکور نیس ہے جو درواقع وقف ہے تو وہ امام جو رحمۃ اللہ علیہ کے زدید کی اس واسط کہ اس نے ایس بیج پر وقف کیا جو معظم اور ختم ہوجائے گی اس واسط کہ جس پر وقف کیا جو معظم اور ختم ہوجائے گی ایس واسط کہ جس پر وقف کیا ہے اس کا ایمیٹ جاری رہنا ان کے زدید کے شرط

نہیں ہے بیمیدا سرحسی میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیار اضی بایہ میر اوار صدقہ موقو فدہے قلال پریا اولا و فلال تو اس کی عاصلات جب تک

ا مینی بر برقران تیموں پر جوامعاه بین دانش بین ۱۳ سال تو جمه و تاموف موقو فدوقت کی بولی جس بند کرد کندا ارم ۱۱ مید بند کندار است میداد و بید و تیموری برد کنداری می در بیداری ایران می اید میداد و بیدوی و تیموری با کار بید که ایران می اید میداد و بیدوی و تیموری بیداری می اید میداد می اید میداد و بیدوی و تیموری بیداری می اید میداد می اید میداد می اید میداد میداد می ایران می اید میداد میداد

بیادگ زندہ ہیں ان کو ملے کی اور ان کی موت کے بعدوہ فقیروں پر صرف ہوا کرے کی بیوجیز کروری میں ہے اور کہا کہ میری بیاراضی صدقہ ہے واسطے اللہ تعالی کے یا موقو ف ہے واسطے اللہ تعالی کے یا اللہ تعالی کے واسطے صدقہ موقو فہ ہے تو وقف ہو جائے کی خواہ پیکی کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو ریمیونو شرحی شی ہے۔

اى طرح اكركها كرمدة موقو قد بوج الله تعالى ياصدة موقو قد لطلب أواب الله تعالى عبية مجى يحي على عم بيدة خيره يس عاور اكركباك مرى يدارامنى موقوف بوجه خروثواب بوقوجائز ب كوياأس في كهاكم مدقد موقوف بي يظهيريين بادراكركها كدميرى ز مین براست سیل ہے ہی اگرا بسے شہر میں ہو جہاں کے لوگوں میں بیانتا وقت کے داسلے حتمارف ہے تو زمین فرکورو تف ہوجائے گی اوراكردبان كاوكون من يه متعارف بمعتى وقف شهوتو أس عدأس كي مراوور بافت كي جائ كي بن اكرأس في وقف كااراده كما موتو وتف موجائ كى اوراكراس في مدق كى تيت كى يا كمونيت ندكي تؤرموكى بس بيذهن يا أس كافمن صدق كرديا جائ كاوقال المرجم ہارے عرف میں وقف کے منی میں تیں ہے ہاں تذر ہو یکتی ہا گرأس کی نیت ہوداللہ تعالی اعلم اور ای طرح اگرأس نے كہا كديس نے اُس کوفقیروں کے داسطے کردیا پس اگر اُس شیروالوں میں بیاد تف کے داسطے حتمارف ہوتو د تف ہوگی اور اگر وقف کے لیے متعارف ند بواقو أس سے دریافت کیاجائے کا بس اگراس نے وقف کی نیت کی تو وقف ہوگی اور اگر نیت صدقہ ہویا کھے نہ قو صدقہ کی نظر رقر اردی جائے کی بیمید مزحس میں ہے۔ اگر کہاار امنی براسیل یعن میری بیز مین سیل ہے و وقف ندہو کی لیکن اگر کہنے والا البیے شہر کا ہو جہال كاوك أس كلام سعوقف ابدى مع أس كر مروط كر يحط مول تو وقف موكى بير اجيد على باور اكركها كرسلت ع بدوالدار في وجد ا ہام سجد كذاعن جده معلواتى وصيا مي تو وقف مو موائ كا اگر يدنماز وروزوں سے داتھ نداو يد كرالراكن مي ب اور اگر كها كديمرايدوار احد میری موت کے مسل عباقلان معجد بوقو وقف سے بر طیک تهائی ترک سے برآ مدموتا باوراس فے معجد کومعین کیا موور شیش بدقاب میں ہے اور اگر کہا ہیں نے اپنا پہر اسمبر کے تمل کے واسطے کردیا اور اُس سے ذیاوہ ندکیا تو فقیہ ابد جعفر نے فرمایا کہ جمرہ ٹرکور مسجد پروقف موجائے گابشر طیکے متولی کوسپرد کیا ہواورای پرفتوی ہے بیرفاوی قاضی خان عل ہواور اگرایک محص فے اسپے مرض علی کہا کہ محرے أس دارى آمدنى سے برمبيندوس درہم كى روٹيال خريدكرمساكين كوبائث وياكروتو وارخدكوروقف بوجائ كابير يدائرنسى ش بال المحرج مارے وف من وقف شدونا جا ہے والفداعلم اورنو ازل من لكما ہے كداكركى نے كيا كديس في اسين أس جارد يوارى وارباغ الكور كے مجان كود تف كرديا خواد أس وقت أس بي مجال غفي نه يتي تو يائ خاكور وقف موجائ كا اور اس طرح الركما كه بش ال كى حاصلات وتت قراردى تودتف موجائ كايد فخ القدي ش بـ

بار ول:

## جس کا وقف جائز ہے اور جس کانہیں جائز ہے

اسعاف میں ندکورے کراگران میں ہے کی نے جنابے کی اورولی جناب دیوی دار ہواتو آس قلام مجرم کوریے یا آس کا فدیہ دینے دونوں میں سے جو ہات بہتر ہووہ متولی پرواجب ہاوراگر آس نے قلام کے فدیش جرمانہ جناب سے زاید مال دیا تو زاید میں

ا كرمعت كوالل معجد برونف كيا كدأس كوبره ماكرت ياحفظ كرت جي اوجائز بهادرا كرمعيد برونف كياتو بهي جائز بادر ای مجدیں برا صاجائے گا اور بعض مقام پر ند کور ہے کہ ای مجد پر مقصود تنہ در گاہد جیز کردری میں ہے اور لوگوں نے کتابوں کے وقف عن اختلاف كياب اورفقيم ابوالليث رحمة الله عليه في أس كوجائز تكالا باوراى برفتوى بي مي قاوي قاض خان عن باورا كراسيد جالورسوارى كى پينديسى سواري لين أس كى پشت براورائ قلام كى كمائى كى آمدنى مسكينوں مى وقف كى تو جارے علاء كے قول مين نيس تے ہم بیمید میں ہے۔ایک فض نے ایک کا ع دقف کی اُس ٹر ما پر کداُس کا دود حد تھی و مضارا بی مسافر دن کود یا جائے اس اگرا ہے مقام پر ہوجهال كولوكوں ش يدمتعارف بي وائز بوكا جيسقايدكا بانى جائز بوتا بي يكريدش باورتل با كره وفيروز جانوركا أس واسطے وقف كرنا كماس سے ماده كا بھى كرائى جايا كرين يك جائز ہے يہ تنيہ عى ہے اور واقعات عى فركور ہے كہ بال اصرى رحمة الله عليه نے اسے وقف مي ا كرفر مايا ہے كداكركى نے فقل ممارت كو بدون اصل كے وقف كيا تو فيس جائز ہے اور يى سي ہے اوراى طرح وقف دار بدون عقارتیں جائز ہے اور یکی محاربے بیجیا علی ہے۔ وقف ممارت کا ایک زنین علی جوعاریت پر ہی یا جاروپر ہے میں جائزے بوقاوی قاضی خان میں ہے اور خصاف نے میان فرمایا کہ بازار کی وُکان کا وقف جائزے بشرطیکہ زمین اجارہ پرالیے لوكول كے تعديش موجنول في ان ذكانول كوينايا ہے كرسلطان ان كے باتعد ے فكال شركيا مواوراً كى سے تابت مواكد جوعمات كد ز مین خمکر و میں ہوأس كا وقف جائز ہے بینبر الغائق میں ہے۔ اگر قطعہ زشن وقف كى جوئى میں كى نے محارت بنائى اور أس كواى جہت پر دقف کیا جس پر بیقطعہ زشن دنف ہے آو اُس کی طبیعت ش اُس کا دھف بھی بلا خلاف جائز ہوگا اور اگر قطعہ نہ کور و کی جہت وقف سک سوائے دومری جہت پر دقف کیا تو اُس کے جواز علی اختلاف ہاوراسے میے کہ جائز ندہوگا بیغیا تید علی ہواوراکرکوئی درخت جمایا مچراُس کو وقف کر دیا بس اگراس کوالسی زین بی لگایا گیاہے جو وقف کی ہوئی تین ہے اور اس ور خت کومع اس کے موضع زین کے وقف کیا شی باجتنی زمین پراس کا قیام ہے تو زمین کی تبعیت میں تکم اتسال کے بیدد شت بھی وقف ہوجائے گا اور اگر فقظ ور دست کو ا بدوں اصل زمین کے وقف کیا تو می آئیں ہاورا کرونف کی زمین علی لگایا ہے او اگر اُس جوت پروقف کیا جس پر بیز مین وقف ہو ل معلوع بترع داحمال كننده ال الم يعنى عقار كم تالى كركتيس بكه مقعودى منتول كا دتف كرنا بال الله ومرى مجد مي براها ب ١١٦ س قال المرجم قول لوكون في بين الل علم في اورشايد مؤلف ك نزديك بداختلاف بيد بالبدا لوكون عداس لفظ كي تعيير كاام

ه بشرطیکه موضع زیمن أس کی ملک بوال

جائز ہے جیسے تمارت میں جائز ہے اور اگر اُس جہت کے سوائے دوسری جہت پر دفقف کیا تو اُس میں بھی ویسا ہی اختلاف ہے جیسا عمارت میں نے کورا ہوا ہے میٹلیچر میریش ہے۔

اگرورجم یا کیلی چیزیں یا گیڑے وقف کیے تو نہیں جائز ہے اور بعض نے فر مایا کہ جہاں اُس کارواج

#### مووہاں جواز کافتویٰ دیاجائے گا 🏠

رباط ككام كان كواسط غاام وبالديول كاوتف كرناجائز باوراكرها كم فأس وتف كى بالديول كالكاح كردياتو جائز ہے اور اگر اُس کا غاام بیاود یا تو نیمی جائز ہے آس داسطے کہ غاام پر حمر و نفقہ لازم ہوجائے گا اور اگر و تف کے غاام کو و تف کی باندی سے میاہ دیا توسیس جائز ہے میہ جیز کروری علی ہے اور جو چیزی الی بی کدیدون ان سے بین کلف کرنے کے ان سے انتفاع نہیں حاصل ہو سکتا ہے جیسے کھانے و پینے کی چیزیں مونا جا ندی وغیر واقو عامہ 'فقباء کے فز دیکے نبیل جائز ہے اور مراد جاندی وسونے سے درہم ودینار ہیں اور جوز بورنہ ویرفتح القدر میں ہاہوراگر ورہم یا کملی چزیں یا کپڑے وقف کیا تنہیں جائز ہاوربعض نے قرمایا کہ جہاں اُس کا رواح ہوو ماں چروز ؛ فتو کی دیا جائے گاتو دریافت کیا گیا کہ کے تکرتو فرمایا کدرہم فقیروں کوقرض دیے جائیں سے بھران سے وصول کر لیے جاتیں کے بیمضار بت پردیے جاتیں کے اوران کا تضح صدقہ کیا جائے گا اور گیبوں فقیروں برقرض دیے جاتیں سے کہ آس سے زراعت كريس بحران سے لے ليے جائم سے اور كير سولياس فقيرول كود ہے جائيں سے كدائي ضرورت كوفت ال كو پہنيں فكران ے لے لیے جا کیں کے بیاناوی عماید میں ہاورنیں سے عبدونف ادویا الا جب کہ اس انے کہا کہ فقیروں وتو محروں سب برتو جائز ہوا اور تو محر لوگ فقیروں کی جمعیت میں داخل ہوجا تیں کے سیمعرائ الدواریش ہاور تاطفی نے کہا کدا کرمسجدوں کی اصلاح کے واسطے مال وقف کیا تو جائز ہے اور اگر پکو ل کے بنانے وراستوں کی درئتی اور قبروں کے محود نے اورمسلمانوں کے لیے سقایہ کاروں یا مسلمان مردوں کے واسطے کفن قرید نے کے لیے وقف کیا تو نہیں جائز ہے اور فتوی اُس پر دیا جائے کہ جائز ہے بدقاوی قامنی ہاں جس ے اور مصلات أس بيان عدان چيزوں كابيان ہے جو يرون وكر كے واقل بوجائى جي اور جو وكر تى سے والهل بوتى جي - امام خساف رحمة القدعليد في كماب الوقف مي بيان فر مايا ب كراكر كى في الى محت عى الى اراضى بعض وجوه يرجن كو بيان كياب وتف كي اور بعدان وجوه كفتران وتف بيان كيانو أس ونت بي جوهادات وورختان خرياو ويكرا شجار بون محسب واخل (بلايان١١) موج الني مے بيجيد على بهاور اساند بيان كرديا بيك دوخون كوفف كرنے على جو يكل أس يرأس وقت موجود جي وووافل ميس موجات بیں اور مین اکثر مشاکع کاقول بے اور کی تی ہے بیر فرا ایر میں ہے۔

اگرکی نے کہا کہ ہی نے اپنی بیز سین م اس کے حقق وقدام اس چر کے جواس می یا اس سے ہے مدقہ موقو فدکر کے وقف کی صدا فلہ دفت کے دوز اس اداخی کے درختوں میں پہل موجود ہیں قو بلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احسانا اس پر لازم ہے کہان کو خوں کو فقیروں و مسکنوں پر ممدقہ کرد ہے نہا ہوروقف کے بلکہ بلوریز رکے پھرائی کے بعد جو پھی اس میں پیدا ہوں گے وہ انہیں وجو پہل اس میں پیدا ہوں گے وہ انہیں وجو پر مرف کے جانکوریز رکے پھرائی قاضی خان میں ہے اور اگر کی نے کہا کہ میری بیز من صدقہ موقو فی ہے بادر اگر کی نے کہا کہ میری بیز من صدقہ موقو فی ہے بعد میری دفایت کے اس وجہ پر کہ جوافتہ تعالی آس کی حاصلات و پیدا وارفر ماوسے وہ وہ اسطے عبداللہ کے ہے کہ وقف کرنے والا مرااور حال ہے ہے کہ اُس واسطے کہاں وہ مرااور حال ہے ہے کہ اُس واسطے کہاں وہ میں ہی موجود میں وقف می میں موجود میں ہی موجود میں وقف میں موجود میں ہو موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود میں ہو موجود میں ہو موجود موجود میں ہو موجود موجود موجود موجود موجود میں ہو موجود میں ہو موجود موجود موجود موجود میں ہو موجود م

و قال الرسم مماس وبيات كوفير عياز رين محاور وام وقيز وفير وقف فيس الماء

ا گرکسی نے کہا کہ میری زین فقیروں برصد قدموقو فدہاوراً س زین کے حصہ یا فی اور راستہ کا ذکر نہ

كيا تواستحساناً أس كاحصه ياني اورراسته داخل موكاجئة

مجع نصير رحمة القدعليد بدوريافت كيا كما كداكي فض في اينا دار دقف كيا جس على حدمات بين لينى اليسي كور بين جواز جات بين اور پر بطيراً تر بين قو فرمايا كددار كوفف ش بالوكور داخل بوجات بين چناني فناوي ايوالايث رحمة القدعليد بس بهكد اگر كور ول كرين دقف كياتو جيماميد به كرجائز بوائن داسط كركور اگر چدال متولد ش سه بين كين وه أي مكان وقف كي تبعیت می داخل ہوجا کیں گے بیسے اگر کوئی زیمن می ان چیز وں کے جو اس میں بیلوں و قلاموں سے وقف کی تو بیلوں و غلاموں کا و آف جائز ہے اور ای طرح اگر ایسا مکان وقف کیا جس میں شہد کی تھیوں کے چیتے ہیں تو جائز ہے اور شہد کی تھیاں تابع مکان وشہد کے ہو جا کیں گی اور واضح ہوکہ بیال تابع وقف ہوجائے کی تاویل ای طرح واجب ہے کہ مراویہ کہ مکان کومع شہد کی تھیوں کے جواس میں ہیں یا کہور وں کے ہر جوں کومع اُن کھیر وں کے جواس میں ہیں وقف کیا جیسے ذھین کی صورتمیں ہے کہ زھین کومع اُس کے بیلوں و غلاموں کے وقف کیا ریجیا میں ہے۔

فصل 🏡

### وقف مشاع کے بیان میں

اگر عقار کی دو ار ایک اور آئی کی ایک فے اپنا حصر وقف کیا تو خود عی اپنے شریک سے بنوارہ کر سے اور اُس کی موت کے بعد اُس کے دمی کو بنوارہ کرائے کا حق پہنچنا ہے اور اگر اُس فے اپنے عقادی سے تسف کو وقف کر دیا تو اُس سے بنوارہ کرانے والا قاضی ہوگایا سے باتی اپنا حصر کی کے ہاتھ فرو فست کرد ہے لیس مشتری اُس سے بنوارہ کرا لے گا سے ہوا سے سے اور اگر دو شخصوں کے درمیان ایک ادافتی مشترک ہے ہی جرایک نے اپنا حصر ایک تو م پر جو معلوم ہیں وقف کر دیا تو سے جائز ہے اور دونوں کو اختیار ہوگا کہ باہم اُس زیمن کا بنوارہ کریں ہی جرایک اپنا اپنا حصر جو وقف کیا جدا کر کے اپنے تبضی رکھے گا جس کا خود متولی ہوگا ہے تھی ہے اور اگر کی

کے قال اُلحر جم وجہ جہ ہے کہ پیچنے ٹی اس کے بلح بھٹی تقول وغیرہ کے تیم جی کہ باؤ کردائل ہوجا کی جیسے تیج جم بروجا ایس پیراہ ہے کہ وقت منقول نبیل جائز ہے محر ہائتے 17۔ ح سخواہ اصل کے ترکیب یاجن پروقف کیا گیاہے اللہ سی اراضی یامکان وغیرہ فیرمنقول 11۔

امام ابو بوسف ترزافلہ کے فرد کی بغیر قبضہ کرائے کے وقف جائزے ہی غیر مقسوم کو وقف بھی رواہے ہملا اگرمنولی نے دونوں میں سے ایک کے حصہ پر قبضہ کیا اور دوسرے کے حصہ پر قبضہ ندکیا تو وقف سی شہو کا حق کہ جس کے حصہ پر قبضہ کیا ہے اُس کوائی سے رجوع کرنے کا اختیار ہوگا کہ وائی لے کر دیا ہے اُس کوفر وخت کر دے یہ محیط سرحتی میں ہے اورا کر دو

مرکوں میں ہے ہرایک نے نصف ز بین مشاع فیر مقوم حالت بھ صدقہ مراؤ فیکر دی اور ہرایک نے اپنے وقف کے واسطے فید الجد ا
دومتو لی مقرر کیاتو جا ترقیس ہے کیونکہ وقت محقد کے شیوع پایا گیا ہے اُس واسطے کہ ہرایک علیمہ و محقد کا مباشر ہوا ہے اور وقت قیعہ ہے کہی شیوع نہ مکن تھا اُس لیے کہ ہرایک متولی نے نصف مشاع پر قبضہ کیا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اسپنے مولی ہے قبضہ کی شیوع نہ مکن تھا اُس لیے کہ ہرایک متولی نے نصف مشاع پر قبضہ کیا اور اگر دونوں میں ہے ہرایک نے اسپنے مولی ہے قبضہ الم اور ہوسی المام جروحہ الله علیہ کا قول ہے اور بناہ قول الم ابو پوسف رحمۃ الله علیہ کے زریک بغیر قبضہ الم ابو پوسف رحمۃ الله علیہ کے زریک بغیر قبضہ اور اگر وقف کیا اور اگر ہے مکان یاز مین سے ہرارگر وقف کیا اور اگر دونوں میں ہوگا اور اگر دونوں کی جرمقوم کا وقف بھی اور اگر دونوں میں ہوگا اور اگر اور ہور اگر اور اگر دونوں کی ہور تھا اور اگر دونوں کی ہور تھا وقف ہوگا اور اگر دونوں کی ہور تھا تھی ہوگا اور اگر اس میں سے تعنی گاڑے میں دونت کو اسطے در تمان کو دونوں کی در تمان خریا ہوں اور بعض میں ہوگا اور اگر اور اگر تھا تو دونوں کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں ہوگا اور اگر اس میں سے تعنی گاڑے میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کی دونوں کی در تمان کیا ہوں اور بعض میں ہوگا اور اگر اور میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں کی در میں ہوگا اور اگر اسے دونوں کی ہر اور سے دونوں کی کر دونوں کی دونوں کی در میں جو تھی ہوگا اور اگر اس میں سے دیکھ دونوں کی در میں جو تھی کی کر دونوں کی کر دونوں کی در میں جو تھی دونوں کی در میں جو تھی کی کر دونوں کی کر دونوں کی در میں جو تھی کر دونوں کر دونوں کر دونوں کی در میں جو تھی دونوں کی در میں جو تھی کر دونوں کر دونوں کی در میں جو تھی کر دونوں کر دونوں کر دونوں کی دونوں میں دونوں میں دونوں کر دونوں ک

را مراه أس عدد جزوب جوفير معين بوال على خابر أينابرة إلى اما الديوسة بوكاوا حمال يكريرا يرقول المام كير كالخسانا بودالله الغم ال

اگرتشیم میں پروائے گے ہوں ہا ہے طور کہ و حصول میں ساکے حصد کی زمین مروقی اور دومراحصہ زمین اس سے خواب تھا ہی بہتا ہا۔ میر گی ہے ہیں قو جا کر تمیں ہا اور اگر شرکے نے ایس بہتا ہا۔ میر گی ہے ہیں قو جا کر تمیں ہا اور اگر شرکے نے ایس قو جا کر تمیں ہے ایک و کان دو شرکے وں میں مشرک ہے جن میں ہے آیک نے اپنا حصہ وقف کیا بھر وقف کیا جو اس میں مشرک ہے جن میں ہے آئی کو دو کو ان میں مصدے درواز ویر وقف کا تختہ لگاد ساور دوسر مشرکہ ہے جن میں کہ واقعی نے آئی کو بغرض تھا طے وقف کا تختہ لگاد ساور دوسر مشرکہ ہے جن میں کہ واقعی نے آئی کو بغرض تھا طے وقف کے آئی کی اجازت و مدد کی ہواور یہ مسئلہا ما الدیوسٹ رحمتہ القد علیہ کے قول پر ٹھیک پڑتا ہے جس کو مشائح بھر نے افقیار قربایا ہے میشمرات میں ہے۔ ایک گاؤں میں سے گھر وقف ہا ور کھی وادر ایس کو مقبر و بھادی ہو ان کو بید زمین ہوا ور کہ وادر کو کی مقبر و بھادی ہو وادر کی ملک ہے گھر اور کی ملک ہے گھر اور کی ملک ہے گھر اور کی ملک ہو ان میں ہو وادر کی مقبر و بھادیں تو ان کو بید ان میں ہوا در کی ملک ہو جا کر جے بید چیز میں ہے۔

يات موت :

# مصارف کے بیان میں بینی جہاں جہاں مال وقف صرف کیا جائے اوراس میں آٹر ضلیں ہیں

فصل (ول:

اس صورت میں ونف کا معرف ہوگا اور کون فض معرف ہو مکتانے کہ اس پر دنف سی ہواور کون نیل ہو سکتا ہے کہ اس پر سی خو ہو۔ حاصلات ونف میں ہے پہلے ونف کی تھیر میں صرف کیا جائے گا خواہ ونف کرنے والے نے بیٹر ملک ہو یا نہ کی ہو پھر جوامر اُس ممارت ہے قریب ہوا ورمصلحت میں سب سے عام ہوچھے کچد (ونف مجد می ہے،) کے واسطے اُس کا امام اور مدرسہ (ونف مدر می ہے،ا) کے واسطے اُس کا مدرس ہی ان کو بیفقر دان کی کفاعت کے دیا جائے گا پھر چرائے و ہور بے فرش و غیر و میں سرف کیا جائے پھرای طرح آخر

حاصل ہے اور الی صورت میں جس کو اب استحقاق سکونت حاصل ہے میدا تھتیا رئیس ہے کہ ان دارتوں کے ساتھ اُس اس پر راضی ہو جائے کہ اپنی ممارت کو کھود کرتو ڑئے جاؤ میکم ہیر میری ہے۔

ایک رباط کے درواز ہرایک بڑی نہر کا بل ہے کہ اُس رباط ہے کوئی نفع حاصل نہیں ہوسکتا 🖈

المارت وقف میں سے جو جے منہ منے ہوگئا ور تو شکری تو تاضی أس کو هادت و تف می مرف کرے گا اگر وقف میں اس کو مردوت ہوت ہوت ہوت کی اور قدت کی مارت می مارت

رسول الدّن المجاز المراح الدّن المجاز المروق المروق المروق المحاول المحاور المحاورا كيلو المواجه المراح المحاورا كيلو المروق ال

اگر کہا کہ مری میادات صدق مرتوف جاداور عازیوں برے ائر دول کے تعنوں بریا قبرول کے محود نے بریا اور اُس کی

ل انبدام کر پڑٹا اور مسار ہوجا کا گارت وغیر و کا اا۔ ع مجابدین کے واسطے بناویتے ہیں اور ووجد و مصل ملک کفرستان ہوتا ہے اا۔ سے محل اشتبادیہ ے کروفت صدقہ سباور صدقہ افراز رسول الفرکز تینٹر پر واقیس ہے اا۔

مشاببت برتو جائزے كذائى الذخير واورانام خصاف نے باب الوقف عى فر مايا كداورو ووقف كد جوكيس جائز ہے أى طرح كدميرى ب اراض القد تعالى كواسط مدقة موقوف بوكول يربيش كواسط قووقف باطل بالعطرة اكركها كدى آدم يريا الل بغداوير جب وه لوگ سب مر کھپ کرختم ہو جا تھی تو وہ مسکیتوں پر ہے تو وقف باطل ہے اور ای طرح اگر کہا کرنچوں واندھوں پر تو وقف باطل ہے اور امام خصاف في النول واندهون يروفف كاستله ايك اورمقام يرذكركيا اورفرمايا كدأس وتف كي آمدني مسكينون كوسط كي اوروه لنون ا تدحوں کے واسطے مخصوص نہ ہوگی اور ای طرح اگر قرآن شریف کے قاریوں پر وقفیوں پر وقف کیا تو بھی باطل ہے اور ہلال کی کتاب الوقف على ذكور ب كرفي ل وائد حول ومنقطع لوكول يرج وقف يحج بهال أن على منعقاجون كوسط كاتو محرول كوند سط كااور جارب مشائ نے فرمایا کہ سجد کے معلم پر جو سجد عمی الا کے پڑ حلیا کرتا ہے بیس جائز ہے اور دمارے بعض مشائ نے فرمایا کہ جائز ہے اور شخ عشس الائته حلوائي نے فر مایا كه قاضى امام استاذ منى فرماتے شے كەلى بداالتنیاس اگرطالب علمان شبرفلاس پروقف كيا تو جائز ہے اگر جدان میں سے نتاجوں کی شرط نہ کروی ہواور جع سفس الائر رسرتھی نے شرح کتاب الوقف میں بیان فرمایا کہ اُس جنس کے مسائل میں حاصل قاعدہ سے کہ جب وقف کرنے والے نے ایسام عرف ذکر کیا جس میں طاہر صاف معلوم ہوتا ہے کہ فقیروں وقتاجوں پر وقف ہے تو وتف می ہوگا خواہ بدلوگ گنتی وشار سے حصر ش آسکتے ہوں یا حصر ش ندآ تے ہوں اور جب اُس نے ایدا مصرف میان کیا کداس ش تو محروفقير بكسال بي لي اكريدلوك حصر من آتے مول توبدأن كرواسط يتح بي عنباران كا عيان كيعن كويا برفردمعينكو تمليك كر دى اور اكريدنوك شاري ندآت مون فو وقف باطل باور فرمايا كريكن اكرأس كالفظ سے باعتبار لوكوں كاستعال ك ندبا متبار حقیقت لفظ کے بید لالت یا فی جاتی ہو کہ بھاتی ہوئے کے ساتھ ان کودیا جائے جیسے قیموں کا لفظ کہا کہ لوگوں کے استعال میں مقاح بے سس پر ولالت پائی جاتی ہے تو اسی حالت میں و علما جائے گا کہ اگر بیلوگ داخل شار بیں تو ان عمی تو محروفقیرسب بکساں ہیں اور اگر واقل شارشہوں تو ہمی وقف سی بھران میں سے فقیروں کو باجائے گاتو محروں کوند فے کا بھی بیدش ہے۔

اگرامحاب مدید پرونف کیا تو دقف می کوئی شافتی ذہب والا جب کدو و مدیث کی طالب علی میں نہ ہوئی افل نہ ہوگا اور خنی نہ بب والا اگر مدیث کی طالب و تحصیل میں ہوتو وافل ہوگا بیر فلاصہ میں ہواور اگر کی نے اپنی زمین یا مکان ہرائی فل کے واسطے جو اُس خاص میں ہوتو دافل ہو گا بیر فلاصہ میں ہواور اگر کی نے اپنی زمین یا مکان ہرائی فل کے واسطے جو اُس خاص میں ہوئی ہوتو بھی نیل وار کر می و اسطے ہو اُس خاص میں جا ترب اور اگر مؤ ذن فقیر ہوتو بھی نیل جا ترب اور اُس می حیلہ جو از کا بیہ بے کہ وقف نامہ میں ہول تحریر کرے وقف فلا عمر ب المسجد و علی من اہل تصوف العلق بعد ذلك الی فقواء مؤدن ہؤن فلا موجهد تو جا ترب و گا اور اگر کہا كہ مل نے ہر مؤ ذن فقیر پروتف كيا تو يہ جول ہے ہے تصوف العلق بعد ذلك الی فقواء المسلمین و مها دیجھد تو جا ترب و گا اور اگر کہا كہ مل نے ہر مؤ ذن فقیر پروتف كيا تو يہ جول ہے ہے تاہم ہو سے اور تا تو كا كہ كا كہ اللہ المسجد المسجد و علی من اہل تصوف العام ہو تا كیا كہ المسلمین و مها دیجھد تو جا ترب و گا اور اگر کہا كہ مل نے ہر مؤ ذن فقیر ہوتف كيا تو يہ جول ہے ہے تاہم ہو تا ہو ہو تا ہو تا كہ تو تا كہ ہو تا ہو تا ہو تا كہ ہو تا ہو تھو تھو تھو تا ہو تا

ا كرصونى لوكوں پر دنف كياتو بعض في فرمايا كنين جائز جادر بعض في فرمايا كه جائز جادران بن سي تقيرون پرصرف

ا کینی بنظرمعرف نیس جازے اور ع جوکال سے جاتے دہے ہیں شافا باغی وقد والد ع افل الحرجم اشعارے کہ طالب علم مدیث کا اگر شافی خدہب ہوتو واطل ہوگا بکذا وجست فی الشخیہ الموجود ہا۔ ع جس زمان ہی جومؤ فان ہویا جوال می واور بیر اوٹیس ہے کہ جواس میں افران و سے کہ بی وال میں افران ہے کہ جواس میں افران ہے کہ بی وقت میں وقت میں وقع اس میں وقت میں وقت میں وقع اس میں جوجائے اور اپنے نر رہوں سے خاتی ہوتو اس کے بعد اس کی آند فی سلمانوں میں سے فقیروں وہی جوس چرم فسی کی جائے الد

کیاجائے گااور کی اس سے بی تقید علی ہے۔ فصل ور ):

ا پی ذات واپی اولا دوان کیسل پروقف کرنے کے بیان میں

اگرایک نے کہا کرمیری بیادامنی میری وات پروقف ہے تو تول محارے موافق بیوقف جائز ہے بینز اید اسمنتین میں ہےاور اگر کہا کہ س نے وقف کی اپنی وات پر بعد اینے قلاں پر پھر بعد اُس کے فقیروں پر تو امام ابو بوسف کے زور یک جائز ہے بیادی میں ہے اور کر کہا کہ میری ارامنی وقف ہے للاں پر و بعد اُس کے جھے پر یا کہا کہ جھے پروقلاں پر یا کہا کہ میرے غلام پروفلاں پراو مخار میں ہے کہ سمج ہے بیغیا شد میں ہے اور اگر کسی نے اپنی زیمن اپنے فرزیر پر اور بعد اُس کے مسکینوں پر وقف سمج وقف کی تو وقف میں اُس کا وہی فرزند وافل مو كاجوآمد في يائ جائے كروزموجود موفواه ووقف كروزموجود تفايا بعداً س كے بيدا موا مواور مين بال رحمة الندكا قول ہاورای کومشائ فی نے اختیار کیا ہے کذانی الحیا اور یسی مخارے بیتیا ٹے جس ہاورای طرح اور اگر یوں کہا کرمیر فرز تدم اورجومیرافرزند بعداس کے بیدا ہوائ پروقف ہے چرجب بیس گذرجا کی قوبعدائ کے مسکینوں پروقف ہے ہی بی تھم ہے بی ميداش ب-اگريها كهرى يدز شن صدقة موقوف ب مرائ فرزند يرجومرا فرزند بيدا بوحالانكداس وفت أس كاكوني فرزندموجود الیں ہے ویا وقف سی ہے مار جب حاصلات آئے گی و فقیروں کو تقیم کردی جائے گی پار اگر بعد تقیم کے اس کا فرز عمر بیدا ہوا و آس کے بعد جوحاصلات آئے گوواس كرزندكورى جاياكرے كى جبتك دوزىدورى جاكر جب أس كاكوئى فرزند باتى شد بكاتواس كى حاصلات فقیروں پرتقسیم مواکرے کی بیر قاوی قامنی خان میں ہے اور اگر کہا کہ بی نے اپنی اولاد پر وقف کیا تو اس میں ارومؤنث وطلتی سب داخل موں کے اور اگر پسران پروتف کی او اُس بی خلتی داخل ند موں سے اور اگر وختر دل پروتف کی تو ہمی خلتی واخل ند موں ے اُس واسطے کہ یہ ہم نیس جانے ہیں کہ بیٹنی ور حقیقت اڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اگر اڑکوں واڑ کیوں پر ونف کی تو خلاق واضل ہو جا کمیں مے بیسراج وہائ میں ہے۔ گرجہاں اولا دے واسطے استحقاق ثابت موو ہاں وہی اولا دوافل موں کی جن کا نسب أس وقف كننده سے معروف ہااورجن کانبیل معروف ہاورمرف وقف کنده کے ول عصادم مواہدہ واستحقاق بی ان او کول کے ساتھ واغل ندمو كاأس كى مثال يد ب كدا كركس في كها كديرى بياراضى بيرى اولاد يروقف ب مجروقف كرف واليك ايك باعرى ايك بجدلا في ليف اُس کے بچد پیدا بوااور وہ وقت حاصلات سے چوم بیند ہے کم علی بوالی وقف کرنے والے نے اُس کے نسب کا دعویٰ کیا تو اُس سے نسب ابت ہوجائے گالین اس ماصلات میں سے اس کا حصرت اوگالورا گرائی کی جورویاام ولد سے وقت غلرے ہومینے سے کم میں پدا مواتو أسمورت ين أسكواسط أس أدنى عصد موكا بيداوى على بهد

المروقف سے غلہ حاصل ہونے کے بعد واقف زئدہ رہا کے

آگر چرمبیدیازیادوش پیدا ہواتو ان کے ساتھ شریک نہ توگا یہ جیاتی شی ہے۔ اگرآ مدنی حاصل ہونے کے وقت وقف کرنے والا مرکیا پھرائی کی اُس وقت کے مقارک ہوگا اورای والا مرکیا پھرائی کی اُس وقت سے کہ فلہ تیارہ وا ہے دو ہرائ تک کے درمیان میں پیر چنی تو بید پیر پہلی اولا و کے ساتھ مشارک ہوگا اورای طرح اگر بجائے موت کے طلاق ہائی ہوگی ہے اور گورت مطلقہ نے عدت گذر جانے کا اقر ارند کیا ہوتو اُس صورت میں بھی بی بی می میں اوراکر طلاق رجعی ہوتو اُس میں جی دیائی تھے ہے جیسا کہ ملکو حدی صورت میں بھی ریش ہے اوراگر وقف سے فلہ حاصل ہونے کے اوراکر طلاق رجعی ہوتو اُس میں جی دیائی تھے ہے جیسا کہ ملکو حدی صورت میں بھی ہے ہوتو اُس میں جی دیائی تھے ہے جیسا کہ ملکو حدی صورت میں بھی ہے ہوراگر وقف سے فلہ حاصل ہونے کے

بعدواتف زندور باورايا ہے كريوى كے ياس جاسكا ہے جرم كيا اور فلد كے حاصل جونے كے وقت سےدو برس تك كدرميان من مورت کے بچہ بیدا ہوا تو اُس بچہ کا اُس غلم مل مجموح نہ موگا کونک سدوہم ہے کہ غلہ حاصل ہوجائے کے بعد اُس کا نطف قرار بایا ہولیکن اكروجودغل ، جرميني ، كم من بيدا موامولو ميل اولاد كرماته يديد بحي شريك موكا ادراكرغله ماصل مون كايك يادوروز بعد وتف كرف والامركيا بحرأس كى يوى أس وقت وجوو قلد عدويرس كورميان ش يجدجي أو أس يحدك سفلد عدمد المكاية فاوى قاضى خان يس ب- بمرمشاركي في أس ون كى شنا حت يمى كرجس مودر آمدتى يمى التحقاق واجب موتا بالخساف كياب يس في بلال نے بیان کیا ہے کہ وروز ہے کہ جس روز بیا ملات الی ہوگی کہ آس کی چھے قیت ہے اور بیٹر فائیں ہے کہ چہ سے دا کہ کھے قیت ہو اور بعضول نے فرمایا کرو وروز ہے جس روز اُس کی قیت ہوگی مراس حیثیت سے کرخر چدوخراج کی وفوائب کا ہروس فرضہ کے جوفلہ یر وا جب ہوا ہے ان سب کومسوب کر کے اُس کی قیمت ہو کذانی محیط السرحسی اورای کومتاخرین مشامخ بخارائے اعتبار کیا ہے یہ حاوی یں ہاور اگر کہا کے میری بیز بین میری اولا دکا نوب واعرص پر وقف صدقہ ہے تو وقف اٹسی بی اولا دے لیے ہو کا اوروں کے کیے ش موكا اوركانا واندها مونا أس وقت معتبر موكاجس وقت وقف كياب اورها صلات آف كروزكاكانا واندها موناشر طوامعتر ليسب اورا کرکہا کرمیری زمین میری اولا وصفار پرصدق موقوف بہاتو صدق خاصط اولا دصفار کے واسطے موكا اور استحقاق کے واسطے واستے معتبر موگا جووقف کے وقت صغیر تھا بیٹر وائٹل ہے کہ فلہ حاصل ہوئے کے وقت بھی نابالغ موسی عمیریش ہے اور اگر کسی نے کہا کہ مری زمین ميرى أس اولا د برصد قدموتو فدب جوبصره ميسكونت يذير بهول أو آندنى الني كوسطى جوساكن بصره بون اورون كوند يفي اور بصره

كى سكونت المديم مل موت كروز كي معتر موكى يداناوى تامنى مان يس بيد

ماسل ہے کہ استحقاق اگر ایک صفت سے موجوز اکن میں موتی ہے یاز اس موتی ہے کر بعدز وال مے والی کرتی ہے ا التحقاق كے ليے وقف كے وقت أس مفت كا مونامعتر بادراكر استحقاق اىمفت سے دوجوزال دواجاتى بادر كرمودكراتى موقة التحقاق فلد كواسط فلدموجود موق كوقت أس صفت كاباياجانا معترب برميده على بهادراكرافي زين فرزيران فريد يروقف كى تو اس شرر بداواد وافل موگ اوراز کیال دافل شعول گاس لے کا سے اواد وکوائی مفت سے میان کیا جوز الرئیس موعق ہے بر محیط سرحتی میں ہے اور اگر کہا کہاؤ کے میری اولا د سے امیری اولاد کے اُڑکوں پر تو اُس کی شرط کے موافق ہوگا اورو ہی لوگ واطل مول مے جودتیف کے روز اُس صفیت مرموجود تھے بیرمادی جس ہے اور اگر کیا کہ جو صفی کی اولاد جس سے مسلمان ہو جائے یا جو تف تکاح كرے أس يرونف بوق و و مخض داخل موكا جودقف كے بعد مسلمان موجائے يا تكائ كرے اور وہ داخل ند مول مے جودقف كروز مسلمان تنصیاان کا نکاح موگیا تھا میجید مزهسی جس ہے اوراگر کہا کہ بھری فقیراولا دیراوراً سے مندیادہ تہاتو غلدا نے کے وقت جوفقیر مود وداخل ہوگا بیا وادی ش ہے۔ آگر کھا کہ جو بھری اولادش سے تقیر ہواتو امام محد نے قربایا کہ جوتو محری کے بعدی اح ہوا وی داخل ہوگا اورسوائ امام محد کے اور علاء نے فر مایا کہ غلبہ تے کے وقت جوتاج ہود وواغل ہوگا خوارد و آو محرتها کداب بتاج ہوایا بالکل فن تمای نیس كذانى فآوى قاضى خان اور يي سي مي التدريش بادراكركها كداكرجس كويمرى اولاد عقاتى موتو غلدا في كووت جوايدا موده داخل موگار ماوی ش ہےادراگرا تی اراشی اپن عالم اولا دیراوراولا دی اولا دیراگرعالم مود تف کی مجران ش ہے کوئی ایک مغیر پر چھوڑ کرمر کیا جو چند سال کے بعد عالم ہواتو اُس کا حصہ پہلے سے تنال رکھ چھوڑ اجائے گا اور اُس صفت کے پائے جانے سے پہلے وہ كريمتن نهوكا يبتعيدهن بعادراكركها كدمري بيادانتي مرائز ترمدة موقوف بعقوأس كي حاصلات أس كي يشت كفرزندر

تعتیم ہوگی خواہ لڑے ہوں یا لڑکیاں یا دونوں ہوں سب یکساں ہیں اور جب ایسادقت جائز ہو گیا تو جب تک اُس کی پشت کے فرزند عمل سے ایک بھی بایا جائے گا تب تک آمدنی ای ہوگی اور کسی کونسطے گی اور جب کوئی اُس کی پشت کا نطفہ شد ہاتو آمدنی تقیروں پر تقتیم ہوگی اور فرزند کی اولا و پر صرف شکیا جائے گا اور اگروقف کے وقت اُس کی پشت سے کوئی فرزند شہو بلکہ اُس کے پسرکی اولا دہو تو پسرکی اولا اور سے گا اور ان سے یہے جو پشت ہے ان کو پکھ شسطے گا اور اُس کے نطفہ سے قرز ند تدہو نے کے وقت پسرکی اولا وش اُس کی نطفہ سے قرز ند تدہو نے کے وقت پسرکی اولا وش اُس کی نطفہ سے قرز ند تدہو نے کے وقت پسرکی اولا وش اُس کی نشت کی اولا و کے ہوگی اور اُس بھی اور کا ہم الروایة سی می پھت کی اولا و کے اور کا ہم الروایة سی می پھت کی اولا و کے بول کی اولا و موافق کی اولا و موافق کی اولا و موافق کی اور اُس بھرگی اور ای کو بلال نے لیا ہے اور کیا ہم الروایة سی می بھر کی اولا و موافق کی اولا و موافق کی اور کی تو اور کی تو بھر گی اور ای کو بلال نے لیا ہے اور کیا ہم الروایة سے بی قرآوی کی قاضی قائن شر ہے۔

ع ان کی کوئی خصوصیت ٹیمل ہے تا اس سے سے تال اُمتر ہم تھا ہرا ٹرولیۂ کے موافق چاہیے کہان پیٹنوں بی اوا اوپسران داخل ہواولا وو دختر ان نہ موواللہ اعم الرسے دو پشت کے بعد باتی تیمری و پڑتی و پانچویں سب بکسال اور سب نثر یک ہوں گی تالہ

صدقہ موقوفہ ہے پس ان دونوں پر آمدنی صرف کی جائے گی پھراگر ان جس سے ایک سر کیا اور ایک فرزند جھوڑ اتو فقط ایک فرزند وقف کنند و کونصف ملے گا اور نصف فقیروں پر تقلیم ہوا کرے گا یہاں تک کیدہ بھی سر جائے پھر جب وہ بھی سر کیا تو ان دونوں بیٹوں کی اولا د واولا د کی اولا دیر جس قد رئسل ہونسلا بعد نسل ہیئے ہے واسلے صدقہ جاری رہے گا۔ یواقعات حسامیہ بھی ہے۔

اگر کہا کہ بیاراضی صدقہ موقوفہ ہے بیری کائنائ اوالا دیراورائی کی اوالا دیم ہے کوئی تاج کیل ہے ہوائے ایک کے قوضف
آلہ فی اُس تکان کودی جائے گی اور باقی تصف فقیروں کوصدقہ دی جائے گی بیٹر اللہ اُستین جی ہے اوراگر کہا کہ بیری اراضی صدقہ
موقوفہ بیر ہے بیٹوں پر ہے اور اُس کے دو بیٹے یا زیادہ ایل آق آلہ فی ان سب کے واسطے ہوگی اوراگر بیدا ہونے فلہ کے وقت اُس کا ایک بی بیٹا ہوتو فصف فلہ اُس کا اور نصف فقیروں کا عوگا اوراگرائی کے بیٹے ویٹیاں ہول آو شخ ہالی نے فر بایا کہ فلہ ان سب کو سادی سلے گا
اور بین سے ہوئے کہ اور اُس کے اور اس کے معلقہ موقوفۃ علی اعوادی حالا فلہ اُس کے بھائی جیں و بہنیں جی تو سب مسادی شریک
عول کے بیٹا بیر بیٹی ہے اور اگر کہا کہ بیری بیارائی بی قال پر صدقہ موقوفۃ علی اعواد کہ والا فلہ قلال کے بیٹے ویٹیاں جی تو انام ابو بیسٹ میں اورائی کے بیٹے ویٹیاں جی تو انام ابو بیسٹ کے امام اعظم سے نے امام اعظم سے نے امام اعظم سے نام اورائی میں ہوں گی اور اگر فلال نہ کورکی اولا دایک بڑا قبیلہ ہوکر داخل شار نہ ہوں آتو سب روایت کے مواثی بیمد قد فہ کرومؤ نرث سب اولا ویر ہوگا بیون کی اور اگر فلال نہ کورکی اولا دایک بڑا قبیلہ ہوکر داخل شار نہ ہوں آتو سب روایت کے مواثی بیمد قد فہ کرومؤ نرث سب اولا ویر ہوگا بیفاوئی قاضی خان جی سے۔

اگراس نے کہایاراسی صدقہ وقف ہے میرے بیٹوں پر حالانکہ اس کے بیے نبیں ہیں بیٹیاں ہیں او ساری حاصلات فقیروں ر صدقہ ہوگی اورای طرح اگر کہا کہ میری بیٹیوں پر حالانکہ بیٹیاں نیس جے جی آو آمدنی فقیروں پر صدقہ ہوگی اور بیٹیوں کو پجھانہ بے گاب وجيزيس باوراكراسية كوئى أيك بين بورأس كى اول دواولا داولا ديرنساؤ بعدسل وتعف كيا توان سب كدرميان آمدني تقسيم موكى يعنى جواس کے بینے کی اولا دیوان کی تعداد پر سادی تقتیم ہوگا جس س ذکرومؤنث سب برابر ہوں کے اور وفتر کی اولا واس میں وافل ہوگی ينزلنة المكتين على الدار كرايل سل يا إنى دريت يروقف كياتو أس على جنول كي اولا دورينيول كي اولا دخواه من دريك كي مول يادوركي ہوں سب داخل ہوں کی اور اگر اپنی عزت پر وقف کیا تو ائن الاعر ابی و شعلب نے فر مایا کدعزت وی ذریت بیں اور جینی نے فر مایا کدوہ عشیرہ ہیں اور اگر کہا کہ میرے ان لوگوں پر وقف ہے جونب میں میری طرف نسبت دیے جا تھی تو اس میں اس کی وفتر وں کی اولا و واهل ندمو كى سيرائ وباج ش بـــــ أيك في كما كدميرى ارائنى صدقة موقو فدميرى اولا دميرى تسل يرب تو وتف يحيح باورأس بس أس كى اولا داوراولا دكى اولا دغركر بوس يامو تت خواونزد يك كى قرابت سے بول يادور كنسب سے بول سب داخل بول كى اور ينيول وبیوں کی اولا د برابر داخل ہوں کی خواہ آزاد ہوں یا مملوک ہوں اورمملوکوں کا حصدان کے موٹی کا ہوگا اورای طرح اگر کہا کہ میری نسل پرو ميرى ذريت يرتوبيه جائز باورأس كالحم مثل اول كي بيرهاوى على بالركيا كدهى في اولادوا يي سل يروقف كيااورأس ے فرزند کا فرزند ہے چر بعد دفف کے اُس کا فرزند اُس کی پشت ہے پیدا ہوا تو سب استحقاق میں داخل ہوجا کیں گے اور اگر کہا کہ مرے فرزندوں پر جو بیدا ہو گئے میں اور میری نسل پر وقف ہے آج جو اُس کا فرز تد بعد اُس کے بیدا ہوا وہ سل کے کہنے کی وجہ ہے داخل استحقاق بوگايدنماوي قاضى خان من بهاورا كركها كمرى بدارات صدقة موقوفه بيرى ان اولا دير جوتلوق موكى باوران كأسل بر تو أس شرائس كى وى اولاد جويدا موكى باوران كى أل واعل موكى خوا وكلوق مولى مويا بتوز شدمونى مواور جوأس كفرزند بيدانيس ہوئے ہیں وہ داخل نہوں مے اور شان کی آسل داخل ہو کی سے پیاستھی ش ہادرای طرح اگر کھا میری ان اولا دیر جو پیدا ہوگئی ہیں اوران کی اولا دیر صدقہ ہے چرائی کے بعدائی کی پشت ہے کوئی فرز تدیدا ہوا تو اُس کو پچھا تحقاق نہوگا بیڈناوی قاضی خان بن ہے اوراکر کہا کہ بمری اولا دیدا ہوگا ہیڈناوی قاضی خان بن ہے اوراکر کہا کہ بمری اولا دیدا ہوگئی ہے اوراولا واولا و بمیشہ نسلا اوراکر کہا کہ بمری اولا دیدا شدہ اوراکر کہا کہ بری اولا وجو بیدا ہوگئی ہے اوران کی اولا واولا دیر صدقہ ہے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرز ندکو پکھن سے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرز ندکو پکھن سے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرز ندکو پکھن سے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرز ندکو پکھن سے اور خاموش ہور ہاتو اُس کے فرز ندکو پکھن سے اور خاموں ہوں گا ہے جو ا

ا تال المرح م كونك سنداد لادر كها بهاورايك براولاد كالطلاق تي بالكدار كالبورس الفاق عنارى زبان عن مح كمترج دوباوريهان عربيت عن محى دوكا اختباركيا بها فيذا بهم خوشى سناتي زبان كرموانق بإكرز جدكرت مين فالهم كونكدا كرتبائي فلسكاتكم ديته كمترجع تمن بواس كوابي زبان عن نصف لينا بزتاتا كريمارى زبان عن دوكمترج شياقال وفاقيم ال

قرابت پروقف کرنے اور قرابت کی شتاخت کے بیان میں

قال المحرجم چونکه اس فقل و مابعد على مسائل كى بنايشتر زبان عرب برب لبدا احتداد ب كداس كوزبان عرب برمحمول كري بال جا يجاهى الى زبان كے موافق تصريح واشار وكردول كا والله الموفق والمعين امام الو يوسف وامام محد فرمايا كرقر ابت برايستخض

ا قال الحزجماور نیز جواس میں سے مراس کا حصد تقیروں پر تشیم ہونا جا سیٹے نہ یا تھوں پر قائل اا۔ این مشاوی ہوں تو ایک عبداللہ سمیت الاصلے پر تقسیم ہوگا اور سے العنی الکروا تف محورت سے قواس کے اور مروساتوان کی ہوئ کا حصد ہوگا اا۔ سے فیر محرم و ولوگ جن کے ساتھ انکاح جا ز

پرصادق ہوگی جواسلام میں اس کے اس سے اعلی انتہائی یا پ وجہ سے اس کی طرف نسب سے منسوب ہے خواہ پدراعلی از جانب اس
کے باپ کے ہو یا از جانب اس کی ماں کے ہواور محرم وغیر محرم عظر وہیں وجید وجی و مفرداس میں بکساں ہے ہیں اگر اپنی قرابت پر یا
صاحبان قرابت پروتف کیا تو دوتوں صورتوں میں امام او ایسٹ وامام محد کے نزد یک بیسب جدند کورہ و سے ہیں استحقاق وقف میں وافل
ہوں گے اور امام ابوطنیفہ نے فر مایا کہ اگر اس نے بافتا المفرد وقف کیا ہیسے میری قرابت پر یا میر سے صاحب قرابت پر تو استحقاق وقف
میں وی قرابت والے داخل ہوں کے جووثف کھندہ سے اقرب اور اُس کے محادم میں سے ہوں اور اگر بافتا انجی و تف کیا جسے میر سے
صاحبان قرابت پر یا میر سے اقرباؤں پر تو باوجروا قرب ہونے وادم ہونے کے یہ محتمر ہوگا کہ توجی کی افتا نہ کوردویا زیادہ کی
طرف راجی ہوگا اور مشارع نے صاحبین کے اس قول کے معتمی میں کہ اسلام میں اُس کے میں سے امائی انتہائی ہاپ کے اگر اختما ف

ا مام النظم وَدُولَةُ الرّب كو يترتيب! عتبار كرتے جن اورصاحبين كنز ديك آيدنى فدكور جردو جيا اور جر دو<sup>(۱)</sup>ا مامول كے درميان جارجھے ہوگی ہئے

بعضوں نے کیا کہ اُس کے بیستی ہیں کہ سب سے اقال اس کے اجدادی سے جوسلمان ہوا ہے اور بعض نے فر مایا کہ اُس کے اجدادی سے سب سے او نیجا جس نے اسلام کا زمانہ پایا خواہ سلمان ہو گیا یا نہ ہوا ہولوراس اختلاف کا ثمر و جب ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طوی نے اپنی قرابت پر وقف کیا تو بناء پر قول فائی کے اولا دختل بن ائی طالب دجمقر بن ائی طالب وافل وقف ہوں گے اور بنا پر قول اقال نے افتا اولا دکی کرم اللہ وجبدوافل ہوں گی اور اگر وقف کنندہ کے دوجہوں اور اُس نے باخطاجے وقف کیا تو برقول امام صفتم وقف کی آلدنی اس کے دونوں بچا کی ہوگی اس واسطے کہ امام رہمة اللہ اقتدافر سے امتبار کرتے ہیں اور صاحبین کے فزو کیک آلدنی نہ کہ واسلے کہ ماموں کے دوم یان جار سے ہوگ اس واسطے کہ صاحبین رقبما اللہ اقر ب کی اعتبار میں کرتے ہیں اور اگر وقف کنندہ کے ایک بھی اعتبار میں کو برا پر سطے گی سرجیا کا اور باتی فسف ہردو ماموں کو برا پر سطے گی سرجیا

قرابت کے استحقاق عمی سب اماموں کے ذریک بالا فعالی ذکر و مؤد و مسلمان وکافرو آزاد و مملوک سب یکسان بیں لیکن بورک کو میں کے اس مولی کو سفر کا بورفا در استحداج ہوگا ہو فالے بورفا ہورا کی کا ان کی محامل کا افتیارای فعام کو ہوگا ہو کہ مولی کے دروزای کا مالک تھا کر قبول کا افتیارای فعام کو ہوگا ہو کہ دروزای کا مالک تھا کر قبول کا افتیارای فعام کو ہوگا ہو درول کا دروزای کا مالک تھا کہ ہوگا ہو گا در ہوگا اور بعد آزاد ہوجائے کے اس کا حصرای کا ہوگا ہو مالک علی ہوگا ہو گا ہو اور وقت ہوئے کی مورت علی قرابت و جبوج می تعداد پر غذشت ہوگا جس میں صغیر دکیر فرد کو نے دروزای کی اور وادا کے تن عمل دوروزایت ہیں جا تھا ہو جبوج ہو گا اور وادا استحداد استحداد استحداد کرتا میں دوروزایت ہیں جا تھا ہو گا ہو

وصاحبان انساب کے نفظ ہے وقف کرنے ہیں ہے بیچیا ہیں ہا اوراگر کہا کہ جرہ بقر ابت پروقف ہے تو قیاس ہے بیافظ ایک پرواقع ہونا جا ہے تی کراگر اُس کا ایک پیا وہ ماس ہوں تو آرٹی تمام اس ایک پیا کو لے گی اس واسطے کہ نفظ نہ کور با عمبار میند کے مفرو ہے اور اسخے انساب کے مفرو ہے اور اسخے کہ اس سے بیش مراد کی جائے گی بیرواوی ہی ہے اور اگر اپنے تر ابتیوں یا اپنے اقرباؤں یا اپنے انساب یا اپنے اروام پراس شرط ہے کہ پہلے اقرب کو پیمران کے بعد جواقر ب ہوں ای ترتب ہے وقف کیا تو جو سب سے ذیا وہ ترب ہوا کی پروقف ہوگا اگر چدہ ایک ہواور اس میں لفظ جس کا اعتبار شکیا جائے گا اور یہ بالا نفاق ہے بید فیرہ میں ہے اوراگر کہا کہ میری بیاراضی صدفہ موقوف ہے تر ایت ہی اور بیند کہا کہ میری بیاراضی صدفہ موقوف ہے تر ایت ہی اقراب ہے واسطے یا انساب کے واسطے یا ذوی الاروام کے واسطے اور اپنی ذات کی طرف نب سندگی تو بید تھا ہی ہے۔

اگر کہا کہ ماں باپ کی جانب سے میری قرابت پر یا مال کی جانب سے میری قرابت پر وقف ہے قو اس سے قول کے موافق ہو محاورة مدنی ایسے عی قرابتیوں پران کی تعداد مساوی تقتیم ہوگی اور اگر کہا کہ مان ویاپ کی جانب سے بھری قرابت پراور باپ کی جانب ے میری قرابت یریا کہا کہ باب و ماس کی جانب سے میری قرابت پراور مال کی جانب سے میری قرابت پر د تف ہے تو آمدنی أن سب کی تعداد پرتھیم ہوگی اور اس میں مال و باپ کی جانب کر ابت دار اور فتل باپ کی جانب کے یا فتلا مال کی جانب کے قرابت داردونوں نیساں ہوں کے کہ ماں و باپ دونوں کی جانب والے قرابتیوں کوڑنے شعو کی اور اگر کھا کہ درمیان میرے باپ کی جانب والقرابيون اورورميان ميرى مال كرجانب والقرابيون كوقف عية نصف آهنى ياب كي جانب والول كروا سطيهوكي اور نسف آمدنی اس کی ماں کے جانب والے قرابتیوں کی ہوگی بیذ خیر وہی ہاوراگر کہا کہ عمر کی بیار امنی صدقت موقو فد ہے عمر کی قرابت پر اقرب جراقرب كوونف كي آمد في المي اوكول كواسطوا جب موكى جواس كقرابتيول شرمب سنذياده أس سقرابت ركع میں پھراگرسب سے قریب ایک بی بخص بوتو بوراغلدا می کا بوگا اگر چدومودرہم سے زائد مواور اگر ایک جماعت بوتو سب غلدان کے درمیان مساوی تقسیم ہوگا جس میں مردد مورتی برابر حقدار ہوں کی مجر جب برلوگ گذر جا تھی تو بھر جولوگ میت ہے سب سے زیادہ قريب بون اگريدان گذر سے بودن كي نسبت ايك درجه دور بون كوه اس غله كے مستحق بون كے اى طرح ترتيب وار وينجيت وينج اليالوكول كو ينتي كاجودور كرقرابت دار تصاكر چاسية وقت على باقيول كى بنسبت ميت سيسب سيزياد وقريب بول كاوريد الم مخركا قول بادراى كوبلال دهمة الله في الما يوادانام الويوست فربايا كرقر التيون من عدوقت كرف وال عاتريب والے دبعید والے سب کے واسفے مدنی مکسال واجب ہوگی جوان می مساوی تقلیم ہوگی اورای طرح اگراس نے کہا کہ بری قرابت اولى بجرادنى يرتو بحى ايهاى تحم اختلانى بي براكر بعض في الريم نين قبول كرتا بول تواس كاحمد ساقط موجائ كااور غله باقون كواسطيهوكا بيعاوى على ي

اگر کہا کہ اس شرط پر کہ جواللہ تعالی نے پیدا کیا اُس کی آمد فی سے دیاجائے اقرب کو پھر اقرب کو قو تمام غلما کی کو ملے کا جوسب سے زیادہ وقت کی پھر ایک فتص نے دھوئی کیا کہ جس اس کی سے ذیادہ وقت کی پھر ایک فتص نے دھوئی کیا کہ جس اس کی ترایت سے ہوں تو اُس کو تعلیم نے مول اور اُس کے گواہ بدول محصم سے تول نہ ہوں ہے ہیں فتصم میعنی مدعا علیہ وقت کرنے والا ہوگا بشر کمیکے ذیرہ عوادرا کر مرکمیا ہوتھ اُس کا دور سی جس کے قبضہ جس سے تبدیل ہے تصم ہوگا اورا کرومی نے کسی کے واسطے

اقرار کیا کہ بیأس کی قرابت سے ہے تو اُس کا اقرار مجھے نہ ہوگا مگر وہ دی کی جانب ہے گواہ قائم کرنے کی صورت میں فقائعم ہوسکتا ہے بے حادی میں ہے اور اگر وفقف کنندہ کے دووسی ہوں یا زیادہ ہوں چرمدی نے اُس میں سے ایک پر دعویٰ کیا تو جائز ہے اور ان سب وصوب كالمجتمع بونا شرط نيس بيدة خيره ش بهاوروقف كرف والاميت كاوارث ال مقدمه ش مرى تعم ندموكا في ال صورت من كه وہ متولی ہواور ای طرح جن او کوں پرونف کیا ہے وہ بھی مدی کے قصم نہ ہوں مے رہیجیط میں ہے ہی اگر مدی نے متولی کے مقابلہ میں رہے امر نابت كراياكه بيوقف كننده كا قريبي بينواى قدر قبول تهوكا بيال تك كددو كوابول سينابت كراد ب كدأس كانسب معلوم بيب كرمثلا ماور پدركى جانب سے يافقط باپ كى جانب سے يافقط مال كى جانب سے واقف ميت كا بحائى ہے اور اگر صرف بحالى موسف كو ا بت كرايا تو تبول ند بوكا اوراى طرح اكريجا المع عابت كرايا تو بهى قبول شعوكا جمرا كركوا بون في كها كد بم ال ك سواف دومرادارت نہیں جانبے ہیں قو قاضی اُس کودے دے گااورا کر کوا ہوں نے اس طرح نہ کہا تو چندے شم کر پھراس کودے گا بید جیزیں ہے۔ اگر ایک مخص نے گواہ بیش کیے کہ قاضی شہر فلا اس نے تھم دیا ہے کہ بید د فنف کنندہ کا قریب ہے تو شخ

ہلال نے فرمایا کہ قاصی ان ہے دریا ہت کرے گا کہ وہ کیا قرابت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے جہر

المام اعظم کے زور یک ویے کے وقت اُس سے تغیل زاریا عم جائے گا جسے میراث ش ہوتا ہے بیمیط ش ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ وقف کنندہ کے قراحتی غائب ہیں تو تنامنی ان کے حصوں کو تعتیم کر کے خدار کی چھوڑے گا اورا گر گوا ہوں نے کہا کہ ہم ان کی تعداديس جائے ين كدو كتے ين أو قامنى كوچا ہے كمان سے كم كرتم لوگ احتياط مرواور كوائى شدوقا أى كى جس كاتم كويلين مو پس کبوکہ ہم کوئی قرابی نبیں جانتے ہیں سوائے گذاہ کذا <sup>ع</sup>ے بیز خبرہ جس ہے پس اگرایک مخص نے کواہ بیش کیے کہ قاصی شبر فلاں نے تھم دیرے کہ بیوقف کنندہ کا قریب ہے تو بیخ ہلال نے فرمایا کہ قامنی ان سے دریا دنت کرے گا کہ و کیا قرابت ہے جس کا تھم دیا گیا ہے پس اگر أنبوں نے الی قرابت بیان کردی که اُس سے وقف کاستی ہوتا ہے تو اُس کودے کا ورزئیس اور قبل اس بیان سے کواوغا نمب ہو مے یام مصافوری ے دریادت کیاجائے کا بس اگرائی نے اسی قرابت بیان کردی جس سے مستحق ہوتا ہے و دیاجائے گاور نہیں اور دویے کے عظم سے قاضی اوّل کا عظم اور تانبیں لازم آتا ہاں لیے کدأس نے فقالی عظم دیا تھا کدأس کا قریب ہے اور جرقریب ستحق وتف نیں ہوتا ہے ہاں اگر اُس نے بیکم دیا ہوکہ اُس کوغلہ میں سے دیا جائے یا بیر مرقو ف علیہ ہے تو بیر قاضی بھی اُس کو نا فذکرے گااور اُس کودے کابید جیز کردری میں ہے۔ اگر مری نے قرابت کی تغییر ندگی تھے اوو ملفل ہے تو تیج بلال نے فرمایا کدید قامنی اُس کو وقت کا غلمہ وے گا اور قامنی اوّل کا تھم محت پڑمول کرے گا یعنی اُس نے اسی قرابت کا تھم دیا ہے جس سے وقف کا مستحق ہوتا ہے بیمیط میں ہے ا كي فنس نے اپن قرابت كوقاضى كے سامنے تابت كيا اور قاشى نے اس كي قرابت ہونے كائتم ديا پھر دوسرا آيا اور ديونى كيا كه شي وقف كنده كا قريب مول محرأس في قاضى كوند بايابس جاباك جس كے ليے قاضى نے علم وسدويا بيائس سے كاممركرے و و يكھا جائے كا كاكرأس فالمدس سي كحاليا بي توه ودر مدى كالحصم بدكا اوراكر بي اليابية تصم ند بوكا خواه اوّل كواى قاضى ك ياس لائ

ل سين پيابو نے كارشة خوا ورونوں يم ئے كوئى يياكوكى بختيا مواا ۔ ج كا كردوسراوارث بيدا موتو عمل اس مال كالفيل موس اا ۔ ج تم احتياط ے بیان کرواور بین کبواس کے قرابتی فلال اس تدریس بلکر کوئے ہم موائے اس کے بین ماہ تے ہیں۔ سے فلال وفلال سکویا موائے ہارے مثلاً اا۔ ھے۔ قال الحرجماور بیان کی کتفییری محرالی تغییر کے جس ہے مستق تبیں ہوتا ہے تو بچھ شدیا جائے گاہور یہاں مرادیہ ہے کدری نے تغییر نہ کی اور نہیان کیابس اس پر جرند کیا جائے گاادر مرازیس بے کس فرانی فرانی جس سے متی ہوتا ہے تھی لیاجائے گااا۔

جس نے اُس کے نام تھم دیا ہے یا کی دوسرے قاضی کے پاس الائے اور بھی انتسان ہے کہ جس کی طرف تی ہاؤں گئے ہیں ہے انجہ میں ہے اور اگر اقرباؤں میں ہے کی نے اپنی ابت وقف کندہ سے ٹابت کرائی مجر دوسرے نے گواہ دیے کہ بیا سی جس نے اپنی قرابت ثابت کرائی ہے دوراگر اقرباؤں میں ہے کہ بیا ہے جس نے اپنی قرابت کا ایت کرائی ہے یا اُس کا ایونا ہے گا اور اُس کو میت سے اپنی قرابت کی تغییر کرنے کی صاحت نہ ہوگی جسے کہ اوراک طرف کو ایس کا مادرو پدر کی طرف سے بھائی ہے تھی ہی تھم ہے کذائی الحادی اوراک طرف سے بھائی ہے تو بھی ہی تھم ہے کذائی الحادی اوراک طرح آگر وہ فضی جس کے واسطے اور آگی ہوراگی گورت ہواور باتی مسئلہ موافق نہ کور قب ہواتو بھی ہی تھم ہے کہ ان ان مسئلہ موافق نہ کور قب ہواتو بھی ہی تھم ہے ۔

الحادی اوراک طرح آگر وہ فضی جس کے واسطے اور آگی دیا گیا ہے کوئی گورت ہواور باتی مسئلہ موافق نہ کور قب ہواتو بھی ہی تھم ہے ۔

الحادی اوراک طرح آگر وہ فضی جس کے واسطے اور آگی دیا گیا ہے کوئی گورت ہواور باتی مسئلہ موافق نہ کور قب ہواتو بھی ہی تھم ہے ۔

دف میں میں میں کے دوراک طرح آگر دورہ بالا داتھ ہواتو بھی ہی تھم ہے ۔

دف میں میں میں میں کے دوراک طرح آگر دیا گیا ہے کوئی گورت ہواور باتی مسئلہ موافق نہ کور قب ہواتو بھی ہی تھم ہے ۔

دف میں میں میں میں کے دوراک طرح آگر دیا گیا ہے کوئی گورت ہواور باتی مسئلہ موافق نہ کور قب ہواتو بھی ہی تھم ہے ۔

دف میں میں میں میں میں کے دوراک کی کورٹ کورٹ کو اور کی کورٹ کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ ک

اكردوس \_ نے كوا موسي كريدا قراس روكا جس كي واسلے تھم جو چكا ہے باب كى طرف سے جمائى ہے ہيں اگر قامنى في اوّل کے واسلے بیتھم دیا ہو کہ و ووقف کنندہ کا باپ کی طرف ہے ہمائی ہے تو دوسرے کے واسلے بھی قرابت کا تھم دے دے گااوراگراؤل کی نسبت وقف كنندوكا مال كى جانب سے بھائى ہونے كا حكم ديا ہوتؤ دوسراءى وقف كننده سے اجنبى ہوگا اورائى سے اس مبنس ك مسائل كو نکال لین وا ہے بیمید میں ہے اور اگر وقف کنند و کے دو بیٹوں نے ایک مدگی کی نسبت گواہی دی کدیے ہمارے باپ کا قرابت دار ہے اور ترابت بیان کردی تو کوابی تیول ہوگی ہے خیرہ میں ہاور اگر دومردول نے دومردوں کے واسطے ترابت کی کوابی دی اوران دولوں نے اُن دونوں کے واسطے قرابت کی کوابی وی پس برایک فریق نے دوسرے فریق کے واسطے کوابی دی تو مقبول مدبو کی بیر حاوی ش ہے اور ا گرقامنی نے پہلے دونوں کوا ہوں کی کواہی ہر دونوں مرعول کے واسلے علم در ایسے محرد دونوں مرعبوں نے کواہوں سے واسلے کواہی دی تو مدعيوں كى گوائى ان گواموں كے حق ميں مقبول ته موں كى كمر پہلے مدعيوں كے حق على گواہان اوّل كى گواہى بحال خود يحيح ہاتى رہے كى بيد ا خروش ہے۔ اگر دوائل قرابت نے ایک محص کے واسطے قرابتی ہونے کی کوائل دی محرکوا ہوں کی نقابت ٹابت نہ ہو کی کینی تعدیل نہ کی گئی تو ان الل قرابت کواموں کے پاس غلہ جو دنف ہوگا اُس میں میخص جس کے واسطے کوائی دی ہے شرکت کر لے گا بیرمادی میں ہے اوراگرایی زمین این قرابت یروقف کی چرایک فخص آیا اور اُس نے دعویٰ کیا کہ ش وقف کنندہ کی قرابت ہے ہوں اوروقف کرنے والے نے اقر ارکیا اور اُس کی قرابت کو بہنسب معلوم بیان کیا اور کیا کہ بیؤٹی میں سے بیس پر میں نے وقف کیا ہے اس اگر وقف کنندہ کے کوئی قرابت والےمعروف لوگ ہوں اور بیانہیں ہےمعروف شہوتو اُس کا اقرار سی شہو گا اور بیاس وقت ہے کہ وقف كرنے والے نے بعد وقف كرنے كے ايساا قرار كيا اور اگرأس نے وقف جس ايسا اقرار كيا بايس طور كد كہا كہ بيا نبى لوگوں جس ہے جن پر یں نے وقف کیا ہے تو بیا تراراُس کی طرف ہے قبول ہوگا اوراگر وقف کنندہ کے قرائق معروف لوگ ند ہوں تو استحساناُ اُس کا قول قبول موگار محیط علی ہاور اگر گواموں نے گوائی دی کدونف کرنے والے نے اس کی نسست اقر ارکیا ہے کدمیر ایر قر ابت وار ہاور مالانک وتف كرف والف ح قرائل لوك معروف جي توبيكواى مقبول شهوكى اوراكراس كقرابت والسام موف شهول توالتحسانا بم كبتا ہوں کہ اُس کووقف کے غلیم سے دیاجائے بشر طبکہ کواہوں نے اقر ارمیت کی مع تغییر قرابت کے کوائی دی ہو یہ حاوی میں ہے۔ ا کرا پی اولا دا بی نسل پروقف کیا مجرا یک مرد کے واسطے اقرار کیا کہ میٹیرا بیٹا ہے تو آمدنی بائے گذشتہ کی بابت تعدیق نہ کیا

جائے گا اور آمدنی بائے بیوستہ مین آسندہ میں تقمدیق کیا جائے گارید فیروش ہااور اگر ایک نے اپنی قرابت پر وقف کیا مجر ایک مرد آیا

اور دعویٰ کیا کہ بس اس کی قرابت ہے ہوں اور گواہ قائم کیے جنہوں نے گواہی دی کدوفف کرنے والا اپنی زندگی می قرابت نے ساتھ

اس مخص کو بھی ہرسال کچھ دیا کرتا تھا تو الیک گوائی ہے کچھستی نہ ہوگا اورا کی المرح اگریہ گوائی دی کے فلاں قاضی اُس کوتر ابت والوں

کے ساتھ ہرسال کچھ ، یا کرتا تھا تو بھی یکھ تق شہوگا ہے جا ش ہا اوراگر وقف کیا ایسوں پر بوسب ہوگوں سے ذیادہ اُس کا قریب پر وتف کیا ایسوں پر بوسب ہوگوں سے ذیادہ آس کی بردتف کیا تو بدونوں داخل استحقاق نہ ہوں گئے ہو گا اورائی طرح اگر ہونیا ہا وہ اگر اس کے ہوراگر اُس کا بیٹا اور والدین ہوں تو قلہ بنے کا ہوگا اورائی طرح اگر ہجائے بنے کے دخر ہوتو بھی ایسان ہے پھر جب بیٹایا بٹی مرکن تو فلہ ساکین کا ہوگا اور والدین کے لئے پھے ہوگا اور اگر فقط اُس کے والدین ہوں تو آسد کی دونوں میں سے ایک کا ہوگا اور اگر فقط اُس کے والدین ہوں تو آسر اُس کا موقا اور اور کی جمراگر دونوں میں سے ایک مرکنیا تو باتی کے واسلے شف ہوگا اور اُس کی براگر دونوں میں سے ایک مرکنیا تو باتی کے واسلے شف ہوگا اور اُس کی بال اور بھائی ہوں تو قلہ مال کا ہوگا نہ بھائیوں کا ہوگا دورائی مول اور دی بالی ہوں تو قلہ مال کا ہوگا نہ بھائیوں کا اورائی طرح اگر اُس کا سگا داوا یا نا فاور اور بھائی ہوں تو قلہ مال کے باپ اورائر دادا لیسی باپ کا باپ ہو گاہ وہ کا اورائی خرد کی دادا بجائی سے بھی تریب تر ہوائی داراگا ہوگا دورائی کا دورائی می ہوائی ہوائی ہول تو جس اہام کے ذرد کی دادا بجائے باپ کے ہوائی کی دائے شی فلہ دادا کا کہی تھم ہوگا اور دیکر ملاء کے قول میں بھائیوں کا ہوگا دادا کا نہ ہوگا ہو تھرہ سے۔

مال كى طرف والے بھائى كابياً استحقاق وقف ميں باپ كى طرف والے بچاسے مقدم ہوگا 🖈

ا یعن اس کے ب کا سکا بھائی تیں ہے بلک سے باپ کا باپ کا باپ کی است بھائی ہے اا۔ اے اس کی ماں کا سکا ایک ماں و باب سے ا

فتاویٰ عالمگیری. ... جند@ کی اوقف

ہے۔ ماں کی طرف والے ہمانی کا بیٹا استحقاق وقف علی باپ کی طرف والے پیاہے مقدم ہوگا ہے ماوی علی ہے اورا گرکی نے اپ
ایسے اقارب پر جومتیم شہر فلاں ہیں پھر آخر علی فقیروں پر وقف کیا ہیں اگر بیاوگ واقل ثار ہوں تو وہ جہاں جا نہیں ان کا حصہ اُن کے ساتھ جائے گا اور اگر بیاوگ واقع شخص کر لیگا وہ میروم ہوجائے گا اور اگر ان شی ہے کوئی باتی نہ رہا تو غذ فقیروں پر صرف کیا جائے گا اور اگر پھر لوٹ کر ای شہر عیں جانا آبیا تو آئندہ فلدائی کو ملاکر سے گا اور اگر پھر لوٹ کر ای شہر عیں جانا آبیا تو آئندہ فلدائی کو ملاکر سے گا اور اگر ان شی ہے کوئی باتی نہ دوگا بی فلا میں ہے اور اگر اپنی اراضی وقف کی اور تھم کیا کہ میرے اقرباء کو بھتدرائی کندہ کی گفارت کے دیا جائے گا اور مالی ہے کو اگر کیا تو دو اور اور آبی ہو ان کی اولا دسب واقع ہوں کہا کہ پھر ان اقربا ہوں گی اور تھی ہوں گی اس نے دکر کیا توریوں کہا کہ پھر ان اقربا ہوں کی ذات داس کے افراد کو سطح تو بیا اولا والے جائے اور اگر استحقاق نہ ہوں گی اور اگر کی خار کہ گا می کی ذات داس کے افراد اور آبی خادم کی حادث کی خار سے میں مارت شی ہے۔

ایک وقف اپنے وقف کرنے والے کے تبندیں ہے اور وہ آندنی دحاصلات کواپنے اقربای اور اپنے آزاد کیے ہوئے فلاموں پرصرف کرتا ہے اور اپنا اور اپنے آزاد کیے ہوئے فلاموں پرصرف کرتا ہے اور بعضوں کو بہنسوت دوسروں کے زیادہ دیتا ہے اور جہاں جا جتا ہے صرف کرتا ہے گھر وہ مرا اور اُس نے دوسرے کو وسی مقرد کیا اور ہیاں تہ کیا کہ وقف ڈکور کا صرف کی تکرتھا تو مشارع نے فرمایا کہ جن کو وقف کنندہ وہا کرتا تھا اُنہی کو وسی بھی دیا کر سے اور اگر وسی پر بیام مشتبر ومشکل ہوکہ وقف کنندہ اپنا اقرباؤں اور آزاد کیے ہوئے فلاموں میں ہے کس کو زائد دیتا تھا تو وہ زیادتی کو فقیروں پر تشیم کیا کرے بیا آوئی قاضی خان میں ہے۔

نصل جهار):

## فقرائے قرابت پروقف کرنے کے بیان میں

اگر کہا کہ وقف ہے میری قرابت کے فقیروں پرائ طرح کہ شردع ان او گوں ہے کیا جائے ہوسب سے ذیادہ قریب ہیں چر ان کے بعد جوسب سے ذیادہ قریب ہوں گل ہذاالتیا ہی تجہد جاسل ہوتو جو ان میں سے وقف کرنے والے سے سب سے ذیادہ قریب ہوں ان سے شروع کیا جائے گا ہر جوزد دیا میں ان سے شمال ہیں قریب ہوں ان سے شروع کیا جائے گا ہر جوزد دیا میں ان سے شمال ہیں ان کو وصودہ ہم دیے جائیں گے اور دوم کو و ان کو وصودہ ہم دیے جائیں گے اور دوم کو و در ہم کی اس سے اور اگر ہی فران کے مقد میں ان کے مقد میں ان کے مقد میں کے اور دام کو و میں ہم کہ ان میں سے اور اکر کی فران میں سے جرایک کو دوسودہ ہم دیے اور آندنی سے بھر باگر اس نے ان میں سے جرایک کو دوسودہ ہم دیے اور آندنی سے بھر باتی استحسانا مساوی تھیم کر دیا جائے گا ہی جو ان کے بعد سب سے قریب والوں کو دیسو دیا جائے گا ہی جو ان کے بعد سب سے قریب والوں کو دیا جائے گا دوسودہ ہم کی ہم جو ان کے بعد سب سے قریب والوں کو دیا جائے گا دوسودہ ہم کی اور اگر کہا کہ جری قرابت کے فقی والی ہو ان کے بعد سب سے قریب والوں کو دیا جائے گی دور کی اندنی نہ دی جو ان کے بعد سب سے قریب والوں کو دیا جائے گی دور وور در ہم کی سب سے قریب والوں کو دیا جائے گی ہو اور کی گا دی نہ دور کی گی گا کہ جو ان کے بعد سب سے تو میں کہ التر شیب کے دوسودہ ہم کی سب سے قریب والوں کو دیا جائے گی ہو دور کی آن کی میں میں سے تر یب والوں کو دیا جائے گی ہو دوسودہ ہم کیس سے تر یب والوں کو دیا جائے گی ہو دوسودہ ہم کیس سے تر یب والوں کو دیا جائے گی ہو

نانارخانیش ہے۔ مسلہ ہلا اگر فدکورہ فخص کی ملک میں دوسودرہم قیمت کی زمین ہوجالا تکداس میں سے غلماس قدر حاصل

نہ ہوتا ہو جو اُس کے واسطے کافی ہوتو بتا ہر مختار کے وہ عنی ہے ہیں۔

واضح ہوکہ جو تفقی باب زکو ہی تقیر قرار دیا گیا ہے دیاجی باب وقف علی مجی قرار دیا گیا ہے اور ہی مشہور ہے کذائی الحاوی
پی جس فض کی ملک عی فقط رہنے کا ٹھکا نا ہے اور کی قریس ہے یا جس کی ملک عی رہنے کا ٹھکا نا اور ایک بائدی یا غلام ہے اور پی توجیل ہے وہ زکو ہ ووقف دونوں عی فقیر قرار دیا گیا ہے اور ای طرح اگر باوجود رہنے کے مکان وقلام کے اس کی ملک عی بعقدر کفایت لباس

ع عفت على مستوربودانشراعلم وو ي مثلًا تمن موس عيال ضائع بوية والدومودم كوياتى ياس فيس عيار

ا باز کو ة دوقف لیناس پرجرام ب گرچ نه کو قاد بناس پر داجب مین ا- ع مسافر مالدار جوراه ش تحدست بوگیا ب علی الخاراا-

هل ہے۔

اگرایلی زمین اینے قرابتی نقیروں پر وقف کی اور حال بیہے کہ اُس کا ایک قریب ایک شخص نمنی ہے جس کی اولا دفقیر ہیں پس اگريداولاد مغير موں ياغد كرموں يامؤنث موں يابالغ عورتش الى موں جن كے شوبرتبيں بيں يابالغ مردا يسے موں جوايا جي امجنون بيل تو ان کواس وقف ہے حصہ نہ ملے گا اور اگر ال او محر مذکور کے بھائی یا بیٹس فقیر ہول یا کوئی اولا دیالغ فقیر کمائی کرتی ہوتو اُن کواس وقف ے حصد منے گار بیجیدا سرحتی على ہے اور اگر جورت فقیر ہو حراس كاشو جراتو تحر ہوتو اس جورت كو دنف ندد يا جائے گا اور اگر شو بر نقير ہوتو اس کودیا جائے گااگر چداس کی عورت تو محر ہوا کروقف کرنے والے کے قریب کا فرز تدبالغ ہوااور دوایا جی نبیس ہے مگروہ فقیر ہےاوراس فرزندى اولا دنابالغ موجود جين كدوويمي فقيرجين تواس فرزندكي اولا دكواس وقف عصدندد بإجائ كااس واسط كدقاضي أن كالفقدأن ے داوا کے مال میں فرض کرے گا اور ان او لا دکاباب بینی ان کے دادا کا بہر ہیں اس کو دنف میں ہے حصہ مے گا اس واسطے کہ اُس کا نفقہ اُس کے باپ پڑین ہے کیونک، وبالغ ہاورا یا جی نیس ہاورا گر آبتیوں سے سے کی کاپسر تو انگر مواور خود نقیر موتواس کواس وقف ے ندویا جائے گایدذ خیروش ہے۔اگر کہا کرمری بداراضی میرے قرایتی فقیروں پر دقف ہے ادران میں ایک مرد نقیر ہے اور جب غلمہ عاصل ہوا تب بھی نقیر تھا کر بنوز اپنا حصہ لینے نہ پایا تھا کہ وہ او محر ہو گیا تو اسے حصہ کا مستقل ہوگا اور اگر اس کی قرابت میں ہے کوئی حورت بعد حسول غلد کے جومبیند سے کم میں جن تو اس غلد میں اس بی کا حصدت وگا بیجیدا علی ہے اور آئندہ حاصلات میں سے بید بی مستحق ہو کا بیفآوی قاضی خان میں ہے اور اگر کہا کہ میری بیارا منی صدقہ موقو قد ہراس مخص پر ہے جونسل قلاب یا آل فلاں میں سے فقیر ہو حالا تک فلال فركور كانسل يا آل يس سے أيك كيسوائ كوئى فقيرنيس ب ايك بى فقير بوتو تمام غلداى كا موكا بخلاف أس كا اكركها كرمدق موقو فر فقرائے آل فلاں پر ہے تو اس صورت میں اُس کونسف ملے کا یے میر ریش ہے بزیادہ من اِنحر جم ۔ ایک مال باپ سے دو سے بھائیوں نے اپنے فقراء تر ابت ہر وقف کیا پھر تر ابت ہیں ہے ایک فقیر آیا تو ویکھا جائے گا کداگر دونوں نے اپنے درمیان مشترک اراضی کووتف کیا ہے آوار اُتقیر کوایک بی قوت مین ایک روز پند بهتدر کفایت دیا جائے گا اور اگر جرایک نے اپنی علیاد واراضی وقف کی آو جر ایک ٹس سے اُس کو بعقدر توت دیا جائے گا اور توت سے اس جنس کے سمائل جی سراد قدر کفایت ہے اگر وقف اراضی ہوتو اُس کوایک سال کا قوت بغیراسرارو ہدول تغییر کے دیا جائے گا اورا کر دنف د کان ہوتو مہینہ کی قدر کفایت دیا جائے گا بیمجیلا میں ہے۔

مسئلہ ذکورہ میں جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کا تھم دے دیا تو بیتھم اس کے قرضہ کے قل میں معدم ہونے کا تھم نہ ہوگا ہیں۔

اگرائی اراضی اپنے فقرائے قرابت پر دنف کی پھراکی شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ فقیر ہے اور وہ ونف کئندہ کا قریب ہے تو منروری ہے کہ دہ اپنی قرابت ہونا اور فقیر ہونا تابت کرے اور اگر چہ یہ بائتبارا اسل وظاہر کے تابت ہے لیکن ظاہر حال تو دے دینے کے واسلے جمت ہے استحقاق کے واسلے جست نہیں۔ پس اگر اس نے اپنی قرابت کے گواہ قائم کیے تو جب تک گواہ اس کی قرابت کو بینسوت معلوم بیان نہ کریں تب تک گوائی قبول نہ ہوگی گئی اُس کا نا تا وقف کئندہ ہے کیا ہے اور اگر اُس نے اپنے فقیر ہونے پر گواہ قائم کیے تو

ا اس کے کدان کا نفقاس فنی پر ہادریاس کی دجہ سے فن بین السرح اور اللہ جم مراد مال سے بیاں دومال ہے جو نقیر کے مال سے شل مسکن و خادم واحد وقد رکندیت کیڑے خروری اس کواشیائے خاندواری ہے زاید ہوکہ واسود رہم تک پہنچے بکذا پینجی ان سختظ بٹرا التقام ال

<sup>(</sup>۱) قولة فك حل يعن اسع وادى كعم كى وجد يداوز منيس بكاس كة فعود اوبسباس عم كاس فر خسكامطال وكسكس ١١٠

عِ ہے کہ گواہ یوں تغییر کریں کہ بیفتیر معدم (عوبرہ) ہے ہم اُس کی طل میں پچھ مال ہیں جانے ہیں آ اور ہم کسی ایسے کوہیں جانیہ ہیں جس پراُس کا نفقہ لازم ہو پھر جب قاضی نے اُس کے معدم ہونے کا تھم دے دیا تو بیٹھم اس کے قرضہ (۱) کے قق میں معدم ہونے کا تھم نہ ہوگا اور اگر قاضی نے مطالبہ قرضہ کے تق میں اُس کے ناوار ہونے کا تھم دیا پھر وہ وقف میں ہے ما تھے آیا تو اس کو دیا جائے گا ایس ہی ہلال نے ذکر کیا ہے اور فقیمہ ایو جعفر نے فرمایا کہ باو جود اس کے بیدا جب ہے کہ تابت ہو کہ اس کا کوئی ایسانیس ہے جس پراُس کا نفقہ ما زم ہو گا اس واسطے کہ بیامر طلب قرضہ میں فقیم کے تھم میں واضی ہوا ہے حالا تک استحقاق وقف کے واسطے اُس کا اثبات ضرور ہے بیچیا

سرھى ميں ہے۔

الرأس في كواه قائم كي كديد فن فقيراوراس وتف كي طرف عناج بهاوراً سكاكوني ايسانيس بي بسريراً سكا نفقه ازم بونو قاضى اس كووقف يس شال كركا اور بلال في استحسانا قرمايا ايمى أس كوداهل فدكر بيمان تك كد يوشيد ودريا وت كركاك ايساى ہاور مارے مشار کے نے فرمایا کہ یہ جھا ہاور نیز وال نے فرمایا کہ اگراس نے گواہ جیسے ہم نے بیان کیے جی قائم کے اور قامنی نے پوشیدہ بھی دریافت کیا اور ع پوشید، خبر بھی کواہوں کی گواہی کے موافق ہوئی کہ یفقیر ہے ادراس کا کوئی ایسانہیں ہے کہ جس پراس کا نفقہ لا زم مولو قامنی اس کوونف میں شامل تدکر سے کا بہال تک کداس سے تھم لے گا کدوانند تیری ملک میں کچھ مال نہیں ہے اور تو تغیر ہے اور مارے مشائخ نے قرمایا کدیم می اچھاہے اور ای طرح بقول بلال دھمۃ اللذائ سے میمی سم الح کدواللہ تیراکوئی ایسانیس ب ير تيرا نفقدانا زم بواور يكي اليما بيد فرقره من بيس اكرأس في أمور فدكوره بالاير كواه فيش كيه جيد بم في ذكر كياب اور دوعا دلوس نے خبر دی کدیتو انحر ہے وان دونوں عادلوں کی خبر کواہی سے اولی ہوگی اور و ومصرف وقف ندکیا جائے گا اور شخ ہلال نے فر مایا ہے کماس باب میں خبراور گوائی دونوں بکساں ہیں اس واسطے کہ کوائی ذکور وہمی درحقیقت گوائی نہیں بلکہ خبر ہے اور اگر دونوں نے کہا کہ ہم ایسے سكى كونيس جائے بيں جس برأس كا نفقه واجب برونو أس كے واسطے كافى ہاوراً س كى شرورت شامو كى كدونو ب تطعى طور بركبيس كماس كاكونى ايمانيس بيس برأس كا نفقدواجب بوجي براث بسبية فيره بس باورداش بوكدا كركونى مخص اسي فرزندول ك وتف كننده سے قرابت ابت كرنے اورأن كانقير بونا ابت كرنے كا ماجت مند بوتو ايدا كرسكتا ہے بشر طيك فرزندان فدكور وي نابالغ بول بخلاف اس کے اگر بالغ موں تو وہ خود اپنا فقر ٹابت کریں اور باپ کاوسی بھی اس باب میں بمورائہ باپ کے ہے اور اگر ان ٹابالغوں کا باب ند مواور ند باب كامقرر كيا مواوسي موتكر بهائي يا مال كا جيايا مامول موتو التحسانا ان لوكوب كويس مغير كي قرابت وفقر ثابت كرن كا اختیار حاصل ہے بشرطیک صغیراً س کی پردرش جس موچر بعداس کے اگر مال یا بھایا بھائی ایساعض موکدان یا بالفوں کا حصر تلاجود تف ے ان کو مطے گا اُس کے پاس رکھا جاسکتا ہے تو صغیر کو جوغلہ مطے گاو واُن کودیا جائے گااور تھم کیا جائے گا کدائس میں سے اس کے نققہ میں خرج كرين ادرأس كالأن نه وف توييغلكى مرد تقدك ياس مكدد ياجائة كااورأس كوهم وعدد ياجائة كاكدأس مغير برخرج كريد بیعیط میں ہے۔ایک محص نے اپنی ادامنی اپنی قرابت کے تقیروں پر وقف کی مجران کی قرابت کے بعض فقیروں نے بعض ویکر ہے تم کنی جات کہ بدلوگ و انگرنیس میں تو اگر ان لوگوں نے دوسروں پر بھی دیوئی کیا ہایں طور کدان پرایسے مال کا دیوئی کیا کہ جس تھے ہے تو انگر ہوجائے ہیں تو اُن کوانقیار ہوگا کہ دومروں ہے تم سے لیس اور اگر بیاوگ جن سے تم لیما جا ہے ہیں ان کی طرف قیم کا میلان ہو ع مسمی راس کا قرض بھی ممکن الوصول تبعی ہے؟ اور اللہ عن الراب عن محت دشواری ہے اگر مراویجی الفاظ میں کیونکہ اس کی ملک میں استدر مال ہے کرائ سے دونقیر ہونے سے خارج نیل ہوجاتا ہے ہیں تا ویل خروری ہے کہائی طور پہنم لے جن علی شکل بیش آسے فعیدا ل اا۔ سے کہا کہ واہوں نے کہا کہ ہم نیس جانے اس کے سوائے دوسراوارٹ تو کائی ہے لیکن وارث ہونا ٹابت کرنے کے لئے قطعی کوائل ضروری ہے؟ ا ۔ سے اورا کرمجنون ہوں تو بھی دیا ہی ہوتا ج بنے والنداعلم اللہ ہے۔ ان کے پاس اس قدر مال بوالانکساس سے وواد انگر ہوں مے اکر مح بال

الى ان لوكول نے تم معتم لنى جاى كدوالقرة فيس جائا كرياوك في بي او ان كويدا ختياريك بيدواقعات حماميد مل ب اگرایک محص نے قاصی کے پال اپی قرابت و فقر کو کواہوں سے ٹابت کر دیا اور قاضی نے تھم دے دیا چراس نے ایک دوسرے وقف میں سے جو تر ابت کے فقیروں پروقف ہا کی قرابت وفقر کے ذریعہ سے اپنا استحقاق طلب کیا تو اُس کو دوبارہ کواہ پیش كرنے كى ضرورت ندجو كى اس واسلے كدجو فض ايك وقف ميں فقير جوده سب وقفوں ميں فقير ہے۔ اى طرح اگر أس نے كوا بول سے ا بن قرابت وقف کرنے والے کے ساتھ ٹابت کر کے تھم لیا چراس وقف کنندہ کے ایک مال باپ سے اس کے بھائی کے وقف میں سے جوقر ابت پروقف ہا بتا حصہ طلب کرنے آیا تو اس کوود بارہ کواہ بیش کرنے کی ضرورت شہو کی اورای طرح اگر اس مخص کا جس کے واسطے قرابت كاسم ديا كيا ہے ايك مال وباب سے سكا بعائى آياتو أس كو بعى قرابت ثابت كرنے كى ضرورت دروكى بيوجيوشى ہاور اگرایک مخص نے قامنی کے سامنے کواہ پیش کیے کرتھ ہے پہلے جوقامنی تھا اُس نے اُس مخص کے قرابت دھر کا تھم اس مرت ہے پہلے دے دیا تھا تو قیاسا مخف غلدوقف کاستحق ہوگا اگر چددت دراز گذرگی ہوئیکن ہم انتسان کو لینتے ادر کہتے ہیں کدا کریدت زیادہ گذری موتو اُس سے فقیر ہونے کے گواہ دوبارہ مانتے کا کداب رفقیر ہاس واسلے کہ ہرسال غلہ بائے جانے کے دنف سنحق کا فقیر ہونا شرط ے اس جو قبل اس کے فقیر تھا وہ اس سال کے اس غلدے مستحق ہوگا اور جو بعد اس کے فقیر ہووہ اس غلہ ہے مستحق نہ ہوگا ہاں آئدہ دوسرے غلہ سے مستحل ہوگا۔ پھر اگر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تھم دے دیا پھرائی کے بعدوہ فلہ ما نگیا ہوا آیا حالا نکدو وفن ہے اور اس نے کہا کہ ش غلہ پیدا ہونے کے بعد عنی ہو میا ہوں اور اس کے شریکوں نے کہا کہنیں بلکو قلہ پیدا ہونے سے پہلے فی موا ہے ا تیاس یہ ہے کداس کا قول آبول ہولیکن استحسانا اس سے شریکوں کا قول قبول ہو گاادرا کر قاضی نے اس کے فقیر ہونے کا تھم نے دیا ہو پھروہ فلہ ما نكما موا آيا حالانك وغن إوركها كمث غله حاصل مون ك بعد في موامون وقيا ساد التحسانا أس كاتول تبول شموكا اوراكر غله ما نكما موا آیا اوردموئی کرتا ہے کہ ش فقیر موں اور شر کھوں نے کہا کدیرہ اجمر ہاوراس سے تنم کتی جابی تو ان کوبیا عتیار حاصل ہاور قاضي اُس ے تم لے گا کدوانقدوہ آج کے روز اس وقف کے فقیروں کے ساتھ داخل ہونے سے اور اُس وقف کا مجموظ لینے ہے بے یرواہ کیل ے اور اگر کوا ہوں نے اس کے فقیر ہونے پر کوائی دی اور بیفلہ بیدا ہوجائے کے بعدواقع ہواتو و واس غلہ می شریکوں کے ساتھ داخل ند ہوگا بال استد و غلم من وافل کیا جائے گالیکن اگر کوا ہوں نے اس کے فقیر ہونے کا وقت بھی بیان کردیا ہو کہ فلاس وقت اسے فقیر ہے اور بيدتف محى اس غلدك بيدا موجائے سے بہلے واقع مواقعاتو الى مورت يس اس غلديس أس كاحق فابت موكار محيط س ب ا گرفترائے قرابت پر دنف کیا گیا اور قرابت کے بینے لوگوں نے بین ویکر کے داسنے کو ای دی پس اگر ان دونوں فریقوں على سے برايك في دومر ميفرين كواسط كوائل دى مياة تبول مندوى اوراكر كواولوك عنى مول اورائبول في قرابت على ے ایک مخص کے واسلے کو ای کروقف کشدہ کا قریب اور فقیر ہے اور نسب بیان کیا تو امام خصیات نے اپنی کتاب الوقف میں باب الوقف على فقراء القرابتدين ذكر فرمايا ب كما كرأتهول في اين كوائل كوكي منفعت الى جانب فينجى اورتدا في ذات س كوكي معزرت دفع کی ہے تو اُن کی گوائی تیول ہوگی اور امام خصاف نے اس باب ہے سلے ہوئے اس سے پہلے باب میں قرمایا ہے کہ اگر دو فخصوں نے جن کی قرابت ایک مخص سے سیج ہے اس کے واسطے نید گوائل وی کہ پیخص وقت کرنے والے کے قرابتیوں میں سے ہے اور قرابت کو بیان کیا تو بیرجائز ہے پھران کی گواہی کی تعدیل شہوئی میٹی وہ لوگ گواہ عاول ٹابت شہوئے اور قاضی نے ان کی گواہی روکر دی تو جس کے واسطے اُنہوں نے وقف کنندہ کے ترائق ہونے کی گوائل دی ہےدہ ان دونوں کے ساتھ جو پچھے مال ان کو وقف سے پہنچے گا اس میں ا قبل وتف ہے بعد وتف کے غلہ پیدا ہوجائے ہے پہلے ال علی الحرج معنی جبکہ ساتھ میں ہوجل تھم کے اوراگر آھے بیچے ہواور ایک کے

واسطيره وكالوسربل كمتبول بون محاورة في كقول شهول محاا

دائل کیا جائے گا اور شریک ہوگا یہ ذخرہ ش ہے۔ ہلال نے اپ وقف ش ذکر کیا ہے کہ اگر دومردوں نے جواجنبی ہیں ایک فحق ک
واسطے یہ گوائی دی کہ یہ وقف کشرہ کی قرائل ہے ہوا وقر ابنےوں ش سے دومردوں نے اس فخص کے داسطے یہ گوائی دی کہ بنقیر ہوتو
ان کی گوائی مقبول ہوگی اور اس ش کوئی تفسیل نہیں قرمائی اور نیز شخط لال نے اپ وقف شرافر مایا کہ اگر قرابت میں سے ایک فخص نے
اقر ارکیا کہ شنخی ہوں چرو ووقف میں سے حصہ ما تکا ہوا آیا اور کہا کہ ش تقیر ہوں اور ش قلہ پیدا ہونے سے پہلے نقیر ہوگیا تو اس کا قول تدبو گوائی دی کہ اس نے قلہ پیدا ہونے سے پہلے نقیر ہوگیا تو اس کو قول تدبو گوائی دی کہ اس نے قلہ پیدا ہونے سے پہلے اپنا مال تلف کر دیا ہوتو وہ فلہ دیا گا جہ اس کے قلہ پیدا ہونے سے پہلے اپنا مال تلف کر دیا ہوتو وہ فلہ وقت سے ندرے گا جب کہ اس فلہ وقت سے ندرے گا جب کہ اس فلہ وقت سے ندرے گا جب کہ اس

فصل ينجر 🌣

## ر وسیوں پر وقف کرنے کے بیان میں

اگراہیے پاوسیوں پروتف کیا تو تیا ک یہ ہے کہ تھی اوگوں کی طرف مرف ہو جواس کے باامق میں اور استحسا کا ان اوگوں کی طرف را جع ہوگا کہ اُس کواور ان کوجنویں کسم برحظہ جامع ہے ہو جبر میں ہے۔ اگروصی نے بعض کوبعض مرتفصیل وی تو ضامن ہوگا ہے

اور کی مخارے بیٹوا شہر ہے جا اور کی گئے۔ پر جیا ہے ما مام اعظم کے فاہر ذہب ہیں ہے کہ شرط فقد سکونت ہے جا ہور ہے والا اپنی ملک کے مان میں ہویا یا لک مکان شہوا دور کی تھے۔ پر جیا ہی ہوادرا گردت ہوا تا اور کو گف ہو ایک بالک شدر ہا ہواد اسلمان ہویا کا فر استحقاق وقت در ہے والے اور اس وقت میں پڑدی دافل ہوگا تو اوسلمان ہویا کا فر استحقاق وقت در ہے والے اور اس وقت میں پڑدی دافل ہوگا تو اسلمان ہویا کا فر استحقاق وقت در ہے والے اور اس ہوگا تراہ ہو یا مکا تب ہو صغر ہویا ہیں موادر بال وقت اُن پر سادی تھے ہوگا اور اگر وسی نے بعض کو بعض ہو اسلمان ہویا کہ اسلمان ہویا کا فر اسلمان ہویا کا فر اسلمان ہویا کہ ہور کا اور اسلمان ہویا کہ ہور کا اور اسلمان ہویا کہ ہور کہ ہور کا اور اگر وسی نے بعض کو بعض پر اسلمان ہویا کہ میں ہوگا ہور اس کو تھے ہور کا اور اسلمان ہویا کہ ہور کا میں ہوگا ہور اسلام ہوا تھیا ہو اسلمان ہویا کہ ہور کا میں ہوگا ہور کا اور اسلام کی ہور کو کا میں ہوگا ہور کا اور اور اور اور کی اور اور اس کو کھی داخل ہوں والے کی اور کی اور کیا ہوا ہے کا والے کی دور ہور والحق کر جواج ہور کی ہور ہور کا میں ہور ہور کا میں ہور ہور کا میں اور کی اور کیاں اور لوگ ہوا ہوں داخل میں ہور ہور کا میں ہور ہور کی اور کیاں اور کیاں اور لوگ ہوا ہوں داخل کر دور ہور کا کو والے کی دور کی دور میں کو اور کیاں اور کی اور کیاں اور کی اور کیاں اور کی اور کیاں اور کی ہور کی اور کیاں اور کی اور کیاں اور کی اور کیاں اور کی اور کیاں ہور کو کو کو کر کیا ہور کو گر کیا ہور کو دور کی کو دور کی کو میاں کی ہور کو دور کر کیا ہور کو دور کی کو دور کر کیا ہور کو دور کی کو دور کر کو دور کو دور کی کو دور کر کی کو دور کو دور کی کو دور کر کو دور کو دور کر کو دور کر کو دور کو دور کر کو دور ک

یں سے ایک یں رہتا ہواور دوسرا کرایہ پر چل ہوتو جس مکان یں رہتا ہوفلہ اُس کے پر دینوں کے داستے ہوگا یہ بچیا ہی ہے اوراگر
اُس کے دومکان ہوں جن بٹی سے ہرائیک یں اُس کی ایک ایک ہوئی ہوتو فلہ دونوں میں دومکانوں کے پر دسیوں کو طےگا اگر چہ
و دان دونوں بٹی سے جا ہے کی مکان بٹی ہم اعو کذائی الحادی اورائی طرح اگر اُس کا ایک مکان کوفہ بٹی ہواور دوسر ابھر و میں ہواور ان
دونوں بٹی سے ہرایک بٹی اُس کی ایک ایک بیوی ہوتو ہمی ہی تھم ہاوراگرا ہے پر وی فقیروں پر دتف کیا اور مرگیا پھر اس کے وارثوں
نے بیمکان فروخت کر دیا اور کی دوسرے محلّم بٹی آئد گئت جہاں و اسراہوی سے پڑوی فقیر فلد کے ستی ہوں ہے اور دارتوں کے
فروخت کرڈ النے کا بچوا عتم ارتیں ہے بیٹر اللہ اُستین میں ہے۔

اگر پڑوی فقیروں پروتف کیااور بید کہا کہ میرے پڑوی فقیروں پر لین اپی طرف نبعت ندکی قربیا ہے جیسے اپنے پڑوی فقیروں پروتف کیا بیٹا ہے بیا اور وہاں وہ مرکمیا تو قلدوتف کیا بیٹا ہیں ہے بیا بیٹ ہوئے پائس کا بیٹا اُس کو دوسرے تقلہ یا گاؤں اٹھائے کیا اور دہاں وہ مرکمیا تو قلدوتف کے سخت اُس کے پہلے پڑوی ہیں اور بیسکونٹ نعمل کر لینے کے ہائٹ بیل ہے بیچیا ہی ہے۔ ایک جورت کی مکان میں رہا کرتی تھی اور اُس نے پڑوہیوں پر بیکوونٹ کیا چرائی نے کسی مردے نام کر لیا اور تو ہرکے مکان میں ٹی اور دہیں اُس کا انتقال ہوا تو وقف کے سختی اُس نے پڑوی وہ ہوں گے جو اُس کے شوہر کے پڑوی ہیں اور ای طرح اگر مرد نے کسی حودت سے نکاح کیا حالا کا اِس پڑوہیوں پر دونٹ کر چاہے چرائی نے گورت نے کورو اپنی ہوگیا ہے گھر بیش کہ اور میٹائن کے پڑوی اور اگرو اُس کا اس ایک کورٹ کی بیاں سکونٹ اختیا دکر لیا قائد ہا ہوگیا ہے گھر ہیں ہوگیا ہے گھر ہے بیا دونٹ کے سختی ہوں گے بیچیا ہی ہے اور اگرو ہ ہے اور اگرو ہ ہے اور اگرو ہ ہے اور اگرو ہ ہی بیوں کے بیچیا ہی ہے اور اگرو ہ ہی دونٹ کے سختی ہوں کے بیچیا ہی ہے اور اگرو ہ ہی دونٹ کے بیٹر ہوگیا کہ ہوگیا ہے گھر ہے ہی دونا اختیار کرلیا بلہ جاتا آتا ہوائی کے بڑوی اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بیون کے بیٹر اور اُس کے مکان کے بڑوی ہوں گے بیون کے بڑوی شروں گے بیونگائی کے بڑوی ہوں گے بیونگائی کے بڑوی شروں گے بیونگائی کے بڑوی ہوں گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کے بڑوی شرون گے بورٹ کے بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کے بڑوی شرون گے بورٹ کے بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی شرون گے بورٹ کی بڑوی ہوں گے بھورٹ کے برون کی میکان ہے۔

اگر پڑوی نقیروں پروقف کیا تو بہتو ہر حورتی اس استحقاق میں داخل ہوں گی اگر پڑوی ہوں اور شوہروالیاں داخل نہ ہوں
گی بینٹر بیش ہا اور اگر بیمعلوم نہ ہوکہ کون اس کے پڑوی ہیں تو فلا تسیم نہ کیا جائے گا بیاں تک کہ گواہ لوگ گوائی دیں کہ وہ فلال
مکان میں مراہ یہ اس مکان کے پڑو سیوں کو تشیم ہوگا اور اگر کی پڑوی نے دھوئی کیا کہ می فقیر ہوں اور معروف نہیں ہے لینی شناخت
میں ہے کہ ہے پانہیں ہے تو اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اپنے فقیر ہونہ واقائم کرے اور اگروتف کرنے والے اوسی نے کہا کہ
میں نے فلہ پڑدی فقروں کو دیا ہے تو کس مے تو ل اس کا تبول ہوگا اگر چہ پڑوی فقیراس سے انکار کیا کریں میں وال میں ہے۔

فعل ممر:

## اہل بیت ال جنس عقب پر وقف کرنے کے بیان میں

قال المحر جم اہل بیت گھر والے دکتیہ والے آل بھٹی اولا دوائل بیت ویردوسراد کتیہ والے وجش معروف ہے اور مقب یکھے جوزے ہوئے بعد موت کے آگی اراضی اپنے اہل ہیٹیر دفف کی آو اس دفف میں ہروہ فخض داخل ہے جواس ہے اس کے اجداد کی طرف ہے سب سے او نچے باپ تک جواسلام میں تفاشھ ہوئے جس میں مسلمان و کا فر ذکر مو نث و محرم و فیر محرم و قریب و بعید سب داخل ہیں محرسب سے او نچے باپ تک جواسلام میں تفاشھ میں دفف کرنے والے کی اولا دواس کا باپ بھی داخل ہوگا محرسب داخل ہوگا کی داخل ہوگا گھر اس میں داخل ہوگا کمرسب سے او نچا باپ اس میں شائل نہ ہوگا اور اس میں دفف کرنے والے کی اولا دواس کا باپ بھی داخل ہوگا کمرسب سے داخل ہوگا کو رائل نہ ہوگا اور اس میں داخل دواس کی داخل ہوگا کمرسب سے دوالے دواس کا باپ بھی داخل ہوگا کمرسب کے شوہراس

میال جروہ فض ہے جو کی آدی کے نفتہ بھی پرورش یا تا ہو خواہ اُس کے مکان بھی ہو یا دوسری جگہ ہواور حشم (بازی نلام)

المولہ عیال کے جیں بیٹز لئہ استین بھی ہاور اگر عقب قلال نسخی قلال فض کے عقب پروقف کیا تو جا ننا چاہے کہ اگر کی فنع کے عقب وہ الوگ ہوتے جیں جوائے ہا ہوں کے اگر کی فنع کے عقب وہ الوگ ہوتے جیں جوائے دی کہ اور اور فل نہ ہوگی لیکن اگر دخر وں کے شوہر بھی فلال فنعی فہ کورتی اولا و داخل نہ ہوگی لیکن اگر دخر وں کے شوہر بھی فلال فنعی فہ کورتی اولا وہ بینوں وغیرہ و مگر جورتوں کی اولا وہ بینوں وغیرہ و مگر جورتوں کی اولا وہ بینوں وغیرہ و مگر جب کہ ان کے شوہر اُس فنا وہ سے ہوں اور اگر کی نے زید اور اُس کے عقب پر اولا وہ بین اولا وہ بینی ہو اسلے کھی تناوگا اس واسلے کہ کی فنمی کی اولا و جب بی عقب کہلاتی ہے جب کہ وہ فیمی ہوجائے بیجیط عیں ہے۔

ا کونکرانتگااس دقت حصول فقر بهاوریه می تبین کرنوانگری ساس نے فقیری پائی ہوا۔ با عیال تی کراگرا دی کے ان و نفته ش اس کے ہاں باب بول نووه عیال میں اور معروف زوجیا دراولا وکوائل عمیال اس واسطے کہتے ہیں کہ پیاوگ عوبا اس کی پرورش بھی ہوتے ہیں ا

#### √نویره فصلی

## موالی و مد برین وامبات الاولاد بروقف کرنے کے بیان میں

قال المحرجم موالی جم موالی جم موالی اور مراد غلام یا یا تدی آزاد کی ہوئی اور مدیرہ وہ با تدی یا غلام جس کا آزاد ہوتا ہا لک نے اپنے مرنے کے بعد پر تکھا ہواورا مہات الاولا وجم ام ولدوہ با تدی جس کے مالک سے اس کے پیرپیدا ہوا ہوا کرکی امنی آزاد بھن نے کہا کہ میری بیارافنی مدقہ موقو قد ہے ہیر سے مولا وی پر ہوگا جن کو آپ ہوگا جن کو اس میں ہوگا جن کو اس میں موقف میں اور کیا ہے بیٹر طیکہ اس کے آزاد کیا ہے بیٹر طیکہ اس کے آزاد کیا ہے بیٹر طیکہ اس کے آزاد ہو جا تیں اور جو لوگ اس کی موت سے آزاد ہو جا تیں لینی کے وقت آزاد کیا ہے اور وہ لوگ جو اس کی طرف سے بعد وقف کے آزاد ہو جا تیں اور جو لوگ اس کی موت سے آزاد ہو وہا تیں لینی اور جو لوگ اس کی موت سے آزاد ہو وہا تیں لینی اور جو لوگ اس کی موت سے آزاد ہو وہا تیں لینی اور جو اس کی اور اور کی دوائل ہوں گی موائل ہوں کی اور اور کی اور اور کی ہور آزاد کی ہوئی مور آزاد کی ہوئی مور آزاد کی ہور آزاد کی ہور آزاد کی ہور آزاد کی ہور آئی مور آئی ہور گی دوائل ہور کی اور اور کی موائل ہور کی اور اور کی مور آزاد کی ہور آئی ہور گی دوائل ہور کی اور اور کی مور آزاد کی ہور آئی ہور آئی ہور گی مور آئی ہور گی دوائل ہور کی اور اور کی دور آئی ہور آئی ہور گی ہور آئی ہور گی دوائل ہور کی اور اور کی ہور آئی ہور آئی ہور گی دور آئی ہور گی دور آئی ہور آئی ہور گی دور آئی ہور گی دور آئی ہور گی ہور آئی ہور آئی ہور گی دور آئی ہور آئی ہور گی دور گی ہور گی ہور گی دور آئی ہور گی دور آئی ہور گی ہور گی دور آئی ہور گی دور آئی ہور گی ہ

ان کے بالوں کی ولا میں اور قوم کے واسطے ہوتو واقل ندہوگی بیٹر امد استفان على ہے۔

آس کے موال کا سیکن آزاد کیے ہوئے اس وقف میں داخل نہ ہول کے گین اگر اُس کے موانی مرکئے آو استحسانا پی ظلما اُس کے موالی سے موال کے اور ہاتی آزاد کیے ہوئی ہوتو اُس کوآ داد کیے ہوئی آزاد کے ہوئی آزاد کے ہوئی اور ہاتی آزاد کے ہوئی اُس کے آزاد کے ہوئی آزاد کے ہوئی اُس کے آزاد کے ہوئی اُس کے آزاد کے ہوئی آزاد کے ہوئی اُس کے آزاد کے ہوئی اُس کے آزاد کے ہوئی اُس کے آزاد کے ہوئی آزاد کے ہوئی آزاد کے ہوئی آزاد کی ہوئی مور آئی موالی سب پر برابر تشیم ہوگا اور اگر اُس کے موالی موجود ہیں آزاد کی ہوئی فان میں جاور اگر اس کے موالی مان مور اُس کے اور موالی موالی ہوئی اور اُس کے موالی موجود ہیں آزاد کے ہوئے اور موالی موالی ہوئی اور اُس کے موالی موجود ہیں آزاد کے ہوئی اُن کو دیا جائے گا پر جیلا میں ہوار اُر وقت کرنے والے کی ہوئی اور اس کے ہوئی کی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی ہوئی کی کی ہوئی کی

اگرکہا کہ برے آزاد کیف ہو کا اور جرے والد کے آزاد کیے عودی پروقف ہے قائس کے دادا کا آزاد کیا ہوا اُس میں داخل نہوگا اوراگر کہا کہ برے الل بیت کے موالی پروقف ہے قائس کی بوی اورائس کے مامودی کے آزاد کیے ہوئے اس میں داخل نہوں

ے قال الحز جم مولی کا لفظ مولی عماقد مینی آزادہ کے ہوئے غاموں پر اور مولی موال قابینی جم نے اس سے شرط موالت کرنی ہو دونوں پر ہوا ہوتا ہے جیسا کہ کتاب الموالات میں فدکور ہے تا۔ اسل مطبوعہ کلکت میں (دوث ہولا منہ مین ایس) لکھ کرھا شید پر شک تکھا حالا نکد یا لکل فلف ہے اور صواب یہ ہے کہ (دوث ہوا دہم مین ایسے ) ہے جیسا کہ مترجم نے ترجمہ کرویا ہوں۔ ا

اگر کسی نے کہا کہ میر نے آزاد کیے ہوؤں مروقف ہے چھر کسی کوائس نے اور اُس کے بھائی نے آزاد

کیا ہے تو وہ وقف میں داخل نہ ہو جہ

اگرائی نے کہا کہ بھی نے وقف کیا اپنے موالی کے موالی پراور موالی پراور موالی کے پراور موالی کے موالی پر لینی تیسر نے لی کو بھی ذکر کیا تو مسئلہ فرز تد پر قیاس کے فریق چیارم وہ تی مؤیرہ کے تقدر سے بول سب داخل ہوں کے برجیط بھی ہے تی علی بن احمد سے دریافت کیا گیا تو مسئلہ فرز تد پر قیاس کر کے فریق چیارم وہ تی مول وال وال وال والوں والوں کی اولا داور اول والوں کی اولا دیر بطق بعد بطن اور کمی محض کی اولا داور اول والوں کی اولا دیروقف کی بس آن دو فریقوں بھی سے ایک مرکبا اور اولا وقل دیجھوڑی آؤ اُس کا حصر کس کو ملے گایا اس کی اولا دکویا پہلے پشت بھی سے جو لوگ زندہ بیں اُن کو تو تی ہے اور اگروقف کرنے والے لیا تارہا نے بیتا تارہا کہ وقف کرنے والے ا

ی جواد لاد که و تف عمل او برگذراہے ال سے ایک پٹت کے بعد دوسری پٹت الے اس علی قید بطنا بعد بطن کرنیں ہے ال

صدے دریافت کیا گیا کراگر ایک اراض کی نے اپنے آزاد کے جوداں پروقف کی پھران اوگوں نے اس اراضی کی تعمیر واصلاح کے واسطے اس کی تقسیم کا اراد و کیا تو شخ نے فرمایا کہ بال اگر حفاظت و تعمیر واصلاح کے واسطے تقسیم کا قصد کیا تو تقسیم جائز ہے اور اگر یا لک ہو جانے کے واسطے ہو اروچا ہاتو نہیں جائز ہے بیٹا تار خانی ہے۔

فصل بشتر:

## اگرفقیروں پرونف کیا پھر جودیا اُس کی بعض اولا دیا قرابت محتاج ہوگئی جن کواس وقف کی حاجت ہوئی توالی صورتوں کے احکام کے بیان میں

ا الع بالى مقام يريز كور بها در اللون كالبقل موم من ثين بأنه جيارم عن سيال

طریقہ تو زورے اور ان تر ابتیوں کو کھندوے دوم سے کہ اقال قاضی نے اس کا تھم دے دیا اور قیم سے کہدیا کہ بھی نے اس کا تھم دے دیا اور بیان کے واسطے وظیفہ مقرر کر دیا وقف سے برابر تو بیاؤگ بنسوے اور فقیروں کے ذیادہ تن وار ہوجا کیں گے اور جوقاضی اس کے بعد آئے اس کو بیا افقیار نہ ہوگا کہ اس کو تو ڈرے بیرہاوی میں ہے۔

امام ابو یوسف بردافلہ ہے روایت ہے کہ اگر وفف کرنے والے نے وقف بیس شرط کی ہو کہ اس کی قرابت کے فقیروں کے واسطے انتاا درمسا کین وفقراء کے واسطے اتنا تو قرابت والے فقیروں کوفقراء

کے حصہ سے دیا جائے گا 🖈

اگرائی اراضی اس شرط روقف کی کداس می سے ضف واسطے کیٹوں کے اور نصف واسطے کا فی نیس ہے تو جو پکھا سے اسکینوں کے واسطے اس نے میکر اس نے سکینوں کے واسطے شرط کیا ہے اس بھی سے قدید کا اس نے سکینوں کے واسطے شرط کیا ہے اس بھی سے ان کو دیا جائے یا نیس تو بھی ہوا گائے ہیں اور بھی ہوسٹ بنی اور خلی ہے اور شخ اہرا ہی بن الیسٹ بنی اور فلیہ اور فلیہ ایو جھٹ ہوا گائے کہا گائے کہا کہ ان کو مسال بین الیم فاری اور فلیہ ایو جھٹ ہوا گائے کہا کہ ان کو مسال کین کے حصہ دیا جائے گائی واسطے کہ وہ لوگ اس کے قرابت کے مساکین ایس کہ دو تو ان جہت ہے سے تھٹ ہیں جسے ایک کے اور کھوں پہن کے دو تو ان جہت ہے تھٹی ہوں کے اور وقف کی اور پردوسیوں میں ایسٹ کی اراضی اپنی تر ایسٹ کی اور پردوسیوں کی جہت ہے تھٹی ہوں کے اور وقف کی اور پردوسیوں میں ایسٹ کی ترابت کے ترابت دار ہیں تو یہ توگ دو تو ان میں ہوا کی ترابت کے تقیروں کے دوسطے اتفا ور مساکین وقتی والی کو تھرا ہے کہا کہ واسطے اتفا ور مساکین وقتی ہوا کے دوسطے اس کے ترابت کے ترابت کے تو تو ترابی تو تھروں کو تھرا ہوا کی تھیروں کے دوسطے اس کے ترابت کے تو تو ترابی کو تھیرا ہوا کی تو ترابی کی ترابت کے تو تو ترابی کو تھیرا ہوا کی تو ترابی کی ترابت کے تو تو ترابی کو تھیرا ہوا کی ترابت کے تو تو ترابی کی ترابت کے تو تو ترابی کو تھیرا ہوا کی ترابت کے تو تو تی تھیرا ہوا کی تراب کی تو ترابی کو تھی ہو ترابی کو تھی ہے۔ کی میں میان کی تراب کے تو تو تی تو ترابی کو تراب کو تھی ہو تراب کی تراب کی تراب کی تراب کی تو ترابی کو تھی ہوں کو تھیں کے دوسطے کی کو تراب کی تراب کی تراب کی تراب کی تراب کی تراب کی تو تراب کی تو تراب کی تو تراب کی تھیرا ہو تھی تھیں کی تراب کی تو تراب کی تراب کی تراب کی تراب کی تراب کی تو تراب کی تراب کی

بالې پهاي:

## وقف میں شرط کرنے کے بیان میں

ذخروش ہے کہ اگر اراض یا اورکوئی چیز وقف کی اورکل اپنے واسطے شرط کرئی ایسن اسپنے واسطے شرط کرئی جب تک کرزیمہ ام اور بعداً سے اور بعداً سے کو بعداً کی خیروں کے واسطے کر دی تو امام اور بوسف نے فرمایا کہ وقف بھے ہے اور مشارکے باتے نے امام اور بوسف کا تول ایا ہے اور اسلے شرط کر اور ایسان قادی مغرات میں ہا اور اپنی فرات کے واسطے شرط کر اسلے میں مرول لینے کی صورتوں میں سے رہے گئی ہے کہ بوں کہا کہ اس شرط ہے کہ میرا قرضہ اس وقف کی آمدنی سے اور اکیا جائے یا کہا کہ جب می مرول اگر جھے پر قرضہ وقر پہلے اس وقف کی آمدنی ہے جو بھے پر قرضہ ہوتو یہ بسب جائز ہے اور ای اطرح اگر کہا کہ جب فلاں پر مینی خودوقف کندہ پر حادث موت ہیں آئے واس وقف کی آمدنی سے ہرسال دی سہام میں سے اور ای اطرح اگر کہا کہ جب فلاں پر مینی خودوقف کندہ پر حادث موت ہیں آئے واس وقف کی آمدنی سے ہرسال دی سہام میں سے ایک میں میں کے برابر نکال کراس کوفلاں مینی دفت کندہ کی طرف سے بھی جاس کی قسموں سے کا دوات میں قریج کر سے بافلاں کا دخیر یا

إ و في النبطة الموجودة وان قعرت الغلة عمن كي لكن تقير وكان يلحى لاحد جها فات بد اكوند الولد كذا في الحيط وقال على وكلكته في تواعمن لوكان طاهرا أنتى محصله اور يا يمى غلط ب اور نويك عبارت بيه ب وان قصرات الغلة السمين والكل فنيرالي ةخر باجيسير جمد من لكسا كميا ب غليما ال فيروا -

فلاں کا روفلاں کا رہی چندا مورکا تام ایاان ہی ترج کرے یا کہا کرتوال صدقہ کی آھ ٹی ہے جرسال استے استے درہم نکال کران امور فروہ ہی صرف کر اور پاتی ای راہ ہی جس بروقف کیا ہے صرف ہوتو یکی جائز ہے بیٹ القدیم ہی ہے۔ اگر کہا کہ یہ صدقہ موقوفہ خدا ہے تعالیٰ کے واسلے ہے کہ جب تک جی شکر اور باتی ای فالہ بھے پر جاری رکھا جائے اور اُس سے فیادہ ہی تھہ کہا تو جائی کے در جب تک جی تھے میں تھے ہوں تو اس کی اُس کی آھ ٹی تھے مور ف ہوگی اور اگر کہا کہ جری بیاراضی صدقہ موقوف ہے کہ جب تک بی تھے ہوں تو اس کی آھ ٹی جو پر جاری رہے گی جر بعد میری موت کے بھر حقر تھ تھر سے قرقتہ کو ترقت اور ان کی سل پر جب تک ان کی سل رہے جاری رہے گی جر جب بیسپ کذر جا کی تو اس کی تعریر سے قرقتہ کے قرقتہ اور ان کی سل پر جب تک ان کی سل رہے جاری رہے گی جر جب بیسپ کذر جا کی تو ترق پر خرج کروں اور اپنا قرضاس کی آھ ٹی سے اوا کروں بھر جا کی وارس کے فرقتہ کروں اور اپنا قرضاس کی آھ ٹی سے اوا کروں بھر جا کی وارس کے فرقتہ اور اگر جا کہ ان کی سل واس کے مقب کی ہوگیا جو اُس کی تعریر کی تھر واسطے شرط کیا ہوگیا ہوائی کے مقب کی ہوگیا ہوائی نے فلال کے اور اُس کے فرقتہ اور اُس کے فرقتہ واسطے شرط کیا ہو گیا ہوائی کی سے کہ اس کی آھ ٹی واسطے شرط کیا ہوائی کیا ہوائی کیا ہوائی کی جو اسطے شرط کیا ہوائی کی تو تربی ہوائی کی جائی ہوائی کی ہوائی ہوائی کی جو اسطے شرط کی جائز ہوائی کی تو اسطے شرط کی جائی ہوائی کی جو اسطے شرط کی جو بی جو کی تو اسطے شرط کی جو کی تو اسطے شرط کی جو اسطے شرط کی کھر کی سے کہ کو اس کی کھر کی جو سے کی کھر کی ہو گئی ہو

اگر ہمیشہ کے واسلے پچھ وقف کیا اور اپنی ذات کے واسطے استثناء کیا کہ اس وقف کی آمدنی سے جب

تك زنده ہےا ہے او پراہے عمال وہائدى وغلاموں برخرج كرے گا 🖈

ا واقف نے جن بند یوں کوشر عاملک سے اپنے تحت میں ایا تو جو باندی ان میں سے حاملہ ہو کر پیج مئتی ہے یا جسمت و قف کے پید ہے تو وہ اس وقف سے میں اولاد کی ماں ہوگئی ہے؟!۔

اُس واسط کداُس کواس نے حاصل کیا ہے اورای کا تھا ہو گھا القدیریں ہے ایک تھی نے اپنی ہو کا والا دروقف کیا ہم ہورت مرکی تو اُس کورت کا حصراً سے کورت کے پر کے واسطے خصوص نہ وگا اشر طیکہ وقف کرنے والے نے پیٹر طاند کی ہو کہ جوم ہا اُس کا حصر اُس کی اوالا دکا ہو پس اُس صورت ہیں اُس کا حصر سب وار توں کی طرف دو کر دیا جائے گا ہیکر ٹی ہی ہے۔ ایک نے اپنی اراضی وقف کی بایں طور کداُس میں ہے نسف اپنی اور دیسے اپنی اوراد پر بایس شرط کدا کر بیوی مرجائے تو اس کا حصر میری اوالا دیر مرف کیا جائے اور آخر بید فقت واسطے فقیروں کے ہی جائی ہی ہو کی تو اُس کے حصر ہی ہے۔ ایک آس فرز ند میس کی اوراد پر اُس شرط ہے وقت کی کداُس کی آمد نی میں ہے اُس کو تعد ہے حصرہ وگا ہے وقت کی کداُس کی آمد نی میں ہے اُس کی آمد نی میں ہے اُس کی آمد نی میں ہے اُس کو تعد ہے میں ہو گئے تو اُس کے حصر ہی ہو گئے تو اُس کی آمد نی میں ہے اُس کی آمد نی میں ہواں دونوں بھتوں وقت کی ہو اورا اُس کے عمل اورائی میں ہو ہو گئے تو اُس کو وقت کی ہو گئے والی اور تو میں ہو ہو ہو گئے تو اُس کو کہو دونوں جائز اورائی میں ہوا ہو گئے تو اُس کی کہو دونوں جائز اورائی بدل نے گا جو بجائے اُس کے وقت ہو گئے تو اندہ اورائی ہو گئے وقت میں پر ٹر کی کہو ہو تھی ہو گئے تو اُس کو کہو وقت ہو گئے تو اُس کو کھو وقت ہو گئے تو اورائی اُس کی جگہو وقت ہو گئے تو اورائی ہو گئے وقت ہو گئے تو اورائی ہو گئے ہو اُس کی جگہو تھی ہو گئے تو اورائی ہو گئے ہو اُس کی جگہو وقت ہو گئے تو گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے گئے گئے گئے ہو گئے گئے ہو گئے

ایک مرتبائی استبدال (مین بل میده) کے بعدائی او بیافقیارت ہوگا کے مدوبارہ بدل نے اس وجہ ہے کہائی کی شرطانک مرتبائی استبدال کے افتیار کو منید استبدال کر لینے ہے گئی ہوئی کی اگر اس نے اس مبارت بیان کی ہوجو ہیں گیا ہوگا ہوگا استبدال کے افتیار کو منید ہوتو افتیار حاصل ہوگا ہے افتد بریش ہاورا کر دفت کر نے والے نے اصل دفف جس بوں کہا ہوکہ اُس شرط پر کہ جس اُس دفف کو جس کہ در اُلی کی اُس کے فرائی کے اُس کے فرائی کے جس کو کہ اُس کو فرو دفت کروں اور اُس کے فرائی کے اُس کو فرو دفت کروں اور اُس کے فرن کے موسی طوفی غلام خریدوں یا کہا کہ اُس شرط پر کہ جس اُس کو فرو دفت کروں اور اُس کے فرن کے واسطے اُس کو فرو نوٹ کروں اور اُس سے ذیادہ نہ کہا تو فی جیاب کہ استانی کی استان میں ہاور اگر کہا کہ بری بیارائنی صدف موقوف ہیں ہو یہ جا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی خرید کہ دوسری بدل سکتا ہوں تو استحدام تو اس کے اور دوسری کی خرید واسطے اُس خوائن میں ہے اور دائر اللا کے ساتھ وقت ہوجا نے گی اور دوسری کے وقت کرنے اور شرائع کے دوسری ان کرنے کی حاجت نہ ہوگی ہوئی وقت کرنے اور شرائع کے ساتھ وقت ہوجا نے گی اور دوسری کے وقت کرنے اور شرائع کو تند بیان کرنے کی حاجت نہ ہوگی ہوئی وقت کرنے اور شرائع کے ساتھ وقت ہوجا نے گی اور دوسری کے وقت کرنے اور شرائع کے ساتھ وقت ہوجا نے گی اور دوسری کے وقت کرنے اور شرائع کے ساتھ وقت ہوجا نے گی اور دوسری کے وقت کرنے اور شرائع کے ساتھ وقت ہوجا نے گی اور دوسری کے وقت کرنے اور شرائع کی جان کرنے کی حاجت نہ ہوگی ہوئی تو تن میں ہے۔

اگروتف کی زین فروخت کرے اُس کے تمن وصول کیا جرم گیا اور تمن کا حال بیان نہ کیا تو یہ تمن اُس کے ترکہ برقر ضدہ کا افتاریک کو اُن فاوی قاضی خان اور ای طرح اگر اُس فی کو کہنے کا افتاریک کو ای قان کی تاریخ و خان کا اور گرائی کے باس سے جاتار ہا تو خان کے بور وقت باطل ہو گیا ہے جا اور اگر اُس فی اور وقت باطل ہو گیا ہے جا اور اگر اُس فی مولا کا ور وقت کیا اور تمن اس کے باس سے جاتار ہا تو خان کی ہوگا اور وقت باطل ہو گیا ہے جا ور و و خان کی برو و فان کی ہوگا اور میں ہوگا ہور اگر اُس فی تمن کے بور اور اُس اُس کے باس سے کوئی المی پیز خریدی چرو تف کی ہوگا اور میں ہوگا ہور کے اور اُس اُس کے باس کے باس اور اگر اُس فی مولا کے بیر مشتری کو بید کیا تو بالا تفاق بید باطل ہے بین القدیم ہی ہا اور اگر اُس کے باس ایس کی جا دو اور اور اُس کی باس ایس کی جا تھیا رہوگا اور کے اور اگر اُس کے باس مولا کی بید کیا تو بار اور اُس کی باس کی باس ایس کی باس ایس کی باس ایس کی باس ایس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی بید کیا تا اس کی باس کی باس کی باس کی باس کی باس میں بعد چھنے مشتری کی بالا بین باس کی باس کی بعد چھنے مشتری کے باس میں بعد چھنے مشتری کے باس وہ باس کی باتھ کو کو کو اور ای طرح آگر اُس نے مشتری کے باس کی بعد چھنے مشتری کے باس وہ باس کی باس کی باس کی باس کی باس کی بعد چھنے مشتری کے باس کی بعد چھنے مشتری کے باس کی باس کی باس کی باس کی بعد چھنے مشتری کے باس کی بعد چھنے مشتری کے باس کی باس کی بعد چھنے مشتری کے باس کی بعد چھنے مشتری کے باس کی باس

ع على أن كرنى على المائر على المورور المراد على المائر على المرافع ال

کا قالہ کرلیا تو بھی وقف واپس ہوگا ہے گے القدریش ہے۔

بعدا قالہ کے اُس کو بیا مختیار ندر ہے گا کہ اُس دفقت کودوبارہ قروخت کرے لا ای صورت عمل کہ اُس نے دوبارہ کی یہ بار ے اختیار کی شرط کر لی موریجید میں ہے اور اگر اس نے زعن وقف کوفروشت کیا اور اس کے تمن سے دوسری زهن فریدی چر منلی زمین بسبب عيب كبحكم قاصى واليس دى كي تو يحى وقف موكى اور دوسرى كرساته جوجاب كرسادرا كرميلي زين أس كويغير علم قاضى دى كى اوراً سنے واپس کر فی تو اول کی تا تخ شہو گی ہی دوسری زعن بھائے اول کے بدانا باقی رس میں دوسری زعن سے وقف ہونے کی مفت باطل تدموك اور بهلى زين كااسة واسطفريه في فوالا موجائ كالورووسرى زين كافريد في والله وراسية واسطونف كرف والا ندہو جائے کا بیٹاوی قاضی خان میں ہے اور اگر میکی زعن کو پہالوردوسری قریدی پھر میکی زعن استحقاق میں لے لے گئ تو تیاس بہے که دوسری زین کا وقف باطل نه مواور استسانادوسری زین وقف نه موگ به محیط سردی ین به اور اگر وقف مرسل مولینی اس می استبدال کی شرط ند کی ہوکہ تھے بجائے اُس کے دوسری زین مثلا بدل لینے کا اعتبار ہے تو اُس کو اُس وقف کے بچے کرنے اور اُس کی جگہ دومرابد لنے کا اختیار حاصل شہو گا اگر چرز ٹین نہ کور جووفف کی ہے او نیا ہو کہ اُس سے انتفاع حاصل کیس ہوسکتا ہے بیفتاوی قاضی خان مس ہے۔ گرقاضی کے بدلنے میں امام قاضی خان کا کاام مختلف ہے چنا تھا ایک مقام پر فرمایا ہے کہ قاضی اگر مسلحت و کیمے تو ہدون وقف كننده كي شرط ك قاضى كواستيدال جائز باورووسر عقام يرأس عض فرمايا باكر چدز شن الى موجائ كدأس على حاصل نہیں ہوسکتا ہے اور احتادا س پر ہے کہ قامنی کو بدل ڈالتاروائے بشر طیکہ زمین قابل انتفاع ہونے سے بالکلیدلکل جائے اور وہاں مال وتف ے کھمال کی شہوکہاً سے اُس زین کی اصلاح ہو سکھاور نیز اُس کی کھے تھی فاحش کے ساتھ ندہویہ جرالرائق میں ہاور اسعاف ين يرشرط لكانى كدبد لنعوالا قامنى الجند بواورةامنى الجئة كى يقنيرب كرقامنى عالم مواور معتنا عظم رعل كرتا موية بمرالغاكق میں ہاورجس الائم محوداوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ ایک منس نے اپن اولا دیرونف کیااوران سے کیا کہ اگرتم اُس کے رکھے سے عاجز مولو أس كوفرو خت كرولو مي سنة فرمايا كراكر وقف مي بيشرط مولو وقف باطل بهاوروا جب ب كربيجواب أمام محدرهمة الشعليه كول ير مواورامام الويوسف كول يروتف جائز باورشرط باطل باوراكركها كديمرى زهن صدقد موقو فدب أس شرط يركماصل ز من ندکودکومری یا اس شرط پر کسمبری ملک اس کی اسلی سے ذاکل شدو کی یا اس شرط پر کسف اصل ز من کوفرو دست کروں اور اس کے عمن كومدة كردول قودتف باطل يدر فراوي والني فان من يديد

مسئله فدكوره وقف امام ابو يوسف عرفية كنزويكس صورت من جائز كهاجاسكاب؟

اگریشرطی کدائی کوفروخت کروں اور اُس کا حمن اُسے افغال وقف یکی کرووں تو اگر حاکم اُس کی فروخت یں بہتری
دیکھے تو اُس کی اجازت دے گا کہ ایسا کرے یہ وجیزی ہے اور امام خصاف وقت اللہ علیہ نے اپنی وقف یکی بیان فر ما یا ہے کہ اگر یہ ٹر ط
کی کہ جھے اختیار ہے کہ اُس کوفرو عنت کر کے اُس کا حمن کا رہائے فیریس جس جس جا بول صرف کروں تو وقف باطل ہے اور اگر اصل
وقف یس اُس کی بڑھ کے اختیار کی شرط کر لی تھی گراس نے فروخت نہ کیا تو چوش اُس کے بعد حولی ہوا اُس کو اختیار نہ وگا کہ وقف نہ کو اور کہ اختیار نہ وگا کہ وقف نہ کا اختیار کو فروخت کا اختیار سے تو ہو اور اگر اور ایس کرو ہے کا اختیار سے اور اور ہوسف جن خالو ہو اور کی دقف جائز ہے اور شرط پاطل ہے اور امام ابو ہوسف رحمۃ اللہ علیہ ہے تو ہلال کے زور کیک وقف جائز ہے اور شرط باطل ہے اور امام ابو ہوسف رحمۃ اللہ علیہ

یا بانکل آس سنع ماصل نده و سکے ۱۲ سے قال الحر بم نین فاحش اس کو کہتے ہیں کدکوئی ایماز نے والا است کم کوانماز ندکرے اور بعض نے کہا کہ ایک درہم کی اور بعض نے کہا کہ و دورہم اوراق ل معتد ہے اا۔

ے اُس میں کوئی روایت نیس ہے اوران کے ذریب کے موافق کینے والا کہ سکتا ہے کہ ایساد قف ان کے نز دیک جائز ہوگا اُس واسطے کہ یہ بحز لہُ اشتر اطافیار ( کے کاامتیار ۱۱) کے اسٹے واسطے ہے اور دوسرا کینے والا کہ سکتا ہے کہ ایساد قف ان کے نز دیک جائز ندہوگا یہ مجیط سرحسی میں ہے۔

ا مام خصاف نے امام ابو بوسف رحمة الشعليد كے ول يراني كاب الوقف على چندمسائل ذكر فرمائے بيں چنانج فرمايا كه اكر وقف كننده في وقف نام شي تحرير كيا كريدوقف فروخت شدكياجائ كالورندجيد كياجائ كالورند طك شي آئ كالمحر لكها كراس شرطير كدفلان كوأس ك ف كرف اورأس كى جكدأس كرنس سالسى يزجود قف موتى بخريد كرقائم كرف كاافتيار بالويها زباور اكراس نے اوّل من يتح ريكيا كراس شرط سے كرفلال كواس كى الله كرنے اوراس كى جكدد دسرى بيز جود تف مولى ہے اس سك بد لے فريد كرقائم كرنے كا اعتبار ب محرة خرش لكها كدأس شرط يركد قلال كوأس كى فتا كا اعتبارتين بياتو أس كوبيا اعتبار ند و كاكدأس كوفروشت كرے بيذ خيروش ہے اور اگراس نے اپني ذات كے داسلے بيشر ماكى كه جھے اختياد ہے جب جا ہوں أس كى معاليم عن سے كھٹاكال اوراس میں برحاؤں اورجس کو جا ہوں خارج کردوں اور آس کے بدلے دوسرا داخل کردوں آو آس کو بیا اختیار ہوگا مراس کے قیم کو ب افتيارند بوكا لا أس صورت من كدأس كواسط بهي بدافتيار شرط كيا بويد في القديري باورامام خصاف رحمة الشعليد في وقف عى فرما ياكد جب أس في ايك بارابيا تغير كياتو أس كو كارو باره أس تم كالغير كرف كا اختيار ند بوكا اوراكر أس في جا باكد جب كك زعده رمول مجيكمنان ويدهاف ولكالشاور بجائ أس كودم الافكا اختيار برابرياد بارجتني وفعد جامول حاصل رجاة قرماياكم أس كى صرت شرط كرسادرا كروقف كرفي والفيف ان اموركوكى محض مين ديكر كدواسط جب تك و زنده رب شرط كيا توأس كويد الفتيارات حاصل بوجائي كے بيميذين ب- اگراين واسط جب ك زعروب كرأس كمتولى ك واسط إحداية ايس العميارات شرط كياتو مح باوراكر جب تك آب زعره ب تب تك متولى كداسط ايسا الميارات شرط كياتو جب تك ووز ندور ب منولی کوا بسے اختیارات حاصل ہوں کے محر جب وہ دفف کنندہ مرکمیا تو منولی سے بداختیارات باطل ہوجا کیں مے اور جس کے واسطے وتف كنده في بيا هميارات شرط كي بين أس كويها هميار دين ب كدووس المحاسط بيا هميارات رواكروب يا ان أموركي بابت دوسرے کواپناوسی کردے میہ بحرافرائل میں ہاوراگر کیا کہ مری بیذ شن الله تعالی کے داسطے صدقہ موقوف ہے اُس شرط پر کماس کی آمدنی وغلد بن جہاں جا ہوں گا مرف كردوں گا تو جائز ہادواك كوبيا اختياد ہوگا كدجهاں جائے أس كا غلامرف كرے يس اكراس نے مساكين برياج كي واسفے باكمي معنى كداسط قراردياتو أس كوبيا عتبارت وكاكه جرأس مدجوع كرے (مثلافض معن ١١)اور ای طرح اگر کہا کہ بی نے بیغل قلان کے واسطے قرار دیایا اُس کوعطا کیا تو اُس سے دجوع نہ کرے گا اور اگر اُس نے ایک فریق کے بعد دوسر فرن كواسطة رارديا قوجائز باوراكراس في اين الشعليد ے قول پر نمیک ہوسکتا ہے بخلاف اس کے اگر اس نے کہا کہ اس شرط پر کہ اس کا غلہ جس کو جا ہوں گا دوں گا یا جس کو جا ہوں گا عطا كرون كاتوية كمنيس باورا كركبا كهرى اراضى صدقه موقوف بأس شرط يرك أس كاغله ش اية فرزندون بس جس كوجا مول كادون كاتو دنف سي باورأى كوافتيار بكراية فرزندول ش جس كوچا بعد ي ميل ش ب-

اگرائی اراضی آس شرط پردنف کی که اُس کاظلہ جس کو جائے گا عطا کرے گا تو دفف جائز ہے اور اُس کو اختیار ہوگا کہ جس کو جا ہے اُس کو اُس کا غلہ دے دے چر جب و مرکمیا تو بیٹوائش باطل ہوگئی بیجیط مزحسی شرے اور و تف کرنے والے کو بیا اختیار نہ ہوگا ك غلاكوخود كمائ بيرهاوي هي باورا كروتف كتنده في غلمي آدى كواسطيني قرارد يا تفاكده مرهميا توغله ندكور فقيرول كابوكاب محيط على باور جب يرشرط كى كدأس كا غليب كوچا بد عيا كها كرجهان جاب صرف كرسفة أس كوا فقيار موكا كرجا بو تكرون كو وے دے بدقدید میں ہے اور اگر جا ہا کہ کی محص معین تو تھر پرصرف کرے آو اس کی مشیت جائز ہے اور اگر فقیر معین پرصرف کرنا جا ہاتو بھی جائزے ہی جب تک بیاتو محریا فقیرز تدہ ہے تب تک غلدائ تو محریافقیر کا ہوگا جس کو اُسے جانا ہے اُس کو بیا فقیار ندہو گا کہ اُس ے پھیر کردوس پرمرف کرے پھر جب بیشن جس کوجا ہاہے مرکباتب دفت کنندہ کوا فتیار ہوگا پھر جس کوجا ہے اس کے واسط قرار و اوراكراس في تو محرول رمرف كرنامها إنه تقيرول ريعي فقيرول كؤيس ديا توريخوا بش الله باوراكراس فقرول رمرف كرناجا بانتو تحرول يرمشيت (خوايش ما زَيه اوراكرأس في والحرول وفقيرول دونول كودينا جا بانو قيا سأدقف باطل مو كالحراسخسانا وتعن بيس باطل موكا بكدأس كى خوايش باطل موكى يس تمام غلافقيرون كواسط موجائ ايديدا سرهى من ب أكرايك مال تك اُس كا غلمك مخض معين كواسط كروياتو جائز باوراً س كے بعداً س كوا عتيار ہوگا كه جس كے داسطے جا ہے كرد ساورا كراس كا غله دو مخصوں کے واسطے کرویا تو جب تک دونوں زعمور بیل غلد فرکور دونوں میں تصفا تصف ہوگا پھر اگر دونوں میں سے ایک مرکمیا تو زعم و کے واسطے تصف غلہ ہو كا اور اكر أس نے كيا كديس نے أس كا غلدائي والدين كواسط كرديا توسيح ب يسيدابنداء سے اكر أس نے والدين كواسطية كا غلموقف كياتوسي موتاب برجيد على بادراكرأس في وقف كا فلداسية فرز تدكرواسط كردياتو جائز ب واوى على الماكية فل في الى وقف كي اور بيشرط كي كدقيم أس كا غليجس كوجات ديا كرية جائز إواد تيم كواعتيار موكاكد تو محروں کواور فقیروں کودے میر آباوی کا تامنی خان میں ہے اور اگراہے مرض میں وقف کیا اُس کٹرط پر کہ فلاں اُس کا غلہ جس کو جا ہے دے الى وسى فدكور نے بيروا باكدونف كننده ك فرز تدكوديا كر يونبين جائز باور قياساونف باطل موكا محراستساناونف يح رب كاأس واسطے کہ اصل وقف تو فقیروں کے واسطے مح واقع ہوا ہے مروقف کنندہ نے غلد کی بایت قلال کو افتیار دے ویا ہے ہی اگر اس نے اياامرافتياركيابس عدقف مح ربتا إق أسكاافتيار بمي مح وكاورندأس كاافتيار باطل وكاريجيا بس ب-

اگرگہا کہ اس کے موت کے اس کا غلہ جس کو جائے دیا ہے جائز ہاور فلاس نے کورکو افتیار ہوگا کہ وقت کشدہ کی زندگی می
ادر بعد اس کی موت کے اس کا غلہ جس کو جائے دے ہی کو یا اس نے کہا کہ میری زندگی میں و بعد میری و فات کے جس کو چاہے دے
اور جس کو افتیار دیا ہے کہ جس کو چاہے دے اس کو افتیار دیا تھا مرکیا تو فلہ ند کورفقیروں کے واسلے ہوگا
اور جس کو افتیار دیا ہے کہ جس کو چاہے دے اس کو افتیار ہے کہ چاہے اپنی اولا دو اس کو و سے جاتھ کہ اولا دو اس کی الل کو استے اس کو دیا تو اس کہنے ہے اس کا افتیار اس کے باتھ ہے فاری نہ ہوگا اور اگر اس نے وقف ند کورکا غلہ وقف کرنے والے کے واسلے کر دیا تو جو امام قرماتا ہے کہ آدئی کا وقف اپنی اس کے باتھ ہے فاری نہ ہوگا اور اگر اس نے وقف ند کورکا غلہ وقف کرنے والے کے واسلے کر دیا تو جو امام قرماتا ہے کہ آدئی کا وقف اپنی والے تو جو امام قرماتا ہے کہ آدئی کا وقف اپنی والے بی جاتھ ہے اس کو باتھ ہے کہ اس کے فلہ دینے کا افتیار اسے باتھ ہی سالے کہ اس کے فلہ دینے کا افتیار اسے باتھ ہی سالے کہا کہ میں اس نے اسے آپ کو دیا تو وقف کر دیا تو وقف کہ دو اس کے اس کے الم اس کے الم اس کے کہا کہ میں کے اس کے اس کے الم دیا تو کہا کہ کو کہا کہ میں اس نے اسے آپ کو دیا تو وقف باطل میں کا اور آگر قال نہ کورجس کے افتیار میں غلہ و سے کی مشیت رکھی گی اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیا تو وقف باطل میں تو وقف باطل میں کہا ہو گیا ہی ہے ہی سے اس کی الم تیار میں غلہ وقف کو دیا تو وقف باطل میں تو وقف باطل میں تو اسے کہا کہ میں ہے۔

اگرائی زمین نی فلاں پر وقف کی اُس شر دار کہ مجھے احتیاد ہے کہ اُس کا غلہ جس کو جا ہوں و یا کروں پھر اُس نے بی فلاں می

ا قال المرجمة بي سيب كونف باطل موهم استمانا خوابش باطل بالل

ے ایک معین کودینا جا ہا تو اُس کا جا بنا جا تز ہے اور اگر اُس نے ان سب پرصرف کرنا جا ہاتو بھی اُس کا جا بنا جا تز ہے اور غلد ذکور اُن سب برمساوی تقسیم ہوگا اُس واسطے کدائس کا بیال کہ جس کو جا ہوں کلسفام ہے کہ کال کوشال ہوگا اور اگر سوائے تی فلال کے اور کس كصرف عى كرنا جاباتو أسكاما مناباطل بريجيد مزحى عن بهادراكركيا كديرى بداراضى فى فلال يرصدقد موقوف بأس شرطي كرجما التيارے كدان على عيجس كوميا مول غلروول أو أس كوا التيارے كدان على عيجس كوميا بدے اور اگر أس في كها على ان میں ہے کی کودیتائیں جا بتا ہوں او غلبان سب کا ہوگا اور اُس کی مثیت باطل ہوئی ہی ایدا ہوگیا کہ کو یا اُس نے است واسطے کوئی مشیت شرطانیس کی تنی اور اگر وقف کنند وسر محیایا آس نے نظامی قدر کیا کرمبری بیاراضی نی فلاس پرصد قد موقو فد ہاور فاموش ر ماتو فله ذكورسب في فلال كرواسط موكا اوراكراس في كياك شي في الرائن فلال كواسط كرديا شاس ك جما تول كواسط فو جائز ہاورو وأس سے پر فیل سکا ہے اور أس كواختيار ہے كدان على سے بعض كوزياده دے اور بعض كوكم اور بيلحى اختيار ہے كہ جاہے بعض کوجروم رکھاور استحسانا بیمی اعتبار ہے کہ جا ہے سب ای قلال کودے چرا گروہ فض جس کے واسطے فلے فی کورکر دیا تھا مرحمیا او اس ے مرنے کے بعد پراس کوا عتبار دابت ہوگا کداور جس کے واسطے جا ہے مقرد کردے بیادی علی ہے۔ اگر اُس نے کل بی فلال کے واسطے جا باتو اُس کی مشیت باطل ہوگی اور خلے تقیروں کے لئے ہوگا دور بیابام اصفیم رضت الله علید کا تول بدلیل تیاس ہاور صاحبین کے نزد يك بدليل التحسان جائز باورظم في الال كا موكا اورأس اختلاف كي بنا وأس يرب كدفظ منهم ليعن ان عل مع من واسطيم معيل کے ہام کے زور کیا اور واسطے بیان کے ہے صاحبین رحمت اللہ علیہ کے نزد بک میہ بحراگرائن میں ہے اور اگر وتف کنندہ نے ان میں ے بھٹ رمرف کرنا جا با محروقف کنند مرکیا اور پھٹ جن براس فصرف کرنا اختیار کیا ہے مرکع اور باتی فی فلا سموجود میں تو اُن كاحصة فقيرون يرصرف كياجائكا اوراكراس في فال كسوائ اورون كواهتيادكيانواس كاجابنا باطل بيديدا مرحى على ب اورا کراس نے کہا کہ یں نے بیالمدی قلال اور ان کی سل می قرار دیا تو اُس کا جاہنا فقلدی قلال کے حق میں جائز ہوگا اور ان کی اولا دو نسل کو پھے نہ الے گا بیعادی میں ہے اور اگر کہا کہ مری ارائنی صدقہ مرتب فی فلال پر اُس شرط پر کہ جھے افتیار ہے کہ ان میں سے جس كوج مول تفضيل دون توبيج الزبادوأس كوافتيار حاصل موكاك فال عن عد جس كوج المتفضيل دساورا كرأس في است چاہے کورد کردیا ہی کہدیا کہ علی جی جا ہوں یاوہ مرکباتو غلد فد کورٹی ظال کے درمیان برابر تقسیم موگا اور اگراس نے اب عل سے بعض كومروم دكما توأس كويدا فتيارين باوراى طرح اكرأ سدى فلال برأس شرط سدوقف كياكه زيدكو شلايعي أيك فخص معين فلان کو بیا انتیارے کمان بس سے جس کو جا ہے تفضیل و سے قان ندکورکوا انتیار ہوگا کد اُن جس سے جس کو جا ہے تفضیل دے سے جا

جاہنا بھی روا ہے بیر میداسر سی ہے اور اگر کہا کہ میری اراضی صدقہ موقوفہ ہے اسٹر طرپر کہ جھے افتیار ہے کہ ان میں ہے جس کو جاہوں تخصوص کروں تو ایسانی ہوگا (یہ جائز ہے ہو) جیسا اُس نے کہا ہے اور اُس کو افتیار ہوگا کہ ان میں ہے جس کو جائز ہے اور اگر اُس نے کہا تا تو بنظر اُس کے کہ اُس نے ان میں ہے کہا تھا تیا ساجا نزع اگر اُس نے کل غلا ایک بن کو دیا تو جائز ہے اور اگر اُس نے کل غلہ کل کو دیا تو بنظر اُس کے کہا ہی ہے ان میں ہے کہا تھا تیا ساجا نزع نہیں ہے کمراسخسانا جائز ہے اور اگر اُس نے کہا کہ اُس سال کے غلہ میں اُس میں ہے کسی کی تخصیص شرکروں گا تو جائز ہے اور سب میں مساوی تقسیم ہوگا ہے جا

اگرأى ف أى شرط سى كى قلال يروقف كيا كدان عى سى جس كوچا مول كردم د كمول يس أس في موائد ايك كسب . كوكروم كيا توجائز باوراكرأس في سب كوكروم كيا تو قياسانيس جائز باورا تحسانا ايسا كرسكتاب مي بيوقف فقيرول كواسط موكيا اور بھراس کوبیا مختیار ندر ہے گا کہ تی قلال پرووبارہ روکرے (وائن کرے، اوراگراس نے کہا کہ بیس نے ان کواس سال غلہ ہے محروم کیا تو ان کوأس ال کے فلد میں مجمد استحقاق ندہ وگا اور بیفل تقیرون کا جوگا اور استعده کے فلد میں وقف کنندہ کے واسطے محر مشیت کیفی جا بنا ٹابت رے گا مجرا گران جی سے کم کو محروم کرنے سے پہلے مرکیا تو غلدان سب مرمسادی مشترک ہوگا اور اگر اُس نے بیشر ط کی کیے جھے اعتبارے کہ بی فلال میں سے جس محض کو میں جا ہوں اُس وقف سے فاری کروں چراُس نے ایک کو یا سب کو فارج کیا تو جا راح ہادر فلد فرکورفقیروں کے واسطے ہوجائے گا اور اگر اُس نے ایک کوخارج کیا چراس کوداخل کرنا جا باتو ایسانین کرسکتا ہے اور بیسب وتف باتوں ير موكيا أس وجدے كدأس كو تكالئے كا اعتبار ماصل مواد اغلى كرنے كا اعتبار تيس مان على عب براكر تكالے ك وقت وقف عى قلم وجودتما توبلال في وكرفر ماياب كده وخصوصاً اى غله عدفارى موكا اورجودسائ يااصل وجامع صغير عى فركور ب أس يرقياس كرنے سے يتم ثابت موتا ب كدوه بيشد كفارت موجائے كاچنانچ اگرأس في است باخ كے حاصلات كى كى کے لیے وصیت کردی اور وصیت کنند و کی موت کے روز ہائے جس غلہ موجود ہے تو جس کے لیے وصیت کی ہے اُس کو بیموجود و فلہ اور جو آتنده بحاشد بدا مواکر برسب ملے مح<sup>ع اور</sup> بنا برروایت بلال کے اُس کوغلہ موجودہ ملے کا شدہ فلہ جوآئندہ پیدا ہو گا اور میک ہمارے بعض اصحاب سے دوایت کیا گیا ہے بیچیا مرحسی ہی ہادراگراس نے اس کلام سے نکالا کہ ہی نے قلال کو یا قلال کو اس وقف سے خارج کیاتو جائز ہاں کا احتیار کرتونے ان دونوں میں ہے س کو نکالا ہا کا موگا جراگراس نے میان ند کیا یہاں تک کدو مر حمياتو غله ندكور باقيوں كى تعداد برمسادى حصرابيا جائے كا اوران دونوں ك واسطے ايك حصد لكا يا جائے كا بحراكر دونوں نے باہم سكتح كرلى توأس حدكودونوں كوآ دها آدها فيل اور إكردونول في انكاركيا يا ايك في انكاركيا توسيصدر كوچيوز اجائ كاكس كوند الم كايبال تك كددون كى امريا تفاق كرين اور بابهم كم كرليس بيد كرالرائق عى بي-

اگر افضار نے والے نے بول کہا کہ بھی نے قلال کو قاری کیا تیس بلکہ قلال کو قود و فون فارج ہوجا کیں ہے اور اگر وقف کندہ نے شرط لگائی کہ جھے افتیار ہے کہ بھی جس کو جا ہوں وائل کر لول آؤ اُس کو افتیار ہوگا کہ جس کو جا ہے وائل کر ہے اور بیا تھیا رہ ہو گاکہ ان بھی ہے جس کو جا ہے فارج کر و ہے۔ پھر اگر قبل اُس کے کہ کی کو وائل کرے مرکبیا تو قلد ان سب کا ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ بھی نے قلال کو اُس کے فلہ بھی ہمیتہ ہے واسطے وائل کیا تو جیسا اُس نے کہا دیا ہی ہوگا اور اگر اُس نے کہا کہ مرک بیاراضی اولا و عبد اللہ پرصد قد د تف ہے آس شرط پر کہ بھے اختیار ہے کہ بھی اُس شن اولا در بیرکو وائل کر اول تو اُس کو صوائے اولا و زید کے کی اور کے

ع اعتیاد محروم کرنے کا حاصل رہے گا ا۔ ع قال الحرجم بدیا تنیار استحسان صاحبین ہے اور اس بی اشارہ ہے کدووا نقیار بنظر فقابت بدے کہ مقصود وقت ہے تواب وحسول رزق فقرا و کا ہے فتال والفدائلم السیع تیاس روایت وال فتال اللہ سے بنوز کسی کودائل ندکیا تھا ال

ا جنوت مدی کے داسطے 11۔ میں قال المحر جم فی الاصل الاثبات اور پیاطلاق اکٹر معترف اجہمیہ پر ہوتا ہے اور یہاں معترف مراد ہے اور بیا اصلاح ہے کہ اشعر یہ پراطلاق ندہ وگا 11۔

اُس کی شرط کا اعتبار کیا جائے گالیکن اتنافرق ہے کہ اُس صورت عی اگروا پس ہوکراُس نے بغداد عی سکونت اختیار کی تو اُس کا استحقاق وقف بھی مود کرے گا اور و ووقف میں شامل کیا جائے گاہے بجرالرائق عیں ہے۔

اگر کہا کہ بھری ہے اراضی اختہ تھائی کے واسطے تھے پر وعرو پر جب تک ووٹوں زعرہ جی اور ان دوٹوں کے بعد مسکنوں پر بھیٹ کے واسطے مدقہ موٹوفہ ہے اس شرط پر کرنے ہے ہے۔ تک کی جائے گائی کو جرسال اُس کے فلے ہے بڑا دورہ موجے جا کیں اور عمر وکو سالانہ تو میں اور دورہ موجو کی اور اُس کے فلے ہے بولا اور اگر اُس کے توالے اور وہ موجو کی اور اور اس کے درمیان نو باور اگر اُس کی آلر برار دورہ مرکی اُلا وہ موجو کی مورہ تو ہو گا اور اگر اُس کی آلر فرا برار دورہ موجو کی اور ہے جا کی ہے ای طرح آلر برار دورہ مرکی اور اور اُس کی کہ اگر ایس کے بھرا کرتے ہے ہا کی اور دورہ موجو کی اور اور اُس کے بھرا کرتے ہو کہ اور دورہ موجو کی موجو کی ہورہ موجو کی دیے جا کی گا دورہ ہو براکر دورہ موجو کی ہورہ موجو کی دیے جا کی گا دورہ موجو کی دیے جا کی گا دی تھی ہو گا دورہ موجود کی دی گا دی تھی ہو گا تھی دی جا کی گا دورہ موجود کی دی جا کی گا دی دی جانے بھر اس کے بود موجود کی دی جانے کی اورہ کی جانے کی جو موجود کی دی جانے کی کر دی جانے کی اورہ کی دی جانے کی اورہ کی دی جانے کی دی ہو کہ دی ہو گا کی دی جانے کی دی ہو گا کی دی گا کی کی دی گا کی دی گار

كتاب العيون من مذكوره أيك مسئله الم

ل قال يمارت بنار بعض شخوى كے مادر ظاہريد ب كريمارت شاد في فلجال ال تا ميون كى كماب المير عن ال

کیا مثلاً ہا یہ متی کہ یہ دفت تھے بالا زم بھی ہوا ہے گراس نے کیا کہ یری مراد یہ جی کہ دفت بالا تفاق تھے ہوجا نے ہی ہی سے اس کی گادادہ کیا تھا اور ہا تھا اور ہا تھا اور ہا تھا اور ہا تھا کہ جن لوگوں نے کا قصد کیا تھا اور ہا تھا اور ہا تھا کہ جن لوگوں نے اس میں زاع کیا ہاں اور ہوگا تھا اور ہوگا تھا اور ہوگا تھا اور اگروہ اور اگروہ اور اگروہ کے اس وقت کو ایسا افتیار ہے لینی ان کو ہاتی ہوگا وار اگروہ لوگ اس وقت کو ہا طل کر نے کا ارادہ ہو کئے تھے ان ان کو وقت سے فاری کر دے اور ان کے فاری کرد یے پر گواہ کرد یے لین آن کو ہار کا کہ جو فن ان کو فاری کر دیا تا کہ ہو قت مرود ت ان کے فاری کے اور اس کے فاری کے اور اس کے فاری کے اور اس کے فاری ہو جود در ہا اور اگر آس نے بھے ہمرے تی سے اس میں ہوگا ہو گائی کہ جو فن سے تو فی سے زاع کیا اور کہا کہ آس کے تھے والا تھا اور پر لگل جاتا ہو جہا ہا تھی والا تھا اور پر لگل جاتا ہو جہا ہا تھی والا تھا اور پر لگل جاتا ہو جہا ہندی شرط وقت کے بیاض کی جو تھی اس کے فاری ہو جاتے گا گئی وقت کے اس مقالی ہو گائی ہو گئی اس کے فاری ہو جاتے گا گئی والا تھا اور پر لگل جاتا ہو جہا ہندی شرط وقت کے بیاض کی ہوگئی سے کہ کہ دو ہا رہ اس کو وقت کے اس تھا تی ہو ہا ہو تھا ہو ہو گئی ہو گئی

### بار رنجر:

# ولايت وقف وتصرف قيم دراوقاف وكيفيت تقتيم غله كيان ميس

ولایت وقف سیح ہونے کے واسلے آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط نیں ہے جیسے اسعاف میں ندکور ہے اور اگر غلام ہوتو قیاسا واستحسانا جائز ہے اور ذک تھم میں حش غلام کے ہیں لیکن اگر قاضی نے غلام یا ذمی متولی کوولایت وقف سے خارج کرویا مجرغلام آزاد کردیا

ا تولة ترض يعني يونكه واقف في زاع كومفلق ركها تفاقواى كي بايندى بوگي ۱۱- الله كه عن وقف كامتولي مقرر كيا جاؤل ۱۱- الله زاكي تبعت نگان كي وجد النام الكها يكا به ۱۱۶۰۰

میایا ذی مسلمان ہو کیا تو ان دونوں کی ولا بہت جود نہ کرے گی ہے، کر الرائق میں ہے قاویٰ محد بن الفضل میں نہ کور ہے کہ شخ ہے دریافت کیا گیا کہ اگر کسی وقت کنندہ نے اصل وقت میں اپنے اور اپنی اولا دے واسطے ولایت شرط کر دی ہوتو فر مایا کہ بالاجماع جائز ہے بید تا تارخانيين ب-اكركس في محمدوقف كيااورولايت كاكس كواسطة كرد كياتو بعض فرمايا كدولايت وتف كنده كي بوكي اوربيها يرقول ابويوسف رحمة الشطيد كياس واسط كيان كنزويك ميردكروينا شرطني باورامام محدرحة الفعليد كنزويك یدونف سی ند اورای برفتو ک بر برابیه می ب کی فض نے ایک ادامنی حرروعدونف کرے اپ قبضہ سے نکال کر کی تیم کے قبند میں وے دی جرما باکدائ کے قبندے تکال کرائے قبند میں لے لے ہی اگر اُس نے اصل وقف میں بیٹر ماکر لی ہو کہ جھے قیم ے معزول کرنے اور اُس کے تبعد سے نکال لینے کا اختیار ہوگا اور اگر بیٹر طان کی موقوعا برقول امام محدوم تا الشعلیہ ہے اُس کو بیا ختیار نیس ے اور بنا پر تول امام ابو بوسف رحمة الله عليه ك أس كوافتها رہے اور مشائح في مينجول امام ابو بوسف كے نتوى و يت بيس اور اى كوفتيمه ابداللیث نے لیا ہے اور مشائخ بخار ابقول امام محروحمۃ اللہ علیہ کے فتوی دیے جی ادر ای پرفتوی دیا جائے گا بیملمرات میں ہے۔ اگر وتف كتنده في البيخ والسطيدولايت شرط كرلى موسالا تكدوقف كننده أس دقف كرح عن ان عن بين سمجما جاتا به قو قاض كواعتيار ب كاس كے تعدينال لے يہداييس بوراكرمولى فيقيرونف تركى والانكاس كے باس واصلات وقف ساك الدار ے کدأس سے تعیر واصلاح وقف کرسکتا ہے تو قاضی اُس کو تعیر واصلاح پر مجبور کرے کا پس اگراس نے کیا تو خیرور شاس کے باتھ سے تكال لياكيا بيجيط يس باوراكر وتف كرف والفف اسية واسطه ولايت شرط كي اوربيشرط كي كدسلطان يا قامني كوأس كمعزول كرية كا اختبارنه وكاليس اكروه مخص ولايت وقف كرواسطه امانت دارنه وتوبيشر طوباطل موكي اورقاضي كواعتيار موكا كدأس كومعزول كرد \_ اور دوسر \_ كومتولى كر \_ بياناوي قامني خان بس ب اور نيز قامني كواختيا ر بوگا كداگر وقف كي شربهتر معلوم موتوجس كو واقف نے مقرر کیا ہے اُس کومعزول کر کے دوسرالائق مقرر کردے بیضول عماد بیش ہادراگر بیشرط قراردی کے فلال اُس کامتولی ہو اور جھے اُس کے خارج کرنے کا اعتبارت ہوگاتو متولی کرنا جائز ہے محرشر طاعدم اعتبار اخراج باطل ہے بیجید اسرحسی علی ہے۔

اگرواتف نے کی فض کے واسطے شرطی کہ جری جین حیات و بعدوفات کے یہ سوقی ہوتو جا زہ ہا اس کی جین حیات جس اس کی طرف ہے وکئی ہوتو جا کرنے ہوں ہوگا اور بعد موت کے وصی ہوگا اور آگر کہا کہ جس نے تھے اُس و تف کا سونی کہا تو اُس کی جین حیات تک اُس کی والد بت رہے گی اور بعد موت کے دیکی کی اور بعد موت کے دیکی کیا تو بہ جا زہ جا ور بیش اس کی زغر گی جی اور بعد موت کے دیکی کیا تو بہ جا ز جا اور بیش اس کی زغر گی جی وقت آگر ہیں ہوگا اور بعد موت کے دوس ایک تیم والد اگر واقف نے وقت آبک فضی وصی مقرر کیا تو اُس کے وقت آبک فضی وصی مقرر کیا تو اُس کے اموال کے واسطے میں ہوگا اور آگر اُس کے بعد دوسر سے کو وصی کیا تو یہ دوسر ااموال کے واسطے ہوگا اور آگر اُس کے بعد دوسر سے کو وصی کیا تو یہ دوسر ااموال کے واسطے ہوگا این اُس کی اوقاف کے واسطے قیم ہوگا اور آگر و تف کندہ نے کی کو تیم نہ کیا تا کہ کہ تا کہ کو مقرر کیا اور اُس کی اوقاف کے واسطے قیم ہوگا اور آگر و تف کندہ نے کی کو تیم نہ کیا گیا ہوگا کہ اُس کو معزول کر کے بیال تک کہ قاضی نے ایک شخص کو تیم مقرر کیا اور اُس کے تیم جو اُس کی ہو میا گیا ہور اُس کی ہور آئر کی ہور آئر کی ہور تا تو واقف کو افتیا رہ ہوگا کہ اُس کو معزول کر کے اسے آب ستولی ہور بی تا ویک خوالے کے اُس کی ہور کی تو واقف کو افتیا رہ ہوگا کہ اُس کو معزول کر کے اسے آب ستولی ہور بی تا ویک خوالے کی تامول کے اسے آب ستولی ہور بی تا وی تو تا تو تا تھی کی تامول کے آب سی سی کی ہور بی تامول کی ہور بی تامول کی ہور بی تامول کی ہور بی تو واقف کو افتیا رہ ہور کی تامول کی ہور بی تامول کی ہور بی تامول کی ہور بی تو کی تامول کی ہور بی تو کو تامون کی مقبل کی ہور بی تو کی تامول کی ہور بی تامول کی ہور بی تامول کی کو تامون کی کو تامون کی میں کو تامون کی کو تامون کی میں کو تامون کی کی کو تامون کی کو

ا الرحمى في كما كدين في فلان كووس كيااور بروصيت عير جوش في رجوع كياتو وقف كامتولى بهي

<sup>؟</sup> قى الى جى كى تى يەپ كەنتۇنى امام الەيلىسىقىدىكۇل يەپ اورى يەپ كەمشارى كى دىمائىرىدە بالال يوسىف بىن خالدىكىزد كىكى كى كول امام ايو يوسىف كاستەن ئىقى ئىنىڭ بىدۇنىيا تامە يىلى يەداخت كرنے دالالاماء

#### يبي ہو گا اور جومتولی تھا وہ متولی ہونے ہے خارج ہوجائے گا 🖈

الركسي كوخاصة وتف كاوس كرمياتو يتخض أس كے جمله اموال كاوسى موكا بيرظا برالرواب كے موافق امام اعظم رحمة الله عليه والمام ابو بوسف رحمة الشعليد كا قول ب اور يمي سيح بيغيا شدهل باور على بدا اكر ايك محص كو خاصدة وتف ك واسط ومي كيا اور دوسر \_كوائي اولاد كواسط وسى كيايا ايك كوايك وقف خاص كاوسى كيااوردوسر يكودسر عدوتف معين كاوسى كياتو دونو ساان دونو س چیزوں کے واسطےومی ہوں کے بیدذ خیرہ می ہادراگرائی اراضی وقف کی ادراس کی دلا بت اپنی زندگی و بعد و فات کے ایک مخض کو دى جرائي وفات كوفت أس في ايك اور حض كووسي مقرركيا توبال رحمة الشعليد في المحدر همة الشعليد يدوايت كى بكروسي ند کور قیم ند کورے ساتھ امر وقف میں شریک ہوگا کویا اُس نے ان دونوں کو وقف کا حتولی کیا ہے بیری یا میں ہے اور اگر دواراضی وقف کی اور ہرایک کے واسطے ایک متولی مقرر کیا تو ان بی سے کوئی دوسرے کے ساتھ شریک ندھوگا اور اگر اپنی وقف کی ولایت ایک مخص کے واسطے کردی چرایک مخص و مکر کواپناوسی مقرر کیا تو وسی غرکوراسر و نف عل تیم کا شریک ہوگا لیکن اگر آس نے آس طورے کہا کہ عمل نے ا پی زمین چنس و چنال پر و تف کرے اُس کا منولی فلال کومقرر کر دیا اور فلال دیگر کوش نے اِسے اموال تر کیاور جمیع اُمور کے واسطے وصی مقرر کیاتو اُس صورت میں دونوں سے ہرا کیا فقا ای چیز کا تنہا متولی ہوگا جوائس کوسپر دکی گئی ہے یہ برالرائق میں ہے۔اگر بیشر ط قراردی کہ میری مویت کے بعد فلاں متولی ہو پھراس کے بعد قلال متولی ہو پھراس کے بعد فلال متولی ہواتو الیک شرط جائز ہے بیمجیط سرحس میں ہے اور اگر کس نے کہا کہ میں نے قلال کووسی کیا اور ہرومیت ہے جو میں نے رجوع کیا تو وقف کا متولی بھی میں ہوگا اور جو متولی تفاوه متولی بوئے سے خارج بوجائے کا اور جب وقف کنندہ نے دو مخصول کی ولایت کردی یاوسی ومتولی دونوں کے اختیار میں وقف کی ولایت ہوگئ تو ان دولوں میں فتد ایک کوافتیارت ہوگا کہ غلد دقف کوفروشت کرد سے اور بنا برقول امام اعظم رحمة الله عليہ کے جاہے کہ اس کو بدا تھیار ہواور جب دونوں میں سے ایک نے تلد دھف قروشت کیا دور دوسرے نے اجازت دے وی یا ایک نے ووسرے کوائی طرف سے اس کاوکیل کیا تو چے جائز ہوگی ماوی میں ہے اورا کرسی نے وقف عی ایک فخص کومتولی کیا اوراس پر میشر ط كرنى كذأس كويدا عتبيارتين ب كددوس كوافي طرف عد صى كرية شرط جائز ب يتنهيريين بواورا كرددوم والي عن سايك مر کیا اور اس نے ایک جماعت کووسی مقرر کیا تو ان جس ے کوئی تنا تصرف کا مخارث ہوگا اور نسف غلر اُس جماعت کے قبعت شرب کا جو بجائے وصی فوت شدہ کے قائم جو لی ہے بیرمادی سے ہے۔

اگر واقف نے ایک مرداور ایک طفل کودسی کیا تو قاضی بچائے طفل کے ایک مرد مقرر کرد ہے گا ہے۔

اگر واقف نے ایک مرداور ایک نے قراد دیا کہ بری موت کے بعد قلاں وقلاں دوخش اُس کے متولی ہیں پھر دونوں ہی سے ایک مرا اور دوسرے متولی کوا بی طرف سے امروقف کا وسی کر گیا تو زعہ ہ کا تصرف دونوں کی طرف سے تمام دقف ہی جائز ہوگا ہو آبا وئی قاضی خان میں ہا اور دوسرے نے افکار کیا تو قاضی بجائے اُس کے دوسر اُخض مقرد کر مان میں ہے اور اگر دو آدمیوں کو اپناوسی کر گیا پھر ایک نے تولی کیا اور دوسرے نے افکار کیا تو قاضی بجائے اُس کے دوسر اُخض مقرد کر درگا تا کہ دورا کی جوجا کی کہ جود تف کئندہ کی خرض کی اور اگر قاضی نے تمام والایت ای ایک کوچس نے قبول کیا ہے و سے دی تو جائز ہود وہ ہے کہ بیدیلا خوف ہو بیٹر میر ہے اور اگر واقف نے ایک مرد اور ایک طفل کو دسی کیا تو قاضی بجائے طفل کے ایک مرد افراد کہ اور کی کردے گا ہے وہ وہ کی ہے اور اگر والایت دفت اُس اطرح تر اور دی کہ فلال تھی تھا اُس کا متو ٹی ہے بہاں تک کہ میر افراز ند بالغ ہو

ا جیسے ذکور دبالا بعض صورتوں سے ہوجائے گالار ع قال الحرج م ظاہر آمراد سیسے کہ اس طفل کے بالغ ہونے تک اس کی نیاب میں مقرر کر ہے۔ کاوانند اعم 11۔

مجر جب بالغ ہوتو اُس کاشریک ہوگا تو جواس نے اپنے فرز تد کے واسطے قرار دیا ہے دوحس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے موافق نیس جائز ے اورا مام ابو بوسف نے فرمایا کہ جائز ہے اور اگر کی تھی کووس کیا بایں طور کدائی تقد مال معلوم کے وض ایک ذیمن فرید کرے اس کو ان ان وجوه يروقف كروساوراً ك وميت يركواه كروية جائز بهاور يتحق متولى موجائ كااوراً س كوي بحى اختيار موكا كدوس كو ومى كرے اوراكر وقف برايك مخف كوئتولى كرديا جردوسر اوقف كيا اورائس بركوني خفس متولى ندكيا تو ببلامتولى أس وتف دوم كامتولى ند ہوگا الل أس صورت على كدوا قف في أس بين كها موكرتو بيراوس بيد يح الراكن على بادر الرأس في ولايت وقف كى شرط الى اولاد کے داسطے أس شرط سے کی کداولا ویس سے جوافعنل مووہ سولی مو پھرائی کے بعد جوافعنل مودہ سولی مواس تر تیب سے تو اُس کی ولايت واقف كي اولا وشي يتصافعن كوبوكي مجرا كرافعنل زكور فاسق بوكيا تؤولا يت أستخص كوماصل بوكي جونعنيات مين أس يحشل یا قریب قریب ہے پھراگرافعنل نے فتق چھوڑ کرتو بہ کرلی اور دوسرے کی بنسیت اعدل وافعنل ہو گیا تو ظاہرالروایت کےموافق والایت اُس كى طرف خفل موجائ كى يرمحيدا سرحى عب باوراكر واقف نے كهاك أس وقف كى ولايت ميرى اولا دول على سے افغال كو ب بگرأس کے بعد جوافعنل ہوا کی ترتیب ہے پھرافعنل نے اُس کے تبول ہے اٹکار کیا تو استحسا ناواذیت دنف اُس کو ملے کی جونعنیات میں أس على مواموأس واسط كرافعل كالكاركرناأس باب ش بحولة أس كمندموف ومرجائ كرّرارويا جائكا يدميط على ب اوراكركسى في ولايت وقف الى افعل اولا و كواسطة راروى اوربيسب فضيلت على مساوى جي اويدلايت أس مخص كوماصل موكى جو سب شں ان سب سے بیز ا ہوخواہ نے کر ہو یا مؤنث ہواور اگر ان سب جس کوئی ولایت کے داسطے لائق نہ ہوتو تامنی کسی اجنبی کومتولی مقرر كرد كا يهال تك كدان شي ك كونى أس ك لائق موجائ بس أس كودالي كرد عا اور اكر واقف ن ولايت وقف إلى اولا دیس سے دوآ دمیوں کے واسطے قرار دی مالانکہ ان میں ایک ند کروایک مؤنث دولائق ولایت بیں تو مؤنث أس کے ساتھ ولایت عى مشارك موكى كيونك فرزند كا اطلاق وفتريجى بانخلاف أس كاكر كيه كدميرى اولاده س عدولزكون يامردون كوتو السي صورت شراجر كا محول ندولاية جرافرائق بي بـ

اگرقاضی نے ان می سے افعل کومنولی کیا پھر وقف کندہ کی اولاد میں کوئی پیراییا نگلا کہ وہ اقل ہے بھی افعل ہو وہ لا یہ اس کو حاصل ہوگی اورا گرا وہ لا وہ میں دونوں پرابر ہوں قوان میں ہے جو محض امر وقف ہے نیا وہ وہ انا ہو وہ منولی ہوگیا اورا گردہ میں ہے جو محض امر وقف ہے نیا وہ وہ انا ہو وہ منولی ہوگا اورا گردہ میں ہے ہو گرہوتو وہ تا تر ہا مور وقف سے تی اورا کہ وہ وہ اور وہ من ہو گرہوتو وہ تا تر ہا مور وقف سے تی ہوگا ہر ملیک اس کی جانب ہے اس حاصل ہو بیذ نیر وہ می ہا وہ وہ وہ وہ وہ اور میں سام مجر رشہ الشرطیہ ہو وہ اس کی جانب ہے اور ان ہو گرا ہی گا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ہر صغیر کو وہ مقر در کیا ہی تا تا رہا تیں ہو گا ہو ہی ہو ان مقر در کرویا تو جب بیہ ہر صغیر بالٹے ہوتو اُس کو بیا نقیا دن ہوگا کہ وہ می نہ کو وہ کہ تا تا رہا تیں ہو گا تو امام اعظم رشہ اللہ علی ہوگا کہ وہ وہ سے مواللہ کے کہ ایک ہو ہو گا تو امام اعظم رشہ اللہ علی ہوگا ہوں کے کہ اللہ اللہ کہ اس کے کہ ان اللہ کہ ہو وہ کہ ہوگا ہو امام اعظم رشہ اللہ علی ہوگا ہی ہو اس کے کہ اللہ اللہ کہ ہو ہوں ہے کہ اللہ کہ ہو وہ اس کے کہ اللہ کہ ہو جب نہ ہو گا ہو گا ہو گا کہ وہ اس کی ہوگی ہی اس میں وہ سے تو اس کی امر کی اور ہو اس کی اور ہوالی دام ابو ہوسف رہم اللہ وہ اس میں وہ اللہ کہ ہو ہو اس میں ہو گا ہو گا کہ وہ سے تو اس کی اور ہوالی دام م ابو ہوسف رہم اللہ کی اور ہوالی ہوں ہے کہ ان کی اور ہوائی دونوں ہو گا کہ ہو گا ہو کہ ہو گا ہو

ایک متحد معین کے داسطے ایک وقف بھی ہے اور اُس کا ایک متو کی ہے پھر متو لی نہ کور مرکبا پھر اہل متحد جمع ہوئے اورا تفاق کرکے بدون علم قاضی کے اُنہوں نے ایک تحص کومتو لی وقف کر دیا .....

اگرمتولی نے جا کہ اپنی محت وحیات میں بجائے اپنے دوسر ہے وقت مقر رکرد ہے تو نہیں جا کڑے لا اُس صورت میں کہ ولایت اُس کو پر سبل تعیم سپر دکی گئی ہو بیچیا میں ہے اور اگر چند گنتی کے معلوم لوگوں پر دفت ہوئے ہیں اُنہوں نے بدون تھم قاضی کے اپنا ایک متولی مقر رکردیا تو اُس میں بہت گفتگو ہے چنا نچے صدر الشہید حسام الدین نے قر مایا کہ مختاریہ ہے کہ ان کی طرف ہے متولی کرویتانہیں سیج ہے اور بیخ الاسلام ابوالحسن دحمۃ النّد علیہ سے مروی ہے کہ فرماتے تھے کہ ہمارے مشائح اسکے صورت میں بیتھم و سے تھے کہ اگر اُنہوں نے

ع من موره پیرمالانه یا خل آس کیلار سی میخی این کارگزاری پرجوا ترت مانامها بینهای کالنماز و کرد سیلار

متولی مقرر کرد یا تو متولی بوجائے گا جیسے اگر قاضی نے آس کو اجازت وے دی تو بوجاتا ہے چرمتا خرین مشائح وأستادظمير الدين نے ا تفاق کیا کدافضل یہ ہے کدو ولوگ این طور پرمتولی مقرر کرلیں اور قامتی اُس سے آگاہ نہواور یا اس وجدے کہ اُنہوں نے اموال وقف عن ان کی جمع و کھے کرا جہال قساد کیا اور بندہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ شن وہ فسادوا تع ہوگیا جس کا ان کواحیال تھا ہی واجب ہوا کہ منافرين الكافنوى اعتباركياجائ يدغيا شدش ب-ايكم معمن كواسطايك وقف يحج بدورأس كاليك متولى بالمرمتولى ذكور مر کمیا بجرابل مجدجم ہوئے اور اتفاق کر کے بدون عظم قاضی کے اُنہوں نے ایک مخص کومتولی و تف کردیا بھر اس متولی نے حاصلات وتف سيتميرووري مجدندكوركا انعرام كياتو مشائخ في أس توليدي اشتلاف كيالوراسي بيب كدية وليا نبين سيح باورتم كامقرركرنا قاضی کا عمیارش موگا پر اگراس متولی نے وقف کو اجرت پر دیا اورتقیر سجدیں حاصلات وقف کوٹرچ کیا تو منامن نہ ہوگا اس واسطے كد جب توليد يح ز مواتو و وغاصب موجائكا ورغاصب جب مال خصب كواجاد و پرد عاتو اجرت اى كى موتى ہے بي تماوي قاضى خان یں ہے۔امام بن الہام معاحب فتح القدر أس روايت كے ماخوذ شهونے پر سجيد كرتے ہيں اور كہتے ہيں كدخود مجھے معلوم ہے كدفتوى أس يرب كداوقاف غصب كرنے والے سے تاوان لياجائے كذائى فتح القدير قال المحزجم بال جواوقاف كو فعسب كرے و وضامن قرار ویا جائے کین مسئلہ کتا ہے قامنی خان میں بیہ ہے کہ اوقاف خصب کردہ کوا جارہ پردے کراً س کی اجزت لے تو اُس اُجزت کا ضامن نہ ہوگا فاین احد همامن الاعر فلیتامل اورا کرکس نے اپی اولا دیروقف کیا حالاتک و ولوگ دوسرے شیر بی بوانو ان کے شہر کے قاضی کو اعتمارے کہ وقت کے واسطے کوئی متولی مقرر کرے اور اگر آس کے واسطے سالانہ کوئی مقد ارمعلوم معین مقرر کر دی تو بھذراجرالشل کے ہیں ے واسطے طال ہے آگر چہوتف کرنے والے نے بیشرط ند کیا ہو بیسراجیہ علی ہاور اگر وقف کے دو تیم ہول کہ ایک کو ایک شہر کے قاضی نے اور دوسرے کو دوسرے شہر کے قامنی نے مقرر کیا ہو پس آیا دونوں عی سے ہرایک کوروا ہے کہ بدون دوسرے کے تصرف كرائے يونى ام المعيل زاہد نے قرما إ كدچا ہے كدونوں يس سے برائيك كانقرف جائز ہواورا كران وونوں قاضوں مس سے ايك نے جا ہا کہ جس قیم کو دوسرے قامنی نے مقرر کیا ہے معزول کردے قر مایا کہ اگر قامنی نہ کورکوائس کےمعزول کرنے میں وقف کے واسطے كوكي مصلحت معلوم موكى توأس كوميا عتيار موكاور شيس بيناوى قامني خال يس ب-

ع متول مقرر كرنا ١١٠ ي توزويد وي وي المروية ١١١٤ ج كاربرواز وتحران كراس كروس كالحاظ و الكلاا

<sup>(</sup>۱) اگروقف کننده مرکیا ۱۴ر

اگراراضی موقو فیمتصل آبادی شہر ہو کہ لوگ اُس کے مکانات کرار پر لینے پر رغبت رکھتے ہوں اور اس طرح کرار ہے ہے آمد کی بنسبت پیداواری زراعت و درختوں کے زیادہ ہوتو قیم کو اختیار ہوگا کہ اُس میں سراہ

میں مکانات بنواد ہے <del>کہ</del>

اگر غلداراضی کی مشروط لدایک جماعت ہوجن علی ہے یعن اُس امر پر داخی ہوئے کہ متولی اس کی مرمت مال وقف ہے
کرے اور بعض نے انکار کیا ہی جوراضی ہوئے متولی اُس کا حصراً س کے حصراً یدنی ہے تھیر کرے گا اور جوا نکار کرتا ہے اُس کا حصر اُس می دوروں ہوجائے ہی بحال سابق اُس کی طرف ہود اُجار و پر دے گا اور اُس کی آمدتی اُس کی عمارت علی صرف کرے گا بہاں تک کہ تھیر پوری ہوجائے ہی بحال سابق اُس کی طرف ہود کرے کی بیٹر لائٹ اُستین وحادی علی ہے اور آن کی ابواللیٹ علی فہ کور ہے کہ ایک دکان تھیروں پر وقف کی گئی ہے اور اُس کا ایک قیم ہے ہم ایک تھیر اُجاز سے بھر ایک فی ہے اور اُس کا ایک قیم ہے ہم ایک گئی ہے اور اُس کا ایک قیم ہے بھر ایک شخص نے بغیرا جازت قیم ہے واپس لے پھر اُس کے بھر ایک شخص نے بغیرا جازت نے والوا پی عمارت مائی تو اُس کو اختیار نہوگا کہ اُس کا خرچہ تیم ہے والوں لے اُخراس کو اختیار ہوگا

کروخ کر لےجائے اور اگر بدون معترت بنائے قدیم کرف کر لے جانا مکن ٹیس ہے و ٹیس لے جا سکتا ہے لیکن بہال تک اُس کو انتظار دیا جائے گا گروہ اُس کا مال تحت گارت ہے خواص ہو کرنگل آئے گھرائی کو وہ لے لے گا اگروہ اُس امر پر راضی نہ ہوا کہ تم نہ کو ایسے تم اُس کا مالک ہوجائے تو جائے اور اگر دونوں نے اُس ہم پر اتفاق کر لیا کہ اُس قدر معاوضہ و کے کر دفف کے واسطے تم اُس کا مالک ہوجائے تو جائز ہے گئی ہو جائے اور اگر دونوں نے اُس ہم پر اتفاق کر لیا کہ اُس قدر معاوضہ و کے کہ واسطے تم اُس کی کیا تھے۔ ہو آس سے آبرا کی حالت تھی اُس کی کیا تھے۔ ہو آس سے آبرا کی حالت تھی اُس کی کیا تھے۔ ہو تھی ہے۔ اگر آ کی حالت تھی اُس کی کہ تھی ہو ہو گئی ہو اُس کے بود اُس کی کیا تھی ہو گا کہ تو واس کے بود اُس کی کہ ہو آس سے تیا دو اور ہوں کے دونوں ہی ہے۔ اگر آ کی بود اُس کی کہ ہو آس سے تیا دو اور ہوں کے دونوں ہی ہو گا کہ تو واس کے مید گر مسکنوں پر وقف ہے تو بیج میا تھی اور ہو گا کہ تو واس کے دونوں ہو تھی اُس کی دونوں ہو تھی گئی ہو اور کو کہ اُس کی دونوں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی اُس کی دونوں ہو تھی اُس کی دونوں کی دونوں ہو تھی ہو تھی ہو گئی ہ

اگردقف کندہ نے بیشر طرکائی کہ ہدی شرط کہ ولوگ اُس کو کرایہ پر جلاد ہیں اوران کو اُس شی دینے کا افتیار تیل ہے آئی کی شرط کے موافق عمل ورآ یہ ہوگا بیرحادی میں ہے اور تیم کو بیافتیار نہیں ہے کہ جووقف برویہ تقییر مدر سرتھا اور ہائی بیجہ فقرا اُس کی آمدنی ہے تھیں مدرسرک (۲) جوفاضل بچاہے اُس کو بلورد ہیں و کے کوفیجوں پر صرف کر دے اگر چدہ اوگ اُس کے حاجت مند ہوں بی تھیے ش ہا اور آیم کو خوف ہوا کہ اگر میں وقف کی تھیر واصلاح میں صرف کرتا ہوں تو یہ تیکی ہاتھ سے جاتو دیکھا جائے کہ اگر اراضی وقف کی اصلاح وسرمت میں دوسری آمدنی وصول ہونے تک تا فیرک تا ہوں تو یہ تیکی ہاتھ سے جاتو دیکھا جائے کہ اگر اراضی وقف کی جوفوف میں اور جہ بوگ ہا ہوا ایسا ضرور دیوہ و مال کو اُس وجہ فیر کی طرف صرف کر دے اور وجہ فیر سے ہوتو و وہرمت واصلاح وقف میں تا حصول آمدنی و گرتا فیرک کر دے اور موجود وال کو اُس وجہ فیر کی طرف صرف کر دے اور وجہ فیر سے ہوتو ہوں کے ہاتھ میں سلمان قید ہو گئے ہوں ان کی بہاں میرماد ہے کہ ایک وجہ فیرک کی موجہ بوگ ہا ہے اُس کی ویکھیری میں صرف کر دیا وہ وجہ بوگ ہا ہو ایسا میں جادو ہی جاد سے منقطع ہو گیا ہے اُس کی ویکھیری میں صرف کر سے اور دی تھیر صبحہ یا رباطیا اُس کے ماند ایک وجو چیز جس میں اہلیت تمدیک فیل ہے اُس کی ویکھیری میں صرف کر دیا جائے تھی سامیا اُس کے ماند ایک وجو چیز جس میں اہلیت تمدیک فیل ہے بی ایسی تیں کہ صدف اس کی کھیری میں صرف کر دیا جائے تو ایسی وجو دی جانب خلے وقف کا صرف کرنا اُس کی سامی تیسی دیا تھی تا تھیں تاہ ہو تھی کی جانب خلے وقف کا صرف کرنا اُس کو تیسی تیسی دوران میں جانب خلے وقف کا صرف کرنا اُس کو تیسی تیسی دوران میں جانب خلالے میں میں جانب خلالے میں میں جانب کی تعرف کرنا اُس کی میں میں دوران کی تعرف کی جانب خلالے وقف کا صرف کرنا اُس کو تیسی تبسی دوران کی تا تو دوران کی تعرف کی جانب خلالے وہوں کی جانب خلالے وہ تو کی جانب خلالے وہ تو کی جانب خلالے میں میں میں میں کرنے کی تعرف کرنا اُس کو تعرف کرنا اُس کی تعرف کرنا کرنا کرنا کی تعرف کرنا کرنا کرنا کو تعرف کرنا کرنا کرنا کرنا کو تعرف کرنا کی تعرف کرنا کرنا کی تعرف کرنا کرنا کو تعرف کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا

مسئلہ ندکورہ میں اگر و تفت کی آئدنی اُس قدرموجود ہو کہ اُس سے دکان و تف کی تعمیر ہو سکے تو دونوں

ا آمدنی خواداز تسم نقد جو یاجس جوال کوای الفاظ یے جیر کری عیاا۔

<sup>(</sup>۱) باری باری کرین ۱۱ (۲) بیمنلاشتریب آنا ہے ۱۱ د

دُ کا نوں کے مالکوں کواختیار ہوگا کہوہ قیم کو ماخوذ کریں 🖈

ا كرمتولى نے وقف كى آيدنى سب مستحقين عى صرف كردى حالاتكدوقف عى بقيرواصلاح كى الى صرورت ب كرتا خيرروا منیں ہے تو متولی ندکورمنا من ہوگا اور جب اُس نے منان دے دی تو جائے کہ جستحقین کودیا ہے اُس کوستحقین ہے داہی ندلے سکے برقیاس مووع بعن جیے بسر کا مال اگر کسی کے بیاس و بیت ہے اور اُس نے بغیر اجازت بسر نے یا قامنی کے بسر کے والدین کوان کے نغقه يس ديا توسشائخ في فرمايا ب كدوه ضامن موكا اور يسر كوالدين بدوالي نيس السكاب يدبح الرائق يس بوتف كي ايك وکان بازار میں این قریب کی دوسری وکان پر جمک پڑی اور دوسری وکان تیسری دکان پر جمک پڑی اور تیم نے دکان وقف کی تعبر ہے ا تکارکیا تو مشاک نے فرمایا ہے کہ اگر وقف کی آمدنی اس قدرموجود ہوکہ اس سے دکان وقت کی تغییر ہو سے تو دونوں دکا نوں کے مالکوں کو اعتیار ہوگا کہ وہ قیم کو ماخوذ کریں کہ آندنی وقف ہے اُس وکان کومرمت وتعمیر کرائے اور اسے موقع پر کرائے اور ان کے ملک ہے اُس مشاغل کودور کرے اور اگروقف میں اتنی آمدنی شہو کہ اس ہے اُس کی تغییرواصلاح عمکن ہوتو دونوں دکان وانوں کو جا ہے قاضی کے حضور می مرافعہ کریں ہی قاضی اُس قیم کواس تھیرے واسطے قرضہ لینے کا تھم دے گا جو آبدنی وقف ہے ادا کیا جائے گا بیاناوی قاضی خان میں ہے۔وقف کے بڑے ہوئے میدان میں اگرمتولی نے کوئی محادت بنائی تو دود تف کی ہوگی اگر اُس کووقف کے مال سے بنایا مویا اینے ذاتی مال سے بنایا اور وقف کے واسطے نیت کی یا مجھ نیت نے مواور اگر اُس نے اپنے واسطے بنائی اور گواہ کر لیے ہیں تو اسی کی ہوگی اور اکر کسی اجنبی نے کوئی عمارت بنائی اور پھوتیت نہ کی آو اس کی ہوگی اور یکی تھم ددشت لگانے عمل بے بیاتد میں بے اور اگرونف كدرتهم اين حاجت عراصرف كرليه اورأس كم حك وقف كى عمارت ومرمت عنى خرج كردية ومنان سے برى موجائے كا۔ اگر وقف كمكان من تم في كوئي فهتر وافل كيابري تصدكه أس كي مدتى الماس كو الدول كاتو أس كوالتيار باورا كرمتولى في اليخ مال ہے وقف برخرج کیااور واپس لینے کی شرط کرلی تو واپس لے سکتا ہے بیسراجیہ میں ہےاور اگر تیم نے یا مالک نے مکان کے متاج ے كياكہ من في تقيم أس كے تغير كى اجازت دى إس أس في أس من كوئى تغيريا جازت قيم ياما لك منائى تو أس كاخر جدما لك يا قيم ے والی اور بیاس وقت ہے کہ جو محارت بنائی ہے اُس کا برا افا کہ وہا لک کی طرف راجع بواور اگر منتاج کی طرف راجع بوااور مكان كى ش أس مرو موجيع جديد يا مجد مكان أس تغير عن يمن جائ جيد تورة والهي نيس في سكتاب، وتعليداس في والیس لینے کی شرط ندکرنی ہو میں تعید علی ہے من او الفعنل سے دریافت کیا گیا کدایک وقف کی چوتھائی آمدنی تغییر مدرسد میں اور تمن چوتھائی نقیروں پروتف تھی ہیں اُس نے آمرتی ای فرق مرف کی محرد رسدی تقییری امسال کی کوئی ضرورت رت کی ہیں وہ بیابوار کھا ہے پس آیا تیم کوجائز ہے کہ اُس کوفقیہوں لینی مدرسین مدرسہ کوبطور قرضہ کے دے دے کہ آمندہ سال کی ان کی آمدنی ہے وہنع کر لے اور حال میہ ہے کہ ان لوگوں کو حاجت ہے تو تیج نے فرملیا کرنیں اور شیخ ابو حامہ ہے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی ہی جواب دیا ہے تا تارفانيش ہے۔

آلیک فض نے اراضی مورد عدائی طور پر دفت کی کہ جرے قرائی تھا جوں کو اور جرے گاؤں کے تھا جوں کو چر جو بچے وہ مسکیفوں کو دیا ہے۔ اور مسکلہ مسکیفوں کو دیا جائے تو جائز ہے خواہ و والوگ واغل شار ہوں یا نہ ہوں اور اگر متولی نے جانا کہ ان میں ہے بعض کی تفضیل دے تو اُس مسئلہ میں چند صور تیں جی اوّل آئی دفت اُس کے قرائی تھی جوں اور گاؤں کے تھا جو ل پر ہواور ہر دوفر بی واغل شار نیس جی دوم آئکہ ہر دو فر بی داخل شار جی سوم آئکہ جر دوفر بی مصف آندنی واسلے فر بی داخل شار جی سوم آئکہ جر دوفر بی واسلے میں اور دومرا واغل شار جی سوم آئکہ جر دوفر بی مصف آندنی واسلے

اور بنار تول امام محررممة التدعليد ك حاصل بيس بوعتى بيد جير كردرى على ب-

اگروقف کنندہ نے فقر اے اس میر پرونف کیا ہیں اگر بیاوگ واقل شارتہوں تو تیم کوا فقیاد ہے کہ ان میں ہے جس کو چاہے
دے دے اور اگر وافل شار جین کی ایک کا حصد اپنی ذات پرخرج کرلیا تو اُس کوا فقیار ہوگا کہ جاہے تیم ہے ضان لے یا اپنے شریکوں
ہے اپنا حصد وصول کر لے بھر وہ لوگ تیم ہے لیس گے اور اگر وقف کنندہ نے شریک ہو کہ بین کو اُس کا قوت دیا جائے تو اُس کی دیا ہو کہ بین کو اور کو اور سے کا مکان ممالات تو ت دے اور اگر اوقاف جو کر اپ پر چلائے جاتے جیں انہیں با ہواری تو ت دے گاہو قاونی وقف ہو اگر اراضی وقف خراب ہوگئ اور منولی نے دیگر اوقاف جو کر اپ پر چلائے جاتے جیں انہیں با ہواری تو ت دے گاہو قاونی فیا شہر سے اور اگر اراضی وقف خراب ہوگئ اور منولی نے دیگر اوقاف جو کر اپ پر چلائے جاتے جیں انہیں با ہواری تو ت دے گاہو قاونی فیا شہر سے اور اگر اراضی وقف خراب ہوگئی اور منولی نے عمارات میں ہے کوئی عمارت کر ہوگئی عمارت کہ کوئی عمارت کر ہوگئی عمارت کر دے اس خوالی ہوگئی شری کی ایک می منول کے اس کوئی سے کوئی عمارت کر ہوگئی اور خراج ہوگئی اور خراج ہوگئی اور کہ ہوگئی اور خراج ہوگئی اور آگر مشتر کی گھت اُس با تھ ہے کہ اُس کے گوائی ورجا ہم شری ہوگئی جو کہ اُس کے تو اور سے جاتے اور کی ہوگئی تا تھر میں گوئی شری کیا تا تھر ہوگئی اور کی ہوگئی سے داور کیا جمشری ہوگئی تا فید ہوگئی اور کر میا ہوگئی شری کیا تا تا ہوگئی سٹر کی اپنے صور سے جہنو

ا بربادی اگر بانے مکان ور بوارو نجیر وکو کتے ہیں اللہ اللہ ولب بعضم اول ممل ورخت چنار کو کہتے ہیں اللہ

اگرفتیروں پر اپنا داروقف کیاتو تیم اس کوکرار پردے گادواس کی آجرت ہے پہلے اس کی تعیر میں نگادے اگر صاحب ہو (بالی فقیروں میں ۱۱) اور تیم کو بیا فقیار نہیں ہے کہ اس کو اور ہیں کی کو بغیر آجرت کے ساکن کرے بیجیا ہیں ہے جامع الجوامع ہیں ذکور ہے کہ اگر منہدم ہو کردہ دو ہارہ منایا کمیاتو اس کے ساکنین اس کیاتی ہوں گے لا اس صورت ہیں کہ اُس طرح منہدم ہو گیا ہو کہ اُس ہیں ہے کوئی ہیت بھی بال شرح منہدم ہو گیا ہو کہ اُس ہیں ہے اور اگر وقف کندہ نے تو وقت اجادہ نہ فوٹ کوئی ہیت بھی بالی شرح کیاتو حقد اجادہ نہ فوٹ گا اور اگر وقف کندہ نے تو وقت اجادہ پردیا ہی مرح کیاتو حقد اجادہ نہ فوٹ کے اور اس میں تیاس میرے کہ جا جادہ باطل ہوجائے اور اس کو ایو برا ساکاف دھ تا اندعایہ نے اظہار فر مایا ہے اور استحمان سے کہ اجادہ نہ نوٹ کی اجادہ برگل ہو گیا تو در اعت اس میں افغان کی مرک نے ایس کی تھوں ہے کہ اور تراحت ہے جو بکھ ادر اس کی تعیم اور تراحت سے جو بکھ ادر اس کو تقدمان اس کو شوخان کی اس میں صرف کیا جا ہے گا اور جس کو اور کی جس نے اسے تاہوں کی جس کی اور جس کو اور جس کو اور کی جس کی ادار میں وقت کو اس میں میرف کیا جا گا بیروں میں صرف کیا جا کا جس میں کو شوخان کی جس کی ادر جس کو تھوں کیا موں میں صرف کیا جا کا جس میں مرف کیا جا کا جس میں میان کی دون کو تند سے ان کو شرویا جا ہے گا بیروں گی جس کے اور دیم میں کیا ہو کہ جس کی اس کو شرویا جائے گا بیروں گی جس کی کو تو کہ کو سے کو تو کہ کو تقد کو کا موں میں مرف کیا جائے گا اور جس کو تو کہ کو تو کہ تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کو تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کہ کو تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کہ جس کو تو کہ کو تو کو تو کو تو کہ کو تو کہ کو

اگر قاضی نے واقف کے دارکوا جارہ پر دیا پھر قبل مدت اجارہ گذر نے کے معزول کیا گیا تو اجارہ باطل نہ ہوگا ہے مغرات میں
ہے اور اگر ایسا ہوکہ جس پر وقف ہے وہی متولی بھی ہواور آس نے اجارہ پر دیا پھر مرگیا تو اجارہ نٹو نے گا اگر چہ مال اجارہ آئی کا ہے یہ
حاوی میں ہے اور اکی طرح اگر مدت اجارہ تمام ہونے ہے پہلے ان اوگوں میں ہے جن پر وقف ہے بعض مرکئے تو بھی اجارہ باطل نہ ہوگا
پھر جانتا جا ہے کہ آس صورت میں آس بھن موقو ف علیہ کے مرفے تک جو پھھا جرت واجب ہوئی ہے آس میں سے ہرایک کواس کا حمہ
دیا جائے گا اور میت کا حصر آس کے وارث کو دیا جائے گا اور بعد ان کے بعض کے مرفے کو پھر کر ایستا آخر مدت واجب ہواوہ تعدوس
انگی اوکوں کا ہوگا جو زند وہاتی ہیں اور ای طرح آگر اقراب میں ہی ای

ل الجيس وه اجرت جوييقي اواكي كي بي يعني اجاره عن ترطيعو كما جرت ويقلي وول كا الد

باہم تسیم کر کی پھر ان میں ہے بعض مر کے تو تیا ہے ہے کہ صد تو شہ جائے گی اور جومرائے اُس کے مرتے کے دقت بھی اجر سو اجب ہوئی اُس میں ہے جو یکھ اُس کا صد ہود یا جائے گا لیکن ہم انتحان کو لیے جیں اور تھم دیے جی کہ تسیم دیٹو نے گی اور ای طرح اگر جیل اُجر ہے ہوں اُس میں ہے جو یکھ آئی ہوتو بھی ہی تھی ہے۔ تر لیا کہ اُس مکان وقف کو سال پھر کے داستے سودر ہم پر اجار و دیا اور جن اُس کی اور ای کی مرکیا اور تیسر اباتی رہے گا تو سال میں سے اقل تہائی سال گذر نے کے بعد دو سرا اُس اُس میت اقد اُس و در میان وار جان میت جائی اور میں ہم کی اور جو سی تھی جو کہ اور تیسر کیا اور تیسر اباتی رہے گا تو سال میں سے اقد ل تہائی سال کی اُجرت و در میان وار جان میت جائی اور در میان وار جان میت جائی اور میں اور جان میت جائی اور میں ہو گئی اور تیسر یہائی پوری میں خالف کے مساوی اُس میت ہوگیا ہوگی ہو گیا جی اساد کی سے مساوی اور تیسر یہائی پوری میں خالف کے مساوی اُس میت ہوگیا ہوگی ہو گیا جی است کی آخر تی اضارہ و سی جو گئی اور در میان والوں میں نہور کہ کہ اساد کی ہو کہ اور تیسر یہائی پوری میں خالف کے مساوی اُس کی آخر ہوگی ہوگیا جی ہوگی ہوگیا جی ہوگی ہوگیا جی ہوگی ہوگیا جی است کی اُس کی تو میں ہوگی ہوگیا جی اُس کی تو اُس کی ہوگیا ہوگی ہوگیا جی اُس کی تو اسے کا بات ہوگی ہوگیا جی ہوگی ہوگیا جی میں در کہ ہو گئی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا

آگر کسی بڑے مکان بٹل سے ایک تو کی جگہ وقف ہوا وراً س کوکوئی سالان اجارہ پرند لیتا ہو ہاں اجارہ طویل پر ماتی جاتی ہو تو اُس بٹی دوصور تیں ہیں ایک میدکوئی راہ اُس کے شارع عام سے لی ہوتو وہ اجارہ طویلہ پرنددی جائے کی اور دوم میدکدایسانہ ہوتو اجارہ

ے تال الحر بم فاہریہ بے کہ مراوے کے اگر متولی نے مزارعت یا معالت پرویا تو اس بھی ایسائی تھم سے واللہ اطراف علی اور وروی ندکورے وہاں دچور کا کرنا چاہتے یا مقدمہ بھی و کینا چاہتے اور قلاص کا کہتی ہیں کے واسطے ترانط العدوم لیٹے تھے اور

متولی سے زمین اجارہ پر لیتا اور عمارت کھڑی کرنا ہے

اگرمتولی نے وقت کی مرمت کے واسطے ساڑھے پانچ آند پر ایک مردور مقرد کیا حالانکہ ایسے مزدور کی اُجرت پانچ آند ہے اور
متولی نے بال وقف سے اُس کی مزدوری وی توجو کی دیا ہے سب کا ضائی ہوگا بیٹھیر بیش ہے اور وقف کا عاریت و بنا اور اُس می کسی
کو بسانا جائز ہے یہ محیا سرحسی میں ہے۔ وقف کے حتولی نے اگر کسی کو وقف کے مکان شی باد اجرت بسایا تو شخ ہلال رحمة اللہ علیہ نے
فر مایا کہ دہنے والے پر بچھا جرت نہ ہوگی اور متاخرین عامد مشائے کے فرد کی دہنے والے پر اجرائش واجب ہوگا خواہ یہ مکان کرایہ پر
جلانے کے واسطے رکھا گیا ہو یا ایسانہ ہواور میں برش وقف کی تگا وواشت کے ہاورای پرفتوئی ہے اور ایسای ان مشائے نے فر مایا کہ جو
محف وقف کے مکان میں بدد ل تھم قیم کے دہا تو آس پر اجرائش واجب ہوگا جا ہے جس قدر ہو یہ مشمر ات میں ہے اور اگرمتولی نے

ا رباط فی سیل الله و مکان بطور مرائے ہے جومر صدا سلام پر جہال سے دارالکفر ملتی ہے بنائے تھے اکر مجاہدین دود و چار ہار آگر جمع ہوں بھر جب الشكر بو جائے وجباد كرين اللہ

وقف کو بعوض قرضہ کے رہمن کیا تو تبیس سی ہے ہاورای طرح اگر مید کے وقف کو اٹل بھا عت نے یا ان میں ہے ایک نے رہمن کیا تو نہیں سی ہے جا کہ اس کے رہمن کیا تو نہیں سی ہے جا اس میں ہے ایک نے رہمن کیا تو نہیں سی ہے جا اگر مرتبین نے اُس وار میں سکونت رکھی تو اُس پر اجر المثل واجب ہوگا جا ہے جس تند رہو خواہ میدمکان کرا ہے چلانے کے واسطے رکھا گیا ہو یا نہیں اور شیخ صدر شہید حسام الدین نے فرمایا کہ تو گی کے واسطے بی مختار ہے بیغیا ٹیدیں ہے۔

متولى مجد نے اگرا بے مكان كوجومجد يروقف بفروخت كيا اور مشترى نے أس عن سكونت ركى جربيمتولى معزول كيا حميا اور دوسرامتو لی مقرر ہوا پس ووسرے متولی نے مشتری بر أس مكان كا ويوئى كيا اور قاضى نے بيلے متولى كى ج باطل كردى اور مكان ندكور دوسرے متولی کوسپر دکیاتو مشتری پر جوابیے مکان کا کرایائ قدر مدت کا موواجب ہوگا بیقادی قاضی خان عل ہے اور اگر وقف کے متولی نے وقف کا مکان ئس کے اجراکھل ہے اُس قدر کم کرایہ پرجس قدر لوگ اپنے انداز میں خیار وہیں اُ فعاتے ہیں کرایہ پردے دی حتى كداجاره جائز نه مويكرمتنا جرأى مين رباكياتو ينايرا فتنيار متأخرين مشائخ كمستاجر يربوراا جراكش واجب بوكاجاب جس قدر مو اورای طرح اگراس کواجارہ فاسدہ پر دیا تو بھی سی تھے ہے میضول مادید میں ہاورا کر قیم نے وقف کی ارامنی سی کواجارہ پر دی چر أس ادامنى يريانى يرحة يا تواجرت ساقط موجائ كى اوراكر مستاجرن أس ير قبضه كرك أس بس زراعت ندى تومستاجر براجرت واجب ہو گی اور اگرا جارہ فاسد ہواور مستاجر نے قِصْد کرلیا چرز مین میں زراحت ند کی یامکان تھا کہ اُس میں شد ہاتو اُس پر پکھوا جب ند ہوگا اور بعض مشائخ نے وقف میں بغیر مقد کے اجارہ میں اجرالشل واجب ہونے کا فتو کی دیا ہے بیدحاوی میں ہے۔ جامح المصولین میں ندكور بكراكرمتولى في وقف كامكان اسية بالغ بيني ياباب كواجاد وبرويا تواما معظم رحمة الندعليد كزو يك نيس جائز بال وقت كما جرالتل عذائد برويا بوتو جائز باوراى طرح اكرمتوني فيخودا جاره برليا يس اكرأس في اجرالتل عرابيذا كدويا توسيح ہے ور شیس اور اُسی پرفتوی دیا جائے ہیں بحر الرائق میں ہے اور اگر قیم نے وقف کا مکان بحوش اسباب کے کرایہ پر دیا تو امام اعظم رحمة الله عليه كنز ديك جائز باور بعض مشائخ في لما كدونف كاجاره يس عروض واسهاب كيد في اجاره أليس متاع عيجائز ب جن کولوگ اینے عرف میں بیعوں کا حمن واجاروں کی اُجرت قرار دیتے ہیں جیسے کیہوں وجود غیر ہاور جوالیے نہیں ہیں مش کیڑے وفاام وغیرہ کے ان مے موض اجارہ بالا جماع نہیں جائز ہے بینمیا ثیر بی ہے۔ پھر جب وقف کا اجارہ بعوض متاع کے بنابر تول أس امام کے جوجائز ہونے كائتكم ديتا ہے جائز ہوالو قيم أس متاع كوجوا جرت قرار يائى ہے فروخت كريكا اوراس كالحمن أس وجوو يس صرف كرے گاجن يرونف بي بيميد شي باورجوهن وتف كاتيم قرار باياب أس كواعتيار بكرزين وتف شي وتف كرواسط خود زراعت كريادرأس كام كواسط ودور مقروكر ساوران كى اجرت أس كفله ساداكر سيرهاوى ش بـــ

ایسا تخص جس مروقف ہے بین وقف کوخو دا جارہ برد ہے دیا تو فقیہ ایوجعظر کے نزو کی اسکی صورت جہلا اگر تیم نے وقف کو اجارہ پردیا اور مستاج پرم مت کی شرط کی قواجارہ باطل ہوا لیس اگر آس نے کی تدرورہ معلومہ بیان کیے اور مستاج کو تھم دیا کہ ان کو اس کی مرمت علی مرف کرے قوجا تزہے بید خیرہ علی ہوا دوقف کو اجارہ پر لینے والے کوروائیس ہے کہ اُس علی اپنے واسطے خرفہ (مجرفا بالا فائن ا) بتا ہے لگا اُس صورت علی روا ہے کہ اجرت علی بڑھا و ساور محارت وقف علی کی طرح معزنہ ہو اور اگریدو تف اکثر معطل کی ہمتا ہواور بدون اُس وجہ کوئی اجارہ لینے پر وقیت نہ کرتا ہوتو بغیر اجرت علی زیادہ کرنے کے بھی جا کڑے یہ تعدید علی ہے۔ ایک محض نے اپنا مکان ایک قوم معن پر وقف کیا اور آخر علی اُس کو تقیروں پر قرار دیا پھر متو کی نے اُس مکان کو ان کی لئے والے کا رہاں وقت

إ بالريز اوجنا بكوني ال كوكرايد وينكل فينا عال

یم ہے) پیچید یں ہاورای طرح آگرفتیرا ہے مکان میں اجادہ پرداج تقیروں پروقف ہاور جواسی واجب ہواہو ہواب وہ حساب لگا کہ جواسی واجب ہوئی سے اور اسلے کہ جارے علی سے مطال ہوورہ ہما ہی کے واسلے واجب ہوئی بیت المال میں درہم کرا ہوا جب ہوا ہی برایر کر دیا گیا تو ہے اگر ہے اس واسلے کہ جادے علاء سے بیروا ہے تکوفا ہے کہ جس کا تق بیت المال میں واجب ہوا ہی ہوئی ایسانی اس وقف کوفود اجادہ پر دے دیا تو فقید الاجھ نے اس کا اجادہ میں ہے ہوا دیا ہوئی ہوئی ایسانی اس کے بیت والمال میں کے حساب سے تیوو دیا گیا تو جائز ہے ہی ایسانی اس وقف کوفود اجادہ پر دے دیا تو فقید الاجھ نے اس کا اجادہ میں میں ہوئی ہوئی اس کے اجادہ میں ہے۔ اگر اُس فض نے جس پر وقف ہے جس وقف کوفود اجادہ پر دے دیا تو فقید الاجھ نے اُس کا عام دیا ہو اور مرحت کی حاجت نہ ہوا و اسلے کہ ہر جگہ جہاں بوری اجرت آئی اجادہ دو کا نی وقف کوفود اجادہ پر دے دیا تو فقید الاجھ نو دیکھا اور شر کیک نہ ہوتو اُس کی اجادہ کہ اُس کے میا کہ اور اُس کے میا کہ اور کہ کہ کوفود اجادہ پر دے دیا تو فقید اور اُس کے میا کہ اور کہ وقت اور کہ کہ کوفود اجادہ پر دے دیا تھا دیا ہو کہ کہ کوفود اجادہ پر دیا ہوا کہ ہو بھوٹر و کی کوفود اجادہ پر دے دیا جائے کو کی اور اُس کوفی کوفرد اجادہ پر دیا ہو کہ کوفرد اجادہ ہو کہ کوفرد اجادہ ہوگا کہ اُس کوفرد اجادہ پر دے دیا جائے کہ ہم پر وقف ہو کہ کہ کوفرد اجادہ ہوگا کہ اور اگر وقف کی ادامتی جن کی ادامتی جن کوفرد اجادہ ہو کہ دیا ہو کہ کوفرد اجادہ ہو کہ دیا ہوگا کہ کوفرد اجادہ کوفرد اجادہ ہوگا کہ کوفرد اجادہ کی ادامتی ہوگا کہ کوفرد اجادہ کی ادامتی ہوگا گیا ہوگا کہ کوفرد کو کہ کہ کوفرد کو اس کے باجم باری ہوگا کہ کوفرد کی ادر ہوگا ہوئے نے کہ کہ کوفرد کی ہوگا کہ کا کہ کوفرد کی ہوگا کہ کوفرد کو کہ کوفرد کو کہ کوفرد کو کہ کوفرد کو کہ کوفرد کی ہوگا کوفرد کوفرد

ل جس نے اب روری ہے اور سے دو سے ذاکد تعداد معلوم ہوں ال سط تعیقی او کا انت جدید ال سط شرعا جائز نہیں جانے ہیں ال میں بعنی اس دکان میں ہے ال

کم ہوائی قیت کے بوش تیم کو وقف کے واسٹے اُس کا مالک کردے اور یہ کم قیمت لے لیے ایسا کرسکا ہے ورندہ وا بی محارت یہاں مجوز جائے یہاں تک کرائی ملک کی طرح خلاص ہوئے جس جی وقف کو معزت ندینچے یہ سراجیہ بھی ہے۔ متولی وقف نے اگر مرکان وقف کو اجارہ بر دیا تو اُس کو اختیار ہے کہ مستاجر کے قرض دار بر کرا رہے کی اتر ائی قبول کر لے ہیں۔

سی می است وقت ہے کہ بتائے والے نے بدون اجازت و کم متولی کے قارت بتائی ہوا درا کر اُس نے متولی ہے کارت بتائی ہوتو بی فارت وقف کی ہوگی اور بتائے والے نے جو کھ تربی کیا ہوہ متولی ہے والی لے گاید فیرہ میں ہے جموع النوازل میں نہ کور ہے کہ بی الدین میں ہے جموع النوازل میں نہ کور ہے کہ بی الدین میں ہے جموع النوازل میں اجرت معلومہ پر جو آئ اُس کے اجرائی کہ رایہ ہا جارہ پر لیا ہے بی رایک ذمانے بعد اُس مجارت کا مالک ہوگیا اور متولی ہو یہ اُس کے اجرائی کے برایہ ہوا باکہ ذمانے کے بعد اُس مجارت کا مالک ہوگیا اور متولی ہو یہ اُس کے مراسی مقرر ہوا اور محارت کا مالک بیا ہتا ہے کہ اُس کی کرایہ ای قدر اوا کرے جو ایک گذر ہے ہوئے وقت میں تھا اور متولی ہدید اُس پر راضی مقرر ہوا اور کہتا ہے کہ اب جو اُس کا اجرائش ہوت وہ ہوں دے ہی آیا متولی کو بیا فقتیاں ہے تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں کذائی الفصول العماد یہ متولی وقف نے آئر مکان وقف کو اجارہ پر دیا تو اُس کو افتیار ہے کہ مستاج کے قرض دار پر کرایہ کی ان تولی کو ایش خان میں ہے۔ اُس کو دار ذکور مال دار مواور اگرمتولی نے کرایہ کی فیل تجول کیا تو یہ بورجہ اولی جائزے بی توائی قاضی خان میں ہے۔

<sup>(</sup>١) كى ئى مالى ساورا ئى دائىلى بالى ساء (١) درخت مالى يارادا (٣) تىن مول ياز ياده مول الد

ایک ارامنی وقف کی کی تواح میں ہے جس کووبال سے حاکم سے کسی نے پچھمعلوم درجموں پراجارہ پر ایا چراس میں زراعت کی پھر جب غلہ عاصل ہواتو متولی تے وہاں کی موارعت کے رواج کے موافق آ دھایا تہائی غلہ طلب کیااور لینے والے نے کہا کہ جھ پر اجرت واجب ہے تو متولی کو اختیار ہوگا کدأس سے حصر غلہ لے لیے میٹز اٹ اُسٹنین وفراوی قامنی خان میں ہے فرمایا کداگر وقف کی ز من عشرى جواوراً س كوقيم في مزارعت يا معاملت (وكرباخ بوس) يرد يا تؤتمام حاصلات كاعشر (دروان حدود) فقط وينه والياسي حصد من ے ہوگا اور سے بتا برقول امام اعظم رحمة الشرعليد كے ہے كدان كرز ويك در ہموں كروش اجار و يرد ين ميں زمين كاعشر مانند فراج ك وين والے كاوير موتا باور صاحبين رحمة الشعليد كنزوكي زئين كى پيداوار ير موتاب ليل ايسات عى مرارعت عى مجى تمام بيداوار ر ہوگا یہ بیط میں ہے اور و تغیف انبلال میں فرکور ہے کہ اگر و تغف میں مرمت کی حاجت چین آئی دور تیم کے پاس اُس قدر نیس ہے کہ جو مرمت کے واسطے کانی مواو تیم کوبیا فقیار دیں ہے کہ وقف پر قرضہ کرلے اورفقیر الدجعفرے مروی ہے کہ بال قیاس ہے بی تھم بے لیکن جس صورت على ضرورت وين آية قياس جيوز وياجائ كامثلاز عن وقف على يتى بيدس كونيزيال كمائ جاتى وي اورالم كوفرچه كى ضرورت بكدأ س ضرركودفع كريديا سلطان ففراج كاسطالدكياتو الى صورت عى أس كودقت برقرضد ليناروا باورالى ضروراوں میں زیادہ احتیاط اُس میں ہے کہ ماہم سے تھم الرقرضہ الريكن اگر ماہم وبال سےدور پر بواوراً س كے باس ماضرين مو سكتا بياتو اليك حالت على مضا تعذبين ب كرخود عى قرضه له الميسيل بيرييس باوريدأس وقت ب كدأس سال وقف على غله نداو اورا کرغلہ تھا تکر قیم نے تمام غلمت تحقوں کو ہانٹ دیاادرخراج کا حصہ شدر کھاتو وہ حصہ خراج کا منامن ہوگا بیزد خیرہ میں ہےاورا کرونٹ کے لیم مے خراج ودیکر بارجواس وقف پر بائد سے میں جیس طلب کے میں حالا تکہ قیم کے پاس وقف کے مال سے کونیس ہے ہی اس نے قرضه لينا جاباتو اكرونف كننده في وتف يرقر ضد ليني كاجات دى بوتو أس كوييا تقيار بوگا اوراكرا جازت نددى بوتو أس ش اختلاف بادرامي يب كماكر تيم ناميار موتوبيام قاضى كحضور من بيش كريتا كرده أس كوقر مندلينه كالحقم در درايا عي فقيهد الإجعفر نے فرمایا ہے چرجب غلم حاصل ہوتو آس میں سے بیقر ضرادا کردے گامیضم ات میں ہاور جب تقبیر کی مفرورت چی آئے کہا جاری ہے تو قاضی کے تھم سے قرضہ نے اور سوائے تقبیر و مرمت کے اور اس کے واسطے ہیں اگر مشخقوں برمرف کے واسطے لیما جا ہا تو نہیں جائز ے اگر جدقاضی کے تھم ہے ہویہ برالرائق عمل ہاور اگر قیم نے وقف پر قرض اُس فرض ہے لیما جایا کداس کی کاشت کے بجوں کے

ل جونتصان ذین ملاہے وہ بھی ان کوند ملے کا جا۔ ج کیا ہے ماد ہے کہاں ای طرح امام اعظم کے فزویک حرار صن میں وینے والے کے تعدیم ہوگا اور صاحبین کے فزویک تمام پیدادار برہوگا مآل واحدے ال

دام دی آو قاضی کے تھم سے بالا تفاق جائز ہے اوراگر اُس نے بدون تھم قامنی کے خوداییا کیاتو اُس میں دوروایتیں ہیں یہ غیر شدہ ذخیرہ عمیر سر

مسئله مذکوره کی تین صورتوں کا بیان 🖈

اگرمتونی نے وقف پر قرضہ لینا اس خرص سے جایا کہ دہن کا جن اوا کر ہے لینی جس کے فوض دہن ہے ہیں اگر قاضی نے تکم
ویا تو ایسا کر سکتا ہے ور شبیس بیر اجیہ جی ہے اور قرضہ لینے کی تغییر بیہ ہے کہ وقف کا غلات وہی اُس کو قرضہ لینے کی ضرور سے ہوئی اور اگر
وقف کا غلہ ہواور اُس نے اپنے مال ہے وقف کی بہتری جی اس میں بٹائی پر ذراعت کرتا ہے اور اُس نے جن جی بھروہ وروئی چوری ہوگئی ہوگا ہوگئی ہور وہ دوئی چوری ہوگئی ہوگا شتہ کا رہے ہی اُس جی میں بٹائی پر ذراعت کرتا ہے اور اُس خری جی میں دوئی می مجروہ وروئی چوری ہوگئی ہوگا کہ اُست کا رہے نے بدوئی کسی آدی کے مکان جی پائی ہی کا شتہ کا رہے اُس کو کو افتادہ میں بیر کے لیا اس میں بائی ہی کہ کا شتہ کا رہے اُس کو کو افتادہ میں بیر کے لیا اُس میں تارہ کو کہ سے اُس کو دیتا ہے دوم آ تکہ بیر مطوم ہوگیا گیا اس نے اُس میں جس تدرویا ہے ۔

ایس اول بیک بیر معلوم ہوگی کی اُس کو ایس کو بین کہیں جائز اور دوم ری صورت جس جائز کے اور تیسری صورت جس جس آدر کیا جائا گیں جس تدرویا ہوگیا گیا ہی جس تدرویا ہوگیا گیا تا ہے ہو کہ آئی ہے ہوم آ تکہ بیر معلوم ہوگیا گیا تی جس تدرویا ہوگیا گیا تا ہی جس تا کہ اور تیسری صورت جس کے اُس کو دیتا ہے دوم آ تکہ بیر معلوم ہوگیا گیا تا ہی جس تعلی کرتا ہے اُس میں جس تعلی ہوگیا گیا تا ہو جس اس تا ہوگیا گیا ہو جس ان کو دیتا ہے دوم آ تکہ ہوگیا گیا ہو جس کے اس کو دیتا ہوگیا گیا ہوگیا گیا ہو ایک کے جس کے اُس کے اور تیسری صورت جس کی جائی تھی جس اور کیا ہو کہ کا سے اس کی جس کی کی گیا ہو کہ کی کو کی کو کی جس کی جس کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

تھین معلوم ہے أى قد ركاليما جائز ہے اور زياد ونيس جائز ہے ريحيط مس ہے۔

ا - يني مربوايدا سكا أقرار إيا كي ١٣ \_ ٣ - ١ قال الحرجم في كيا كيفسف إذا تعقين قاحش باوريعش في كيا كدا يك ورجم ياز العفين فاحش بالمند

مقرر کی تم قطع کردے گا اور جس متولی کوقاضی نے خارج کیا اگردہ پھر صالح ہوجائے تو پھرائس کودلا ہے۔ وقف دے دے کا بیاحادی میں ے اور اگر جا ہا کہ اُس کے ساتھ دوسرا آ دمی کا وقت میں داخل کرے یعنی دونوں آ دمی کام انجام دیں اور اُس مال میں ہے تھوڑ ا اُس کے واسطے ہوتو اُس کا مضا نقدیش ہے اور اگرید مال جوائی نے بیان کیا ہے وہل ہے جس میں اوّ ل کے لیے تنگی ہو ہی حاکم کی رائے میں آیا کدأس دوسرے کے واسطے جس کوواخل کیا ہے وقف کے غلیص ہے مجھ مقرر کردے تو اُس کا مجھ مغما لَقَد نہیں اور اگر وقف کرنے واليانة أس متولى كواسط جووقف كاكام كرتاب أس كام كمتابله شي سالات كيمال معلوم مقرر كيااوريه ال جووقف كرف واليائية أس كواسط مقرركيا بهاس كاجرالش سنذا كدبية بيجائز بهاوراكي مورت عن اس كاجرالش كوندد يكواجات گا اور جو تحض وقف کا تکہان مقرر کیا گیا ہے اس کو اختیار ہے کہ وقف کے امور میں جوکام اس کے اختیار میں ہے اس کے واسطے کسی کو وكل كرد ، جو بجائے اس كے اس كام كوانجام د ساورونف ش جواس كوما ہائ ش سے اس دكيل كرواسطے بجومقر ركرد سے اور

أس كوا عنتيارد بكاكه جب جائب أس وكل كومعزول كرد ساور جائب كي جكه دومرا بدل د سه يرقح القدير عي ب

اگر و نف کرنے والے نے اسر وقف کے کام سرانجام دینے والے تیم کے واسطے ال مقرد کردیا بھراس تیم نے کی دوسرے کو تم مقرر کیااور بدمال ای کے واسطے کردیاتو برجائز نیس ہے الا اُس صورت عی کدونف کرنے والے نے اُس کواب افتار دے ویا ہو ب حاوی ش ہادر اگر اس قیم نے کسی کووقف کے کام ش وکل کیا یا کسی کو اس لیے اپناوسی کردیا اور جو پھے وقف کرنے والے نے اس ے لیے مقرر کیا تھا وہ سب یا اُس میں سے پھھائی وکل یاوسی کے داسطے کردیا چرانس کوجنون عمطیتی ہو گیا تو اُس کی تو کیل وہمیت باطل ہوجائے گی اور مال میں ہے جو بچھائی نے وسی یاد کیل کے واسطے مقرر کیا ہے د ووثف کے غلہ میں واپس جائے گالیکن اگر واقف نے بیشرط کردی ہوکہ جب بدمال قیم کی طرف سے منقطع ہوتو فلاں راہ عس صرف کیا جائے توبید مال ای راہ عس صرف کیا جائے گا اور وتف کے فلدیں وائیں داخل نہ کیا جائے گا یہ بحرالرائق میں ہاور قاضی کی طرف رجوع کیا جائے گا کدوہ کی قیم کومقرر کروے یہ فتح القديرين باورواضح بوكدجنون مطبق ايهاجنون بجوايك مال كال برابر بويد ماوى عن باوراكرايك مال أس كاعفل ذائل ربی اور کار وقت کے سرانجام سے عاجز رہا بھراس کی مقل اُس کی طرف مود کر آئی اور وہ چٹکا ہو کیا تو مش سابق کے وہ اُس وقت کے

قيام عمامقرر موكار يحيط على بي

اگر حاکم کے زو یک بے بات سے مخمری کدیہ متولی أس وقف کے کام کے لائن نیس ہے اس اس کو ماکم نے فاری کردیا اور بجائے أس كے دوسرامتولى مقرركيا جرحاكم كى جكدوسراحاكم آيالى معزول شدومتونى فيدوي كيا كدجوهاكم تھے سے بہلے تعاأس في بدون أس كر جمع يرالك كوكى باست ابت موجس عص خارج كي جائي كامستوجب مول فيجيدة ك وقف سدخارج كيا بياتو أس كادعوى مسوع نه موكا وقول تبول نه موكاليكن دوسرا حاكم أس بفر ماد يكا كرتو مير برسائ بدام تابت كركرتو أس وتف كام سرانجام دینے کے لائن ہے تا کہ میں تھے اس کے قیام میں والبل مقرر کردوں پھر اگر اُس سائم کے نزد کیے سیح ہوا کہ بیاس کے لائق ے و اس کودد بارہ اس کی جگہ پر مقرر کرد سے اور جب مقرر کیا تو اس وقف کی آمدنی سے اس کے واسطے جو مال مقرر تھاوہ جاری کردے ید فره می ہاورای طرح اگر حاکم نے اُس کوبسب فاس ہونے وخائن ہونے کے خارج کیا مجراً س نے ایک مت کے بعد اللہ تعالى بيتوبكر لى اوركواه قائم يك كديوض ابأس كام كى الجيت ركه تا بيقو حاكم أسكوأس كى جكد بردد ياروم ترركرد ي يافغ القدير م ہے۔اگر قاضی نے اُس قیم می کود قف کنندہ نے مقرر کیا ہے اور اُس کے واسطے وقف ہے اُس کے کام سے زائد مال مقرر کر دیا ل ۱۰۰۰ سے قیم کامقر رکز ہی ۱۰ ریے ال اس کا کرتا بھی دولوں شخہ وظیمہ وجائز ٹیس الے سے ماہر دیتا ہے افاقہ ٹیس ہوتا ہے و ٹیل ایک س کال کندر بے تو جنو ن مطبق ہے اور ماہ کالل کا قول تو ی ہے تا ہے ۔ میں کار پر داز وگھران واصلاح کشد و تا ہ

من لی دقف نے اگر غلد دقف دصول کرلیا گرم گیا اور بیان نہ کیا گئر کے لیے ہوگا کیا ہے تو ضامن نہ ہوگا بیم طمرات می

ہا اور اگر کی نے اپنی اراضی عبد اللہ وزیر پر صدف وقف کی قراس کے لیے ہوگا ہی جب ووٹوں مرکئے تو سب غلہ
فقیروں کے لیے ہوجائے گا اور اگر ان دوٹوں میں ہا کی سر گیا تو فضف غلر فقیروں کے لیے ہوگا اور اگر اُس نے میداللہ وزید و فیرہ
ایک جماعت کا نام لیا تو غلہ ان سب میں ان کی تعداد سماوی تقتیم ہوگا ہی اگر ان میں سے ایک مرکبیا تو اُس کا حصر فقیروں کا ہوگا اور جو

ہاتی رہا و وان با تیوں پر سمادی تقیم ہوگا اور اگر اُس نے اول و عبداللہ پر وقف کیا اور ان کا نام بصد او بیان نہ کیا تو جب سک مہداللہ کی اولا و

میں سے ایک بھی دہے گا تب تک فقیروں کو چھنہ لی تا اول و عبداللہ پر وقف کیا اور اُس نے ذید و تمروکو بیان کیا اور نصف ذید کے واسطواور

و و تمرائی عرو کے واسطے تر اور یا اور خاصو تی را آج تمام غلہ یکر تی تی جو لی کے سامت میں بی تو تی جو تھی برا کی کے واسطے بیان کیا ہو وہ

مروکولیس کے اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے نسلے اور گا ہے تہائی ہا ور خاصو تی را کہا کہ دو تروکو ہو کی برا کی کے واسطے بیان کیا ہو وہ کہ اس کی اور تاکر کہا کہ دیری بی اراضی ذید و تمرو پر صدف موقو فہ کے واسطے بیان کیا ہے وہ وہ کے واسطے آس میں سے آگر کہا کہ میری بی اراضی ذید وہ وہ وہ کی جو اس کے اور عرف کر باتی دونوں میں نصفا نصف تقیم کر ویا جائے گا بی تر این انسان میں ہے۔ آگر کہا کہ میری بی اراضی ذید وہ موقو کہ اور عرف کہ واسطے آس میں سے تمائی غلے ہو کہ وہ کہ و کے واسطے آس میں سے وہ وہ کو کو ای تدر سطے گا جو اس کے اور عرف کی دور سے کر باتی دونوں میں نصفان نصف تقیم کی کے واسطے آس میں سے تو کو ای تدر سطے گا جو اس کے دوسطے آس میں سے تمری کو اس کے دوسے دوسے دوسے دوسے دوسے دوسے کہ کو جو کی دونوں میں نصفان نصف کے دوسے کی کی میں ہو تو کی دونوں کو دی کو دوسے کر باتھ جو دوسے کر باتی دونوں میں میں تو تعرف کو ای تدر سطے گا کے وہ سطے آس کی دونوں کو میں کو دونوں کی میں کو دونوں کیا کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونو

ا ال بالزية معين مقرر مو چکى بيش مي بيشي بيس بو مكتى جس كو بهار يرف مي دراورزخ كثابوا بو ليته بين ١١-

واسطے بیان کیا ہے اور باتی دومرے کوجس سے سکوت کیا ہے دیاجائے گا اور ای طرح ہرجیز ہیں جس شی بیان کردیا ہو جی طریقہ ہے کہ جس کے داسطے بکھ بیان ہیں کیا ہے بلے گا اور اگر کہا کہ ذید کے داسطے بکھ بیان ہیں کیا ہے بلے گا اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے بکھ بیان ہیں کیا ہے بلے گا اور اگر کہا کہ ذید کے واسطے آئی ہی ہے سودرہم اور ہم ہے کہ اسطے دوسودرہم ہیں حالا تک جموعہ آمدتی ہی ہی سودرہم ہے کہ ہو تو جو بکھ مرایک ہے وہ اس کے درمیان تین جائی تقسیم ہوگی اور اگر غلا اس سے ذیادہ ہوتو جو بکھ ہرایک کے واسطے بیان کیا ہے وہ اُس کو دس کر باقد دونوں میں نصفا فصف تقسیم ہوگا گئی سب پر مساوی بانت دیاجائے گا اور جو بکھ ہرایک کے واسطے بیان کیا ہے اُس کے حساب سے باتی تقسیم نہ ہوگا اور اگر کہا کہ یہ صدقہ موقو فد ہے جس ہی سے ذیاجائے گا اور جو بکھ ہرایک کے واسطے دوسودرہم ہیں تو ان کہا ہو اس کے داسطے مودرہم اور محروکہ و کے واسطے دوسودرہم ہیں تو ان اس

مسلم مدورہ من اس معلم اِ ال فدر ہو ایرا ای من سے ہرایت وقدر تقایمت جاچی ہے وہرا بیت والی

قدركفايت وياجائ كا

اگر کہا کہ جمری اراضی صدقہ موقوف ہے جی جرسال جو کھا اللہ قائی اس علی غلہ بیدافر ماوے اُس علی ہے جمری قرابت کے
جرفقیر کو جرسال اُس قدر دیا جائے جو اُس کے کھانے و کیڑے کو بطور معروف کافی ہو پھر اُس طرح تقیم کے بعد آمد فی ہوجی تو بید می قدیر و کی میز الدیا اُس طرح تقیم کے بعد آمد فی ہوجی تو بید می فقیروں گی ہوگی ہوگی ہوگی اُس کی ہوگی ہوگی اُس کی ہوگی اُس کی ہوگی اُس کی ہوگی ہورہ م ہیں جبرار درہ م ہیں عبداللہ کے سودرہ م ہیں جرائی کی آمد فی علی ہزار درہ م آس عن می عبداللہ کے سودرہ م ہوں گے اور باتی زید کے واسطے ہوں کے اور اگر اُس کی آمد فی علی بالی سودرہ م حاصل ہوئے باجی سودرہ م تو دونوں کے درمیان دی سہام پر تقیم ہوں گے جس علی ہورائی اُس کی آمد فی علی باقی اور اگر اُس نے کہا کہ جو پھواللہ تھا تی اُس عمل

ا كركها كفقيرون اورقر ضد الداء ووال اورفي سبيل النداوركروني آزادكر في محدواسف بهالوامام محدرهمة الله عليه ك زو یک ان یس سے برفر بی ووسیام سے شریک کیا جائے گااور اہام او بوسف دھمۃ الله علیہ کے فرد یک ایک حصہ سے شریک کیا جائے گا بيعيد عن إوراكركها كديرى بدارامني صدقه مرة فدوجوه مدقات ربة وهوجوه صدقات وهيل جوقران جيدي آيت زكوة عن مركور بين چنا ني كتاب الزكوة عن باب المصرف عن مفعل ذكر مواب كين فرق الناب كدوقف كي صورت عي عاطول كونده ياجائك اور جن کی تالیف قلوب مقصود ہوتی ہے وہ تو زکو ہ و تف سب ہے جائے رہے ہیں لیک الن کے سوائے جو ہاتی تشمیس رہی ہیں اُن پر تقسیم كيا جائے كا يظهيربيش باوراكراً س نے كہا ہوكدد جوه معرفات ودجوه البريرونف بين فقراء ومساكين ايك حصد ساوركرونيس آزاد کرانے کے واسطے ایک حصد سے اور قرضہ ہے لدے ہوؤی کے واسطے ایک حصد سے اور فی سینل اللہ ایک حصہ سے اور ابن السبیل لینی مسافر کے لیے ایک تصدے اور وجوہ البر کے واسطے تین حصدے شرکت رکھی جائے گی اور اگر اُس نے کہا کہ واسطے فقیروں وقرض ے ادے ہوؤں اور نی سیل اللہ اور ع کے صدقہ موقو فد ہاوران عی ہے برایک کے واسطے کچے درہم معلوم بیان کرد یے جراس ک آيدني أس ين إده عولي توجس قدرزا مع عوده ان سب وجود كي تعداد بر تقسيم عوكر بروجد ش مساوى برهايا جائ كابيه وي شي ب-کیا کسی صورت میں ایک سال قبول کرنے کے بعد دوسرے سال انکار کرنے کاحق برقر اررہ سکتا ہے ہی ا کے خص نے اپنی ارامنی کسی خص پر وقف کی اور شرط کی کہ اُس کو ماہواری بقدر اُس کی گفایت کے دیا جائے حالانک اُس خفس ير عيال نبيس بين جرأس ترعيال مو محيقة أس كوأس كى اورأس كرعيال كى كقاعت كالأفق دياجا ياكر ير كابية قاوى قاضى خان مس ہادرا کر کسی نے ایک تو م پروقف کیا محراثہوں نے قبول نہ کیا تو اُس علی دوصور تی جی ایک بیک سب نے رو کرویا دوم آ نکہ بعض نے ردكيابس اكرسب فے روكر دياتو ونف جائز رہے كا اور غلافقيروں پرتقيم جوكا اور اگر بعض فيردكياتو و يكھا جائے كہ جس لفظ سے ان ير وقف کی ہے بیلفظ ان باقیوں پرجنہوں نے تیول کیا ہے بولا جاتا ہے تو پوراغلما نمی باقیوں کا ہوگا اور اگر بیلفظ ان باقیوں پرنیس بولا جاتا ہے و جنہوں نے بیس تبول کیا ہے اُن کا حصر فقیروں پرصرف کیا جائے گااور اُس کی مثال ہے کہ اگر اُس نے اولا وعبداللہ پروقف کیا

فتناوئ عالمهگيري. ... طِدْ 🕥 ڪُنگُو 🚅 🕒 ڪُنگو الوقف

بر بعض اولاد نے قبول نے کیا تو تمام غلہ یا تھوں پر تقتیم ہوگا اور اگر اُس نے زید وعمرو پر دقف کیا ایس زید نے قبول نہ کیا تو اُس کا حصہ فقیروں پر تقسیم ہوگا بیصاوی میں ہے اور اگر اُس نے کہا کہ بیری اراضی صدقت موقو فداولادعبد الله واس کی آسل پر ہے سب نے ایک بارگی قبول ندكيا توبيغل فقيرون كا موكا بجرغله أس كے بعد يدا موالي أنهول نے قبول كيا توغلدان كواسط موجائے كارظ مير بدي ب-اكر أس كے بعد أس كاكونى يجه بيدا موالي أس تيول كياتو غلماً س كا موكار يجيد على بيك اگراس في ايك مال غلمة ول كيا جركها كه من نيس قيول كرتا مول وأس كويدا عقيارتين باورأس كاردكرنا مجدمؤثر نداوكا اورفقير الإجعفر فرمايا كدني موتى آمد نيول كوت یس بد جواب سیج ہے اُس واسطے کدوہ سب اُس کی ملک ہوگئ ہیں ہی ان کوروٹیس کرسکتا ہے اور رہے وہ غلات جوآ کندہ پیدا ہول مے تو ان میں اُس کی محد ملک دیں ہے ہاں فقاح آس کا ان میں تابت ہے اور فالی تن اگرود کیا جائے تو مدوسکا ہے بید خرو می ہے اور اگر زید پراوراس کے بعد اُس کی سل پروفف کیا ہو ہی زید نے کہا کہ س تیس قبول کرتا ہوں ندائے قس سے واسطے اور نداجی سل کے واسطے تواسیے نفس کے واسطے اُس کا روکرنا جائز ہے اور اُس کی نسل واولا دے تی ٹی اُس کا ردکرنا نیس جائز ہے آگر اُس کا فرز نام طیر ہو بیعادی میں ہےاور اگر اُس نے کہا کہ میں ایک سال تبول کرتا ہوں تو ایمائی ہوگا جیرا اُس نے کہا ہےاور اُس کا قبول کرنا فقط ایک سال كواسطيمور موكا اوراى طرح اكرأس في كهدويا كدأسك ماسوائ عن تبول ين كرتا مول و بهى بني تكم ب كذاني الذخيره-اى طرح اگر کہا کہ بی نصف آمدنی تیول کرتا ہوں اور نصف نیس قیول کرتا ہوں آؤ بھی اُس کے قول کے موافق ہوگا اور اگر وافٹ کرنے والے نے کہا کہ میدانندوزید پر جب تک دونوں زعرور ہیں چروونوں علی سے ایک مرکبا تو دوسرے کا نصف اُس کو بحالہ مے اور اُسکا ہے کہنا کہ جب تک دواوں زعرور میں اس سے دوسرے کا حصر باطل شہو کا اور اگر اس نے کہا کہ عبد القدادر اسکے بعد زید پر وقف ہے جرعبداللہ نے أس وقف ك قيل كرت سا تكاركيا تووه زيد كواسط موكا اور اكر عبدالله في كما كه على في قيول كيا اور زيد ت كما كه عن تيل قبول كرتابول أووه عبدالله كواسط جب تك وعدب برابر ماوى دب كاورجب عبداللهم جائز ووقتيرول كواسط موكاب ماوى ش ب-

## وقف میں دعویٰ وشیاوت کے بیان میں اس عی دوضلیں بیں

نعن (دل):

دعویٰ کے بیان میں

جائے کی بدواقعات حسامیہ علی ہے اور فالو کی تھی ہے فہ کر فر مالیا کہ وقف پر گوائل بدون دہوئی کے بچے ہے اور اُس کو مطلقا فر مالیا کہ وقف پر گوائل بدون دہوئی کے بچے ہے اور اُس کو مطلقا فر مالیا کو تفصیل نہیں فر مائی صالا تک علی الاطلاق میں جو اب بجے نہیں ہے بلکہ بچے اُس تعمیل ہے ہے کہ جروقف جو تی النہ نقالی ہوائس پر بدون دہوئی کے کوائل بچے نہیں ہے کہ اُنی الذخیر واور شخی رشیدالدین کے کوائل بچے نہیں ہے کہ اُنی الذخیر واور شخی رشیدالدین نے تفصیل فر مائی ہے اور بھی مختار ہے اور بیام ابو اِلفضل کر مائی کا فتوی کے بیٹھول میں مختار ہے اور بیام ابو اِلفضل کر مائی کا فتوی ہے یہ معمول مجاور بیری مختار ہے اور بیرام ابو اِلفضل کر مائی کا فتوی ہے یہ معمول مجاور بیری مختار ہے اور بیرام ابو اِلفضل کر مائی کا فتوی ہے یہ معمول مجاور بیری میں ہے۔

ا سورت شی مشری کو یا تقیار تیل ہے کہ تن وصول جم کے فرق سے اس اراضی کو اپنے تبخہ عیں روک رکھ یے تا تار خان یہ شک ہا اور اگر باتھ نے دوگئی کیا کہ بیارائی قال مجد پر وقف ہا اور کو اور چی تجہ اور اگر اور یا جائے گا اور اقال سے بید اور اس کو اور خی اور اس کے اور اقال سے بید اور اس کو اور اقال اس کے بید کہا کہ باقع کے گام عمل تا تھی اور اس کو اور اقال اس کے بید کہا کہ بید کہا کہ بیارائی کے اور اقال اس کے بید دو گائی کہ بید کہا کہ بیارائی کے اس کو اور وہ تا تقی خی کو کی خی ذکر فر بایا ہے کہ ایب اور گی اور اقال اس کے بید دو گئی کی ذکر فر بایا ہے کہ ایب اور گئی اور اقد اس کے بید دو گئی کی خروف کی خوال کی اور اگر اس نے دو مر سے کہا کہ بیارائی تھی پر دھف ہے گرائی کے بعد دو گئی کی اگر بیارائی کے بیارائی کے بید کو کا مسور گئی ہوگئی کی اور گئی کیا کہ بید پر دھف ہو گئی کہ اور گئی کیا کہ بید پر دھف ہو گئی کی اور گئی کیا کہ بید پر دھف ہو کے بیارائی کو بیر بیارائی کی مسلم کی بیارائی کو بیر بیارائی کو بیر بیارائی کو بیر بیارائی کی مسلم کی بیارائی کو بیر بیارائی کی مسلم کی بیارائی کو بیر بیارائی کی بیارائی کو بیرائی کی کہ بیارائی کو بیرائی کی کہ بیارائی کو کی کی کہ بیارائی کی ک

اگروقف کا دعویٰ کیایا گواہوں نے وقف کی گوائی دی اور انہوں نے وقف کرنے والوں کو بیان ند کیا ہے

آفادی آئی میں فراد ہے کہ اگر زین کے مشتری نے باقع پر دھوتی کیا کہ بیزین وقف ہے اور او نے میر ہے ہاتھ اُس کو جب
فروخت کیا تو بغیر می فروخت کیا ہے تو فر مایا کہ مشتری کو اُس خصوصت کا اختیار ٹیل ہے بلکہ اُس کا اختیار سو فی کو ہے اور اگر اُس کا کو فی
متولی نہ ہوتو قاضی ایک متوفی مقرد کرے گا جو اُس سے کا صد کرے گا اور وقف ہونے کو ٹابت کرے گا چھر جب بیر بات ٹابت ہو گئی تو تھ
کو باطل ہوتا خا ہم ہوجائے گا چی مشتری اپنا تھی اپنے ہے واپس لے گا بیر جیلے میں ہے اور اگر کی متولی نے مشتری پر دموئی کیا کہ بید
مکان وقف ہے فلال کی اولا دیر اور اُس نے مشتری پر استحقاقی ٹابت کیا چی مشتری نے چاہا کہ باکتا ہے شن واپس لے ہی بائع نے کہا

ے اس کے وقت ہوئے ہا۔ ع واپش کینے تک ۱۱۔ سے میٹنی جھے پر کالفظ نہ کہا ۱۱۔ سے اصل میں اولی الوقف ہے اور یہ غلط الکاتب ہے اور میر ریزو دیک سیح دعوی رقبہ ہے 11۔

<sup>(</sup>۱) تاقش دوياتين باتم الي باتم الك دوس عن كالف يول كركي راه عددوول شان كتي بول الد

ا بیت مش کوفری کے بوتا ہے جہا دونواری اور جیت اور درواز وآ مدور فت کا جس میں رات بر کر سکے ۱۱۔

زید پرتم عاید ہوگی یہ مغرات میں ہا کہ بیت کے اور دوسر ابیت ہا دو بد بیت شمل المسجد ہے کہ مجدی صف ینے والے بیت کی مف سے والے میں مف سے شمل ہا ور ینے والے بیت میں گرمیوں و جاڈوں میں تماز پڑھی جاتی ہے پھر الل مجد نے اور ان لوگوں نے جواو پر والے بیت میں دہتے ہیں اختا اف کیا اور او پر سے بیت والوں نے کہا کہ بید ہمان اٹجی اسمل وجمارت سے میری طک ہے اور دعا علیہ نے اس سے انکار کیا اور دوئی کیا کہ بید فال مجدی حاجات واصلاح کے داسطے وقت ہے لیس می نے اسے دوئی کی گئے۔ اور دعا علیہ نے اس سے انکار کیا اور دوئی کیا کہ بیفلاں مجدی حاجات واصلاح کے داسطے وقت ہے لیس می نے اسے دوئی کر گواہ قائم کے اور اُس کے دار اُس کے داسطے وقت ہے اور میں کی اور آس کے دار اُس کی طلب کا کی واقع کی ہے اور اُس کی عادر آس کے دار اُس کی طلب کا کی واقع کی ہوگیا ہوگیا ایسانی فاؤی کیا گئے میں دوئی کہ اور آس کی خارت میں دوئی ہوگیا ہوگیا ایسانی فاؤی کیا گئے میں دوئی کی اور آس کے دار گواہ قائم کے دار گواہ قائم کے دار گواہ قائم کے دار گواہ کی دوئی کی دار کی کہ میں دوئی کی دوئی میان کا دوئی کیا اور آس کے دار گواہ کی دوئی کی اور آس کے دار سے میں دوئی کیا دوئی کیا گئے میں کہ دوئی کیا گئے میں کہ دوئی کیا گئے میں دوئی کیا تو توئی کیا گئے دوئی کیا دوئی کیا گئے دوئی کیا گئے میں کہ دوئی کیا گئے میان کا دوئی کیا اور قبل میان کوئی کیا اور قبل کیا گئے دوئی کیا گئے دوئی کیا گئے دوئی کیا دوئی کیا گئے میں کیا دوئی کیا دوئی کیا دوئی کیا دوئی کیا کہ دوئی کہ دوئی کیا کہ دوئی کہ دوئی کیا کہ دوئی کہ دوئی کہ دوئی کہ دوئی کہ دوئی کیا کہ دوئی کیا کہ دوئی کیا کہ دوئی کہ دوئی

ایک مکان دو بھائیوں پروتف ہے۔ جس می سایک قائب ہوگیا اور جو حاضر دیا اس نے تو برس تک اس کی آ مدنی وصول کی پھر جو حاضر تھا ہے گا اور انہا وسی چھوڑ اپھر جو قائب ہوگیا تھا دہ حاضر آیا اور انہا وسی جھوڑ اپھر جو قائب ہوگیا تھا دہ حاضر آیا اور انہا وہ کی ہے جہ حاضر تھا جس کے آمدنی وصول کی ہے آگر وہ کی اس کے مورکو افتیار ہوگا کہ اپنے حصد حاصلات کو اس کے فرمایا ہے کہ جو حاضر تھا جس کے اور اگر خاص وصول کر نے والل اُس وقف کا سے دیور کی ہو دونوں ہمائیوں نے ساتھ تی اُس وقف کو اجازہ پر دیا تھا تو بھی بھی تھے وہ کہ اور اگر اُس کو اجازہ پر فتیا ای حاضر نے دیا تھا تو قضا و پوری اجر سے اس حاضر کی ہوگی کر سب اُس کو حلال انہوں یا کہ جو وصول کی ہے اُس کو اجازہ پر فتیا ای حاضر کے دیا تھا تو قضا و پوری اجر سے اس حاضر کی ہوگی کر سب اُس کو حلال نہ ہوگی کا کہ جو وصول کی ہے آس وار کو وقف کیا ہے اور حال ہے کہ دو میر کی خلک تھا اور پورے مکان کے وقف کے گواہ قائم کے لؤ میں ہوگیا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا میں نے ہوتا ہوں گئا سے اور آئم کی ایک تھا بھی سے جو ایور کی تف کے ایک تھا بھی ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا ہوں گئا سے گواہ تھائم کی ایک تھا بھی ہوں گئا ہوں گ

اگرکس نے وقف میں کے دوئی کیا تو بیدوئی ان لوگوں کے مقابلہ میں جن پر وقف ہے سموع نہ ہوگا بلکہ بمقابلہ تیم کے یا
وقف کنندہ کے سموع ہوگا بین اولی فیا شہر میں ہے اور اگر متولی نے وقف ہوئے پر گواہ قائم کیے اور کی مدگ نے اپنی خلک ہوئے پر گواہ
ویا اور نی الحال قبضہ متولی کا ہے تو قابل کے گواہ سموع نہ ہول کے بلکہ فیر قابض مدگی کے گواہوں پر تھم ہوگا پھر آگرا کی ہدمتولی نے فوار نے فوار نے فوار نے فوار نے فوار ہوئی کے گواہ ویے تو سموع نہ ہول کے (ا) اور امام اور ایست سے روایت ہے کہ متولی قابل کے گواہ وقف ہوئے نواز نے ہوئے والے مقال کے گواہ ملک مقبول نہ ہول کے گرفتو کی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وامام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہوئے کہ وار کہ مان کی ملک کا دھوئی کیا اور مکان نہ کوراکیک متولی کے قبضہ ہوئی ہوئی می کہ اور وہ کہتا ہے کہ اس کوزید نے فلال سمجد پر وقف کیا ہوں تھ دھی ہے اور ان مولی ہوں کے اور اگر قان کی مکان وقف کو ماہواری کر دھون کی کو کھم دیا کہ مکان وقف کو ماہواری

کرایہ پردیاکر نے وقع کی مدل کا تعم قیل ہوگا اورائ طرح اگرارائنی کا کاشت کار ہوتو اُس پر بھی دعو کا تیں ہے ہوتا ہے خوا واراضی و تف کا کاشت کار ہویا غیرونف کا اورائ طرح اگر کاشت کار کے پاس اراضی کی آمدنی جمع ہوتی ہے یا مکان وقف کی آمدنی جمع ہوتی ہو اگرائس کا کسی نے دعویٰ کیا تو اُس کا شت کاریا غلہ وار کے او پریس سے ہے بیٹر اللہ استین جس ہے۔ فصل کارم :

گواہی کے بیان میں

اگر گواہوں نے گوائی دی کہ اُس نے اپنی زیمن دفق کی اور ہم سے اُس کے صدور بیان ہیں کیے ہما ا اگر کواہوں نے کوائی دی کہ اُس نے ہم کو گواہ کیا تھا کہ اُس نے اپنی وہ زیمن دفف کی جس میں یہ ہے اور اُس نے ہم سے صدود بیان نیس کے شفاق گوائی جائز ہے بید قیرہ ش ہااورا مام رحمۃ الشعلیہ نے قربایا کدائس کی تاویل بیہ کہ گواہوں نے اُس کو قاض ہے بیان کرویا کدفلاں نہ شن ہادوائس کو گواہ جائے تھاورا گرائیوں نے اظہار شکیا ہوتو گوائی قبول نہ ہوگی بیذ فیرہ میں ہے اورا کر گواہوں نے کہا کہ اُس نے ہم ہے کیا زیشن کے صدود بیان کے تقاق گواہی باطل ہے بیمجیط ش ہاور دونوں نے گوائل دی کہ اُس نے اپنی ذیشن کی اور ذیشن کے صدود بیان کے لیکن ہم بیا ہوئے گوائی باطل ہے بیمجیط ش ہا اور دونوں نے گوائل دی کہ اُس نے اپنی کہ گواہ قائم کرے کہ جمس کا دعویٰ کرتا ہیں جانے ہی کہ گواہ قائم کرے کہ جمس کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہی زیشن ہے بیافاؤل قاضی خان ش ہے اور ای طرح اگر دونوں نے کہا کہ ہم کوائی نے اُس کے صدود پر پھرایا اور صدود کو تام دکھ کر بیان نہیں کی آت گوائی جائز ہے اور دی گوائل دی کہا کہ ہم پہلے تے ٹیس بیل آت گوائی جائز ہے اور دی کی ہوں بیرجادی کی ہے ہو گوائی جائز ہے اور دی کی گوائل کے ہم کوائی ہے تھیں بیل آت گوائی جائز ہے اور دی کی کہا کہ ہم پہلے تے ٹیس بیل آت گوائی جائز ہے اور دی کی کہا کہ ہم پہلے تے ٹیس بیل آت گوائی جائز ہے اور دی کی کہا کہ ہم پہلے تے ٹیس بیل آت گوائی جائز ہے اور دی کی اور کہا کہ ہم پہلے تے ٹیس بیل آت گوائی جائز ہے اور دی کی کہا گوئی ہی ہے۔

اگرگواہوں کو پہیں معلوم کہ اُس کا حصراً س میں ہے کی تدریجہ قاضی اُس و تف کر نے واریس ہے اپنا حصدوقف کرنے کا اتر ارکیا ہے اور اگر گواہوں کو پہیں معلوم کہ اُس کا حصراً سی ہے کی تدریجہ قاضی اُس و تف کر نے والے کو ما خوا کر کے گا کہ اُس میں ہے ہے جمعہ کی مقدار بیان کرے ہی جو بچھ حصراً س نے بیان کیا اُس میں قول ای کا قبول ہوگا اور اُس و قدر کے و تف ہونے کا اُس پہنے تھم دیا جائے گا اور اگر و تف کرنے والا مرکیا تو اُس بیان کے واسط اُس کا وارے اس کے قائم مقام ہوگا ہیں جو بچھ اُس نے بیان کیا اُس و تف ہونا اُس پر لا زم ہوگا بہاں تک کہ قاضی کے زدیک اُس کے بیان کے بوائے کے مواس کے باور کر دو گواہوں نے ایک فضی پر بیر گواہی دی کہ اُس نے اپنی زمین و تف ہو اُس کے وقف کی ہے گر دونوں نے اُس کا مقام بیان کرنے میں ہا ہم اختلاف کیا ہی ایک ایک نے کہا کہ اُس نے اپنی زمین جو قلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے تو گواہی تی تو گواہوں نے اپنی زمین جو قلاں مقام پر واقع ہے وقف کی ہے تو گواہی تی تو گواہی دی کہا کہ اُس نے بیز میں اور آگر دونوں نے اس طرح اختلاف کیا کہا کہ اُس نے اپنی زمین جو قلال مقام پر واقع ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آگر ہے وقف کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آگر و تو اُس کے اس کے ایک کہا کہ اُس نے بیز میں اور آئے ہوتھ کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آئے ہوتھ کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آئے ہوتھ کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آئے ہوتھ کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آئے ہوتھ کی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس نے بیز میں اور آئے ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی کہا کہ اُس نے بین کہا کہ اُس نے بین میں اور آئے ہوتھ کی ہوتھ کی ہوتھ کی اور اُس نے اُس کے ایکی تو میں کہا کہا کہ اُس کے اُس کی کہا کہ اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کی کہا کہ اُس کے اُ

<sup>۔</sup> اِ لَعِنْ مطالب اور پرش کرے گا ۱۲ ہے طائر کہاجائے گا یہاں تک کے قاض کے زو کیے قابت ہوا۔

<sup>(</sup>۱) اول کے موائے دومرامقام بیان کیا ۱۴۔

روسری زمین وقف کی ہے جس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے اُس کی بابت گواہی قبول ہوگی اور اُس کے وقف ہونے کا تھم دے دیاج کے گا اورا کردونوں میں سے ایک نے کہا کہ اُس نے بیز مین بوری وقف کی ہاوردوسرے نے گوائی دی کد اُس نے بیز مین نصف وقف کی ے تو نصف پر کوائی قیول ہوگی اورنسف زین تدکور کے وقت ہوئے کا تھم دے دیا جائے گائیں اس تھے ہال واہام خصاف نے ذکر فرمایا ے اور اگر دونوں میں سے ایک کواوتے کہا کہ اُس نے اُس مخص یا اُس کا رخیر کے واسطے تبائی غلم عرد کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اُس كواسط نعف غلة رارويا بي وان دونوس عالمول كرزوكي تبائى كى بايت كواى مقبول موكى يرييط على ب-اكران دونون على ي ایک نے کوائی دی کے اُس نے نصف اُس زمین کامشاع لیتی ہے با ثنا ہوا اور جدا تمیز کیا ہواد تف ہاور دوسرے نے کہا کہ اُس زمین کا نسف بائنا ہواالگ تمیز کیا مواوقف کیا ہے تو کوائی فرکور باطل ہے یظمیر بیص ہے اور اگر ایک نے کوائی دی کدأس نے جعد کےروز وقف کی ہے اور ووسرے نے کوائی وی کوأس نے جعرات کے روز وقف کی ہے یا ایک نے کہا کوأس نے کوفد میں وقف کی ہے اور دومرے نے کہا کہ اُس نے بھروش وقف کی ہے تو گوائی جائز ہے بیاحادی ش ہے اور اگر ایک نے گوائی دی کہ اُس نے اپنی زشن بعد میری و فات کے وقف قرار وی ہے اور دوسرے نے کہا کے اُس نے اپنی زمین دفف سی قبلتی ٹی الحال تر ار دی تو مواہی باطل ہے اور اگرایک نے گوای دی کدأس نے أس كواچی صحت ميں وقف كيا اور دوسرے نے كہا كرا ہے مرض عي وقف كيا تو دونوں كى كوائ جائز ہے بیڈناوی قامنی خان میں ہے اور اگر ایک نے کوائی وی کہ اُس فے عقار کوفقیروں برصدقہ وقف کیا گیا قرار دیا ہے دوسرے نے کوائی دى كرأس في اسكوسكينون يرصد قد موقو فد قراره يا بي تو كواى مقبول موكى اور حاصل يدب كدجب دونون كواوا أسك صد قد موقو فد موف پر شغل ہوئے محروونوں میں سے ایک کی اوائی میں کوئی زائد بات ہے جس کودومراا پی کو ای میں نہیں کہنا ہے تو جتنے پر دونوں شغق میں أس قدر نابت موكا لين فقرول برأس كاصدقد مونا نابت موكا اوراى سے بم في ثالا ب كداكر دونوں ميں سے ايك في كوانى وى كد اس نے اسکوعیداللہ برصد قدموقو فرقرار دیا ہے اور دوسرے نے کوائ دی کداس نے اسکوزید برصد قدموقو فرقرار دیا ہے قویفقیروں بر وقف ٹابت ہوگی ہے ذخیر ویس ہے اور اگر دونوں میں سے ایک نے کوائی دی کہاس نے اسکوعید الله وائم اولا و پروقف کیا ہوا صدقہ قرار ویا ہے اور دوسرے نے کوائل دی کہ عبداللہ پرصدقہ موقو فدقر اردیا ہے تو عمی اس کوعبداللہ پرصدفہ موقو فدہونے کا تھم دونگا پیلمبیر بدیل ہے۔ ا كركوا مول في كواي دى كه بيرزين أس في وقف كى جم دونول يرياجم من سايك يريا بهاري

اولاد بریاجاری عورتون بریاجارے والدین بریاائی قرابت برید

ایام نصاف نے آئی وقف علی بیان قربایا ہے کہ آگرایک نے گواہی دی کہ اُس کھی نے اُس کو عبداللہ وزید پر صدقہ موقو فہ کر

دیا ہے اور دوہر ہے نے گوائی دی کہ اُس نے خاصہ عبداللہ پر صدقہ وقف کیا ہے تو ہم اُس میں سے نسف کا واسطے عبداللہ کے اور نسف

باتی کا داسطے فقیروں کے تھم دیں گے اور ہمارے مشارکے نے قربایا کہ بیچواہم خصاف نے فربایا ہے کہ ہم عبداللہ کے داسطے تعرف مقار کا

تھم دیں گے بیرسب اماموں کے قول پر ہونا واجب ہے بیچوا میں ہے اور اگر ایک نے گوائی دی کہ یہ فقیروں پر وقف ہے اور دوہر سے

نے گوائی دی کہ بی قواب کے کا موں پر وقف ہے تھ گوائی جائز ہوگی اور وقف تدکور کی حاصلات فقیروں پر صدقہ ہوگی بیر حاوی کی میں ہے۔

نام خصاف نے اپنی وقف علی بیان قربایا ہے کہ اگر ووٹوں عمل ہے ایک نے گوائی دی کہ اُس نے اُس زمین کو فقیروں و سکینوں دی کہ اُس نے اُس زمین کو فقیروں و سکینوں وکا دہا ہے خبر و ٹو انہ پر صدقہ موقو فہ کیا ہے تو ایک کوائی مقبول ہوگی اور اگر ایک نے گوائی دی کہ اُس نے آئی ادامنی کو فقیروں و سکینوں پر صدفہ موقو فہ تراد دیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ اُس نے آئی ادامنی کو فقیروں و سکینوں پر صدفہ موقو فہ تراد دیا ہے اور دوسرے نے کوائی مقبول تو ہوگی دوروں و سکینوں پر صدفہ موقو فہ تراد دیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ اُس نے آئی ادامنی کو فقیروں و سکینوں پر صدفہ موقو فہ تراد دیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ اُس نے آئی ادامنی کو فقیروں و سکینوں پر صدفہ موقو فہ تراد دیا ہے اور دوسرے نے اس اور دوسرے نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے نے ایک دوسرے نے تا کہ دی کہ تا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ اُس نے ایک دی ترون کی میں دوسرے نے گوائی دی کہ اُس نے آئی اور اگر تات دوسرے نے تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کو تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کی کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کی کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کی کو تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسرے کے تا کہ دوسر

گوائن دی کہ اُس نے اپنی اراضی کو تعیروں و مسکینوں اور اپنی قرابت کے تعیروں پر صدقہ مرقوفہ کیا ہے تو قربایا کہ بیزیادتی (ان شل کار پائٹ اُس نے تیا دارتی کے تیس ہے اُس واسطے کہ جس نے قرابت کے قیم وں کو ذیا دہ کیا ہے اُس نے فقیروں و مسکینوں کے واسطے تمام حاصلات کی گوائن نہ دی برچیا ہی ہے۔ اگر گواہوں نے گوائی دی کہ بید دونوں گواہ اُس کی قرابت ہی ہے ہیں یا آل عباس پر یا ہماری اولا د پر یا ہماری مجودتوں پر یا ہمارے واللہ بن پر یا اپنی قرابت پر حالا تکہ بید دونوں گواہ اُس کی قرابت ہی ہے ہیں یا آل عباس پر حالا تکہ بید دونوں آل عباس ہے ہیں یا اپنے آزاد کیے ہوؤں پر حالا تکہ بید دونوں گواہ اُس کی قرابت ہی ہے ہیں یا آل عباس پر باطل ہے اور اگر دونوں نے گوائی دی کہ اُس نے بیز ہی ہم دونوں اور قال تھ م پر وقف کی ہے تو پوری گوائی باطل ہے پھر اگر دونوں نے کہا کہ جو بھر اُس نے ہمار سے واسطے قرار دیا ہے ہم اُس کو تجو لُیس کی اُس کی دونوں کے داسطے تر اور دونوں کی گوائی جا ہو گوائی دی حالا تکہ دونوں کو داسطے تر اور دونوں کی اور دونوں نے کہا کہ دونوں کو ایموں کا حصر فتی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نے کہا کہ دونوں کو ایموں کی حالا تکہ دونوں شود گی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں نے کہا کہ دونوں گوائی میں مالا تکہ دونوں شود گی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں کی حالا تکہ دونوں شود گی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں کی اور اور دونوں نے ہمارے دونوں کی اور دونوں کی حالا تکہ دونوں شود گی اُس کی قرابت سے ہیں اور دونوں کی اور اور دی ہو کہ ہیں ہے۔

ا کیونکہ کار ہے خبر می فقیروں وسکینوں برصد قد کرتا ہے بی فقیروں وسکینوں برصد قد ہوگی اور کل غلیانیس کے نئے ہوگا ال م اسلاکہ فقرائے تر استان کے اس واسلاکہ فقرائے تر ابت خواستی ہیں اللہ سے اور اور وزید مقرر اللہ

<sup>(1)</sup> گوای مقبول نه به وگی ال

ایک مخص نے غصب کرلیا 🏗

ایک نے دوسر سے پردموی کیا کیا ک اس نے ساراضی سماکین پروقف کی ہمالا تک وہ اُس سے انکار کرتا ہے ہی دی نے اُس ے اس طرح اقرار کرنے کے کواہ قائم کیا تھے میں اس برتھم دوں گا کہ بیادائنی اس نے ساکین پر وقف کی ہے اور اراضی ذکوراس کے ہاتھ سے نکال اوں گا بیجیدا میں ہے جامع النتاوی میں ہے کہاؤں میں ایک کھتب واس کے معلم برکوئی اراضی مثلاً وتف سیح کے ساتھ وقف کی ہوئی ہاوراً س کوایک مخص نے غصب کرلیا ہی گاؤں والوں میں سے ایسے لوگوں نے جن کالڑ کا اُس کتب میں ہیں ہے کوای دی کہ بدوقف ہے جن کو فلال بن فلال نے اُس کتب اور اُس کے معلم پر وقف کیا ہے تو ان کی کوائی جائز ہوگی بیتا تار خاند پس ہے دو کواہوں نے ایک ارامنی کی بابت کوائی دی کے قال نے آس کو مجد یا مقبرہ یا کاروال مرائے کردیا چردونوں نے آس ہے رجوع کیا تو بداراطی جس کی بابت أس طرح و تف بونے کی گوائی وی تھی وہ وقف رہے گی اور جس تخص پر اُنہوں نے بیے گوائی دی تھی اُس کواس اراضی کی اُس روز کی قیت جس روز قاضی نے مدعا علیہ پر تھم دیا ہے تاوان دیں سے اور اسی طرح اگر دونوں نے کواہی وی کداس نے ساكين يراور فلال ير بحرمساكين يروقف كياب مجروونول في رجوع كياتو بهى يجي هم بي ساوى من بيدوتف بركواي وينا شہرت پر جائز ہے لیعی مشہور جو کہ وقف ہے تو گواہ کو جائز ہے کہ اُس کے دقف ہونے پر گوائی دے اور اُس کے شرا لکا <sup>(۱)</sup> پر اُس طرح کوائل وینانیس جائزے بیرا جیدی ہاور می ظمیرالدین مرغینانی فرماتے تھے کہ بیان کرنا ضروری ہے کہ س جہت پروتف ہے مثلا کوائی دی کمسجد پرونف ہے اِمقبرہ پرونف ہے یا اُس کے مائنداور جہت بیان کریں تی کداگر کوابوں نے جہت کواپنی کوابوں میں بیان ند کیا تو کوائی قبول ند ہوگی اور بیرجومشائ نے نے فرمایا کدونف کے شرائلا پر کوائی قبول نس ہے اس کے بیمعن میں کہ جب کواہوں نے جبت وقف کو بیان کیااور بول کوائل دی کدائل جبت (خبرت برا) پر وقف ہے آو ان کو بیند جا ہے کہ کیل کدائل کی آر نی سے پہلے أس جبت برصرف كياجائكا كالرأس جبت برعلى بداالقياس اوراكر بنهوب في أسطرح بحى بيان كيانو ان كى كواى مقبول ندموكى بي و خروش ہا دروقف میں کوابان اصل کی کوائی پر کوائی ہی مقبول ہوگی میسیر بیش ہے ای طرح شہاوت بالعسام بھی مقبول ہے یعن حال سن كراحكادكرك أس يكموافق كواى اداكرنى جائز بي بل اكركوامون في تسامع يد كواى وى اور دونون في كها كه بم تسامع ے گوائ دیے بیل تو دونوں کی گوائی قبول ہوگی اگر چدانہوں نے بیٹھری کروی کدہم تسامع سے گوائی دیے بیل اس لیے کہ بسا اوقات کواوکا سن کل بیس برس کا ہے اور دھنے کی تاریخ سوبرس ہے یعن سوبرس ہوئے جب سے وقف ہے و قاضی کو بھینا معلوم ہوگا کہ ب مواه آئکسے دیکھی بیان میں کرتاہے بلکے تسامع سے بیان کرتاہے ہیں اُس صورت میں تصریح کروینا اور خاموش رہنا ووٹوں بکساں میں اور فیخ ظمیر الدین نے اُس طرف اشارہ کر دیا ہاور بیکٹلاف دیگر معاطلات کے جن میں آسامع سے کوائی جائز ہے ؟ بت ہوا کیونک د مگر معاملات میں جن بھی تما مع ہے گوائی جائزے اگر گواہ نے تقریع کروی کہ بھی تسامع ہے گوائی دینا ہوں تو مقبول نہ ہوگی بیضول عمادييش ہے۔

توازل می ندکورے کہ فی ابو بکروتمۃ الشطیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک صدقہ موقوف پر ایک طالم نے ظلم سے قبعنہ کیااوراُس کے وقف ہونے سے اٹکار کیا ہیں آیا اُس گاؤں والوں کو جائزے کہ یہ گوائی ویس کہ یہ فقیروں کے واسطے ہے تو فرمایا کہ جس نے وقف

#### اسفهل ك عسائل بي

جن وقف ہونے ہے مرائد وراز گذر گیا اور اُس کے دارے اور وہ گواہ جو اُس کے وقف ہونے پر گواہ ہوئے ہے مرکے ہی اگر اُس
کے دسوم قاضع سے دفتر ول بھی موجود ہوں کہ اُن پڑکل درآ مد ہوتا ہوتو جب اُس وقف کے لوگوں بھی تناز ملا ہوگا تو انہی دسوم کے موافق عمل کیا جا تا ہو گا جو قاضع سے دفتر بھی شد ہوں کہ ان پڑھل ہوتا ہوتو یہ دفقت عمل تا ہوتا ہوتو یہ دفقت عمل بنا حق عابت کیا اُس کے موقف میں بنا حق عابت کیا اُس کے وقف میں بنا حق عابت کیا اُس کے والسطے تھم دیا جائے گا اور یہ سب اس وقت بھی اینا حق کا بات کیا اُس کے والسطے تھم دیا جائے گا اور یہ سب اس وقت ہے کہ وقف کرنے والے کے وارثوں بھی باتی شدہوں اور اگر باتی ہوں اور اہل وقف نے تازیج کہلات کا جو کہا جائے گا چھر جب انہوں نے پیچوا تر این تو ان کے اثر ار کولیا جائے گا چھر اگر یہ سود در ہوا تو دفتر تا تون کے دارثوں کی طرف دجور کیا جائے گا اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کے درموم کی طرف دجور کی جائے گی اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کے درموم کی طرف دجور کی جائے گی اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کے درموم کی طرف دجور کی جائے گی اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کے درموم کی طرف دجور کی جائے گی اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کے درموم کی طرف درجور کی جائے گی اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کے درموم کی طرف درجور کی جائے گی اور اگر یہ بھی سعد در ہوا تو دفتر تا تون کی دور اس می کو اور اگر یہ بھی سعد درجوا تو دفتر تا تون کی دور ان میں گئیس کی اُس کی تعرف کی تاری کی تاری کی تاری کی تاری کو کوئی تا تون کی سے در اگر اراضی ایک خو

ل بہم نزاع وجھٹزا بھیزاوا تع ہوہ ۱۳ ہے جب کے آئن کے دفتر علی رسوم موجود ہوں یاندیوں الیہ سے آئی آمدنی کوجود تف نذکوروے عاصل بر لی 17 ہے کے بھند میں ہواوروہ کہتا ہے کہ بیادائی قلال فض کی تھی اس نے اس کوائی جہت پر دقف کیااوروارٹوں نے کہا کہ بین بلامیت نے

اس کوہم پر وہاری نسل پراور بعد ال کے سکینوں پر دفف کی ہوارٹوں نے کہا ہے بیائی کا منی کے بیان کے برخلاف ہے قضی اس کوای طریقہ پر جاری دی گئے جووارٹوں نے اقراد کیا ہے بیٹر طیکہ قضی کو وفتر تھکہ کہ قضا ایسینی سابق کے قاضی کے دفتر سے ایسی اقراد تحرید دوقف نامد نہ لے جس میں اس کے درسوم تدکور ہوں اور نہ بیدونف کی ایمن کے بہتر ہیں ہو بلکہ ایک قابض کی طرف سے ایسا اقراد خابرت ہوا ہواورا کر بیدونف امینوں کے بہتر میں ہواورا اس کے درس میں ایسی تو جانے ہوں آو اس و تف میں سے جابرت ہوا ہواورا کر بیدونف امینوں کے بہتر میں ہواورا کی سے میں ہوارٹوں کے بہترہ میں ہے۔ آخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گیا ہوا ہوا گیا اور اس کے بھرہ میں ہے۔ آخ الاسلام سے دریافت کیا گیا کہا کہ دو قد فرما یا کہ معمار ف کہ کہاں کہاں میں اس کے قیم لوگ کے گرائل دو آخد کرتے ہیں اور کن لوگوں پر مرف کرتے ہیں اور کن اوگوں پر مرف کرتے ہیں اور کن اوگوں پر مرف کرتے ہیں اور کن اوگوں پر مرف کرتے ہیں اور کناو سے بھی جو اس کا برخ کی کا گیا ہے۔

کہا کہ میں نے اپنی زمین مشہور وہایں تام کوصد قدموتو فدان وجوہ بر کر دیا اور ان وجوہ کو بیان بھی کر دیا 🖈

بار بغتر:

وقف نامہ کے متعلق مسکوں کے بیان میں

ایک فخص نے ایک زمین قابل زراعت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت وے دی ..... کم

ہوؤں اور فلال مدرستہ معلومہ کے مدرس پر اور اُس وقف ٹامیہ میں مقداروں کا اور صحت کی شرطوں کا بیان ہے اور یہ تذکور ہے کہ آخر یہ وقف فقيروں پر ہے تو سيخ رحمة الله عليد نے فرمايا كه يتح برتيس سيح ہے بيذ فيرويس ہے ايك مخص نے اپني ارامني وقف كي اورأس كاوقف نامدلکعااورائے اور اُس کے کواوکروئے چروفف کرنے والے نے داوئ کیا کہٹس نے اُس کواس شرط پروتف کیا تھا کہ مرے واسطے أس كوزع كرناجا روا بياش بين جانا مول كرأس الرط كولكيندوا في قضنام يل الكعاب بالبيل الكعاب أو كعاجات كداكر وقف كنندهم وقصيح موكدع في زبان البحى طرح مجتنا مواوريدوقف نامداس كويره منايا كياتها اوروقف نامه ي الكعاتها كهي في بوقف سیح اُس کو وقف کیا ہے اور اُس نے اقرار کیا کہ جو بچھاُس عمل ہے سب سیح اور میرا کیا ہوا ہے تو اب اُس کا بیقول تبول نہ ہو **گا**اور اگر و تف كرنے والامروا جى ہوليىنى غيرصيح ہوكدم في اليمي طرح نہ محتا ہوتو و كلما جائے كداكر كواموں نے كواسى دى كديدوقف المدأس كو فارى ين يرْ حكر سنايا كيا اورأس في جو يحمد أس من بسب كا اقر اركياتو يمى أس كا قول قبول تبوكا ادراكر كوابول في المك كواى ند دى تو أس كا قول تبول موكا يمضمرات ميس بربيات الى نبيل ب كه فقلا دخف كي تحرير كے ساتھ مخصوص مو بلك سب مسكوك يعني التحريرات كے ساتھ عام ہے بيظهير ريد على ہے اور فرآوي الوالليث على بذكور ہے كەفقىيد الوجعفر دحمة انفد عليہ ہے وريافت كيا كما كہ ايك عورت ے اُس کے براوسیوں نے کہا کہتو بیداروتف کردے بدیں شرط کہ جب تھے اُس کے فروشت کی حاجت ویش آئے تب تو اُس کو قرو خت کردے چرکھنے والوں نے وقف نام بغیراً س شرط کے حریر کرے جورت فدکورہ سے کہا کہ ہم نے بیکا م کردیا اور جورت نے اس پر کواہ کرا دیاتو میں الندعلیہ نے فرمایا کہ اگر بیرونف نامداً س مورت کوفاری میں پڑے کرشنا یا گیا اور وہ سنی تھی اوراس نے اُس پر کواہ كرا دياتو بيه مكان وقف بوجائه كااورا كرعورت مذكوره كونيل يزمه كرشنايا كياتو مكان نذكور دقف شهو كااورواضح موكه جوتهم دونول مسئول مي ذكركيا كما إعودانام محدوهمة الشعليد كقول ير بزآب اورامام الويوسف رحمة الشعليد كقول يرتيس موسكتات بيميط من ہے۔ایک فض نے ایک زمین قابل زراصت وقف کی اور وقف نامہ لکھنے کی اجازت دے دی پس کا تب نے اُس کی دوحدیں آو ٹھیک لکمیں اور دو حدوں کے لکھنے میں غلطی کی تو اس میں دوصور تیں جی کدا گروہ دونوں حدیں جن کے لکھنے میں کا تب غلطی کر کیا ہے اس جانب ميں بول ليكن ان دونوں حدول اورأس زمين محدود كدر ميان مي كسى غيركى زمين باباغ انكور يا مكان بوتو وقف مي بوكا اوراكر بدوانو ل حديد برجن مستعظى كي بيائس جانب مين نه يائي جاتي مول أو وقف باطل بيلين أكر بدز مين المي مشهور ب كه بعيدا بني شهرت کے صدور میان کرنے کی تحاج نہ جوتو السی حالت میں وقف فرکور جائز جو کا بیوجیو میں ہے۔

قاضی خال میں ہے۔

بار بىئىر:

#### اقراروقف کے بیان میں

جی فض کے بعد بین ایک ذین ہے گرائی نے اقر ادکیا کہ بدوقف ہے و بدوقت کا اقر اور ہادا الله وقت ہیں ہے گیا کہ بدوقف ہو نے کا کہ دون کے بیان کہ اور اگر ایک فض نے اپنی عبوضہ ذین کے دوقف ہونے کا اقر ادکیا اور آئی سے دون کر نے دالے وہان نہ کیا اور نہ اس کے سیجیط علی ہے اور آگر ایک فضی نے اپنی عبوضہ ذین کے دوقف ہونے کا اقر ادکیا اور آئی کے دون کا کہ بدوقف کرنے والا آئی اور علی ہے گرا اور ان ہے کہ بدوقف کرنے والا تین اگر کواہ لوگ بہ کوائی دیں کہ اُس اقر ادکر نے دالا تین اگر کواہ لوگ بہ کوائی دیں کہ اُس اقر ادکر نے دالا تین اگر کواہ لوگ بہ کوائی دین اُس کی ملک تھی تو اقر ادکر نے دالا تین اگر کواہ لوگ بہ کوائی دین کہ اور اور کہ بے بادر استحمانا اُس کا متو کی بھی اقر ادر کرنے دالا قرار دیا جائے گا تھی کہ اور انتظام کو دون تھی دون کو اس کو اس کی ملک تھی تو الا تو الا تو الا تھی اس کو استحمانا اُس کا متو کی بھی اقر ادر کرنے دالا قرار دیا جائے گا تھی کہ اس کی آئی اور کی کو سوم تا کہ اس کو اس کو کہ تو کہ کہ تو کہ کہ تو ک

اوراقر ارئر نے والے کے واسطے ٹی وقف کی ایک ولایت ٹابت ہوگی جس پرعز ل ورڈیس ہوسکتا ہے بیعنی و ومعز ول نہ ہو سکے گااورا گر اُس اقر ارکنند و نے ایسے اقرار کے بعد یوں اقرار کیا کہ اُس کا وقف کرنے والا فلاں شخص ہے تو اُس کی طرف سے بیاقر ارقبول نہ ہوگا اورا گراُس نے کہا کہ اُس کا وقف کرنے والا بھی ہوں تو اُس کا تول تجو کی ہوگا بیڈ آو کی قاضی خان بھی ہے۔

ا الل ولایت مساحب اختیارا ا بر مطلب بر کا گرکولی مدی ملک پیدا ہوا ور قابت کرے آوال کی ملک قابت ہوگی اور وقف قابت نہ ہوگا مگر سردست بحق قبض اس کا متولی دے مجاملات کا قابض پوجا قرار کے ندیج گافیا گیا ا۔

<sup>(1)</sup> مثما زيرات أس تووقت بياج الر

بیان کیا ہے بعنی سب وارث تقد این و تکذیب میں منفق ہوں تی کہ بمنزلہ ایک شخص کے ہوجا تھی اور اگر بیصورت واقع ہوئی کہ بعض وارثوں نے ملک اور وقف کرتے دونوں باتوں میں اُس کی تقد این کی اور بعضوں نے ملک سی تقدد بین اور وقف کرنے میں محلزیب کی تو تقد بن كرنے والے كا حصد وقف ہو كا اور تكذيب كرنے والے وارث (يادارث نا) كا حصد أس كي ملك ہو كا كدأس عن جس طرح ج ا بتعرف كرے كدكذا فى الحيط براكرسب وارثول فى أسى تقعد يقى كى قو دقف قدكوركى دالا بت أس اقراركننده كے واسطے موكى اور ا كربعض نے تقدد بن اور بعض نے تكذيب كي وقياساأس كواسطيدلايت تابت شاد كي اور شخ بلال نے فر مايا كر بم تياس عى كواختيار كرتے بيں اور اى طرح اگر وقف عن سب وارثوں نے أس كى تقدد ان كى كرأس وقف كى ولايت أس مقر كے واسطے مونے سے بعض وارثوں نے انکار کیا تو قیاساً اُس کے لیےوالا بہت نابت شاہو کی كذائی اللهير بيكر اُلله الله عليد نے فرمايا كدا كرا نكار كرنے والے وارثوں بروہ کواہ یہ کوائی دیں کہ بیا قرار کرنے والا أس كامتولى ہے تو أس كے دائيلے دلايت ابت ہوكى اور دارثول كركوائى أس باب ش متبول ہے كذانى الحيط اورا كرمقر ذكورنے اجنبي كى طرف ايسے ترف سے اضافت كى جو ملك پر يقيينا ولالت نبيس كرتا ہے مثلا عربی بیں حرف عن ہے اضافت کی تو مقر کا قول اُس اجنبی کے واسلے ملک بی کا اقر ارٹیس ہے ( نوونٹ کیاں ابد ہوگا") کذائی فزالت المقتنين اوراگراً س في خص اجنبي يز كوركونطور معين (١) بيان تدكيا خواه اضافت ايسے حرف سے كى جوملک پر دال ہے يااور حرف سے كى مثلاً عر في ش كباك هذه الدوس صديقة موقوفة من محمد او عن محمد أو اراضي (نفر عال فابرا) يُدكور وقف بوجائ كي كذا في النلميرية برجراكراس كے بعداس في محص كوبطور معين بيان كياتوجب كداس في اقراراة ل بي جداكر كے بيان كيااور بہلے اقرار میں اُس اجنبی کی طرف اضافت ایے حرف سے حمی جو ملک بروال ہے مثلا عربی میں بحرف میں تھی تو اب اُس کے دوسر فے ول کی تقدین ندی جائے گی اور اگر اول اقر ارجی اضافت بحرف من تھی بین ایسے ترف سے جو ملک رفطتی وال دیں ہے تو تقدین کی جائے کی پیچیا ش ہے۔

اگرائی نے (اقرار کندہ نے اوقف کرنے والے اور سختی وقف دونوں کو بیان کیا تو اُس کا تھم ہیے کہ وقف کندہ کی طرف تصدیق کے وارثوں کے وارثوں کی طرف تصدیق کی وارثوں نے اسے دور گیا ہو اس آگر وقف کندہ نے یا اس کے وارثوں نے اُس کے وقف ہوئے کا اور انہی شرطوں واستحقاق پر وقف ہوئے کا تقرار کی وقف کندہ نے یا اُس کے وقف کندہ نے یا اُس کے وارثوں نے اُس کے اقرار کی کہذیب کی تو نہ وارثوں نے اُس کے اقرار کی کہذیب کی تو نہ وارثوں نے اُس کے وقف کرنے اور کی کہذیب کی تو نہ وارثوں کے وقف کرنے والے کو ذکر نہ کیا اور جولوگ اُس وقف کے اور دیر کی سے اور اُس کے وقف کرنے کی اور جولوگ اُس وقف کے اور میر کی سے اور اُس کے وقف کرنے کی اور جولوگ اُس کے وقف کرنے کی اور جولوگ کی اور دور کی کیا کہ بیار اس کے وقف کے اور اُس کے وقف کے اور کی کیا کہ بیار اور کی کو وہ وفتا اپنے حصد می تصدیق کی والے نے اُس کی تصدیق کی تو وہ وفتا اپنے حصد می تصدیق کے اور کی کیا کہ بیار اس کے حصد میں تصدیق کی جو وہ وفتا اپنے حصد میں تصدیق کی جو وہ وہ میں کے اور این اور این اور این اور دور کی کیا کہ بیار اس کی حصد میں تصدیق کی جو وہ وہ کا کیا کہ دور کی کیا کہ دور کیا کہ دور کی کیا

ا اگردودارٹوں نے من کردارٹوں پر گوائی دی کرمتو لی اس وقت کا بیقر ہے تو مقبول ہے اا سے این کہنا کے ہزالارش معدق موتو فیشن نیدادراول مورت میں من نید کہ تھا اور کے ساتھ دوسرے کوائی مقرے مورت میں من نید کہ تھا اور سے ساتھ دوسرے کوائی مقرے مصروب سے معدوسد سے گا در بیت موکا کہ اس کی اولاد وتسل مب کے ساتھ دوسرائی مصروب کے کیا جائے اا۔

<sup>(</sup>r) بيداداكانام زليامار

اگراقرار کیا کہ بیاراضی اُس جہت برصدقہ موقو فہ ہے اور جہت کو بیان کر دیا بھراُس کے بعد جہت

صدقه دوسرى بيان كى توقيا سأواسخسانا أس كادوسراقول قبول نهوكا ه

ا کر کسی مخص نے اپنی مقبوضہ زمین کی نسبت اقرار کیا کہ بیار امنی تو م معلوم پر جن کوؤس نے بیان کر دیا وقف ہے پھر اس کے بعداً س نے اقر ارکیا کہ بیاراضی ووسروں پر وقف ہے لین جن کو بیان کیا تھاوہ بیس بلکہ اوروں پر وقف ہے یا جن کو بہلے بیان کیا تھا اُن میں کچھاورلوگ بر صاویے یاان میں سے کھولوگ کم کردیے تو اس کے دوسرے اقرار کی طرف التفات ند کیا جائے گا بلک اُس کے پہلے اقرار برعمل درآمه ہوگا بیفناوی قامنی خان میں ہے اوراگرافر ارکیا کہ بیارائنی اُس جہت برصد قد موقوف ہے اور جہت کو بیان کردیا پھراُس کے بعد جہت مدد قد دوسری بیان کی تو قیاساوا سخسانا اُس کا دوسرا قول قبول نہ ہوگا اور عاصلات وقف ای جہت برصرف ہوتی رہے گ جس كوأس ني يبلي بيان كيا تعابير محيط مس باورا كرايني مقبوض ذهن كي نسبت بيان كيا كديد وقف باورا تنا كهدكر خاموش بور ما جركها كه بيزيين فلال وفلال پروقف بيدي عدومعلوم كانام لياتو قياساً أس كا دوسرا تول تبول نه وگا اور استحسانا قبول بوگا بيفاوي قامني خان یں ہے اور اگر کہا کہ بیار استی صدقہ موقو فد قلال محض معین پر ہے چراس کے بعد جد اکر کے کہا کہ مہلے قلال محض معین ہے شروع کی جائے گا تو اُس کا قول آبول ندہو گا اور اگر دوسر اقول اُس نے مبلے قول سے ماہ ہوا کہا تو اہام محدر حمدۃ انفد ما یہ کے زدیک دوسر اقول بھی قبول موكا اوراما م ابو يوسف رحمة الله عليد كزو يك أس كا دوسرا قول تبول ندموكا يدميط مزهى ش ب- أكرا ين مقبوض زيين كي نسبت اقر اركي كه فلان قاضى في جيمة أس زين كامنولى كياب، وريذ جن مدة موقوف بوقو قياسا أس كامنولى وقد كاتول قبول ند وكااورا حسانا بيد تھم ہے کہ جس قامنی کے صنور میں بیا قرار ہے وہ قامنی ایک زماند تک انظار کرے پھر اگر قامنی کے فزد کیک والے اُس کے جواس نے اقرار کیا ہے کھاور ظاہر نہ ہوتو جس طور پر اُس نے اقرار کیا ہے ای طور پر اُس کا اقراد جائز کردے بیاناً وی قاضی خان میں ہے اور اگر أس نے اقرار کیا کہ قاضی نے آس زمین برمبر معدالد کومنولی کردیا تھا چرمبر مدالد نے وفات یائی اور جھے اُس کا وصی مقرر کیا اور میہ ز مین صدال موقو فدأن سیلوب بر بوقو أس كا قول قبول شده كا اوراى طرح اكراس فے بوس اقر اركيا كديداراضى مير ... والد كے تبعند میں کئی یا کہا کہ بیارامنی فلاں مخض کے قبضہ میں تھی چراس نے جھے وسی مقرر کردیا اور بیز مین معرفہ موقو ف ہے او بھی اُس کا قول قبول نہ موكا اوراك طرح اكركها كديية من قلا ومخص كے بتضريح اوراس في جيساس كاوسى مقرر كرديا بي تو بعى أس كا قول تيول شاوكا اور أس وتهم دياجائ كاكماس زين وفلال نذكورا كوادث كوير وكروب بيميط على ب-

آگر کمی فض فیری زین کو کہا کہ بیصد قد موتوفد ہے پھر خودائی کا الک ہوگیا تو وقف ہوجائے گی بدفاوی علیہ ہے ایک زین ایک فض کے دارتوں کے تبغیری ہے جنوں نے اتر ادکیا کہ ہمارے باپ نے اُس کو وقف کیا ہے تکر ہرایک وارث نے جہت وقف مختلف بیان کی بیخی جوایک ہے دومر ہے نے اُس کی غیر جہت بیان کی تو قاضی ان سب کا اقرار تول کرے گا اور ہرایک کے حصر کی حاصلات کواس جہت میں مرف کرے گا جوائی نے بیان کی ہوگا کہ محتول ما مقرد کر نے کا افقیار قاضی کو ہوگا کہ جمش میں کو چاہے اُس کا متولی مقرد کر نے کا افقیار قاضی کو ہوگا کہ جمش مولی ہوگا کہ جمش میں کو چاہے اُس کا متولی مقرد کر وے بی قاون کی خان میں ہے پھر اگر ان وارثوں میں کو خان میں ہوتو قاضی حصد مفرکوروک دیے گا بہاں تک کہ وہاوٹ آئے اور اگر وارثوں میں ہے بعض صغیر کوروک دیے گا بہاں تک کہ وہاوٹ آئے اور اگر وارثوں میں ہے بعض نے اقراد کیا گارکیا تو جنہوں نے وقف کا اقراد کیا ہوئان

کا حصدای جہت پروقف ، بوگا جوانہوں نے انکار کیا ہاور جنہوں نے انکار کیا ہاں کا حصدان کی علک ہوگا گرا قرار کرنے والون کے حصد کی آمد فی بیل انکار کرنے والوں نے اپنے حصوں بی سے پرکھ فروخت کر دیا پھرا قرار کرنے والوں کے قول کی تھد این کی تقد میں ہے پرکھ فروخت کر دیا پھرا قرار کرنے والوں کے قول کی تھد این کی تقد این کے قعد بین کی جائے گی اور جس تدرا تہوں نے فروخت کر دی ہے اس کے حق بیل تھد این نہوگی کیان اگر فرید نے والا ان کے قول کی تقد این کہ جس تقد این نہوگی ہوئے گیا ہور جس تدرا تہوں نے فروخت کر دی ہے اس کے حق بیل تھد این نہوگی کے ان کے قول کی تقد این میں تعد این میں تعد این میں تعد این کے قول کی تقد این کے قول کی تقد این کے قول کی تعد این کے قول کی تعد سے تکذیب کی قوف میں شائل کے بوائی والوں ایک میں تعد این کے قول کی تعد سے تکذیب کی قوف میں شائل کے بوائی والوں وائل کر یں گے اور اس قیمت سے دوسری ترشن خرید کی جو ایک المعدر جھ شد اعلم دوسری ترشن خرید کی جو ایک المعدر جھ شد اعلم دوسری ترشن خرید کی جو ایک المعدر جھ شد اعلم المعارفة التی و جدت نمی النسخة بعد مثل و ھی صافتان و جون کی آتو جو قل ہوئے دائل المعدر جو شد اعلم المعارفة التی و جدت نمی النسخة بعد مثل و ہوئی صافتان و جون کی آتو جو قل پہلے دائل ہو وہی صافتان کی تھد این کی تعد ای

كتاب الوقف ميس مذكور وايك مسئله اوراس كى مختلف توجيبهات جهز

ع آئر چشر ہوتا تھا کیا تر اوکر نیوالوں نے کہا تھا کہ جاری اوادونسل پر وقف کیا ہے اوادونسل میں اٹکار کرنے والے بھی وافعل میں اس کو دفع کر دیا کہا ہے۔ نہ ہوگا اس نئے کہ جب انہوں نے اٹکار کیا تو اصل وقف بی ہے اٹکار کیا پھر کس وقف میں وافعل ہوں سکتا ہے جے سیانوگ مشتری کو آئس کا رو بیدوا ہیں وے دیں گے 11ء سے ایک اینجی فضی کو وافعل کیا 11ء

پراگردی نے گاہ وراگر اور ایک کے گارید شن اس مدی کی ہے مدی کی طک ہونے کا تھم دے دیا جائے گاہ ور وقف کا اتر ارباطل ہو
جائے گاہ وراگر اقر ارکیا کہ قال خص معروف نے اس کو حقف کیا ہے اور پیشن موااور اُس نے وقف کرنے کا اقر ارکیا تو ہدگی کا خصم قرار پائے گاہ وراگر قابض نے ایک تو میں کا کہ بیان کیا کہ بیارہ بیشی ان پر وقف ہوتو وہ سب بدی کے قصم ہوں گے بس اگر تو م ندکور نے میں کے دی کے دی کے واسط اقر ادرکیا کہ بیارہ بی کہ کہ بیان کیا کہ بیارہ بیٹی ان پر وقف ہوتو وہ سب بدی کے قصم ہوں گے بس اگر تو م ندکور چائے ہی اور کو کا کہ بیٹر اور کی کہ بیٹر بیٹر اور کی کئے ہوئے کی کا شہوتا اور کر ویا کہ بیٹر جب بیاو گے میں کے گواہ اُس کے تو نظر بیٹر کا اور اور کی کہ بیٹر کے گواہ اُس کے مقابلہ ہوتو وہ مدی کا معم ہوگا کہ اور کا بیٹر کہ کا اور اور کہ بیٹر کہ

ایک فخص نے اپنی صحت میں اپنی زمین فقیروں پر وقف کر دی پھر مرکیا پھر ایک فخص نے اگر دعویٰ کیا

کہ پیز بین میری ہے اور وارثوں نے اُس کا اقر ار کرویا تو اُس سے وقف مذکور باطل نہ ہوگا 🖈

بارې نېر:

## وقف کوغصب کر لینے کے بیان میں

ایک فض نے زین یا دارکود تف کیا اور اُس کوایک فخض کے پیرد کیا اور اس کی فور پرداخت کا متولی مقرر کیا پھر جس فخص
کو پیرد کی فقی وہ اُس سے انکار کر گیا تو وہ فاصب ہوا کہ ذین اُس کے قبضہ نکال کی جائے گی اور اس مقدمہ میں تھم وہی د تف کرنے دالا ہوگا اور اگر وقف کرنے دالا ہوگا ہوئے ہیں اگر فاصب کے پاس اس دھی چیز جی نقصان آس کیا تو اس کے اٹکار کر جانے کے بعد جو نقصان اس جن آبا ہے فاصب اُس کی فضامی ہوگا اور جو کھوائی جن سے منہدم ہوا ہے اس مال سے اُس کی تقیر کرائی جائے گی اور اگر فصب کنندہ نے دقف کرنے والے گی اور اگر فصب کنندہ نے دقف کرنے والے خصب کی ہوئیاں شرب ہوائی ہوئے جو اس پر متولی ہے قو فاصب پر واجب ہوگا کہ دقف کرنے دالے

ا أى كى كرانى اورى افقات ركمون اا ي قال الحرجم فيرجب دونول على سيكونى قريق معدوم عوجائية اى كا حدمكينون كاعوكااا

کوواہی دے دے اور جب غاصب نے اٹکار کیا اور قاضی کے پاس اس کا غصب کرنا ٹابت ہو گیا تو قاضی اس کومجوں رکھے گا ہماں تک کہ و دمغصو بہ جیز کوواہی کر دے اور اگر وقت عمل کوئی تفصال آھیا ہوتو تقصال کا ضامن ہوگا اور بید بال ضان اس وقف کی مرمت اور شکت وریخت کی تعبیر عمر مرف کیا جائے گا اور جولوگ اس وقف کی حاصلات کے متحق ہیں اُن عمل تقلیم نے موگا بیرحاوی عمل ہے۔

اگر مسئلہ ذکورہ میں متولی نے غاصب کے بودوں سے سی چیز برغاصب کے ساتھ سکے کرلی تو جائز ہے 🖈

ے وہ آرجس کی قیمت کا نداز و ہوسکتا ہے تا ہے۔ اور یکی تھم اس صورت میں ہے کہ اس کو کھال وغیرہ سے کوڑ دیا ہوا ا۔ سے لیخی بہتری ہوتو مفرا کنٹیس ہے اور سے قیم کے مواخذہ ہے چیوٹ گیا تا ا

وقف جواس کو پھیردی کی ہے تاوان و ہے ہوئے دامول کے بدل فرو خت کرے بیجیا علی لکھا ہے۔

جائے وہ انہی راہوں میں لگادیا جائے گاجن پر وہ وقف ہے بیچیط میں اکھا ہے۔ قاصب نے قرمین وقف کو فصب کیا اس میں درختان فرماور کیرا شجار ہیں ہیں اس کے بیشر میں سے کی اجنبی نے درختان فرکورہ کھود لیے گو قیم کوا فقیار ہے جا ہے عاصب ہاں درخوں کی قیمت جے ہوئے کے حساب سے تاوان لے یا ای کو کھود نے والے سے تاوان لے ہیں اگر قیم نے قاصب ہے صان کی تو وہ کھود لینے والے سے تاوان لیا تو ہ قاصب سے والی تبین لے اس کے کاور اگر آس نے کاٹ کر کھود لینے والے سے تاوان لیا تو ہ قاصب سے والی تبین لے سات ہوار گرقیم نے ورنوں میں سے بنوز کی سے تاوان تبین لیا تھا کہ قاصب نے قاطع سے قیمت درختان مقلومہ تاوان بھر کی بھر تیم نے آگر تطع وقلع کرنے والے سے صان لینی جاتی تو اس کو بیا تقیار صاصل نہ ہوگا ہے قیم ویش کھیا ہے۔ آیک فیمل نے ایک وقلی نے میں فصب کرلی اور جس کے باس نے نائش کی اور کو اہ قائم کے قوبال جمار گائی کو اہ تھول ہوں سے فورز مین فروراس کو والی والی کو والی دی جات کی گور ہوں ہے۔ گ

ایک زمین یاعقار چندنفر پر ونقف ہے اس پر کسی ظالم نے زبردئ قبضه کرلیا اور اس کے قبضہ سے نکالنا ممکن نہیں ہے پھر جن لوگوں پر وقف تھا اُنہوں نے اپنوں میں سے ایک پر دعویٰ کمیا کہ اس نے اس

ظالم کے ہاتھ فروشت کر کے اُس کوسیر دکر دیا ہے ہ

الكفض في ابنا كميت وتف كيا يمرأى في أس عن زراعت كي اورخرج كيا اوركيتي ثل اورج اى كي طرف سي إلى ال

ا اور عاصب نے اس کا عوان نیس لیا ہے اور سے اس نے فسب کرلیا کی ضائن ہے اور سے پھریٹیں کر جائے گا کہ عقار کا وقت سی خیس ہوتا جس طرح کتاب الخصب میں فرکورے کے تکہ التے اللہ سے کے تکہ اول چوتکہ عقار کے فصب مستحق ہوئے میں انتقاف ہے بعض ائر نے بردیک عقار میں فسب تیس ہوتا تبذا اس مقام پر تیجید کروی فاقیم الا۔

اُس نے کہا کہ میں نے اپنے ایجوں سے اپنے واسطے میزراعت کی ہے اور جن پر وقف ہے اُنہوں نے کہا کہ تو نے وقف کے لیے زراعت کی ہے تو اس بارو میں وقف کرنے والے کاشت کار کا قول تبول ہوگا اور مجنتی آئ کی ہوگی اور اگر وقف والوں نے قاض سے درخواست کی کداس کے بعدے نکال لے اُس فے اسے واسطے دراعت کی ہے مالانکداس کو بیا شخفاق ندتھا تو قاضی اس کے قبط سے نہیں نکالے گالیکن وقف کے لیے زراعت کرنے ہیں اُس سے فقدیم کردے گا پھراگر اُس نے کہا کہ وقف کا پچھے مال میرے پاس نہیں اور نہ ج میں تو قامنی اس سے کے گا کدونف پر قرضہ لے لے اور اس کو عجوں وحردوری و فیر ومصارف زراعت میں فرج کر کے عاملات سے الینا۔ پر اگراس نے کیا کہ جمد سے رئیس ہوسکتا ہے تو قاضی افل وقف سے فرمائے گا کہتم قرضہ حاصل کر کے ج خريددواورخرچدو بجرحاصلات ساواكردينا پحراكرانل الوقف نے كهاكة بم كوكلتكائي كدجب بم قرضه سلے كر اخ خريدي اورخرچددي تو جب بیسب وقت کرنے والے کے پاس بھی جائے تو وہ اٹکار کرجائے لیکن ہم خود اس میں زراعت کریں تو قاضی کو بیند جا ہے کہ مل الاطلاق ان كوية كم دعدے كونكمة س في وقف كيا ہو اي اوّل منتحق أس كي بروا خت كا بي كيكن اكر أس كى وات برية فوف موك وقف كوتلف كرؤا في كاتواس كواستحقاق بس اوليت نيس باكروقف كتيم وفي اس بس زراعت كي اورخر جدأ فعايا بمرتفيق كواولا ديالا وغيره الى كوئى آفت بينى كريسى جاتى رى يى وتف كنده فى كها كريس فى قرضه فى ريددا حت جوجاتى رى مووقف كواسط یونی تنی میردوسری بیدادار سے ماصلات آئی اس نے ماہا کہ میں اس بیدادار سے دوتر ضدوشت کراوں جس کواس نے تلف شدہ بیدا وار کے واسطے قرض کر لینا بیان کیا تھ اور ائل وقف نے کہا گہاس نے اسپے عل واسطے بیتی ہوئی تھی تو اس میں وقف کرنے والے کا قول قبول ہوگا اور اس کو اختیار ہوگا کہ اس پیداوار سے اس قدر قرضہ جس کا دموی کرتا ہے وصول کر لے بھر اگر وقف کرنے والے نے کہا کہ یں نے بزار درہم لے کرائی کے بجوں و مگر ضروریات میں خرج کیے ہیں اور الل الوقف نے کہا کہ و نے فظ پانچ سودرہم سب اس كي بيج ل وحردور كي وضرور يات ش أشاع بي أو فر مايا كرجس فقد راكي زهن كي الي زراعت شي فري موتا مواس لقدر شي وقف كننده كاتول ع قرارويا جائے گااورا كرمتولى وتف في ين تيم في كماكريكيتي من في اين يجون عدوائي فرچد اين لي يولى ب اورائل الوقف نے کہا کرونے مارے واسطے ہوئی ہے قول اس میں منونی کا قبول مو کا برمح مل میں ہے۔

יי/ף פית:

# مریض کے وقف کرنے کے بیان میں

ایک مریش نے اپنے مرض الموت میں ازادوقف کیا تو بیجا زہ جب کردار فرکورا کی جہائی ترکہ ہے ہا کہ اورا ہو اوراگر برآ مد نہ ہوائیکن دارثوں نے اس فرس مریض کی اجازت دے دی تو جی جائز ہادوراگر وارثوں نے اجازت ندوی تو جس قد رتبائی سے ذیادہ ہاک قد رکا دقف باطل ہوجائے گا اوراگر بھش وارثوں نے اجازت دی اور بھش نے اجازت ندوی تو جس قد روارثوں نے اجازت دی اور بھش نے اجازت ندوی تو جس قد روارثوں نے اجازت دی ہاک قدراور بھی تبائی کے ساتھ جائز ہوجائے گا اور باتی کا وقف یاطل ہوگا ہجراگر میت کا پھواور مال ظاہر ہوائی کردار فرکورائی کے دار فرکورائی کے ساتھ جائز ہوجائے گا اور باتی کا وقف یا گا کہ ان قائی قان اوراگر اس صورت میں قاضی نے سوائے ہائی دو تبائی کا دفق باطل کردیا جائے گا کہ ان قانوں کی تبائی ہے پورا دار فرکور برآ مد ہوتا ہے ہی اگر میت کا ایسانال ظاہر ہوا کہ اس کی تبائی ہے پورا دار فرکور برآ مد ہوتا ہے ہی اگر میت کا ایسانال ظاہر ہوا کہ اس کی تبائی سے پورا دار فرکور برآ مد ہوتا ہے ہی اگر میت کا ایسانال خاہر ہوا کہ اس کی تبائی سے پورا دار فرکور برآ مد ہوتا ہے ہی اگر میت کا ایسانال خاہر ہوا کہ اس کی تبائی سے پورا دار فرکور برآ مد ہوتا ہے ہی اگر دیا جائے ہی کہ کہ ان کہ ہوتا ہے ہی دارائی کو برآ کی دوتا ہو گردیا جائوں کی تبائی سے برا دو میائی کا دفف باطل کر دیا جائے ہوا کہ اس کی تبائی سے بورا دار فرکور برآ مد ہوتا ہے ہی اگر دیا جائی دوتا ہے گا کہ دیا جائی دوتا ہے ہی دوتا ہو کہ کردیا جائے دو کردیا جائی دوتا ہو کردیا جائی دوتا ہو کردیا جائی دوتا کہ دوتا ہو کردیا جائی دوتا ہو کردیا جائی دوتا ہو کردیا تھو کردیا جائی دوتا ہو کردیا تھر کردیا تھر میں دوتا ہو کردیا جائی دوتا ہو کردیا تھر کردیا تھر

ا مرض الموت وه بناری برخس سے اس کو محت ندیواور آخرای بناری على مرجائے الله الله الله کویا میت کا تبالی ایک چیز ترک میں جو کر دیا گیا ۱۳۔

باتی دو تبائی فرکور دارتوں کے قبطہ شی بعید قائم ہوتو اور ادار فرکورد تف ہوجائے گااورا گرقائم نہ وحظ ابعض وارتوں نے اپنا حصہ فروخت
کر دیا ہوتو اس کی تامین آن فرک جائے گی لیکن جس تھ رائس نے فروخت کیاوہ اُس سے درس کی زیمن فرید کر کے ہجائے
ایس کے وقف کر دی جائے گی کذائی محیط السرحی اورا گرمیت کوکوئی مال حاصل ہوایا ہی طور کہ وہ عداقتی کیا گیا گیروارتوں نے قاش بھا کہ وارتوں نے قاش میا کی کوائی کیا تھا وہ میں تو در ہوائی کیا وہ اگر بھش وارتوں نے پیمااور بھش نے بیس تو جس تدرفر وخت نہیں ہوا وہ وقف میں موادہ وہ میں کر گئی تو بھی تو جس تدرفر وخت ہوائی گئوائی الذخیرہ وقف میں موادہ اور ایس کے وائی دوسری زیمن فروخت کیا گھر میت کی کوائی الذخیرہ اور ای طرح اگر میت پر قرضہ تھا ہی کا دائی الذخیرہ اور ای طرح اگر میت پر قرضہ تھا ہی تو اس کے داریاز میں وقف کوائی قرضہ میں فروخت کیا گھر میت کا اس تدریا کی لیکن مال میت سے میت کا قرضہ اوا ہوتا ہے اور اس کی تبائی سے بیزین وقف برائی ہوتو فرکردی جائے گی لیکن مال میت سے میت کا قرضہ اور ایس کی ایکن میں میں ہے۔

اگراہے مرض الموت میں اپنی زمین ونف کی اور چھوصیتیں کیں تو اُس کا نتہائی مال اُس کے ونف و

ويكروصابا ش تقسيم موكا ا

ا گرم یفن نے کہا کہ میری بیز مین صدقہ موقو فر ہرائی تفسیر ہے جوھائ ہوئے میری اولا دونسل سے ہرایک کواس قدردیا جائے جواس کے نفقہ کو منجائش و سے اور اگر میری والا واورنسل می کوئی فقیر نہ ہوتو ہورا غلافقیروں کے واسطے ہو ایک صورت میں اگر اس کی اولا داورنسل ٹی فقراء موں تو ان کی تعداد پر غلدان کے درمیان اس طرح تقتیم ہوگا کہ جرا کیے کواس قدر دیا جائے جواس کی ذات و اولا دیوی اور خادم کے نفقہ کے لیے بطور معروف کافی ہولینی بدون اسراف ویکی کے دونی وأس کے ساتھ کھانے کی چیز و کپڑے کے لیے سالا نہ کانی ہو پھراس حساب ہے جس قدر غلہ اُس کے تفقہ کی اولاد کے حصہ جمی آئے اُس کو مجموعہ کر کے اُن اولا وصبی اور ہاتی تمام وارثوں میں جووقف کنندہ کی موت کے روزموجود تھے موافق فرائض اللہ تعالیٰ کے تعلیم کر دیا جائے گا پھرا گرفرز ندسلی کے حصہ کفایت ين كجدد مكر دارتون كي تقسيم من في ليا كيا اورجو باتى رباده اس كوكاني تبين بوتا تو أس كوبيا بقتيار نه بوگا كهاد لا دالا و لا د ك حصه من جو کھا یا اُس میں سے بعقد کی کے واپس کر لے اور اگر ان عمل آو محر لوگ ہول اُو اُس کی اولا دوسل میں سے تو محمروں کو پھونیس ویا جائے گا اور جنے لوگ فقیر ہیں انہی کی تعداد روس پر تقسیم ہوگا ہے مادی میں لکھا ہے۔ اگر اپنے مرض الموت میں اٹی زمین وقف کی اور مجھ ومیتیس كير أو أس كا تبائى مال أس كے وقف ود مكر وصايا مي تقتيم موكا اس المرح كدوميتوں والے اپني اپني وميت كے حساب سے اور واقف والإس زمين كى تيمت كے حساب معددار مفيرائ جائيں كے بھرتهائى ميں سے جس قدروميتوں والوں كے حصد ميں ياسوي المليل اورجس قدرالل وصيت كوينيج أس كحساب ساس زهن سن حصدا لك كرك جن يروقف كيا بوقف كرويا جائ اور وقف کی تغید مقدم نہ ہوگی کذانی الذخیر واوروتف ما نند عنق وید برکرنے کے بیس ہینی جیسے عنق ویڈ بیر کومقدم کر کے پہلے آنمی دونوں کونا فذکر ناشروع کیاجانا ہے پھراگر پھنے بچنا ہے تو باتی وسیتیں نافذ کی جاتی ہیں ورنٹین تو وقف کا تھم ما تندعت و تدبیر کے تقدم میں نہیں ے كمانى الحاوى المالا كى راكركى ئے كما كى مرى بيد من سال كا على مرى وقات كے بعداولا دعيد الله وأس كى سل كوريا جائے توبيالد کی وصیت اُن لوگوں کے واسلے ہوگی ای طرح اگر کہا کہ میری اس زشن کوچس کر رکھومیری وفات کے بعداولا وعبداللہ پرتو پریمی غلہ کی وصیت قرار دی جائے گی ای طرح اگر کہا کہ میری زشن میری وقات کے بعد فلاں وأس کی نسل پر وقف ہے قرو حت نہ کی جائے توب ا توراندادرؤس بعنی سب نظر شار کر لئے جا تھی جس قدرشار ہول ای قدر مسادی حصر کروا کے جا میں کیس فرش کرو کہ وارثوں کی تعداد جا رہے دوراہ ۱۱۰د الاوادور وس قریود و الصر کئے جا کی کے جس علی ہے جا او محصوار قول کے بریت میں آئیں اا۔ " فتاوی عالمگیری .... جلد (۱۷۱ کی کی کاب الوقف

مب صورتیل کمال ہیں لینی ان سب جی غلد کی وصیت ہے ہیں احکام وصیت معتبر ہوں کے اور وقف نہیں ہے اور اگر اُس نے کہا کر میر ک بیز مین میر کی وفات کے محدصد قد موقوق پر مساکین ہے یا کہا کہ اس کومساکین پرجس د کھوتو بیدوقف البتہ جائز ہے بیظمیر بیر

یں ہے۔ اگر وقف کنندہ نے جا ہا کہ حصہ میراث مردہ فرزند سلبی جواس کو بھکم دارث ملاہے وہ مجمی اولا دالا ولا د \*

اورنسل پروقف کردے 🖈

اگر كها كدميرى زين صدقه موقوف اس توم يروأن كي بعد اس كاغله مرى وارقول كي لي كياجائة واصلات اس توم ك واسطے ہوگی جن کے واسطے اس نے قراروی ہے چر جب باوگ گذر جائیں قو وارتوں کے لیے ان کی میراث کے صاب ہے ہوگا پھر جب وارت مرجا کیں تو غلفقیروں کے لیے ہوجائے گایٹز اٹ انتہین وجیا جس ہے۔ اگر کہا کہ مری بیز میں صدقہ موتو فہ میری اولا و اوراولا والاولا واورنسل پر ہے پھر جوکوئی میر ہے نطف کے فرز تدوں ہے سرے اُس کا کچھ حصہ بطریق میراث تھاو پھی میری اولا دلا ولا و یر وقت ہے تو یہ جائز ہے اور جو علم حاصل ہو و و اولا دکی اولا دکی تعداد اور زندہ اولا دسلی کے عدد رئیس اور جو واقف کی موت کے بعد مرے ہیں ان کے عدوروس پر تشہم ہوگا ہی فرزئے ملی سے مردہ فرزندکو پہنچے دہ بھی اولا دی اولا دیر ونف ہوگا پھر جو پھے زئدوں کو پہنچاوہ ان ش ادرمردوں میں تقسیم ہوگا بھر جو بچےمردوں کو بہنچاو وان کے دارٹوں کوان سے بیراث بینچ کا قال المحر جم عاصل یہ ہے کہ وقف كننده نے اولا مسلى من سے مرنے والے كا حصد مراث جواولا والاولا د كے واسلے كرديا ہے أس كے بيمن تيس ليے جائيں كے ك خاصة أس كا حصد مراث أس كوارثول سينتقل موكراولا والاولا وكوديا جائ كيونك ريغراج باطل خلاف منصوص فراتض بالكديمعني لیے جا کیں کہاولا والا و کواس فقد رحصہ مزید ہمی ویا جائے جس فقد راولا وسلبی کے مرینے والوں کامیر اتی حصہ ان کو پہنچتا تھا ای واسطے اقراً تقسيم غلب کے وقت تعداد اولا والا والا داور تعداد زند واد الصلبي اور تعداد مروه اولا وصلبي تنن مجموعه ليے محکے ان بن ہے اولا والولا وكوان كا مجوعا ور نیز مرد واولا وسلی کا مجموی دونوں دیے جائی مجراولادسلی کے پرتے میں جو مجھ آئے دووقف کنندہ کے مرنے کے وقت جس قدراولا وسلبي موجودهي اورجس قدروارث عصسب كدرميان بحساب فرائض تنتيم موكا بمرجو يجيمرو وقرزند بإوارث كحصديس آئے وہ اس کے وارثوں کو جمعم میراث دیا جائے گافانہد والله تعالیٰ اعلم بالعبواب اور اگر وقف کشدہ نے جایا کہ حصد میراث مردو فرزندسلی جواس کوجکم دارے لما ہے وہ می اولا دالا والا داورتسل برد تف کردے چنانچداس نے یوں کیا کہ مجر جو پکھ میرے نطف کے زندہ فرزندوں کے صفی سےان میں سے مردوں کو پہنچے وہ می بیری اوالا دکی اوالا و پروتف سے قرید تف جائز نیس ہے برجید میں کھا ہے۔ ا كركسي في اين مرض بين اين زين اين اولا داور اولا دالا ولا ويروقف كي اورسوائ اس زين كاس كا محمد مال بين ب تہائی زین اس کی اولا دالا ولا دیرونف ہوجائے کی خواہ وارٹ لوگ اجازت دیں یاند میں اور رہی دونہائی سواکر وارثوں نے اجازت نہ دى تواس قدردارتول كى ملك عوى ادراكر دارتول في اجازت د عدى تواس قدرز بن اولا وسلى اوراولا دالا دولا كدرميان مساوى

ا تول وارتوں کے لئے اتول تفصیل اس سندی بہت وراز ہے کوئلے تو م پرومیت بھی قراروی بلک وقت دکھا کوئل آخرا کی گفترا و کے سئے قرار دیا ہی تو م پرومیت بھی قراروی بلک وقت دکھا کوئل آخرا کی گفترا و کے سئے قرار دیا ہی پروقت کوئٹ کی سخت کا تھم دیا جائے گاتا ہے گوئٹ کی مسئلے و محسوریں وقت کی سخت کا تھم دیا جائے گئی تھا تا ہے گئی ہوا جاتا ہے ہی سخت وقت میں ویر الفاقا الل ہے ولیس جو النظاقی مسئل کوئی جائے گئی ہوا جاتا ہے ہی سخت وقت میں ویر الفاقا اللہ ولیس جو النظام ہوا تھی ہوا جاتا ہے ہی سخت ہوا گئی الفاقا اللہ ہوا تو آیا ان موسات ہوا گئی الفاقا اللہ ہوا تو آیا ان موسات ہوا گئی الفاقا اللہ ہوا تھی ہوا تو آیا ان موسات ہوا گئی الفاقا کی موسات ہوا گئی الفاقا کی الفاقا کی اللہ ہوا تا ہوا تا ہے ہوا تا گئی الفاقا کی موسات ہوا گئی الفاقات ہو وقت ہیں وقت ہونے کہ ہونے

تشیم ہوگی یظ پیر بیش ہے۔ آگرا پی زیمن ہے مرض میں وقف کی اوروہ آس کے تبائل مال سے برآ مدہوتی ہے پھرا کی نے مرنے کے پہلے غیر کا پکھ مال الف کر و یا پھراب بعد تاوان دینے کے و وزین آس کی تبائل سے برآ مشیل رہی یام نے پراس محف کے ذرو دین کو مجبول چوڑ مرنے و غیرہ کے مائند کی سیب ہے تبائل مال الازم آیا تبل اس کے کروار اور الوک کی جائے ہیں و وزین آس کے تبائل مال سے برآ مدندی تو تبائل زیمن وقف ہوگی اور و و تبائل وار اور الوک ملک ہوگی ہے برا الرائن میں بڑا زیدے منقول ہے اگر مریض نے وصیت کی کہ اس سے مرنے کے بعداس کی زیمن فقراء مسلمین پروقف کی جائے ہیں اگروہ وزیمن آس کے تبائل مال سے برآ مدور آب بائل سے برآ مدور کی المور اللہ بائل سے برآ مدور کی اور اگر وار اور اس کے تبائل مال سے برآ مدور کی المور اللہ بائل سے دور المور کی المور کی مورت میں ہوئے ورک وار اگر وار اور اس میں پھل دار در دخت ہیں ہیں موت سے بہلے اس میں پھل آ نے تبل اس کے کرونف کا حتم دیا جائے آس کے بائر اس کے اور اگر مریف کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تبل اس کے کرونف کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تبل اس کے کرونف کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تبل اس کے وار آئر مریف کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تبل اس کے دور آئر مریف کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تو بی اور آئر ہور کی اور آئر می موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تو پوئی آئے تو تبل اس کے وار آئر می میں ہوں گے اور آئر مریف کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تو پوئی آئے تو پوئی اور آئر ہور کی موت سے پہلے اس میں پھل آ نے تو پوئی آئر کرونوں کی مورت سے پہلے اس میں پھل آ نے تو پوئی آئر کو پھر کی مورت سے پہلے اس میں بھرا گوئی میں مورث کے بھر اس کے دونوں کی مورث کے پھر اس کے دونوں کے دونوں کو بھر اس کے دونوں کو بھر کی مورث کے پھر اس کے دونوں کو بھر کی دونوں کی مورث کے پھر اس کے دونوں کی مورث کے بھر اس کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کی

اگروتف کنندہ نے اس مسئلہ میں یوں کہا ہو کہ پھرا گری تاج ہوکوئی میرے نطفہ کی اولا دہیں سے تو جوی اج

موااس براس صدقہ کے غلب سے بطریق معروف اس کے نفقہ کی قدروسعت جاری رکھا جائے 🛪 اگر مرایش نے اپنے مرض میں وقف سے کے ساتھ اپنی زمین دفف کی اور قبل اس کی دفات کے اس میں کیل پیدا ہوئے تو مکل سمیت و وز مین وقف ہوگی اور اگر اس کے وقف کرنے کے روز اس میں کیل ہوں اور حالت مرض میں اس نے وقف کی ہے تو ب مکل اُس کے دارتوں کی میراث ہوں کے بیمجیا میں ہے اور اگر مریض نے کہا کہ میں نے اپنی بیز مین اللہ تعالی کے سلیے صدقہ موتو فدکر دى بيشه كواسطيز يداوراس كى اولا واوراولا والاولادير بميشه جب تكان ش تاسل موادران كي بعدمها كين ير بمراكرهاج مو میری اولا دیا میری اولا دی اولا دنو اس ز نین کا غلبا نبی کے واسطے ہوگا نہ کی اور کے واسطے اور وی لوگ اُس کے ستحق ہوں مے جب تک وى أس كے حاجت مندرين - قال الحرجم يهال تك ونف كرنے واسكا كلام ب يمرصورت يهوئى كدأس كى وفات كے بعد أس ك نطفه كى او لا وكواس زين ك غله كى طرف على في توفى توفى او تمام غله الني كود مدويا جائ كادورا كروتف كرت وال يح بعض وارث مر مے پھراس ملے کا طرف سے اس کے نطف کی اولا دکھتا تی ہوئی تو غلہ اٹھی کی طرف رو کر دیا جائے گا پس تمام غلہ اس کی اولا و کے متنا جوں میں اور اُس کے باتی وارثوں میں بانث دیا جائے گا اور جومر کئے ان کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا بیٹسیر بیش ہے۔ اگر وقف کنندہ نے اس مسئلہ میں بوں کہا ہوکہ پھر اگر جماح ہوکوئی میرے نطفہ کی اولاد میں ہے تو جوجماح ہوا اس پر اس صدقہ کے غلہ میں ہے بطر لق معروف اس كفقة كى قدروسست جارى وكما جائے اور باقى غلياس مدقة كا الى الوقف كورميان تقيم مواكر ياقويدجائز يد بجر ا كراس كى اولاد مبنى شى من مثلاً يا يح آدى أس ك يحتاج موئية و يكها جائے كان كوايك مال كے ليے آئند و غلہ عاصل مونے تك سمس تعدر نفقه کفایت کرے گا ہی اگر فرض کرد کہ میمقد ارسودینار بین تو سیسودیناران یا نچوں میں اور وقف کنندو کے باتی وارثوں می سب کے درمیان بحساب میراث تقلیم ہوں کے پھر جب ہم نے تقلیم کردیے اوران میں سے تنا جول کو جو یکی بہنیاو وان کی سالاندقدر کفایت نفقہ ہے کم ہے تو ان پراس وقف کے غلہ ہے بہال تک مجم روکیا جائے گا کہان کے معمد میں سودینا رمقد ارکفایت سالاندان کو

ا جب تک آن کی سل قد تم بولاد ع قول بیمان تک رو آبوالی اسل شوش ایمای ہے کہ وان پر رو آبو جائے گا جب تک کمان واستدارے معربی رہ تنجیل گاور واصل ہے کہ جو چھاک پر رو آب جائے گاہ وہ رشائے میون میرات میں ان کے رمیان واقتیم کیا جائے گم موجوان و سے گاہ ومود بنارے معمولات انتھی پر روزد کا میمان تک کے وہ تعداران وکائی براور مین آفول ما میم کے مارام مستجام ہے او

وتناوي عالمگيري..... طِلد ﴿ ﴾ كَانَ الوقف كَانَ الوقف كَانَ الوقف

پنچے ریمجیا ع*یں ہے۔* بار*ب گیا*ر فو (6:

### مسجدوا کے متعلقات کے بیان میں اس می دونصلیں بیں

نعل (زُل:

ان امور کے بیان میں جن سے مجد ہوجاتی ہے اور اُس کے احکام اور جواس میں ہے اس کے احکام کے بیان میں

جس نے مید بنائی اس کی طک اُس سے دائل نہ وجائے گی بھاں تک کاس کوا ہے ملک کے گا د سے واحب ہے کہ وہ است کے الگ کر میناس وجہ سے واجب ہے کہ وہ اس میں فماذ پڑھنے کی اجازت و سے دیا سے داخل سے داخل سے داخل سے درمیان اس سے اللہ علی اس کے اللہ تعالیٰ سے واحب ہے کی بید جواب میں ہے ۔ پس اگر کس نے اپنے درمیان اصلہ یا مکان کو مید کر دیا اور لوگوں کواس میں داخل ہوتے اور اس میں تماذ پڑھنے کی عام اجازت د سے دی پس اگر اس کے ساتھ راستہ شرط کر دیا تو وہ بالا تقالی میں جوجائے گی اور اگر راستہ شرط کر دیا تو وہ بالا تقالی میں جوجائے گی اور اگر راستہ شرط نہ کیا تو ایام ابوطنیفہ کے نزد کی میر میں کو اور واز ویز سے راستہ کی طرف کی اور استہ بدون شرط کے اس کے حقوق ہے ہوجائے گی بیوجائے کی ایسانی امام قاضی فائن نے ذکر کیا ہے بیتا تار فانیہ سے اگر کسی نے میجہ وجائے گی ایسانی امام قاضی فائن نے ذکر کیا ہے بیتا تار فانیہ سے اگر کسی نے میجہ بوجائے کی ایسانی امام قاضی فائن کے ذکر کیا ہے بیتا تار فانیہ سے اگر کسی نے میجہ بوجائے گی بیوجائے ہو جی بیوجائے گی بیوجائے ہے۔

اگرکی نے جانا کہ محدے نے یا اس کے اور کرائی وکا نی بوادے بن کے کرایہ ہے مجدی مرست ہوا کر بے اس کو یہاں اختیار نیس ہے لین سے جائز ہیں ہے کذوائی الذخیرہ قال المحریم اور کھا ہے جس مکان کو سجد بنوادے اس سے ملک زائل نہ ہوگی بہاں اسک کہا تی ملک سے لگا ڈسے الگ کر دے اور اس کے متعلق مسائل ملک کہا تھا ہے اور ہا امر دوم لین نماز تو اس کی وجہ بیان فرمائی کے اذائی نماز اس وجہ ہے مروری ہے کہ ہم ابو حقیقہ وام محریہ کے نزوی کے تنام امر مروری ہے کہ ہم ابوحقیقہ وام محریہ کے نزوی کے تنام ابوحقیقہ وام محریہ کے نزوی کے تنام امر مروری ہے کہ ان ابحر الرائی اور مجد کو تنام ابوحقیقہ ہوتا ہے کہ بناتے والے کی اجاز سے ساس میں جماعت کی کہ اس کی ساتھ ما تو ایس کی جماعت کی کہ اس کی ساتھ ما تو ایس کی تماز دو یا زیادہ آور ہوگئی تا وہ اور سے کہ بالے میں تاریخ میں نہ بالحر مروری ہوتا ہے کہ ان کی ابور سے کہ بالے کہ بالے کہا تا کہ اس کی سے کہ ان فران وا تا میں خان اور باوجود اس کے میاسی میں خراجے کہ بیٹماز اس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجم ہولین بالسر نہوں دوایت ہے کہ بناز اس میں اذان وا قامت کے ساتھ بالجم ہولین بالسر نہو

حتیٰ کے اگر اس عمل ایک جماعت نے بدون اذان وا قامت کے تغیر بغیر جمر کے بھاعت کی تمازیز مدنی تو وہ امام ابوطنیڈ وامام مجر کے نزدیک مجدنہ موجائے کی بیرمی یؤو کھا بیٹس ہے۔

اگر مجد کسی ایے متولی کوسیر دکر دی جواس کے مصالح کے سرانجام پر قائم رہتا ہے تو بیرچائز ہے

اكرايك فض في ايك بن مردكومو ون وامام مقرر كرديا أس في اذان وى اورا قامت كي اور تنها نماز يرمد لي تووه بالا تفاق مجد اوجائے کی یہ کفایدہ بدایدہ فتح القدير على ہے۔ اگر مجد كى ایسے متولی كوپر دكر دى جواس كے مصافح كے مرانجام پرقائم رہتا ہے توب جائز ہے اگر چدو ومتولی اس مجد علی تماز نہ پر متاہواور میں سے ہے بدا تقیار شرع مخار علی ہا اور میں اسم ہے بدیجدا سرحی علی ہاور ا كالرئ أس كوقاصى يا أس ك الب كوبروكرديا تو بهى جائز ب يركز الرائق الس لكما بيس مكان كوسجد كرنا جا بتا ب أس ك سجد بو جائے کے واسطے امام ابو صنیفہ کے نزویک بیشر وائیں ہے کہ بول کے کہ بیمری موت کے بعد مجد ہے یا اُس کی وصیت کرے ہی امام كنزويك بعدموت كى طرف لبعت كرنايا وميت كرنان أس كى صحت كى شرط ب اورن أس كال زم بون كى شرط ب بخلاف ديكر اوقاف كأن يميامام كي ندوب برائس اضافت ياوميت شرط بية خروي بي محددالشبيد في واقعات كي كتاب البهد والعدقة ش العاب كما يك محض كى ملك يس خالى زين ب بس بس كوئى ممارت بيس بأس في ايك قوم كوظم ديا كرتم أس بس جماحت ب تماز پر معوقواس میں تین صورتی میں اول بیر کہ اُن لوگوں کواس میں تماز پڑھنے کے لیے بھیشہ کے داسطے صریح اجازت دے دی باس طور كدمثلا أس نے كہا كہتم اس ميں بميشة تمازي حاكروياووم آئكدان كومطلقاً بدون كى قيد كے نمازي مينے كى اجازت دى اورنيت بيكى كه بميشدك واسطها جازت ہے تو ان دونوں صورنوں ہيں وہ خالي زين اگر جديلا مخارت ہے مسجد ہوجائے كى چنا نچہ جب و وضح سرجائے تو بيزين أس كي ميراث شهوكي اورصورت سوم بيكة س تينمازي اجازت دينه كاكوني وقت مقرد كرديا مثلا أيك دن يام بينه يابيهمال مثلًا تو اس مورت من ووزين مورته وجائے كى چنانچے جب وومرے توبياس كى ميراث بوكى بيدة خيرواور فياوي قاضي خان مس ہے۔ ا کیا مجد کے متولی نے ایک محرکو جومجد پروتف کیا گیا تھا مجد کردیا اوراد کول نے اس میں برسول ٹماز پڑھی چراو کول نے اس میں ٹماز پڑھنا چھوڑ دیا چروہ اپن حالت سابقہ پر کرایہ پر چلنے لگا چر کھر کردیا گیا تو بیرجائز ہے کیونکہ منو لی کا اُس کومبور کردینا سی نہیں ہوا تھا ہے واقعات حساميه ين ب- ايك مريض في ايناا حاط مجد كرويا بمرسر كيااوريها حاطراس كتهانى تركد برآ مرتيس موتاب اوروارثول نے آس کے قل کی اجاز ت ندوی او و دورا مالم مجدند موجائے گا اورائس کا مجد کردینا باطل موکیا کیونک اس بی وارثوں کا حق ہے اس و و بندوں کے حقوق کے لگاؤے الگنبیں ہوا تھا تو اُس نے ایک جزومشائع کوم جد کیا ہی ہے اطل ہے جیسے کی مختص نے اپنی زمین کوم جد كرديا بحركوني مخف أس زجن على عدمتهاني إجوتهاني يا تفوير يا بارحوي وغيره كى ايسة جزو كالمستحق موجوتها مزين من شائع بيايين اُس جزو کے واسلے اس زین کا کوئی مقام متعین جیل ہے والی صورت میں باتی زیمن بھی مود کر کے اس شخص کی ملک میں ہو جاتی ہے ہی الیابی اس مندمی ہے۔ بخلاف اس کے اگر اُس نے وحیت کی کدر میرے اعاط میں سے ایک تہائی سجد کرویا جائے تو بیتی ہے کونک تہائی اگر چداس وقت ہزوشا کتے ہے لیکن جس وقت مجد کیا جائے گا تو علیحد ومتعین ہوجائے گا اس لئے کہ وہ احاط تقسیم کرے اُس میں الكتبال الكركتب مجدكياجات كاليجيام دى س-

جنازے کی تماز کے لیے جوجگہ بنادی گل ہواس کا تھم مجدے تی کہ نجاسات وغیرہ جن چیز ول ہے مجد کودور رکھتے ہیں اس

ل قوله والانفاق الخبيدوايت مرتع بي كه جماعت تضوصة شرواتيل بي يكه معنى عام جو باعلان يركن تماز جه والقام بعشقى بسطأ الكلام ال

ایک توم نے ایک مسجد بنائی جابی اور ان کوجگه کی ضرورت ہوئی تا کہ مسجد کشادہ ہوجائے 'انہوں نے راستہ میں سے ایک مکڑا لے کرمسجد میں داخل کردیا 'پس اگر راستہ دالوں کو پچھ ضرر پہنچتا ہوتو جا تزنہیں ہے

معتلی میں امام محد سے دوایت ہے کہ ایک چوڑ اراستہاس میں محلہ والوں نے مسجد بنائی اور اس سے راستہ کوشر رفیل ہے بھر ان كواكي فنص في منع أيا تو ان كو بنا لين من يحدمضا تقديس ب-كذائي الحاوى-وقال المعترجد وفيه نظر من حيث الرواية عنامل اجناس من بركرمشام في في او اور من كها كري في امام حرة حدر إلت كها كرايك تصبيص رين والله بهت اوك بي كدان كحدود داخل احصاء يعنى داخل شاروحفظ تين بين اورأس تصبدكي ايك تهر باوروه تهركا ديزيا جنكل كاناله باوروه خاصدذ النمي ک باورایک توم نے بیچا یا کراس نبر کے بعض کارے پرتغیر کرے مجد بناوی اوراس سے نبر کو یکھ ضرر نبیل ہوتا ہاور نبر والول می ے بھی کوئی اس قوم سے محرض نہیں ہوتا تو امام محرز نے فر مایا کہ بال اس قوم کوافت یار ب کدالی معجد جا ب محلّد والے کے واسطے جا ہے عام اوجى كرواسط مناليس يريحيذ على ب- ايك قوم في ايك مسجد مناني جاي اوران كوجكه كي شرورت بوكي تاكد بيرمجد كشادو بوجائ بن أنبول نے داستہ میں سے ایک گڑا کے کرمسجد میں وافل کر دیا۔ ایس اگر داستہ والول کو پچے ضرر پانچہا ہوتو جا برنبیں ہے اور اگر ضرد شد كانجا بولو جي أميد بكراس بن بكومضا كقدت وكذاني المضمر التداور مجماعتار بير يزائة المغتمن بس ب-اكرلوكول في كها كدمهد میں ہے کوئی تمز اسلمانوں کے لیے عام داستہ کرویں تو کہا گیاہے کدان کو بداختیاریں ہے اور برقول سیج ہے بدیجیط میں لکھاہے۔ اگر مسجد میں ہے کوئی نکر اسلمانوں کے لیے عام راستہ گذر گاہ بنائی تو جائز ہے کیونکہ شہروں کے لوگوں میں جامع مسجدوں میں ایسامتعار ف اور ہر ا یک کواس راه ہے گذر نے کا اختیار ہوگاختی کہ کا فربھی بیداہ چل سکتا ہے گر جو تض پرجب ہویا وہ مورت جو بیض ونفاس میں ہواس راہ سے نہیں گذر کتی اورلوگوں کو بیا نقلیا رہیں ہے کہ اس راویس اپنے جانور کے جائمیں سیجین میں ہے۔ سلطان نے ایک قوم کو تھم دیا کہ شہر کی ز مین میں ہے ایک ز بین کوایک مسجد ہر وقف ہوئے کے واسطے دکا نیں بنادیں اور ان کو تھم دیا کہ اپنی مسجد وں میں بردھا دیں تو دیکھا جائے گا کدا کر میشر بر در ششیر فتح بوابولو آس کا تھم جائز ہوگا بشر طبیک آس سے داد گیروں کو معفرت نہ ہو کیونکہ جوشر بر در شمشیر فتح بوابووہ غاز بول کی ملک ہوجاتا ہے تو آس میں سلطان کاعلم جائز ہوگا اورا گروہ شمر بطور سلے بھتے ہوا ہوتو وہ شمراحے لوگوں کی ملک پر باتی رہا پس اس میں سلطان کا تھم جائز نہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے۔ ایک محلّہ میں ایک مسجد ہے جوایے لوگوں پر تنگ ہے اور ان لوگول کواس میں بڑھانے کی منجائش حاصل بیں ہوتی ہے ہی بعض پڑوسیوں نے اُن سے سوال کیا کہ یہ سجد ہمارے واسطے کر دوتو ہم اُس کواپنے مکان

مں داخل کریں بعنی اس سجد کومکان میں بڑھا کرمکان کرلیں اورتم کواس سے بہتر مکان دے دیں جس میں سب اہل محلم ساسکتے ہیں تو

المام محد فرمایا كرمجدوا في ايمانيس كريكة بي سيد فره ي بـ

كبرى من بكرايك معدى موتى بين ايك فض في جاباك أس كوتو اكرده بارداس كواس محارت عدم معبوط محارت ك ماته بناوية الكوريا عتياريس بي كونك أس كوكوني ولايت حاصل فين بي يضمرات عن بحال ألمز جم إس من اثاره بيك اكراس كوولايت حاصل بوتى بإسب متولى اس كواجازت ويدية تؤور صورت ببترى يمكن تفافانهم والله تعالى اعلم اورنوازل میں ای مسئنہ میں اکھا ہے کہ وہ مخص نیمی تو رسکنا تحراری صورت میں تو رسکتا ہے جبکہ ترجانے کا خوف ہو اگر ند کا ہوتو محلہ ترائی جائے یہ تا تارخانيدي باوراس مسلدكي تاويل بيب كديتكم الصورت بن بيديده ووبنات والااس محلدكات ووادراكر محلد والول كواعتيار ہے کہ اگر جدید تغییر سے اس کو بتوا تھی اور اس میں بوریا کا قرش بچھا تھی اور قند بلیں لٹکا دیں لیکن اینے ذاتی مال ہے ایسا کریں گے اور ا كرميد كال ساياكرة ما ين وان كويا متياريس بركر جب كه قاضى ان كوالي اجازت در د كذاني الخلاصداور كله والول کوا عتیار ہے کہ سجد عب یانی کے منے اس غرض ہے رکھیں کران سے یانی بیاجائے یا ان سے وضو کیا جائے جب کہ سجد کا بنانے والا معلوم ندہوتا مواور اگرو مختص معلوم ہوتو وہی او تی ہے بید خبرہ ش ہے۔

این ساعد نے امام محر سے دوایت کی کدایک منص نے معجد بنوائی چرمر کیا چرمسجد دالوں نے میا ہا کدأس كونو زكراس ميں بوحا ویں توان کو بیا عقیار ہے اور میت کے وارث ان کوئے نیں کر سکتے ہیں اور اگر مجدوالوں نے جا با کدواستد میں سے اس می بردھا تیں تو میں ان کواجازے ندوں کا بیمجید سرحسی میں ہے اگر کسی نے اپنی زمین کوسمجد کردیا اور اس میں سے چھوائی وات کے واسطے شرط کرلیا تو بالاجماع تن سيح بيعيط على باوراكراس في مهد بنائي اوربيشرط الكائي كداس كوتين روزتك بإزياد وايام تك مثلاً افتيار ب ي برئ وغیرہ میں خیارشرط کرتے ہیں تو علاء نے اتفاق کیا کہ دقف جائز ہوگا مین وہ سجد ہوجائے کی اورشرط باطل ہے بیری را افعاویٰ میں ے اور وقف الخصاف میں ہے کہ اگر اپنی زمین کوسید کر دیا اور اس کو بتوایا اور کوا وکر لیے کہ جھے اختیار ہے کہ اس کا وقف باطل کردوں اور أى كوفرونت كردول توييشرط باطل باوروه مجدموجائ يساس مئلد عى ايك مخص في ايك مجد بواكركها كديس في يسجد قاص کرای محلّدوالوں کے لیے کردی تو شرط باطل ہے اور دوسرے محلّدوالوں کو بھی اعتبار ہوگا کداس میں نماز پر حیس بیاد جمرو میں ہے۔ اگركوئى مجد خراب موكى اورمعيد والےاس سے بے يرواه مو كے اوروه مجد خراب موكراكى موكى كداس جى تمازنيس يراحى جاتى ب اسية وتف كرف والي كمك عن ياأس كوارون كالمك عن مودكرجات كي حي كدان كواعتيار موكا كدجا عيد أس كوفرو شت كروي یا اُس کو گھر بنادیں اور بعض نے فر مایا کدہ ہ بیشد سکو اسطے مجد ہے اور میں اس ہے بیٹرزائد ایمنتیان میں ہے۔

مرجم كبتاب كربك يحيح باورقول اول خطاءب والمعشاء عدم الاطلاء على ما صه في العديث فاعمله واحفظه والله تعالى اعلمه ومجدون عن ساكي قديم اوردوسرى جديد بيارقد يموالى يسبب يدانى موق كراب ومعدم موف وآمى بس الل محلّد وكويد في جام كماس كوفرو فت كركماً س كوام جديد مجدش مرف كرير أويدي جائز ب جنانيدام ابويوسف كول پراس دجہ سے نبین کے مجد اگر چرفراب ہوجائے اور اُس کے لوگ اس سے بے پروہ ہوجا تیں وہ بھی اپنے بنانے والے کی ملک میں مود نہیں کرتی ہے اور بنابر تول امام محر کے اگر چہ بے بروائی کے بعدوہ ملک میں مود کرتی ہے لیکن اپنے بنائے والے یا اُس کے وارثوں کے ملک بی عود کرتی ہے بی مجدومظروالوں کودونوں میں ہے کئ قول پر فروخت کرنے کی دلایت مامل نہ ہوگی اور فتوی امام ابو بوسف

وتأویٰ عالمگیری . ... طِدر کا کی کی کی این الوقف متاویٰ عالمگیری . ... طِدر کی کی کی کی این الوقف

کے قول پر ہے کہ وہ بھی ملک میں تورڈیش کرتی ہے کذافقل فی المضمر ات من الجند حادی میں ہے کہ شنٹے ابو بکراسکاف ہے بو چھا گیا کہ ایک فخص نے اپنے دار کے دروازے پر اپنے لیے مجد بنوائی اور اُس کی اصلاح دھیم کے لیے ایک زمین دقف کی مجروہ مرکبر اور مجد خراب ہوگئی اور اس کے دارثوں نے اُس کی بڑھ کا فتو ٹی طلب کیا لیس فتو ٹی دیا گیا کہ بھے جائز ہے پھر کسی قوم نے اس مجد کو بنالیا اور بعد

تقمیر کے اس اراضی وقف کوطلب کیا تو فر مایا کہ ان کومطالبہ کا تن نہیں پہنچاہے میتا تار جائیہ ہی ہے۔ ا يك محف نے اسے مال سے مجد من فرش و لوايا چرمجد خراب ہو كئي اور لوگ اس سے مستقنى ہو مجے تو بيفرش اى معل كا ہو كا اگر زنده موجود ہویا اس کے وارث کا ہوگا اگر مرکبا ہواور امام ابویوسٹ کے نز دیک وہ فرو شت کر کے اُس کاخمن مجد کی ضروریات میں خرج کیاجائے اور اگراس مجدکواس کی پیم ضرورت مدہ وتو کی دوسری مجدیس خرج کیاجائے اور پہلاتول امام محر کا ہے اورای پرفتوی ہے۔اگر کسی نے ایک مردہ کو کفن دیا چراہ آس کو کسی درندہ نے بھاڑ ڈالا اور لے کمیا تو یکفن ای شخص کا ہے جس نے کفن دیا تھا اگرزندہ ہویا أس كوارثون كا باكرمركيا مويدفاوى قاضى فان على بالوالليث في است نوازل عن ذكركيا كرموركا فرش الركهنيموكي اورمهد والله أس مستعنی موسے حالانکہ اس کوا یک مخص نے والوایا تھا اس اگروہ مخص زندہ موتو ای کا ہے ادرا گرمر کمیا اور کوئی وارث بیس جھوڑا تو جھے اُمید ہے کہ اس میں بچے مضا نقدنہ ہوگا کہ وہ قرش کی فقیر کودے دیں یامسجد کے لیے ددمبرا فرش خرید نے میں اس سے استمد او حاصل کریں اور جن ریدہے کہ بدون تھم قامنی ان کوالیا کرنے کا اختیار ہے بیجیا سرحی جس ہے کہ اگر مسجد کے بوریے کہنہ ہوکرا سے ہو گئے کہ یہاں کا م بیں دیتے ہیں چرجس نے بچھایا تھا اُس نے جا با کدان کو لےکرمد قد کردے یا ان کے وض بجائے ان ے دوسرے خرید لے تواس کو بیا ختیارہ اور اگروہ عائب ہولی الی محلّہ نے جایا کدان بوریوں کوصد قد کردیں جب کدو مکہنا کارہ ہو کئے بیل تو ان کو بیا عتبارنہ ہوگا جب کدان کی بچھ قیت ہواورا گران کی بچھ قیت ندہوتو اُس کا مضا نعتین ہے بیذ خیرہ میں ہے۔ مسجد کا بیال جب چیت میں سجد سے نکالا جائے اگر اس کی بجھے تیت نہ ہوتو مسجد کے باہر ڈال دینے میں بچھے مضا کفتہیں ہے اور جوکوئی اُس کو ا ٹھا لے جائے اس کوروا ہے کہاس سے نفع اٹھائے بیدوا قعانت حسامیہ بھی ہے مجد کی گھاس لینٹی پیال و فیر و جوڈ لواد ہے ہیں اگر اس کی کھے قیت ہوتو الل مسجد کوا ختیار ہے کہ اس کوفر دخت کردیں اور قاضی کے پاس اُس کا مرافعہ کریں تو میرے نز دیک زیادہ پہند ہے جمر اس کے تھم سے اس کوفرو دست کریں میں مخارے بیجوا ہرا خلافی میں ہے۔ اگر کسی تے سجد کی کھاس أشائی اور کردیا اس کویارہ بارہ بسواد تو مشائع نے فر مایا کماس برصان واجب ہوگی کیونک س کی قیت ہے جی کہ چنج ابوحفص اسفکر وری نے اپنی آخر عمر میں حشیش انسجد کے

لیے بچاں درہم کی دمیت کی یہ داخلات صامیر بی ہے۔ کعبہ کی ویباج اگر کہنہ ہوگئی تو اُس کا لیے لیٹا جائز نہیں ہے لیکن سلطان اُس کوفر و خت کر کے اس

ے کعبے أمور من استعانت لے

جنازہ کی اینٹر کسی مجد کے داسلے تھی دہ خراب ہوگئی ہیں اہل مجد نے اُس کوفر دخت کر دیا تو مشاکح نے فر مایا ہے کہ قاضی کے عظم سے نئے ہونا بہتر ہے ادر سی جے کہ قاضی کے عظم کے بغیر اُس کی نئے جائز بی آئیں ہے بیدفناوی قاضی خان میں ہے۔ کعبہ کی دیبان ا اگر کہنہ ہوگئی تو اُس کا لیے لیمنا جائز نہیں ہے لیکن سلطان اُس کوفروشت کر کے اس سے کعبہ کے اُمور میں استعانت لے بیسراجیہ میں

ا مترجم كبتاب كه هيدهن بيقيد ميادر جوكتب فقد كي وجود جين بيقيدان عن تيل بالكي جاتى الدين والديناز ويأخش بين ايك جاري كي كها الدين المرجم كبتاب كه هيده مين برمرده الميد بي مين برمرده الميد بين المردمة والمرجم المركوس المراد المربع المراد المربع المراد المربع المربع المراد المربع المراد المربع المراد المربع ال

نعن ورع:

مسجر پر وتف اوراً س کے مال میں قیم وغیرہ کے تصرف کرنے کے بیان میں

ل قول دیوج معرب دیبابدور جیم کے دیکھی چی قیمت کیڑا ہے جو قائد کعیہ پر چڑھایا جا جاتا ہے۔ تدریسی درس دیبالیحن پڑھا کا ا۔ (۱) اُس کے صدود دبیون کروے تاا۔

فی ایو کرے دریافت کیا گیا کہ کی نے اپ تہائی مال کی نیک کا موں کے لیے وصیت کی آو کیا اس سے مجد بیس تراغ جلایا جا سے قرمایا کہ ہاں جا گزیہ اور فرمایا کہ اس سے مجد بین جائے جائی ہوئی کا دروازہ ہوا کے قرمایا کہ ہاں جا کہ ہاں جائے ہا ہو جاتا ہے اور اور کو اس پر مجد بی جائے اور ہواتا ہے آت کے دروازے کہ دووائے کہ وقف کی آ مدنی ہے مجد کے دروازے پر چہا بنوا دے بھر فیکر داستہ والوں کو اس جھج سے ضروت ہو بیر اجیہ بی ہے۔ فیجے ابوالقاسم سے ہو چھا گیا کہ ایک مجد کا ایک تیم ہے جس کو قاضی نے بھر فیکر داستہ والوں کو اس جھج سے ضروت ہو بیر اجیہ بی ہے۔ فیجے مقد در معلوم مقرور کردی ہے تو فرمایا کہ اگر اس کے کا م کے اجرائی کے برا بہ ہواتا اس کے فلات پر تیم مقرر کیا ہیں آگر وقف کندہ و نے اپنے وقف میں ہولا اُس کو مائے گر کی خادم آئی آجرت ہوا ہوائی ہے۔ میں واقعات اس کی شرط کردی ہوتو جائز میں ہے بیران میں واقعات اُس کی شرط کردی ہوتو جائز میں ہے بیران میں واقعات اُس کی شرط کردی ہوتو جائز میں ہے دروازے کی خادم آئی آجرت ہوا کر اس سے بھی زیادہ ہوتو ہے تقر رک واجازہ اس کی اور اس کے ایک طال ہوگا اورا کر واقف نے شرط نے کردی ہوتو جائز میں ہو تو ایک ہو گرائی ہوگا ہورا کر واقف نے نو مواز کر اس سے بھی زیادہ ہوتو یہ تقر کری واجازہ اس میں ہوگا اورا کر جاورا گرائی سے بھی زیادہ ہوتو یہ تقر کری واجازہ اس میادہ کی طرف سے ہوگا اورا کی اخرائی کے قائی مال سے اورا گرائی گیا تھور کرائی گیا تھور بھی ہوگا اورا کی اورا کی ایک لیا طال نے ہوگا ان میں ہوگا اورا کی اورا گرائی گیا ہوائی کو لیا طال نے ہوگا اورا کر اورائی کے اس کیا کہ اس سے اورا گرائی گیا گرائی کی کا سے دورائی ہوگا گرائی گیا تھور کر کے اورائی کر سے وقف کے مال سے اورائی تو تھی کہ کرائی ہوگا اورائی ہوگا کر کردی ہوگا گرائی گیا تھور کردی ہوگا گرائی گرائی کے اس کی اورائی ہوگا گرائی کے اورائی کردی ہوگا گرائی کی کردی ہوئی گرائی کردی ہوئی گرائی کردی ہوئی گرائی کردی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئی گرائی ہوئی گرائی کردی ہوئی گرائی کردی ہوئی کردی ہوئی

مجد کے متولی کامسجد کے مال سے متی رکھنا 🖈

معجد کے متولی پراس سب سے حساب رکھناد شوار ہوا کہ و ب پڑھا لکھا آدی ہے بس اس نے وقف مجد کے مال سے کوئی حساب لکھنے والانو کرد کھا تو جا ترجیس ہے مید فروش ہے۔ایک مجد کے واسطے کی وقف جیں اور کی چیزیں آمدنی آئی جی اسکے متولی نے

عِا با كدونف كي آمدني سي تحجه ك لي تل يا جنائي يا بيال يا كي اينش يا مجد فرش مجد ك لي خريد بي ومثار في في كما كدا كرونف كننده نے قيم كے ليے أس كى مخوائش دے دى ہو شلا كہا ہوكہ قيم اپني دائے هي جومسلحت مجد كے داسطے ديكھے د اكر بے تو أس كوا ختيار ہوگا کہ جوسجد کے واسطے اُس کی مسلحت میں آئے خرید کرے اور اگر واقف نے الی وسعت نددی ہو بلک اُس نے بنائے سجد یا عمارت مجدیروقف کیا ہوتو جوہم نے ذکر کیا آس کو قیم نیں خرید سکتا ہاورا گروقف کرنے والے کی شرط معلوم ندہوتو یہ قیم اپنے ہے مہلے تیموں کود میکھے اگر بدلوگ مسجد کے وقف ہے تیل چٹائی وغیرہ جوہم نے ذکر کیا ہے خرید تے ہوں تو بدقیم بھی ایسا ہی کرسکتا ہے ور زنہیں کرسکتا ہے بیفآوی قامنی خان میں ہے۔اگروفف کرنے والے نے محارت مجدیر وفف کیا تواس لفظ ہے اُس کی بنا ءادر کہ مگل وی کرنے میں خرج کیا جائے گا اس کی بڑ کین میں صرف تبیل کیا جائے گا اور اگر اس نے کہا ہو کہ مصالح سجد پر وقف ہے تیل و پور یا وغیرہ بھی خرید نے جائز ہیں بیٹز ان المعتبین میں ہے۔ قیم کو بیا تقنیارٹیل ہے کہ جو مجد کی محارت پر وقف ہوؤس سے اشرف بناد سے اورا کر ہوائے تو ضامن ہوگا بیفآوی قان میں ہے۔ فاوی صغری میں ہے کے متولی نے اگر وقف مسجد سے معجد کی تندیلیں ہوا نے میں خریج کیا تو جائزے بدخلاصہ سے اگر عمارت مسجد پر وقف ہوتو متولی کو آیابیا عقیارے کے جہت پر چ سے کے لیے میر حی خریدے تا کہ جہت پر ے برف و خیرہ صاف کرویا جائے اور کہ عل کروی جائے یا بیا اختیاد ہے کہ جہت صاف کرنے والے و برف دور کرنے والے کواور مجد کی جماڑی ہوئی مٹی کے دھر سینکنے والے کواس غلب وقف سے مزدوری دیاتی مجنع الالفٹرنے کہا کہ بروہ امر جس کے ترک کرنے سے معجد كاخراب يعن فكسته وكهندل موجانا لازم آئ أس كرن كاليم كواضتيار بيناوي قاضى خان يس بيدوقف معدى آمدني سے مناره بنانا جائز ہے اگر ضرورت ہوتا کہ پڑوسیوں کوخوب سنائی ویداور اگروے لوگ بدون مناره کے اوّان سنتے ہوں تونیس کذاتی خزامة المعتين مترجم كبناب كدقوفه ليكون اسمع للجيدان شكل ب كونكم عنى المتعضل كيفطيل مراو لين يس ضرورت ابت بيس اورای قدر کوضرورت قراردینا خلاف ہے چرآ خرکام کے شلعے ہوں توجیس۔اس سے طاہر موتا ہے کہام تفصیل سے معنی تفضیل مقصود بیس میں اور یکی اوجد اترب ہے اس حاصل بیاد وگا کدا کر پڑوسیوں کواذان شرسنائی وے تو منارہ بنوانا جائز ہے ورشیس واللہ اعلم معجد کے يهلويس فارقين ب جس عد يوارم جركو كفوا مواضرر ينتي بي قيم اورا الم مجدة جا باكه الم مجد عدد يوارم جدك بهلويس على منا دیں جس سے ضرر دفع ہوتو مشائخ نے کہا کہ اگر مصالح معجد یر دفف ہوتو قیم ایسا کرسکتا ہے کیونکہ بیرمصالح سے ہاور اگر ممار است معجدی وتف بواونبيل كرسكا ب كونكه بيهارت معينبيل ب كذاف قاوى وائي فان اوراضح وه بيجوا مام تلييرالدين في كها كرونف عارت معجد براوردتف مصالح معد بردونوں بكسال ميں يدفئ القدير مل ب-

متولی مجد کو بیا ختیا رئیں ہے کہ چرائے مسجد کواہے گھر کے جائے اور بیا خقیار ہے کہ گھر سے اس کو مسجد میں لائے بیا تماوی خان میں ہے۔ تیم کو اختیار نہیں ہے کہ جناز ہ تر یدے لینی جس پر تر دے کولٹا کر مقیرہ تک لے جاتے ہیں اس کو مال وقف المسجد ے بیس نزید سکتا ہے اس خرض ہے کہ جناز ہ تر یدئے کو ان ہے ہیں خوان میں خرض ہے کہ مسجد کے مسجد کے خوانی السراجیہ قلت بعدی وقف کترہ ہی کہ ان ہو کہ تیم جناز ہ تر یدئے کو انی السراجیہ قلت بعنی وقف کترہ ہی السراجیہ قلت ہیں حاصلات و تف سمجد ہے کیڑا خرید کر سکینوں کو دیا تو جائز ہیں ہوگا ہے قادی تا جائز ہی کا دانی ہے جاتا ہی کا ضائری ہوگا ہے قادی تاخی خان میں ہے۔ تیم نے اگر حاصلات و تف سمجد ہے گئر اخرید کر حاصلات و تف مسجد ہے گئر اخرید کر مسکینوں کو دیا تو جائز ہی جائے ہیں ہوگا ہے قادی تاخی خان میں ہے۔ تیم نے اگر حاصلات و تف سمجد ہے کوئی دکان اس خرجی کے دان ہی کہ کرامیہ پر چلائی جائے اور ضرورت کے وقت فروخت کردی جائز جائز ہے بشر طیکہ اس

ا سین اس مناروے ازان کی جائے تا کرسے کو بخو لی سنا کی وے اار

کوٹریدنے کی دجازت حاصل ہواور جب بیجائز ہوتو وہ اُس کوٹرو خت کرسکتا ہے بیسراجید ش ہے قلت الشنی رہمالا یتروج عند الحاجة علی ما کان علیه من القیمة فالصواب التفصیل اوان یا مرہ القاضی ضلیك بالتامل عند الفتوی مجدے قیم کوروا نہیں ہے كہ صرمجہ ش یا فائے مجد ش دکا تیں ہواوے كونكه مجد جب دكان وسكن كی تي آواس كی فرمت مراقط ہوجائے گی اور بہجائز نہیں ہے اور فتائے مسجد تا لئے مسجد ہے ہی اُس كا تھم بھی مجد كا تھے ہے بہج المرشی ش ہے۔

متولی مجدنے اگر آمدنی وقف مجدے جواس کے پاس جمع تھی ایک جو بلی خرید کرمؤذن کوحوالہ کی کداس بی رہا کر ہے ہی ا كرمؤ ذن كومعلوم موجائے كدأس نے اى آمدنى سے تربيد كردے دى ہے تو اس كواس حو بلى بن روينا مكروہ ہے كيونكه بيرحو بلى حاصلات وقف سے ہے اور امام ومؤ ذن کوالی حولی میں رہنا محروہ ہے بیافادی قاضی خان میں ہے۔قال الحرجم بیشاید بنابریں کہ امامت و اذان کی اجرت باحمر منفعت مروه پاید مال خصب ہے قائم اگر تیم نے جایا کدونف مجد کی آندنی کچھاس مسجد کے امام یا مؤذن پرصرف کرے تواس کو بیا عتبارتیں ہے آنا ہی صورت میں کہ وقف کنندہ نے وقف میں ایک شرط کردی ہویے ذخیرہ میں ہے۔اگر وقف کنندہ نے وقف میں شرط کردی کہاس کی حاصلات سے اس قدر مقدار معلوم امام معجد کودی جائے تو امام کو بیمقدار جومعلومہ بیان کردی ہےدی جائے گی بشرطبکہ و وقعیر ہواور اگر وہ غنی ہوتو اس کو لیما حلال نہیں ہے اور نقبها وجواذ ان دیتے ہوں ان کا تھم بھی اس تفعیل ہے ہے بیہ خلاصه يس الرسجد كے غله كو يامسجد كى توش كواس سجد كے نمازيوں نے بدون تھم قاضى كے فروشت كيا تو اصح بدہ كديد جائز نيس ك بيسراجيديس ب-اكرمسجدى د يواراس كے پياو كے بانى سے جوشار عيس بياورد واتب دعدى اوت كى يعنى بانى يہنے كے كھات سے یانی کار ی یا کراوٹ کی یا نہر کا کتارہ وٹ اے سے یانی بڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ کی بس آیا حاصلات مسجد سے نہر کی تغیرومرمت میں صرف کیا جائے یا نہیں تو فلیمہ الاجعفر نے فر مایا کہ جو بچو محارت ومرمت نہر جی خرج کیا جاتا ہے آگر و ومسجد کے سنون وغیر وکی محارت ے نہیں بڑھتا ہے بلک ای میں ہے تو جائز ہے اور سجد والوں کوروا ہوگا کہ اس صورت میں نہر والوں کونہرے نفع لینے سے روکیس جب تك كدو ولوك ان كى اس ممارت كى قيمت شدور يربس بيرقيت اى مجركى ممارت مي صرف كى جائے كى اوراكر جاجي تو تهروالوں ے پہلے اطلاع کرویں کدائی نیرڈ رست کرو پراگروہ درست ندکریں بہاں تک کہ سجد کی ویوار گرجائے یا توٹ جائے تو ان لوگوں سے منهدم كى قيمت تاوان ليس ميفاً وي قاضى خان يس ب-شس الائمه طوائي نه اين نفقات بس مشائخ بلي رضهم القد تعالى ع نقلا ذكر كيا كرجب معجد كے ليے چندونف موں اور أس كاكوئي متولي ميں يہ بي مجلّم والوں ميں سے ايك مخص ان اوقاف كى يرواخت يركم امو حميا اورأس في ان كى حاصلات عيورياد بيال وغيره جس كى مجدكوشرورت بوكى أسرير فري كيا توفيعا بينه ويين الله تعالى بدكيل استحسان جو پچھاس نے کیااس میں اُس پر منمان تبیں ہے لیکن اگر جا کم کواس کے قبل کی خبر کی گئی اور اس محض نے اُس کے سامنے اُس کا اقرار كياتو ماكم اس عضان كالدذخروش ب\_

وقف مجدى حاصلات سے جوفاضل بچے و اقتیروں پرصرف کیا جائے گایاتین آو ایک آول یہ ہے کہیں صرف کیا جائے گا اور بھی آو بھی آول سے جب بس فاضل مائی ہے مجد کے لیے کوئی السی چیز خریدی جائے جس سے کراید وغیرہ حاصلات آیا کرے یہ مجدا می قاضی عمس الاسلام محمود اور جندی سے بوچھا گیا کہ ایک مجدوالوں نے اس کے وقفوں میں تصرف کیا لیمنی جو املاک وقف کی تھیں ان کو

ع میں کہتا ہوں کہ بھی کوئی چیز جاجت کے وقت رواج ٹیٹ پائی ہے جس طور کہ مائی جن علی پس صواب بھی ہے کی تفصیل بیان کی جائے یا یہ کہ قاضی اس کو عظم کر دے پس بوتت نوکی تامل لازی ہے اا۔ ع فیلوی مجد بھی عظم مجد بٹل ہے تا۔ ع قولہ چند وقت آئے اقوال اگرایک ہی وقف تب بھی ہو یہی حال ہے پس جمع کالفظا تھاتی ہے واللہ اعلم یاصواب اا۔

اجاره پردے دیا اوراً س کا متولی موجود ہے تو فرمایا کہ ان کا تصرف جائز نہیں ہے لیکن حاکم ان تصرفات میں ہے اس تصرف کوجس میں معجد کے واسطے مصلحت ہو ہورا کردے گا چر ہو چھا گیا کہ بھلاتصرف کرنے والا اگر ایک ہویا دو ہوں تو بھے فرق ہوگا۔ فر مایا کہ تصرف كرني والاضرور ب كدمخله كارتيس اوراس ش متعرف موسية خيره ش ب فقادي اسفيه ش ب كري سهوال كيامميا كدم جدى عارت ك ملي الل كلَّه في وتف مجد كوفروشت كرديا قو فرمايا كد كل طرح جائز فين بخواد قاضي كي عم س بيا بويا بغير عم قاضى بيا بويد ذ خیره ش ہے۔ فوائد بخم الدین انسنی میں ہے کہ مجدوالوں نے وقف مجدی حاصلات سے مقازخرید الجرعمارت کوفروخت کیا تو مشائح نے اُس کی تنا جائز ہوئے میں اختلاف کیا اور سی یہ ہے کہ جائز ہے کذافی الغیاثیہ۔اگر ایک قوم نے مجد بنائی اور ان کی لکڑیوں میں ے بچھنے رہاتو مشائ نے قرمایا کہ جو بچھنے رہاوہ اس کی عمارت میں جب ضرورت موصرف کیا جائے اوراس کے تمل و چٹائی میں صرف شہوگا اور بیسب اس وقت ہے کہ جب اُنہوں نے متولی کوسپر دکیا ہو کہ اُس سے سجد بنواد مصادر آگر سپر دند کر دیا ہوتو جو پھے فاطل یج و وائنی کا ہوگا اس کوجو جا بی*ں کریں کذانی البحر الرائق عن الاسعاف معید پر*وقف کی زین البی ہوگئ کے زراعت نہیں کی جاتی ہے اس كواكي فنف نے عامد مسلمين كے ليے حوض كردياتو مسلمانوں كواس حوض كے پانى سے انتفاع نيس جائز ہے كذائى اللانيہ ۔ ايك مال ہے كدراه فيراور فيرمين نقراه يروقف باورايك مال بكرجامع معجد بردقف باوردونول مالون كفلديعن عاصلات اموال مجتمع ہوئے مگراسلام پرکوئی تی بیش آئی مثلاً کفارروم نے تملد کیااوراس مادشتر نرچہ کی ضرورت ہوئی تو اس کے حکم بی تعصیل بدہے کہ جو غلدوقف جامع مسجدكا ب اكرمسجد فدكوركواس كي ضرورت ند بهواتو قاضي كوروا بوكا كداس حادث شي اس كومرف كرو ي ليكن بطريق قرض ے دیساتا کہ کا فروں پر فتح ہونے کے وقف مال تغیمت ہے اُس کووالیس لے اور جوغلہ کہ وقف الفقرا و کا ہے اس میں تین صورتی ہیں اقال آ ککے تا جوں برصرف مودوم بیا کہ مال دارمسافروں برصرف موسوم بیاکہ مال داروں پر چومسافر نہیں میں صرف موتو مہلی دوسری صورت میں بدون طر ایتد قرض کے حادثہ فد کور میں دے دینا جائز ہے اور تیسری صورت میں دوسمین بیں اوّل هم بد کرمسلمان قاضیوں یں سے کوئی ایسے وقف کو جائز سمجھتا ہواور حم دوم میر کہ کوئی جائز شدجا نتا ہو ایس حم اوّل میں بدون طریقی قرض کے حادث میں وے دیتا جائز ہاوردوم میں بیطریق فرض و سے سکتا ہے ہی ال ننیمت سے واپس الگاریوا تعات حمامید میں ہے۔ بار بارفول

ر باطات ومقا ہر وخانات وحیاض وطرق وسقایات کے بیان میں اور مقبرہ کے با زمین وقف کے اشجار وغیرہ کی طرف رجوع ہونے والے مسائل کے بیان میں

رباطات جمع رباط جومر حداسلام التي بملك كفار برسرائ وقلد كطور بروقف ہوكدائ شى بجام بن رہيں واپ كوڑے بائد بيں اور بھى جہاد كے سفر شى منزل كرنے كے منى شى بحى آتا ہے كما صحى فى الحديث رباط يور فى سبل الله خير من الدنها وما فيها مقابر جمع مقبره كورستان خانات جمع خان بمعنى كاروان سرائ اوروه كمى وقف ہوتى ہوراس كا برا اثواب ہے حياض جمع حض جم بانى بينے كواسط جا بجا بناد يے ہيں۔ طريق جمع طرق راستہ مقابات جمع سقابات بانى لينے و بينے كے ليے بناد يے ہيں كر مسافر

ے قولمان کنزیوں بی سے آئے اتن نے کہادائی من حید شی ہی ترجمہ میں فاہری رعایت کی گیام اوسیے کہ اُن کنزیوں بی سے کمان کوئوگوں نے اس کے واسط خرید اے یا کہ وہ ای کی ہوں اا۔ علی اللہ کی راہ میں ایک دوز مرصد کی عجمہداشت کرنا و نیا سے اور جو پکھائی جی ہے اس سے بہتر ہے اا۔

وغیرہ آ دی اُس سے پانی پیک بخلاف حوض کہ اس سے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اورشکل میں اختلاف ہے اور شرا لط بھی متحد ہو جاتے تیں وقد مرفی مواضع شتی ما فید کھایة جس كى نے مسلمانوں كے ليے كوئی سقايدينا يا يا كاروان مرائے بنائی جس بس مسافرر بے میں بار باط بنائی یا بی زیمن مقبر و کروی تو اس کی ملک اس سے ذاکل ندجو کی بہاں تک کدامام ابوطنیفہ کے نزویک وٹی قاضی حاکم اس کا تھم دے دے کذائی الہدایہ یاوہ مخص اپنی موت کے بعد ایسا کرنے کو باضافت کے تا کہ وحیت ہوجائے پس بعد موت کے لازم ہو جائے گا اور اس کو اختیار ہے کہ موت ہے میلے اُس سے دجوع کر لے بنابریں کہ جود قف الفقراء ش گذر چا کذانی فتح القدير اور امام ابو بوسٹ کے نزویک اس کے قول بی سے اس کی ملک ان چیزوں سے ذاک ہوجائے کی جیرا کدان کی اصل ہے اور امام جمر کے نزویک اگر لوگوں نے سقایہ سے پانی بیااورخان میں دے یار باط عی اُنزے اور مقبرہ میں مُردہ دُن کیا تو دقت کنندہ کی ملک زائل ہوگی اور ایک بی آ دی کے قبل پر اکتفا کیا جائے گا کیونکہ جس انسان تمام کافتل معیدر ہے اور بھی حال کنوئیں وحوض جس ہے قال المحرجم بالجمله امام کے نزو کیاس محض کے قول کے ساتھ جن پر وقف ہان میں ہے کی کاھٹل بطر میں انتفاع بھی پایا جائے فاقعم اور اگر اُس نے ان وجوہ می منونی کوسپرد کردیا تو تسلیم سے کذافی البدلیة اورمبسوط میں فرکور ہے کمان مسائل میں صاحبین ہی کے قول پرفتوی ہے اور ای پر امت كا جماع بي مضمرات بن بي مضا تقريس وض وكونس بإنى ين اوراي يوبي ياركو بالا خواداون وكور اوغير وكونى بو اوراس سے وضوکرے یہ بھیریدیں ہے۔ اگر سقایہ پانی پنے کے واسطے کردیا ہو ہی کی نے اُس سے وضوکر تا جا ہاتو اس بی مشاک نے اختلاف کیا ہے اگر وضو کے لیے وقف ہوتو اس سے بینائیس جائز ہے اور جو پانی کہ بینے کے واسطے مہیا کیا گیا ہو چنانچے حوش تک تو اس ے وضوکر نائیں جائز ہے بیٹر اللہ المعتبین بی ہاورای طرح اگراسین وارکومساکین کے لیےمسکن کرویا اور کمی متولی کے سپردکرویا جو اُس کی برداخت کرتا ہے آق وقف کنندہ کوائی ہے دجوع کرنے کا اختیار میں ہے۔ای طرح اگر مکہ یس کسی کا محر ہو اس نے ج كرنے والوں يا عمر وكرنے والوں كے ليے مكن كرويا اوركى متولى كود ديا كداس كى اصلاح برقيام كرے اور جس كوچاہے بسادے تو اس کواس میں رجوع کرنے کا اختیا رئیس ہے ای طرح اگر سرحداسلام کمتی بسرحد کفار پراس کا کوئی احاط ہوجس کو اُس نے غازیوں ور باط والول کے لیے مسکن کردیااوراس کوایک منولی کودے دیا جواس کی پرداشت کرے تو وواس سے دجوع نیس کرسکا اور جب و معرج ا اُس سے میراث نہ ہوگا اگر چہاس احاط بی کسی نے سکونت نہ کی جو بیجیا جس ہے۔ پھران چیزوں سے نفع اُٹھائے جس غنی وفقیر کے درمیان کچوفرت بیں ہے بہاں تک کے کاروال سرائے ور باط على أثر ناور عليه ے بانی بینا اور مقبره على وَن كرنا برايك و جائز ب خواه غني مويافقير موسيمين يس ب\_

سمی داریاز بین کا غلبا گر غاز یوں کے لیے کردیا گیا تو اس بھی سے ٹیل لے سکنا گروہی غازی جوتی جوں کے شاریش ہے یہ فرائ المعتمین وفقاوی قاضی غان بھی ہے خصاف نے اپنے وقف بھی لکھا گیا گرا وی نے ابنا گھر غازیوں کے دہنے کے واسطے کردیا ہی گھر کے بعض کازی دے بی بعض غازی دے اور بعض کازی دے اور بعض کاری میں دے گی کوچا ہے کہ اس گھر بھی ہے جس کازے دی میں دہنے کی حاجت تھیں ہے اس کو کرا ہیدید دے اور اس آجرت کو اس کھر کی ممارت بھی مرف کرے بھر جو اس کے بعد فاضل بچے آس کو فقیروں و مسکیفوں پر صرف کردے دیا ہیں ہے۔ نو اور بھی ہے کہ اگر کوئی فان کے بتایا اور اس کی مرمت کی ضرورت ہوئی تو امام گئے ہے مروی ہے کہ وہ اس بھی سے ایک کوشا کی بیت یا دو بیت علیات و کر کے اس کو کرا ہیدے و ساور اس کی اس کرا ہے کو ای کو ایک میالی تھی اتر نے کا اعلان کردے اور دومرے سال آس کو ایک مالی میں اتر نے کا اعلان کردے اور دومرے سال آس کو

کرایہ پر دے دے اور ای کی آجرت ہے اُس کی مرمت کرے اور ایسے ہی اگر اپنے گھوڑے کوراہ الّبی بش جس کر دیا ہی اگر اس پر کوئی جهادكر في والاسوار بواتو و وسوار بمواوراس كودانه جار ود ساورا كركوني سوار بوف والأنيس طاقواس زبانده أس كواجار ود ساكرانس كي

اجرت بعدان جاره وعدية فحروش ب

ابرت ہے دانہ چار ودیے ہو تیرہ علی ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک موضع خریداا دراس کومسلمانوں کوراستہ کر دیاا دراس پر گواہ کر دیے تو پر سیجے ہے ☆ منتعی میں ہے کہ آگر کوئی اجارہ لینے والا بھی نہیں ملاتو امام اس کوفرو حت کر کے اس کے دام رکھ چپوڑے تی کہ جب مرورت سواری ہوتو ان داموں سے محور اخرید کردے دے کہاس پر جہاد کیا جائے بیرمجیط ش ہے۔ خصاف نے کہا کہ اگر اسے محرکو حاجیوں کا مسكن كردياتو مجاورين كواس من ريخ كالمقتيارتيس باور جب موسم عج گذرجائ تواس كوكرايديرد براس كي أجرت يه أس كي مرمت شی خرج کرے اور جو پچھونتے رہے اس کومساکین جس یانٹ وے بیٹلہ پر بیٹس ہے۔ ایک نے مسلمانوں کے لئے رہا ط بنایا اس شرط پر کہ جب تک ووز عرو ہے آئ کے قبضہ میں رہے تو کوئی تخص اس کے قبضہ میں سے نبیں نکال سکتا ہے جب تک اُس سے کوئی ایسا امرطا ہرنہ وجواس کے ہاتھ سے نکال لینے کامستوجب موجے مثلا وہ اُس میں شراب بیتا موتو اُس کے مانشداور کوئی نستی کا کام جس میں رضائے الی تعالیٰ نیں ہے اس می کرتا ہو بیدہ خیرہ میں ہے۔ گاؤی والوں کی زمین ہے جنہوں نے اس کومقیرہ کر و یا اوراس میں مروہ ڈن بھی کردیا گیا بھرگاؤں والوں میں سے ایک نے اس مقبرہ میں کوئی ممارت بنائی تا کداس میں پھی اینش اور قبر کی ضروریات کھود نے ے آلات دیے اوراس میں ایسے خص کو بھادیا جواسیاب ڈکورکی حقاظت کرے اور بیکام سب گاؤں والوں یا بعض کی بغیررضامتدی کیا تومشائ نے کہا کہ اگر مقبرہ میں وسعت ہوائی کہ اس مکان کی زمین چر تھنے سے بھی نہ آئے تو چھے مضا کفٹریں ہے اور بتائے کے بعد مكر اكر لوكوں كواس جكد كى ضرورت ہوتو عمارت دوركر كے اس على دنن كيا جائے بير فراوى قاضى غان ميں ہے۔ أيك تخص نے وحيت کردی کہ میرے مال ہے تہائی نکال اواس میں ہے ایک چوتھائی تو خلال مخض کود ہے دو تین چوتھ تی میرے اقر با واور فقراء کو دو پھر اُس نے کہا کداس رباط والوں کومروم ندج وڑ نا اور بدلوگ مساکین ہیں جواس رباط معین میں رہے ہیں تو اس میں ووسور تی ہیں ایک بدک قرابت والدواخل احصاءو شار بین دوم آ کدداخل شارمین بین یس میک صورت مین برایک قرابت کوایک عدوشار کیا جائے اور فقرا مکو ا کیک عدواورر باطیوں کو ایک عدد چنانچیا گر قراحتی وس مول تو تبائی مال کے تین چوتھائی کے بارہ جزو کیے جا کیں جس ش ہے دی جزوتو الل قرابت كواورايك حصد فقراء كواورايك جزور باطيول كوديا جائ اوردوسرى صورت بس اس بس جوتمانى كح تن سهام كيه جائيس قرابت وفقراءاورر باطيول عن سے برايك كوايك حصيد عدياجائے بيدواقعات صاميد على ب-اكر كمى مخض في ايك موضع خريدااور اس کومسلمانوں کا راستہ کر دیااوراس بر گواہ کر دیے تو بیتے ہے اوراس وقت کے بورے ہوئے کے لیےمسلمانوں میں سے ایک کا گذر

جاناا بے عالم کے ول پرشرط ہے جواوقات على ميروكرناشرط كہتا ہے مقميريش ہے۔ بلال نے کہا کہ ای طرح جوکوئی مسلمانوں کے لیے بل منادے اس کا بھی میں تھم ہے اور لوگ اس راستہ پر چلیس اور اس کی عمارت دارثان داقف کی میراث نه ہوگی درحالیکہ و ووقف ہو چکی ہے یس بطلان میراث میں صغیریل کی عمارت کومخصوص کرویا کذانی الذخيره اور حاكم مبروية يت منقول ب كريس في امام الوحنيفة عنواور بس روايت يائي كرامام في معيد كي المرح مقبره وراه كاوقف بعى جائز جانا اورا ہے بی چیوٹا بل جس کوکوئی مسلمانوں کے لیے بنادے اوراس میں لوگ گذر جائیں اوراُس کی محارت وارثان واقف کی میراث ند ہوگی بس بطلان میراث کے لیے بل کی ممارت کو خاص کیا اور مشاریخ نے کیا کداس تصیص میں تاویل یہ سے کہ یہ با متبار عادت کے ہے کہ زمین وہاں کی دقف کنندہ کی ملک نہیں ہے ہیں جب بل کا مقام اس کی ملک نہ ہوا تو ممارت کی ٹوٹن میں میراث کا

احتمال تھا پس تخصیص کر کے بطلان میراث کی تنی کی اور شخط ہر بیہے کہ آ دمی تبیر عام پر پل بنادیتا ہے پس موضع کے سوائے خالی ممارت اس کی ملک ہوتی ہے جس کووتف کر دیتا ہے اور بھی مسئلہ دلیل ہے کہ ممارت کا دقت بدون اصل کے جائز ہے باوجود بکہ دار میں ممارت کا وقف بدون زعمن کے تنس جائز ہے بیر قرآو کی قاضی خان میں ہے۔۔

مشركول كاليك مقبره تحاس كونوكول في مسلمانول كامقبره بنانا جابابس أكرمشركين كي قبوراور اجسام ك نشانات مث مح مول تو ایسا کرنے کا مضا کقدیش ہاوراگران کے آثار باتی رہے ول شلا ان کی بٹری کچھ لکل آئے تو کھود کروہ دُن کردی جائے مجروہ مسلمانون كامقبره كرويا جائئ كوتك مدينة متوره يس جهال مسجد دسول الندسلي الفدعلية دسلم سبعه ومشركون كامقبره فعالب كعود كروه مبجد كرديا میار مضمرات میں ہے۔ اگرا کیک مخص کسی مفتی کے پاس آیا اور کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی جانب بیں آغر ب حاصل کروں پس كهايش مسلمانول ك لير باطهناوس بإغلامول كوآزادكرول ادرياأس في مفتى سدكها كريس اسينا حاط سدتقرب حاصل كرنا جابتا موں ہی کیا کہ ش اس کوفرو خت کرے اس کے دام صدقہ کردوں یاداموں سے قلام فرید کران کوآ زاد کردوں یا ش اس کوسلمانوں کے لي كمر كردول ان على سےكون افغنل بيتو مشائع نے كہا كداس كو جواب ديا جائے كدا كرتو رباط بناد سے اوراس كى محارت كے ليے آمدنی کی کوئی چیز و تف کردے تور باط افعنل ہے کوئکہ بیدائی ہادراس کا نفع عام ہادرا گرفور باط کے لیے آمدنی کا کوئی حصدوقف ندكر متطق رباطنيس بكدأس كوفرو عت كريراس كوام مساكين برصدة دكرد كذاني فاوي قاضى فان اوراس مار كرفسيلت میں ہے ہے کہ کہائی کے داموں سے علام خرید کر اُن کو آزاد کردے بیٹھیر ہے تی ہے۔ ہزاز میٹی ہے کہ اراضی کا وقف کردیا اُس کو چ كراس كے دام صدقة كرد ہے سے اچھا ہے ہے برالراكن ش ہے ميت كودن كرنے كے بعد خواهدت بہت كذر سے ياتھوڑى أس كو بغير عدر تكالنائيل رواب بإل عدر كي وجد سے تكالنا جائز باور عدر بيب كدد وزين فصب كى جو في ظاہر جو بالتفح أس كوشلعد ش لے لے يدواقعات حساميدي ب- الول كابرأيكم مدت تعير كن ش جب تك لاش مراجان كااحمال ندبو ياصندوق بس بويا تكالنامكن مووالشدتعاني اعلم أيك رباط كے جانور بہت موے اوران كافر چديز عد كيا تو قيم ان على سے يحدفرو حت كرسكا ب كدان كوام باقول كداندجاره اوررباط كمرمت بش فرج كريد بانبيل يساس يحظم شدوومورتي بي أيك يدكدان جانورول بالعض كين ايب دراز ہو گئے کہ جس واسطے دور یا ط شرس اوط ہوئے تھائی کام شن میں آسکتے جی اواس صورت بھی اُس کوا لیے جانور فروخت کرنے کا النتيار بودم يكدا يسيند بول تواس صورت ير فروشت فيل كرسكا ليكن اس دباط على بنقرها جت جانور ريند دراور باليول كوايي رباط ش بائم مع جواس رباط سے سب سے قریب ہوبید خروش ہے۔

معمی الاسلام اور جندی ہے سوال کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے واسلے کوئی قوم ہائی ٹیس ری اور گرواس کا فراب ہو گیا اور لوگ اُس ہے ہے پرداوہ و گئے قو اُس کا مقبرہ کر دینا جائز ہے یا ٹیس ۔ تو فر مایا کرٹیں جائز ہے اورا نہی ہے پوچھا گیا کہ گا وال می مقبرہ ہوں تا بودہ و گیا اور اُس می فر دوں کا اثر مائند بڑی او فیرہ کے پیش رہا تو اُس کا جو تنابونا اور استقلال کے جائز ہے یا تین آو فر مایا کرٹیس اور و مقبرہ کے تھم میں ہے کذاتی اُلی یا اگر اس میں گھاس کی ہوتو کا شکر چو یا وس کے یاس ڈال دی جائے اور چو پا بداس میں نہ چوڑے جائم ہے ہو اگر اُل کی جائے اور چو پا بداس میں نہ چوڑے جائم ہے ہو اگر اُل کی ہوتو کا شکر چو یا وس کے یاس ڈال دی جائے اور چو پا بداس میں نہ چوڑے جائم ہے ہو گا گیا گھرہ کر دیا یا مرائے بنادی اس طرح کداس سے آمد تی آسے یا لوگ رہا

ا مین وہ میں رت کی طرح وارٹوں کی میراث تیں ہو گئی الد ع قول قریب ہواور اگروہ رباط بھی پر ہوتو اس سے قریب والی رباط میں فراالتیاس باجمد جب فروشت نہیں کرسکتا ہے تو دیگر تدامیران کی ابناء کی مناسب وقت عمل میں آئی جوشرے میں جائز جی بشرطیکہ رباط کے فائد و سے فارج زیونے باے ندا ہوا الاصل السے علیہ خلیات کے اسے کرنا السے

ایک نے مقبرہ عمدایے واسطے تیر کھودر کھی تو کیا دوسرے کو بداختیارہ کداس عمدا پنامردہ فن کردے تو مشائخ نے کہا کداگر مقبره میں وسعت موتومتی ہے کہ جس نے محودی ہے اس کوزخت ندد ہادرا گروسعت ند ہوتو دوسرااس میں اینامرد و فن کرسکتا ہے اور بایا ہے جیے کی نے معرض معلے بچھا ایار باط می اُٹر ایمردومرا آیا ہی اگراس جگدوست ہوتو جا ہے کہ پہلے فض کوز حمت شدے اوراگردوسرے فض نے ایک قبر میں اپنا مرد وفن کردیا تو مع ابولفتر نے کہا کہاس کو بیکرد وسی ہے بیکم پر بیش ہے۔ کوئی میت ایک معنص کی زمین ش بدون اجازت ما لک کے فن کی تی ہوا لک کوانتسارے جا ہے اُس پر داختی ہواور جا ہے میت نکا کنے کا تھم کرے اور اگر جا ہے زمین برابر کر کے اس پر زراعت کر ساور اگر کسی نے ایک قبر کھودی ایسے مقبرہ میں جس میں اس کواپنے لیے کھودنا مباح تھا مگر اس میں دوسرے نے اپنائر دو ڈن کردیا تو وہ قبر سے بین اُ کھاڑا جائے کا لیکن دوسرافنس اس کے کھودنے کی قبت یعنی اُجرت کا ضامین موكا بس السي تقم عددونوں كاحل محفوظ مواكذ انى خزائد أمكتين والحيط الكية من دريا يجيدون كے كنارے جوزين مرده يا كيكى اس کوزند و وسعور کیااور سلطان آن سے عشر لیا کرتا تھا اوراس کے قرب ص ایک دیاط ہے پس دیاط کے متولی نے سلطان سے کزارش کی الني سلطان نے بي عشراس كے واسطے جيود وياتو كيا منولى كواختيار ہے كماس مشركواس رياط كے مؤون رمرف كرے يعنى إس كے كمانے كير عن ال عشر عدد العاوركيامة ذن كوروا ب كدجوعشر سلطان في مباح كرديا بال كوف التيهد الوجعفر في كها كداكر مؤذن الاح موتو أس كوحلال باورمتولى كوروانيس بكراس مخرك تعيرر باط عن صرف كرے بلد فقافقراء يرصرف كرسكا باوراكر اس نے جو روس کیا چرانہوں نے اپی طرف ہے دیا ای تقیر عس صرف کیاتو جائز اور بہتر ہے کذائی تاوی قاضی خان۔ای طرح ذكوة كامال بكراكرمتوني في اس كوسيديدات من بايل مناف عن صرف كرنا جا باتونيس جائز باوراكرأس كاحله جا باتوحيله بيب كدمتوني أس كفقيرون برصدقة كرد يرفقيراوك أس كومتولي كوديدي بجرمتوني أس كواس ممارت بس مرف كرب بيذخيره من ہے۔ ایک دباط می میل بین آو کیاای میں اُتر نے والوں کوروائے کوائی میں سے تناول کری آو اس می ووسور تیں بین اوّل بیک ان مجلوں کی تمت نہ وجیے شہوت کے وغیر ووم برکدان کی قیمت ہو ہی اوّل صورت میں کمالیماروا ہے اور دوسری صورت می اس احتیاط کرنا از راہ دیانت وتقویٰ کے بہتر ہے کونگ احمال ہے کہ شاہد وقف کشدہ نے میل اُتر نے واٹوں کے لیے نبیس ملک فقیروں کے ليه وقف كيهون اوربياس وقت ب كديم معلوم شهواورا كرمعلوم بوكدية تقيرون يروقف بائر في والول يروقف جيس باتو فقيرول كے سوائے كى كوان كا كھانا حلال نہيں ہے كذائى الواقعات الحسامية قلت ال من اشارہ ہے كه أثر نے والا اكر فقير موتو اس كوجى رواہے فاقهم والله اعلم فاوی ایواللیث عن ہے کہ ایک فخص نے دارعمران کے خادم کودرہم دیے کدان کے موض کوشت رو فی خرید کراس دار کے

ا مترجم كبتاب كدودايت ال كموافق م جوكتاب الكرابية وفيروه على مادرجواس م يكويتر كذرى قود وبيان وو يكل السروحتان على ان كي قيت بوتى الم

مسئله مذكوره كى كئى ايك صورتيس اور أن كاحل ١٠٠٠

اگر مجد على در فت جمائة مع يد كرون كروراط كى وتف كى مونى زعن عى جمائة ويكها جائ كراكرور خت جمانے والا اس زمین موقو فدکا متولی ہے تووہ ور حت جواس نے جماعے میں رباط کے بول مے بعنی وقف ہوں مے اور اگر و مخف اُس کا متولی ند ہوتو بدر خت أى كے مول مے اوراس كوافتيار ہوگا كراہا در خت أكماز فياوراكركى في مام داست بر در خت جمايا تو عكم ب ے کدوور خت اپنے جمائے والے کا جو گااور اگر آس نے نہر عامدے کنارے یا گاؤں کے وش کے کنارے ور خت جمایا تووہ جمائے والفا ہوگا يظهيرين سے -اكراس في ان كوش كرايا كران كى جروں سے اور درخت أسكتو يا كى اى جمانے والے كے ہول كے میر فقع القديريش ہے۔ ايك شارع ميں ايك نبر ہے اس كے دونوں كنار سدورخت محكم اوسة جيں أن درختوں كى بابت ان اوكوں نے نصومت کی جن کا شرب میں نہرے ہے اور ان در نتو ل کا جمانے والامعلوم نیک ہوتا اور بینبروس شارع میں ایک مخص کے دروازے ے آ مے جاری ہے تو مشائخ نے قرمایا کہ اگر ان درختوں کے جمنے کا فیمانان لوگوں کی ملک جس ہے جن کواس تہر ہے شرب حاصل ہے تو جو بجمال کی ملک میں جے اور اس کا جمائے والا کوئی معلوم شہوتو وہ اٹھی کا ہوگا اور اگر بیٹسکا نا اُس کی ملک شہو بلک بیٹسکا نا تو عام لوگوں کا ہواورجن کوشرب ہان کواس میں یائی جاری کرنے کاحق ساصل ہے تو دیکھا جائے اگر بیمطوم ہوجائے کہ مالک مکان نے جب مكان فريداتوبيدر خت اى مقام پر شختب توبيدر شت ما لك مكان كينهول كيادراكربيمعلوم نه دوتوبيدور دنت أى كيهول كيب فراوی قامنی خان میں ہے۔ صدر اکشہید نے اپنے واقعات میں لکھا کہ ما لک مکان کے لیے درختوں کا تھم ویے جانے میں واجب بدیے كريد محرى على الكن الك مكان كے فاء دار ميں موتب يتم بے كذاتي الحيط خلاصديب كريد نهر ايك نالد كے ماند ايك فض كے دروازے مرے جیسا کہ پہاڑی ملکوں وغیرہ شرحمکن ہوتا ہے فاقیم ۔ابیادر شت وقف کیا گیا جس کے پتوں سے یا اُس کے پہلوں سے یا أس كى جزيدا تفاع عاصل كياجاتا بية وقف جائز بي بجرجب جائز ہوا تواس كى جرنيس كائى جائے كى ليكن جبى كه برون اس كى جز كاس انفاع نيس بوسكة مثلاً اس كى شاتيس جاتى ريس ياد ودرخت عى اس فتم كابوك أس كى بزى سے نفع ماصل بوتا بو كان

لے آئی کی مرمت دوری اللہ علی شرب دویائی جوان کوائی نمبرے ملاہمیۃ کیائے گاؤں وغیر وسیجیں اللہ علی لیے کی وی نبرجس کے زر ے درخت ان ال کر صدقہ کیا جائے گا اور اگر اس کے پتوں یا کھلوں سے انتقاع ہوتو بڑھے گئل کاٹا جائے گا بیسٹمرات میں ہے۔ ای طرح اگر کوئی
درخت مع بڑے ایک مجد پر وقف کیا گیا بھروہ خٹک ہوگیایا اس میں ہے تھوڈ اخٹک ہوگیاتو خٹک کاٹ دیا جائے اور باتی مجدوڈ دیا جائے
یہ جیدا سرخسی میں ہے۔ ارامنی فقراء پر وقف ہال کوکس نے ستولی سے اجارہ لیا اور اس میں کو پر و کھاوڈ الی اور درخت بھائے بھر مستاج
مرکیا تو یہ درخت اس کے وارثوں کی میراث ہوں گے اور اُن سے مؤاخذہ کیا جائے گا کہان کو بڑے کا شاداورا کروارثوں نے جا ہا کہ
کھادڈ النے سے جوزین میں زیادتی ہوگئی ہے اُس کو وقف سے والی لیس آوان کو بیا تھیا رقیس ہے بیڈ فیرہ میں ہے۔

ایک نے شارع علی درخت جہائے گھر جہانے والا سرگیا اور آس نے دو ہتے چھوڑے ان بیل ہے اپنا حسرایک میرے واسلے کردیا یعنی وقف کیا تو اُس کا حصر سمچر کے واسلے شاہ وجائے گا بیدا قبیات حسامیہ بیل ہے۔ ایک نے اپنی زبین جس کچھ درخت معین کر کے ان کی نبیدت اپنی صحت بیل آئی ہوی ہے کہا کہ جب جس سرجاد کی آن کو تو ذرخت کر کے ان کے دام میرے کمن بیل اور فقیروں کی روثی بیل اور فلال سمچر کے چہائے کے تیل جس سرف کرنا گھر سرگیا اور بیل ہوی اور دیگر وارفان ہالغ آس نے چھوڑے پسی وارثوں نے میراث سے میراث کر سے اور ان کے داموں سے بیلی وارثوں نے میراث سے کفن فرید الوراس کی جی ترفیض کر دی تو وہ محدرت ان درختوں کو فروخت کر ہے اور باتی داموں سے مشتری کے داموں سے مشتری کے داموں سے مسلم میں میں درخت اور باتی کے داموں سے جب معلومہ پر یا ایک تو معلومہ پر وقف کی بھر وقف کرنے والے نے اس جس درخت اور سے بالے کے فرمایا کہ اگر اُس نے فلہ وقف سے اور باتی معلومہ پر یا ایک تو معلومہ پر وقف کی بھر وقف کرنے والے نے اس جس درخت اور بھر بیان نہ کیا تو درخت اس کے مرف کرنے بیا تا ہوں تو یہ درخت وقف کے ہوں گے اور اگر اپنے مال سے لیکن میان کر دیا کہ جس وقف کے لیے جماتا ہوں تو یہ درخت وقف کے ہوں گے اور اگر اپنے مال سے بیان نہ کیا تو درخت اس کے مرف کرنے وارثوں کے ہوں گے اور وقف کے نہوں گے اور اگر اپنے مال

ع - قولدهنائ اتوال اکرمقدارگفن کے عنانے ہے مشتری پر صدقہ منظور ہے توجیعی سی ہوگا کے مشتری اوراحیّال ہے کہ مقدار کفن کے دام گھنا کروار ڈاس کودام دے دے نیمن خلاف متباور و محاورہ ہے واللہ اعلی ا۔

### ان اوقاف کے بیان میں جن سے استغناء ہوجائے اور اُس کے متصلات یعنی اوقاف کے غلہ کو دجوہ دیگر پرصرف کرنے کے بیان میں اور کا فروں کے وقف کے بیان میں

ا کی جمورتے بل پر مجمود تف ہے چروہ وادی ختک ہوگئ اور پانی ای کلہ کے دوسرے نالہ کی طرف چرمیا ہیں اس نالہ پر مل ہا ندھنے کی ضرورت ہوئی تو کیارواہے کہ پہلے بل کے غلات کے وقف کواس دوسرے بل کی المرف مجیری تو دیکھا جائے کہ اگردوسرا ہل بھی عام نوگوں کے داسطے ہواور وہاں دوسرائل اُس ہے قریب عام لوگوں کے لیے نہ ہوتو پہلے بل کا غلہ اس کی طرف بھیرنا روا ہے بید واقعات صامیدیں ہے مس الائر ملوائی ہے ہو جہا کیا کہ ایک معجدیا حوض فراب ہو گیا کہ اس کی حاجت شدی کیونکہ لوگ متفرق ہو سکتے تو کیا قامنی کوروا ہے کدان چیزوں کے اوقاف کو دوسری مسجد یا حوض کی طرف چھرد سے تو فرمایا کہ بال اور اگر لوگ متفرق تین ہوئے کیکن حوش کو قبیر کی ضرورت نبیل ہے اور وہاں ایک مجد ہے جس کو تمارت کی ضرورت ہے بااس کے برنکس واقع ہوا تو کیا قامنی کوروا ہے کہ جس کوعمارت کی حاجت نبیں ہوا سکے دفف کو دوسرے کی طرف جس کو نمارت کی حاجت ہے سرف کر دیے فر مایا کہ نبیش کذا فی الحبط ۔ ا بیک رہا ط سے اوگ مستنفی ہو گئے مثلاً جس سر حد کفار پر رہا طرحی وہ ملک بھی دارالاسلام ہو گیا اوراس ریاط کے لیے وقعیف کی آمدنی تھی پس اگراس کے قرب میں دوسری رہاط مواقد سے آمدنی اس رہاط میں صرف کی جائے اور اگر قرب میں رہاط ند مواقد سے فلدای محض کے واراق کی طرف عودكرے جس نے رہاط بنائي تھي ايسابي سيمسئل في اواليث ميں غركور ہے اور صدر شہيد نے اسينے واقعات ميں كها كه اس مي تظرے تو فتو کی کے وقت تال کرنا ضروری ہے کذانی الذخیرہ۔مترجم کہتا ہے کہ صدر الشہید "کے نزویک ظاہر الصحیح تھم یہ ہے کہ جب رہا ط ترب میں نہ ہوتو بیرغلر فضیروں ومسکینوں برصرف کیا جائے کہا قال خیر الفقیریة اور یکی تول اقرب واشبہ ہے کیونکہ بنا برقول الفینیہ کے وقف مركورلازى ندتها يا كريم ندتها كيونك جهت خيرايي موني جائي جوهظ شهواوريا تاويل مسئله يرب كدوتف كرف وال يا آخرونف كا فقیروں کے لیے بیس کیا تھا لیکن بوشیدہ بیل کد باط کاوتف بدون اس قید کے بیاورای پرعامہ مشائح اورای پرفتوی ہے ای واسطے صدرالشہید نے تاویل جیس فرمائی فاقیم والقداعلم فناوی میں ہے کہ فٹ الاسلام سے بوجھا کیا کدایک کا وسے لوگ متفرق ہو سے اور و بال کی محدمتهدم وخراب ہونے کو آسمی اوربعض زیر دست فاستوں نے غلیہ کر کے مسجد کی نکڑیاں ایسے تھروں کو اُٹھالے جانا شروع کیا تو ماؤں میں ہے کئی کوا ختیارہے کہ قامنی کی اجازت لے کرمسجد کی لکڑیوں کوفرو خت کرے اس مے وام اس غرض ہے رکھ جھوڑے کہ کس دوسرى محدي ياكى وقت اى محديث صرف كروي و التي الله كاك بال يديم الس ب-

ایک نے اپنا چوپایہ یا کوئی مکوارکسی رباط میں مربوط کی بیٹی اس واسطے وقف کی کہ اس سے راہ میں کام لیاجائے پھر ربط خراب ہوگی اورلوگ اُس سے مستفی ہو گئے تو بھی چیز دوسری رباط میں جواس رباط سے سب سے زیادہ قریب ہوسر بوط کی جائے یہ ذخیرہ میں ہے۔ نواور میں ہے کہ ایک وقف عبالا خانہ معدم ہوگیا اورا کس کا کوئی غلہ مسلم سے جس سے اس کی محارت ممکن ہوتو وقف باطل ہو یا راس کے متعلق وقف کی جو آ مدنیاں ہوں جا سے بعن تھی بالا خان میں وقت تھا اورکوئی دوسری چیز دیھی ہوا۔ سے معنی کوئی آمدنی نیس ہے جس

ے اس کی مرمت دور آن کی جائے اا۔

جائے گا اورا کی کافن آئی کے دوقف کرنے والے کی طرف جودکرے گا گرزندہ ہو یا اس کے وارق کی طرف آگر مرکیا ہو یہ کیا مرشی علی سے سالیہ محلّہ علی بافی کا حوش وقف ہے قراب ہو گیا کہ اس کی تقییر محکن تھی ہے اورا کھر والہ معلوم ہوتو اس کی طرف ہو کرے گا اورا گرائی گا وقف کرنے والا معلوم ہوتو اس کی طرف ہودکرے گا اورا گرائی گا وقف کرنے والا معلوم ہوتو وہ ان لوگوں کے بقتہ علی ہو کا گرائی کو کے تقیم پر معد قد کردی کی فرقی آئی کو وخت کرکے والا معلوم نہ ہوتو وہ ان لوگوں کے بقتہ علی ہو کہ ان کی کو وقت کرکے والا معلوم نہ ہوتو وہ ان لوگوں کے بقتہ علی ہو کہ ان کہ کو کی قتیم پر معد قد کردی ہو کو فقی آئی کو وخت کرکے اس کے وامول سے انتفاع حاصل کرے اورای جن سے مسئلہ کہائی۔ دکان وقت بھی تھی تھی تھی جائے اور محمل کرے اورای جن سے مسئلہ کہائی۔ دکان وقت بھی تھی تھی تھی ہو باز درج اس دکان کے آگ تھے ہوئے گی اورائی ہو گئی اورائی ہو گئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہو جائے گی اورائی ہو گئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہو جائے گی اورائی ہو گئی ہو گئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہو جائے گی اورائی ہو گئی ہو گئی تو وقف باطل ہو کر میراث ہو جائے گی اورائی ہو گئی گؤئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی تھو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

ل ان جمل ہے جس نے بیرہ ال اس عالم کوفقیروں کے لئے اپنی زکو قاسے دیا تھا اس کی زکو قادانہ ہوئی کیس و وارگ بی ال

<sup>(</sup>۱) پندودنگی اوراس کے مسائل ہی ای زماند کے لوگوں کی مفاست ال

ادا کردیا تو این مال سے ادا کرتے والا ہوااور جن لوگوں سے وصول کیا تھا ان کے لیے ان کے بالوں کا ضامن ہوا اور ان اوگوں کی زکوۃ اُس سے ادا نہ ہوئی ہی اس صورت میں حیلہ بیہ ہے گفتیر ہملے اس یا مرد کواسینے واسطے وصول کرنے کا تھم دے پس جب اُس ہے تھم دیا تو بیہ پامرداُس کی طرف سے وصول کرنے کا وکیل ہو گیا اور تصرف کرنا جائز ہوا ہی قتیر ہی کے مال کواس کے مال میں خلط کرنے وال ہوگا یہ مقمرات میں ہے۔

باب يمو وقو (6:

#### متفرقات كابيان

ایک نے جابا کراہا مال کمی قرب الی کی داہ ش کروے ہی اس نے مسلمانوں کے بلے دباط بنائی تو رباط بنانا ہنسد بردہ آزاد کرنے کے اس کیے بہتر ہے کررباط کودوام زیادہ ہے اور بعض نے کہا کہ مساکین برصد قد کرنا افضل ہے جس کہنا ہوں کہ ہم نے ایک نیت والے وکہا کہ آتا ہی فرید کرکتب فاندیس رکھتا کہ ملم لکھا ہے جائے کیونکدہ وسب سے زیادہ دوام رکھتا ہے کیونکہ وہ آخرز ماندیک ر بتا ہے اس اور چیزوں سے بہتر ہوگااور اگر کس نے جابا کداہے محر کوفقران پر دفف کرے اس کے دام صدقہ کردیا افضل ہےاور اگر بجائے محر کے کھیت بونو و تف افضل ہے۔ ایک نے مسجد کے لیے تیل باچٹائی خریدنی جائی پس اگر مسجد کوتیل کی ضرورت نہ و چٹائی ک ضرورت ہوتو چٹائی افعنل ہے اور اگر بھس ہوتو تیل خرید یا افعنل ہے اور اگر دونوں کی ضرورت ہوتو دونوں برابر ہیں اس نعیات میں زيادتي وكى اور چيزكى ماجت يص زيادتي وكى اورتوت وضعف ماجت اوردوام احتياج پرنظركرني جا بيد يس على بداعكم بزجي والي براور اس كى را بول جيسے نقيروأس كے تكسوانے وجع كرانے برصرف كرتا نوافل مبادات على مشغول مونے سے اولى ہے اورا يسے بى صديمية و تغير مي تمام را مول عن وجر مرف كرنا أفضل بي كونكدان چيزول كانفع بيشد باتى بيس اولى بيم معمرات على ب- ايك في عج وتف کیا فلال مدرسہ کے دینے والول پر طالب علموں میں ہے ہی اس مدرسہ میں ایک آوی دیائیکن وہ اس میں رات نہیں بسر کرتا اور رات کوئراست می مشغول رہتا ہے تو وہ اُس سے حروم نہ ہوگا اگر اُس کی کوغز ہوں وجروں میں سے کی جرومی جگد لیتا ہے اور اُس کے یاس سکونت کے اسباب ہیں ہی جروم نہ ہوگا اس لیے کدوواس مقام کے دینے والوں ہی شار ہے بیمضمرات میں ہے اور اگر وورات کو حراست میں مشغول رہتا ہے اور دن میں علم سیکھنے میں تصور کرتا ہے تو دیکھا جائے کدا گروہ دن میں کمی دوسرے کام میں مشغول رہتا ہے حتی کہ طالب علموں میں سے شارمین ہوتا ہے تو اس کو و تکیفہ کاحق نہیں ہادر اگر دوسرے کام میں بالک نہیں مشغول ہواحتی کہ طالب علموں میں سے شار ہواتو اس کو وظیفد ملے گار بحیط سرحی میں ہے۔ بیسب اس صورت میں ہے کدوقف کنندہ نے بیکہا ہو کہ فلال مدرسد کے دہنے والوں پر طالب علموں میں سے اور اگر اُس نے خالی میں کہا کہ فلال مدرسد کے دہنے والوں پر اور بیٹیں کہا کہ طالب علموں میں ے تو بھی تھم یمی ہوگا تی کہ طالب علموں کے سوائے جوکوئی دوسرااس مدرسہ میں دہتا ہواس کو وظیفہ نیس ملے کا کیونکہ وقف ہے یمی منہوم بر برقادی قامنی خان میں ہے۔

ین ہے والا طالب علم اگر علم سیجے کوفقہا ، کے پائ نہ جاتا ہو ہی اگرشم میں ہوادرا پی ضرورت کی کوئی کتاب فقد و نجر ہ کی اپنے واسطے مکتنے میں مشغول ہوتو اس کو وظیفہ لیے میں مشغول ہوتو وظیفہ نہ لیے اسطے مکتنے میں مشغول ہوتو وظیفہ نے ہے واسطے مکتنے میں مشغول ہوتو وظیفہ نے ہے مشمرات میں ہے۔ اگر علم سیجھنے والا متبر سے چندروز نگل کیا چروایس ہوکر طلب کیا چی اگر سفر کی دوری پر چلا کیا تھاتو گذشتہ ایا م کا وظیفہ

اگر بطور فاسدخریدی مونی زمین کومسجدینا دیا اور اُس میں عمارت بنائی تو امام ابوحنیفه کے نز دیک اس

كى قيت كاضامن موكا 🖈

اگرکی نے زین کوبلور فاسد فرید کراس پر تبدیر کے اس کو سجد کردیا اور لوگوں نے اس یس نماز پڑھی تو بلال نے اپ وقف
یل کھا کہ وہ سچر ہوگی اور شیر کی کے قساس کی قیت واجب ہاور وہ یا تی کو وائی ٹیس کی جائے گی اور ہلال نے کہا کہ ہے ہاد ب
اسماب (طاد طلاع ان کا قول ہے اور آگر اُس نے اس زین کو وقف کر دیا تو سمچہ کردیتے پر قیاس کر کے اُس کا بھی بھی تھے ہاور
کتاب المعقد ہیں فرکور ہے کہ اگر بلور فاسر فریدی ہوئی زین کو سجد بنادیا اور اُس میں محارت بنائی تو امام ابو صفیت کے ذو کیداس کی
تیت کا ضام من ہوگا اور محارت بنائے ہے وہ سجلک کی ہوئی شار ہوگی اور صاحبی کے ذرویے محارت تو ذکر زمین اُس کے باقع کو وائیس
کی جائے گی ہیں محارت کی شرط لگا نا بنا ہم وہ وائی ساب المعقد ہے اس امر کی دل ہے کہ جب وہ بنائی نہ موقو خالی سمجہ کردیت ہا بلاگ ف سمجہ
کی جائے گی میک محارت کی شرط لگا نا بنا ہم دواجت کتاب الموجد کی شرط شرح واج اس اس کے کہ جب وہ بنائی نہ موقو خالی سمجہ کردیت ہو جائے گی حاکم سمجہ ہو جائے گی حاکم ہم ہم ہم ہم ہم ہم کا کہ محارت کے فر بر کر بین کر سرائی کو تبدید کر اس کو دون سے بایا تو اس کو وائی تیس کر سمجہ کے میں کہ سمجہ ہم ہم کی محارت کی محارت کی تعد کر ایس کو جو کہ کو بایا تو اس کو وائی تیس کے سمجہ کی وائی تعد کر ایس کو تعد کر دیا جو راس میں جب پایا تو انسان عرب بی وائیس کی دار خود کر دیا گر وائی تو سمجہ بی وائیس کے وائیس کے وائیس کے وائیس کے وائیس کے وائیس کے میک کے ایس کے وائیس کے وائیس کے وائیس کے وائیس کے وائیس کے میں کا معد کی تو ایس کے وائیس کے وائیس

ا الرسمود بس او الرسمود بس او الرسم التي الما المراق المر

جائز ہاور مشتری پر واجب ہوگا کہ قِصنہ کے دوز زعن کی جو کچھ قیمت تھی وہ اس کے یافع کو وے وے ( کیوکھ زیر فاسر ہو گا) یہ حاوی علی ہا اور اگر ظام مروآ زاد پایا گیا تو وقف باطل ہو گیا یہ پیط عیں ہے۔ تیم وقف نے تمام غلاجی کر کے اور باب الوقف کو بائٹ دیا گر ان عمل ہے ایک کو مروا غلر آباتہ کو مروا خلر آباتہ کی اس میں ہے اسکا ہے اور اگر اس میں ہے اسکا ہے اور اگر اس میں ہے نے خلاد فل کے شرکا ہے اور اگر اس میں ہے نے خلاف کی مروس علاجی ہے اس کے صوب سے لیا اختیا رکیا ہوتو اس کو اختیا وہوگا کہ دورس علاجی ہے اس کے حصوب میں ہے نے خلاف کے مروا ہے کہ جو اس میں ہے اس کے حصوب میں ہے کا حصر کھنا کے بھائی ہوئی ہوگا کہ دورس علاجی کروم کے اس میں ہوگا کہ دورس علاجی کروم کے اس میں ہوگر ہوئی کہ دورس کے بھائی ہوگر ہوئی کو دورس کے بھائی ہوئی کو دورس کے بھائی ہوئی کہ دورس کے بھائی ہوئی کو دورس کے بھائی ہوئی کے دورس کے بھائی ہوئی کو دورس کے بھائی ہوئی کو دورس کے بھائی ہوئی کو دورس کے دورس کے بھائی ہوئی کو دورس کے بھائی ہوئی کے دوئی ہوئی کی کا دورس کے بھائی ہوئی کی اور دورس کے دوئی ہوئی کی کی دورس کے بھائی ہوئی کی کو دورس کے دوئی ہوئی کا دورس کے دوئی ہوئی کو دوئی کے دوئی دورس کے دوئی کے دوئی ہوئی کا دورس کے دوئی کے دوئی کے دوئی کو دوئی کے دوئی کے دوئی دورس کی کو دوئی کے دوئی کو دوئی کے دوئ

اب ربا حال معجد كانام كا كرسال يس معيس قدر مدت جادا كيا أس ك حصر كا غله كمانا حلال ب يانيس إس الرفقير موتو طال ہے اور بی تھم طالب علموں میں ہے کہان کو ہرسال غلہ تیار ہونے کے وقت مجھ مقد ارمعلوم غلہ سے دی جاتی تھی اپس أن ش ایک نے وقت تاری فلے کا بنا حصدال علی سے لیا گھراس مدرے جانا کیا تو ماندوام کے اُس کا بھی تھم ہے میدا علی ہے۔ ایک لنص نے ومیت کی کہ برے ترک میں سے اس قدرورہم متوقف رکھ جائیں بنیال کی قرض کے جو جھے پر ظاہر بولو ومیت باطل ہے خواہ اُس کا وتقف مقرر کیا ہو یاند کیا ہو چراگراس نے بیعی کہا ہوک بشرطیک وسی کی دائے میں آئے تو اس صورت میں وسی کوافتیار ہے کہ تهائی ال أس كامتونف ر مے كيونك جسي أس في كها ك جر طبك وسى كى دائے عمل آئے ہے كويا أس في كها ك وسى اس قدر جس كوجا ہے وے دے اور اگراس پر مصبص کردی تو سے کہانی الواقعات المسامیة قلت کان کا البسالة لیست من باب الوقف بل من الوصية والمراد باوقف ما يتوقف به ومنبط ويتلوم فانهد ايك فض ك تبندش زهن باوراس كاياني جونقيرول كم لي ے اور زشن سے یانی بر حا اور بنوز نہر میں ہے تو وہ کی کوندو سے بلکداس کونیر میں چھوڑ دے کے فقراء کو پہنے جائے یا جس کسی کو پہنے جائے لينى اس طرح جائز كر يجهود و يرفقرا وكوياجس كويني حلال بيا أيسمريض في كها كدهس أيك وكان كاجوفقرا وبروقف ب متولى تفااور ش أس كى آمد فى سے بربادكيا كرتا تفايا أس في كما كديس في محل اپني ذكارة تين وي سوتم اس كويسر سال سے بعد ميري موت كديد ينايس اكردارون في أسكول كاتعدين كاودتف كالاسكتام ركسه يا واستاور كواس كاتبال عدى جائے اور اگر دارٹوں نے اس کی محذیب کی و دخف اور زکو قادونوں تبائی مال مصدی جائے گی اور وسی کو اختیار ہوگا کدوارٹوں سے ان كے علم رقتم ك كرد الله بم بيس جائے بيل كرجوم يفل في اقرار كياد وائل باور يهال وسى سے ميت كاوسى مراديس ب بلكرونف كا تم مرادب بس جب تم في أن عضم لى اوروه مم كما كاتورد خان اس كتبائي مال عدى جائ كى جيدتم سے بہلے تما اور اكر أنهوں في سے انكاركيا تو وه ذكوة كي صورت عن تبائي ال ساور مال وقف جس كي تم سے كول كيا ہے بورے مال ترك سے دلايا جائے گا جیسے ابتدا ویں دارٹوں کی تقدر ای واقر ارکرنے می تھم تھا بیکید میں ہے۔

جامع الجوامع عن ابوالقاسم معدوایت م كرمحت عن أسف وقف كيااورائي تبندست نكال ديا مرا في موت كونت الي وقت الي

ا الول طابراً طالب علم فقير موت بي بس اخير علم ان أسبت بوالله علم ١١٠ م كينك كول التم يمي اقر ارسمي باا-

کرنے والے نے وصلے سے بھی کہ ویاتھا کہ جو تیری وائے ش بھلامطوم ہود و کرناتو الی صورت شی جن لوکوں کا وقف کند و نے نام
لیا ہاں کو دینے سے اس کے تاق بیٹے کو دینا افسل ہاور جب وقف ش اس نے بیٹر طالگائی کہ جس کو جا ہے دے تو وہ فقیروں کے
واسطے ہے بیتا تار فائد شی ہے۔ ایک سریفی نے کیا کہ تم لوگ یاوس سے کیا کہ تو میرا حصر میر سے مال سے نکالتا اور اس سے ذیادہ کچھ
میری کہاتو اس کے ترک میں سے تہائی نکالا جائے کے تک ہی اُس کا حصر ہے قال علیا المام اللہ تحالی نے تہار سے اموال میں سے تہائی
مال تہاری آخر محرول شی تم الد سے تعالی میں موالد میں اور انتخاب العسامید اتول اُستان حق المیت بعلت ما له کان
امر مجمع علیه دلت علیه صحاح الاحادیث مما لا مریة فیھا فلا حاجة فی الباته بعثل روایعه اور دھا مما تکلموا فیھا وقد
اعتذر القاری رحمة الله عن هولاء الائمة یا تھے لیسوالمحدثین فاستھم والله تعالی اعلم بالصواب ۔

مسكه مركوره مس امام ابو يوسف وشاطة وامام محمد ومنطقة كالختلاف الم

جامع کسائی ش لکھاہے کہ اگر کس مورت نے اپنامع خدراہ الی ش جس کردیا تعنی وقف کردیا اور مع خدج کمیا اور اس برجو جائدی چڑھی ہو بی تھی وہ ہاتی رہی تو قامنی کودی جائے کہ اس کوفر و دُنت کر کے اُس کے توش پھر دوسر اُمصحف فرید کراس کوونف کر د ہے اورا كركسى نے ابنا محوز ارا والى بي سركرد يا براس بن كوئى ايسا حيب آكيا جس سے اس يرسوار موكر جبا وكرنے كى قدرت بن روي تو مضا نقذ بيس ب كرقيم اس كوفرو شت كرك اس كر وامول س كموز اخريد سرس يرسوار بوكر جبا وكيا جاسة اوريهال قيم كا كي كرنا بدون تھم قاضی کے جائزے اور بیبمنو لد معدے ہے کہ جب کا وال أجاز ہو كيا تو معيد بنانے والاخود اس كولے كرفرو شت كرسكا بي قال المحر جم محتین اس مسئلہ کی اوپر گذریکی اوراس پراحاد کیا جائے گااور جامع کسائی کتاب معردف نبیس ہے لبندا تفرد کے وقت بدول تعج مشہورات کے اس پراھنا دیش ہوسکا ہے وتنصیل اس کے مقدمہ میں دیکھوا درواضح جو کہ اس مقام پر اصل میں وکیل کا اطلاق تیم پر آیا ے دیے کتاب الشفعہ مسوط سی مرحی و فیرہ میں وسی کا اس پر اطلاق آیا ہے اور بیاقا کدہ ذکر کردیا گیا فاحظ فرع برمسئلہ محف اور اگر ولی مصحف استعمال سے ایدا ہو کمیا کہ اُس کے داموں کے موض دوسر استحف نیس آسکتا ہے تو بیمسحف اُس کے وقف کنندہ کے دارتوں کو والهى كرويا جائے كما أسى بس اس كوموافق قرائض الى عزوجل كتيم كريس كسائى رحمة الله في كما كديدام ابويوسف وامام مركا قول ہے۔قال المحرجم دونوں اماموں کے اصول میں جواختلاف ہے دہ معتمرات سے اور تدکور موائند کراور وصایا مین املا و بروایت بشرین الوكيد فذكور ہے كدا كرائے تھيت كومع اس كے بتل وال وكام كرنے والے غلاموں وغير وو كرآ لات كے وقف كيا جراس كي حالت الي متنفیر ہوگئی کدأس سے انتفاع نمیں ماصل ہوتا تو د ولوگ اس کوفر دشت نہیں کریکتے تحراس دفت کہ قامنی ان کونتم وے دے برجیا ہی ہے۔دو کھرول میں سے ایک وقف ہے اور دوسرام لوک ہے ان دولول کے تا کی دیوار کرئی کی ما لک مکان نے وقف کمر کی حد می عمارت بنائی تو وقف کے قیم کوا عقبیار ہوگا کہاس کوا پنی ممارت تو زیلنے کا تھم کرے اورا کر قیم نے جایا کہ اس کوممارت کی قیمت دے دے تا كه ثمارت ندكورونف كى جوجائة فيم أس ير قيت فين يكوا سطيج زين كرسكا بهاوراً كراس كى رضامندى سے قيم نے اس كو تيت دى تو بحى نيس جائزے بيافاوى قاضى خان مى ہے۔ آيك فض كا كھيت بہت براب جو جاليس برارور ہم قيمت كا ہاوراس برقر نے میں ہیں اُس نے میکھیت وقف کیا اور اپنی ذات پر اس کی آلدنی صرف ہونے کی شرط کر دی اور اس سے اُس کا مقعود بدے کدادائے

ا بن كبتا مول كدميت كاحق ال كماته متعلق مونا كويا ايدا مرح كداس برا بدائ برا بدائ براه دين مجدال تم عددالت كرتى بيل كدان من بحد شك وشهد بين مج لين ال كما تبات من الكرباية كذكر كاخرودت بين كدان من بحد شك كلام كيا كيا بهاورقاري دهمة الذي ان المامول كاطرف مدينذر بين كياكرو ولوگ محدث تدخي بين بيرمستار متقيم ، وكيا والذر تعالى اللم بالصواب ١١-

قرضہ بن دھیل ڈال دے اور گواہوں نے اُس کے مفلس ہونے پر گوائی دی تو وقف و گوائی چائز ہے پھر اگر ان فلات ہیں ہاس ک قوت ہے پچھ بڑھے و اُس کے قرض خواہوں کواس ہے یہ لے کا اختیار ہے مضمرات ہیں ہے اگر قاضی نے اطلاق کیا اور تنج وقف غیر مجدی اجازت دے دی تو کیا ہے تھم موجب تعمل وقف ہے بیٹی اس ہے وقف بھی ٹوٹ چائے گایا تبیل تو ایام فلم برالدین نے جواب دیا کہ اگر قاضی نے وقف کشدہ کے وارث کے لئے اطلاق کر دیا تو تنج چائز ہوگی اور بھی وقف ٹوٹے کا تھم ہوگا اور اگر اس نے وارث کے موائے دوسرے کے لئے اطلاق کیا تو ایسا تیس ہے مگر جب وقف قروضت کیا گیا ہیں قاضی نے صحت تاتھ کا تھم دے دیا تو بیوقف باطل ہونے کا تھم ہوگا یہ فلا صدیم ہے۔

المسلم الاسلام محوداور جندی ہے ہو جہا کیا کہ ایک تعلق نے اپنی محدود چر مینی زیمن یا مکان دفیرہ جو محدود ہوتی ہو فروخت کی حالانکہ اُس کو اُس نے وقف کردیا تھا اور قاضی نے اُس کے قضا مذہ ہو کا اور بیستی وظا ہر ہے بیری یا تھا اور واضی اس نے کہا کہ بیستی المادی آؤیشل قاضی کی طرف ہے بیری کی اسلام ہو موحت بی ہو کہا اور بیستی وظا ہر ہے بیری یا تھا کہ ہائے نے کا حرف کہا کہ بیستی والات کیس کرتی مثلاً ہو اور کا تھا ہو جو محت بی ہو دو المات کیس کرتی مثلاً ہو اور ایا ہے کو اور شاہ ہو اور کیا آفر ارکیا آؤید کی اُس کی طرف ہے اُس کی خریاس کی کی محت پر تھا ہمیں ہے اور اگر اس نے ہوں کھا کہ ہو گئے ہو اور تھا ہم ہوگی ہے فلا مدیس ہے متولی ہو نے کہا کہ دفت کے فلہ تھی ہے جو بڑھا اُس کو قرض دے دے آو وصا با اس وقف کے ہا کہ ہو گئے ہو اور کی ہو ہو گئی ہو ایشر طیک تھی ہوگی ہو ڈے کی ہمیت فرض دے دیا ہم واسلام ہونے کا تھا میں ہو گئی ہو ایشر طیک گئی کہ داستان کی گھر اس کے جو بڑھا آس کو تراس کے کہا تھا کہ دریا تو بھی کہ جب وقف کو تعادت کی ضرورت ہوگی تو میں ہو ایس کے کہال درجہ پر ہور در کے گھراگر ہا وجوداً س کیا سے ایس کے ایس کے ایس کیا اس کے ایس کیا اس کے ایس کیا ہمیت کی میں کہ مواد کی ہو جوداً س کیا سے ایس کے ایس کیا گئی ہم مور درت تھیر کے وقت ای قدراً س کے شاہ ہے اس کے ایس کیا ہمیت کہ جو بھوا میں ہو اور اگر اس کے تاری ایس کے اس کے ایس کیا ہم ہو بھی کہ کا کی دریا تو بھی امید ہے کہ جو بھوا س کیا سے ایس کیا ہم کہ اس کے ایس کیا اس کے اس کے ایس کیا ہم کہ جو بھی گھراگر ہا و جوداً س کیا ہم کہ اس کیا ہم کہ کہ جو بھرا میں ہے۔

خصاف نے اپنے وقف میں لکھا کرا کرا بک احاطر مکان میں سے ایک بیت وقف کیا ہی اگر بیت مع

اُس كراسته كروقف كياتو جائز ہے

تال المرجم: یکن اول آول پروه دبال ہے جبوث کیا گر دان اس پر عاکدری اور قول دوم پروه دبال اور دان دونوں سے بری ہوگیا دفیدہ شنی معنامل اور اگر تیم نے جو خرج کرایا ہے اس کے شک کے دوموں شن فلط کردیا توکل مال کا شام ن ہو جائے گا گرآ نکر کل مال المارت بھی مرف ہوجائے قوضان ہے بری ہوجائے گایا قاضی کے پاس اس امر کا مرافد کر سے تاکدہ کی خض کوظم دے کہ متولی ہے مب مال نے کراپے تبخد بھی لائے چھر بیمال آئ متولی کے تبخد بھی دے وے بیر تا ہیں ہے وقف کوائی میانت ہو گا اور اگر مرائے ہوتو تمام نہ کیا جا اور باط ہوتو دوکان نہ کردی جائے گا اور اگر مرائے ہوتو تمام نہ کیا جا اور دباط ہوتو دوکان نہ کردی جائے گا اور اگر مرائے ہوتو تمام نہ کیا جا اور دباط ہوتو دوکان نہ کردی جائے گا اور اگر مرائے ہوتو تمام نہ کیا جا ور اور باط ہوتو دوکان نہ کردی جائے گا اور اگر مرائے ہوتو تمام نہ کیا جا والبہ تغیر کردی جائے ہوگی ہو البہ تغیر کردی جائے ہوگی ہو المرائ ہوگی ہو البہ تغیر کردی جائے گا کہ ایک خص نے دفف کیا پھرخود تک تو ہو گیا اور ایک کا باروقف بھی جو جائے گیا گر ان المرائی کی حاصلات تا کہ قاضی آس وقف کو خردے کو اس شرح ہو اس کی حاصلات تا دیات مشروط کرنا جائز ہو قواس شرح ہو اس کی حاصلات تا دیات مشروط کرنا جائز ہو قواس شرح ہو اس کی حاصلات تا دیات مشروط کرنا جائز ہو قواس شرط کو اس کی کی موصلات تا دیات مشروط کرنا جائز ہو قواس شرط کا کہ کو اس کو کان کی کرنے کو اس کرنا ہو ان کرنا جائز ہو قواس شرط کی دیا گرائی کی کرنے کو اس کی حاصلات تا دیات مشروط کرنا جائز ہو قواس شرط کو اس کرنا ہو کرنا جائز ہو قواس شرط کرنا جائز ہو تو اس کرنا ہو کرنا ہو کرنا جائز ہو تو کرنا جائز ہو تو اس کرنا ہو کرنا ہو کرنا جائز ہو تو اس کرنا ہو کرنا ہو کرنا جائز ہو تو اس کرنا ہو کرنا کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہ

ل قولد وقف غير معجد يعني معجد كي اجازت يس وي بلكداس كي وقف كي بيني جومجرير وقف عاار

 تہ پید بڑ فاوی عالمگیریہ بیش کتاب البیوع کو کتاب الوقف کے بعد ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان منا سبت یہ ہے کہ دونوں میں سے برایک مالک کی ملک کوزائل کردیتا ہے۔ چنانچے وقت شکی موقو فدکووافف کی ملک سے خارج کردیتا ہے اور'' بج'' شک نجے کو پائع کی ملک سے خارج کردیتی ہے۔ بہر حال ان دونوں میں سے برایک حریل ملک ہے۔ ہیں اس منا سبت کی دجہ سے کتاب الوقف کے بعد کتاب البیوع کا ذکر قرمایا۔

مشتح الالفاظ بلا" بيوع" بي كى جمع بيال بيهوال بوكا كه لفظ كا معدد باورمعدد كا شنيه اورجم فين آيا بي يهال بيوع بعيفة تح ذكر كيون كيا بي إلى بيوع بعيفة تح ذكر كيون كيا بي الكاليك جواب توبيب كه" بعي الم مفعول كي متى هي باورميعات كى بهت كى نواع الوراقسام بين - اس ليهاس كوجم سكميند كي ساتحد ذكر كيا كيا - دوسم اجواب بيه به كه بلاشه ترج معدد به ليكن انواع بي كي الفيه بون كي دوسم الجواب بيه به كه بلاشه ترج معدد به ليكن انواع بي كي الفيه بون كي دوسم المحدد به المراجع المراجع بي بي المدال وجمع كم ميند كي ساتحد ذكر كما كيا - دوسم المجاوية المراجع بي دوسم المراجع بي دوسم المراجع بي دوسم المراجع بي ميند كي ساتحد ذكر كما المراجع بي بي دوسم المراجع المراجع المراجع المراجع بي دوسم المراجع بي دوسم المراجع الم

لمُعُوىٰ تَسْتُوبِ مِنْ الْفَاعِنَ اصْداوش سے ہے لین اقت میں بھے کا لَقظ احراج الشی عن الملک برال اوراد خال الشی فی الملک برال پر بھی اولا جاتا ہے۔ لیعنی مال کے عوض کسی چیز کو ملک کے اندر وافل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے اور مال کے عوض کسی چیز کو ملک کے اندر وافل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ صاصل یہ کہ لفظ تھے کے معنی بیج کے بھی آتے ہیں اور قد یہ نے کے معنی بیج کے بھی آتے ہیں۔ صدیت: ((افا اختلف النوعان فیبعوا کیف شنتہ)) میں معنی اول فیبعوا کیف شنتہ)) میں معنی اول فیبعوا کیف شنتہ)) میں معنی اول فیبعوا کی میں ہے کوئی آتے ہیں۔ صدیح اندیده)) میں معنی طافی (خریدنا) مراویس سے کوئی آتے دی السان کوئی چیز خرید نے کی صورت میں شریع احد کم علی بیع اندیده)) میں معنی طافی (خریدنا) مراویس سے کوئی آتے تم اس اللہ بھی بھی کے بھی کہ کی اراد و سے درمیان میں مت گھیو۔ و کیکے نہاں جمع بمنی شرا واستعال کیا گیا۔

شربیت کی اصطلاح می " بیج" مباولت المال بالمال بالز اسی بطرین التجارة کو کہتے ہیں یعنی بہمی رضامندی ہے تجارت کے طریقہ پر مال کو مال کے بدلے میں لیما۔ مباولۃ المال کی قید ہے اجارہ اور نکاح خارج ہوگئے کونکہ اجارہ میں مباولۃ المال بالمن فع ہوتا ہے اور نکاح میں مباولۃ المال بالبضع ہوتا ہے اور بالتر اسمی کی قید ہے کرہ کی بیج خارج ہوگئے ہے کیونکہ مقصوو بیج تافذ کو بیان کرتا ہے اور مباولہ بازتر اسمی بیج شرعی نہیں ہوتا۔ ( فتأویٰ علمگیری..... جلد@ کیک (۱۹۹ کیکی ۱۹۹ کیک البیوء

# البيوع البيوع المهالة البيوع المحالة ا

باب لاَقُ:

تیج کی تعریف اس کے رکن اس کی شرط اس کے علم اور قسموں کے احکام

كتاب اول: كا كام

والسح ہو كدر شامندى (اورخوش) سے ايك بال كودوسر سال كرماتھ باہم بدلنے كوئ كتے جي كذا في الكافى اور كن مج ى دونتميس إلى ايك ايجاب (١) وقول اور دوسراتعاطي يعني لينا اوروينا يرجيط سرتسي ش لكعاب اورشرط مح كي جارتسيس إي أيك اج كم منعقد و فى شرط دوسرى نافذ موتى تيسرى مح موفى كاور چوشى لازم موفى كارمنعقد موفى كاشرط چند طرح يرب مجلله اُس كے منعقد كرنے واليميں ايك مير جاہيے كر عاقل اور تيز دار جو يركنابيا ور تهاييش فدكور بيد اس جواز كايا كم عش كر اچ اور اُس كے اثر کو مجتنا ہاں کی تی درست ہے بیر فتح القدر میں لکھاہے اور دوسرے برجا ہے کہ منعقد کرنے والا ایک فض نہ ہوایک ہے زیادہ ہول اكردونون طرف سايك ى محض موكا تو يح تدموكى يد برابع عن المعاب، فائده بعض صورت عن اكردونون طرف سايك ي منعقد كرنے والا مواوي مى الى ورست موتى ہاى واسط كرالرائق مى اس تحكم سے استثنا وكر كے كہا كرموائے باب اوراس كوسى ك اور قاضی کے بدلوگ اگرانیا مال جھوٹے اور کے کے ہاتھ فرو عت کریں یا اس سے قرید یر او برایک اُن میں سے دونو سالمرف سے مقد کر سكتا بي مروس كى وج مى ييشرط بيك أس عى يتيم كالفع ظا بر مواور واسدًا يكى كايك بى اليكى دونون طرف سے وج كرسكتا ب الكى اور بیٹی شرح ہدایہ سی لکھا ہے۔ کہ سوائے غلام کے کہ غلام بھی اپنے ما لک کی اجازت سے اپنے آپ کو اس سے فرید سکتا ہے آگئی۔ ازانجمله مقديس يشرط ب كر تول ايجاب كيموافق مويعن جس جيزكو بالع في جين كويبااى جيز كومشرى اسف اى كوتول كرب الى اكرمشترى في الله كى خالفت كى خواه اس طرح كديو ييزيا كف في اس كسوادومرى تول كى يا أى ييز بن مع تعورى ى تولى يابائع في جس جز كوش جي تي أس كروااوركى جز كوش قول كيابائع في جومول كيا تعااس م رايول كاتو ع منعقد ہوگی لیکن اگر ایجاب مشتری کی طرف ہے ہوا اور یا گئے نے اس ہے کم پر قبول کی یا ایجاب یا تع کی طرف ہے ہوا اور مشتری نے زیادہ جمن پر تبول کرلی تو بھے منعقد ہوسکتی ہے ہیں اگر ہاتھ نے وہ زیادتی اُس کیلس میں تبول کرلی تو بھے جائز ہوگی ہے بحرالرائق میں ککیوا ہے اورازان جمله أن دونوں چیزوں ش كہ جوا بك دوسرے سے بدلی جائيں بيشرط ہے كه أن كی ماليت قائم ہو پس اگر ماليت معدوم عم ہوتو مع منعقدند ہوگی بیمیط سرحی میں لکھا ہے اور از ان جملہ کے میں بیشر طرے کہ موجود ہولی جو چیز معدوم ہویا أس میں معدوم ہونے كا خوف ہوجیے کی جانور کے بچکا بچہ یا حمل فروخت کرے قائع منعقدت ہوگی۔ بدائع می اکسا ہے۔

ا التي شري کي مليت ابت اورشن عي بالتي کي هليت ابت او جاتى ہے"ا۔ الله الرحشتري كي كريس نے بيديز دورد پيري تھوے تريدي تويةول مشتری کی طرف سے ایجاب ہے ہی اگر یا فع نے کہا کہ می نے تیر سے اتھ دوروپ کو تی اواس کی طرف تھو ل ہو کیا اور یا فع نے کہا کہ می نے بدین تیرے باتددورو بدکونتی توا بجاب بالع کی طرف سے موکا شتری اگر جا سہاؤ تول کر الحال سے تاد تھیکہ بائے اس کم پر رائنی ندموجا سے الد سے جیسے مسلمان نے اپنامال بعوض موریا شراب کے نیچایا بھوش شراب کے مورخربیا ۱۳۔

(۱) ایجاب و مکام بجر پہلے بولا جائے خوامیائے کی افرف سے مویامشر کا کی افرف سے اوراس کے حصاتی دوسرے کام کو تول کتے ہیں اا۔

ئع کی ایک اورشرط کا بیان 🖈

ت میں سیمی شرط ہے کہ دوائی ذات میں بھی مملوک ہواور بیاکہ جو چیز ہائع اپنے واسطے فروشت کرتا ہے و وفرت کے وقت بالغ كى ذاتى مليت مو بى كماس كى تق منعقديس موتى اكرچدائى زين بن موجو بائع كى كليت ب ف مرجم كما ب كماس سے مرادخودرو کھاس ہے جو بلا اہتمام بیداہوگی ہواوراً س چرکی تا بھی منعقد تیں ہوتی جوٹی الحال بائع کی ملکیت نہیں ہے اگر چروہ پھراس کا ما لك بوجائي واعصورت بي ملم كاورمغصوب كرينامب في جوجيز فعب كي في أس كوي كر كريم أس كم ما لك كوضان دى تو أس كى تا نافذ بوجائے كى۔ يە برالرائق ش اكلما باور كاش بى جى شرط بىكد شرعا قىت دار چىز بوادرأى دفت ياددسر وقت مشتری کے سپروہوعتی یوکذانی فتح القدیم اور تجمله أس کے جودونوں تا منعقد کرنے والے ہیں اُن کوایک دومرے کا کلام سننا شرط ہادر یہ بالا جماع سب کے زویک تھے کے منعقد ہوئے میں شرط ہے ہی اگر مشتری نے کہا کہ میں نے فریدااور باکع نے نہ ساتو تھے منعقد ند ہوگی بیرفناوی مغری میں لکیما ہے۔ پس اگرمجلس کے لوگوں نے مشتری کا کلام سنا اور با تُع کہتا ہے کہ میں نے نیس سنا حالا لک با تع کی ساعت میں نقصان نمیں ہے تو قامنی اپنے تھم میں اُس کے قول کی تقید بی (۱) نہ کرے گایہ بحرالرائق میں اکھا ہے اور مجملہ اُس کے مكان وع ش يرشرط ب كريكس أيك مويدى ايجاب وتول أيك جلس على مون اكردو جلسون عن موعة وي منعقد ند موكى اور كالح ك افذ مونے کی شرط دوستم پر ہے ایک تو بائع کاما لک مونا باولى مونا جا ہے دوسرے برک بکنے دالی چیز على بائع کے سواکس اور مخص کاحق نہ مواکر طرح كى بين ايك عام دوسرى فاص يس عام شرط برئ كے واسط وي بے جومنعقد مونے كى شرط ہے اس ليے كہ جو ت منعقد نہ ہو كى وو مستح ندمو کی اوراس کاظش نیس ہے بین جو بھے سے شمود وسنعقدند مواس لیے کہ کا قاسد مارے زریک منعقد موتی ہے اور نافذ بھی موتی ہے بشر ملک بھنداس کے ساتھ متعل موجائے اور تجملہ اس کے بیشر دے کہ بچ کی کوئی میعاد مقرر ندموا کر کسی میعاد تک کا موئی توسیح نہ موكى ـ ف الله مثلا ايك سال كواسط مي مفهرانى ياجب بائع روبيدو دو واحدى مشترى مع وايس كروب چنا فيري الوفااى قبيل س بادرأس كاذكرآ ي كانشا والله تعالى اور فجله أس ك يكفيد الى جيز اورأس كامول اس طرح معلوم بونا جاب كرجس ي جمكر الديدا مونیں الی جمول چیز کی تاج کی جس کی جہالت سے جھڑ اپیدا موسی نیس ہے جیسے کہا کہ جس نے کوئی ایک بری اس گلہ جس سے فروخت کی یامشتری نے کہا کہ جواس چیز کی قیمت ہوگی و ودی جائے گی یا جوظال عض کہددے گاوہ دیا جائے گا اور مجملد اُس کے بیشرط ہے کہاس و كا مكوفا كدر يكى مويس جن يزكى في وشراه ش يكوفا كده شهوه و في فاسد يمثلا اليددودر يم كا آيس ش فريدو فرونت كرناك دونوں وزن اور صفت على برابر بون بيد كر الراكن عن اكلما ب

متحملہ اس کے تھے گئے ہوئے کے بیروائے کے اس شل کوئی شرقہ قاسمدندلگائی جائے اور شرط فاسد چنوطرح پر ہوتی ہے از انجملہ وہ شرط ہے کہ اُس کے ہوئے بیل دھوکا ہو شلاکسی او تی کواس شرط پر شریدا کہ وہ حاملہ ہے اور از انجملہ بیر کہ جس چیزی شرط کی گئی جودہ شرع میں جائز نہ ہویا ایسی چیزی شرط کی کہ بیدا تھ دی آس کوئی جا ہتا ہے اور اُس میں یا گئے یا مشتری یا بحقے والی چیز کا اگری آدم میں سے ہے فائدہ متصور ہواور وہ شرط مقتد کے مناسب بھی نہ ہواور نہ آدمیوں میں اُس تھم کی شرط کرنے کی عادت جاری ہواور مخملہ فاسد

ا رائن نے مربون کورو خت کیا ۱۱۔ ع کرایے ہوئے والے نے اس کی اور اور ان کے کو جائز ر کھی ۱۱۔ ان می مح قرار پانے کی ٹرطوں کا بیان کی فیم مرا ۱۳۳۱ (۵۲۱) عمل ہے۔ اِن عمل سے کا مح قرار پانے کی عام ٹرطوں کا بیان کی فیم مر (۵۲۱) عمل ہے۔ اِن عمل سے کھی تر ۱۲ (۵۱۸) عمل اور کا مح قرار پانے کی خاص ٹرطوں کا بیان کی فیم مر (۵۲۱) عمل ہے۔ کھی تر ۱۲ (۵۱۸) کا حاشید کا مطلب در مے م الحدی کی میں کھیر ہے)

شرطون کے بیہ کرا گرفتے میں کے اور تمن میں ہوتو اُس میں دے مقر دکرنا قاسد ہاورا گرفتے کوئی مال دین اور مول کے دیں ہوتو جائز ہے اور بیشر طرکزا کہ میں ہمیشدافقیار ہے کہ جب چاہیں واپس کریں یا نے لیس قاسد ہاورا یسے وقت ججول کے خیار کی شرط مقر دکرنا جس کی جہالت کھلی ہوئی ہوفاسد ہے جیسے ہوا کا چلتا یا جن کا برستا کی فض کا آنا و فیر دیا ایسے وقت کے افقیاد کی شرط مقر دکرنا جو بجھ سے پچھے قریب ہے جیسے بھیتی کا نااوراُس کا روئد نا اور حاجیوں کا آنا و فیر دیا ایسے خیار کی شرط کرنا جس میں پاکٹل وقت تی ہیں ہے یا تین دن سے زیادہ کے واسطے خیار کشش مرکز نا بیسب شرطیس قاسد ہیں ہے بدا گھ میں اکھا ہے۔

بیع سیح ہونے کی شرطیں جو خاص ہیں

ازامجلد ہیک جس کے عمل مول اواکرنے کی درت قرار پائی ہو و درت معلوم بواور اگر زمعلوم ہوگی تو کے فامد ہاور مجملہ
اس کے اگر مال معقور فریدا تو اس کی کا کے واسطے پہلے بقند ہونا شرط ہادر قرض کے فروخت کرنے عمل مجلی بخدش ط ہے ہیں قرض کی کا تا تعذیر کرنے اس کی اور راس المال کی کا آگر چہ بھد کی کا تا تعذیر کرنے اس کی اور راس المال کی کا آگر چہ بھر کی کا تعذیر کرنے کے موہدون بھند کے جا ترفیل ہے تا اس کی کا ور آس المال کی کا آگر چہ بھر لینے کے موہدون بھندے جا ترفیل ہے اور ایس کی جز کو بوض ایسے قرضہ کے کہ جو کی گئی ہوا تا ہے کہ کہ کرنا جا ترفیل کی اگر پر ورو تا تعدید اور و خت کہ جو اور کی تا ہوا ترفیل کی اگر پر ورو تا تعدید اور و خت اس کی دو تو اس کے اور و خت کہ جو تا ہوا کہ بھندہ و اس کی دو تو میں ہوئے کہ اور اور کی دوروں بدل عربی المحت (رابری) شرط ہے از انجملہ ہے کہ تا مواد کے خبد اس کی جو اس کی دوروں بدل عربی المحت (رابری) شرط ہے از انجملہ ہے کہ تا مواد کے خبد سے خالی ہو۔ از انجملہ ہے کہ تا مواد کے خبد سے کہ تا مواد کے خبد سے کہ تا مواد کے خوادوں کے جوادوں طرح کی خیاروں سے جو معمور کی دیاروں سے جو اگرائی میں المحت کی بیشرط ہے کہ جادوں طرح کی خیاروں سے جو معمور جی ادران کے موادوں طرح کی خیاروں سے خالی ہو۔ بڑا کرائی بھی آگرط ہونے کی بیشرط ہے کہ جادوں طرح کی خیاروں سے جو معمور جی ادران کے موادوں کی دوروں کی دوروں بدل کی بیشرط ہے کہ جادوں کی خیاروں سے جو معمور جو ادران کے موادوں کی دوروں کی خیاروں سے خالی ہو یہ بڑا کرائی بھی کہ کا موروں کی دوروں کی کی کی کی دوروں کی کی دوروں کی د

פרת (ניית:

الیے کلمات کے بیان میں جو بیج منعقد ہونے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُس چیز کے حکم کے بیان میں جو چکانے وغیرہ کی غرض سے قبضہ میں کرلی ہو اس بی تین ضلیں ہیں

فصل (زَّل:

اُن کلمات کے بیان میں جن سے بیچے منعقد ہوتی ہے

جارے اصحاب نے کہا ہے کہ جودوانتظ اپنے ہوں کہ جن کے معنی ما لک کردیے اور ما لک ہوجائے کے ہوں اور ماصی إحال کے مید ہوں اُن سے بچ منعقد ہوجاتی ہے کذائی الحیط خواجدہ مید فاری موں یا حربی یا اور کی ذبان کے بیاتا تار خاند عی لکھا ہے اور ماضی کے میدے سے بدون نیت کے بع منعقد ہوتی ہاور مضارع کے میدیس اسم بیہ ہے کہ نیت جا ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے۔ اس اگر ہائع نے بول کیا کہ میں سے قلام تیرے ہاتھ ہزار درہم کے موش بہتا ہوں یا تھے بخشا موں یا حطا کرتا ہوں اور مشتری نے کہا کہ میں أس كو تھے سے مول لينا موں يا ليے لينا موں اور دونوں كي نيت في الحال مج بوراكرنے كي بيا أيك نے ماضى اور دوسرے في مستقبل كا صيغه كبااورأس شى بحى نيت في الحال التي واجب كرت كى بيق تتي منعقد موجائ كى اوراكرية بيت بين توسي منعقد ندموكى بيقنيه بني لكما ے اور جاننا جاہے کہ جوسینے حال استقبال کے بیس میں کے جیسے کہ کہاای وقت بیتا ہوں تو اس میں نیت کی حاجت نیس اور جوسیف محض استقبال کے میں جے کہا کہ میں اس کو استعمال کو است میں جہا ہوں یا آمر کے صیفے مول و اُن سے کتا منعقد میں ہوتی مراس مورت میں كامركى والالت أى معنى ير موجو في وكركيا كيا ب يسي كدكها كماس غلام كواس فقد رشمن كوف الداور مشترى في كها كديس في الميالة ميكى بمولة ماسى كے بير برالفائل على لكما ب بجر جانا با بے كه جب تا امر كے ميغد سدواقع موتو الى بيج على تين الفظ مونے عائيس چنانچياكرياك في كهاك جمع من يريد المادر مشترى في كهاك يس فريداتو يع منعقدن موكى تاوفتيك بالع جريد كم كدي نے ناپایا اگر مشتری نے کہا کہ بمرے ہاتھ چ ڈال اور باکع نے کہا کہ علی نے الاقو ضروری ہے کہ مشتری ووہارہ می کہ میں نے خريدابيمران الوباج يس لكعابها وواستغلم كميغد اسب كفزو يك تط مستقديس موتى جيك كمشترى في بألع سيكما كدكياتوب جز مرے اتحداث كو رہا ہے يا يدكها كركياتو في مرے باتحديد جزات كونكى اور باكع في كها كديس في نكي تو يع معقد ند بوكى تا والتيكم مترى بجرن سي ليم يوري يدي يدائع على الكما بادراكركى في دومر يست كها كرفريدى ابن جيز را از من بكذا لین کیایہ چیزتو نے جھے استے کوفر یدی دوسرے نے کہا کہش نے فریدی اور پھرا سمجھ نے پیند کہا کہ میں نے بی تو تاج تمام ندہ کی بیفلامه شم اکتعاب ف جمنا واضح جو کرتر بدی این چینه را اوّ من اگر چرف استفهام کوشال نیس مرفاری می بیاستفهام کیل میں مستعمل ہے جس کا ترجمہ بلنظ استنفیام ندکور ہوا اور ای واسطے بدول تیسر مانظ کے بڑے نام نہ ہونے کا حکم خلا مدیس ہے۔ اگر با کئے نے یوں کہا کہ میں نے میدغلام بعوض ہزار درہم کے تیرے ہاتھوا قالہ کیااور دوسرے نے کہا

#### كرمين نے قبول كياتواس كے رہے كے ہونے ميں اختلاف ہے 🖈

امام طبیرالدین نے اپنے بچاش الائمداوز جندی اوراپنے اُستادش الائمرسر سے نقل کیا ہے کہ اس صورت میں بیج منعقد موجائے گی اس لیے کہ بالع کے قول میں انتظافر وقتم لیعن میں نے بیٹی مقمر ہے اور یا گئا کے قول کے بیمنتی بین کرفر بدی که فروختم بیمیط عى الكعاب اور مخار الفتاوي عى الكعاب كريمي علم مخارب اوراكرياك في إلى كما كريس في ميغلام بعوض بزار دربم ك تيرب اتع اقالد كيااور دوسر عن ينكيا كرش في تول كياتواس كي التي العراق عن المثلاف إمام الويكراسكاف في كها ب كدونول ك ورمیان اقالہ کے لفظ کے ساتھ کے متعقد ہوجائے کی اور فقید اور جعظر نے کہا ہے کہ بچے متعقد نہ ہوگی اور فقید ابواللیث نے اس کو اختیار کیا باور نیز بی قول امام ابومنیندگا ب كذانی قامنی خان اور ملم كانسا يصب رواجون كرموافق كا منعقد موجاتى بريد ين كعياب اوراكر كم محتم في ووسر سيد كها كدي في تيرب باتحديد غلام بزادرو يدكوبهد كياادرددمر سيد كها كديس فيول كيا توبيان مي بوكى بيظا مديمي لكعاب اوري كا ايجاب القاجعل كساته عربي بس ياكردانيدن فارى ياكردان اوركردي كماته اُردو میں سے بیٹانا کوئی فض کی سے بدیکے کہ میں نے بدی اس قدر کے وقع میں تیری کردی تو تھے ہاس لیے کدامام مرتب فاکر کیا ہے کہ اگر قاضی قرض خواہ سے یوں کے کہ میں نے تیرے قرض دار کی بیرچیز تیرے قرض کے موش میں تیری کردی او تا ہوجائے گی اور كى كى بادراكرىدكها كدش داخى موكياتو بحى ايجاب كى موجاتا بادراكر يبلي ايك فيهاك ش في الادر بردومر في فيهاك مں نے اجازت دی تو ج منعقد ہوجائے کی كذانی البحرالرائق اورائی طرح اگرمشتری نے كہا كديس نے اس قدر شمن كو يہ چيزمول لي اور یا کتے نے کہا کہ یس رامنی موایا یس نے بوری کردی یا یس نے اجازت دی تو ایج منعقد موجا لیکی کذائی الاعتبار شرح الحقاراوراک طرح اكركمى نے كماكدية فلام تيرے والته تيرے قرض كوش كا باوردوسرے فيول كرلياتو أن منعقد موجا يَكُلّ بدفيا ثيه بي الكها بـ ا كرددسر في سي كما كدي في تراغلام بزاردر بم كومول لاادرأس في كما كدي في كما يا كما كم بال يا كما كم قيت وساقة أن دونوں على يح موكل اور يكى اس بيد جوابرا ظافى عن اكسا باوراكر كى نے كيا كديس في أس كواس فدرداموں كيمول ليادر بالع نے كماكده تيرے ليے ہے يا تيراغلام بيا تھ يرفدا بي واقع تمام موكن بيدي كردرى عى كھا ب-اكركى نے دوسرے فض ے کہا کہ میں نے بیچر استے کو تیرے ہاتھ بھی اور دوسرے نے کہا کہ میں نے لے لی تو تھ تمام ہوگئی بیر طلاصہ میں اکھا ہے۔اگر سمی نے دوسرے سے کہا کہ بن نے اپنا محور اتیرے محورے کے موش عماد بااوردوسرے نے کہا کداور عمد نے بھی ایسا ہی کیا تو پہلا مولی اور سس الائمداوز جندی نے ای پرفتوی دیا ہے بیجوا برا خلافی جن اکسا ہاور اگر کی نے دوسرے سے کہا ہے کہ قلام بعوش بزار درہم ك تير عدد ب اور دوس عد كيا كه ش ف مانا قوية عولى كذا في الحيط مكى في كما كدش في غلام تير ع اتحد بزارور بم كو يكا اوراس كامول تقيم بركرد يا اوردومر المفي في كما كدي فريدا تويدي في نيس بيدوتير كروري عن لكعاب ليكن اكركس قدر داموں کو بچاادرمشتری نے اُس کو تبول کرایا چرمشتری کودام اللہ معاف کردیے یااس کو ببدکردیے یا اُس کومعدقد میں دے دیا تو تاہ مجمح ے اور اگر غلام کو پیچا اور مول سے سکوت کیا تو امام او بوسف اور امام محد کے فرویک قیندے مکیت تابت ہوجائے کی بیا مدیس الکھا ہے اور مشتری پر غلام کی قیمت واجب ہوگی (اور وام واجب شاول کے) میرجوا ہرا خلالی میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بلا مثمن بيجا تو تبعذ كرنے سے بحق كاما لك ند موكا بيا خلاص ش الكھا ہے اور اگر كہا كدش نے بيانام تيرے باتھ دو بيزار درہم كو بيجا اور مشترى ئے کہا کہ میں نے بلاکی چیز کے وش کے قریدا تو تھے تین ہے میڈ آوی قاشی خان ٹی تکھا ہے۔ اگر مملوک کے کسی عضو کی المرف تھ کی

ا واستح موكر فن دودام بين جوشترى دور يا فتح كدوم يان قرار يا تي ادر قيت وهب جوشت كدام يا زار كرز ف ين اا-

نبت کا و دیمناج ہے کا گرا ہے عضو کی طرف کی کہ جس کے طرف حق کی نبت کرنے سود آزادہ وجاتا ہے و اُس کی طرف بیج کی خبت کی نہت کرنے سود جہنے سیامری بی کھا ہے کہ اگر کی نے نبیت کرنے سے بی جو جائے گی اور اگراییا تیں ہے تو بیج بی سی نہ وگی ہیڈ نیمرہ بی کھا ہے کہ اگر کی نے کہا کہ من طوو خدم ایس بندہ واجھز اوورم تو خریدی لین بی نے بیٹام ہزار درج کو بیجا تو نے خرید اور دومرے نے اُس کے جواب میں یوں کہا کہ من طوو خدم ایس بندہ واجھز او دوم ہوگی اور اگر یا کے نے اس طرح کہا کہ من طوو خدم ایس بندہ واجھز او دوم میں اور میکھنا ہے۔ اور مشتری کی افران نبیت تھی بیٹا تار خانید میں کھا ہے۔ اور مشتری کی افران نبیت تھی بیٹا تار خانید میں کھا ہے۔

اگر کئی نے ایک مخص ہے کہا کہ اگر تھے پیند آئے تو بیمیرا غلام تیرے لیے ہزار در ہم کو ہے اس

دوس نے کہا کہ بھے پہندآیا توبہ نے ہے

اكر يبلے ے كوئے كى تعلودر ور الى فى بر بائى فى كها كديس فى اس قدر شن كو يوادر مشترى فى كها كديس فى مول ليا اور بدنكها كرتھ سے مول لياتو كا مح شعوى كونكداس على اس كائلس يعن اگر مشترى في يوں كها كديس في اس قدرش كومول ليا اور باكع نة كها كديش في على اور بيد كها كد تير ب باته على أو ي مح موكى بيث القدير (١) يش الكعاب المام الو يوسف عدوايت بكراكركس نے ایک فنس سے کہا کہ اگر تھے پندا کے توبیمراغلام تیرے لیے بزار درہم کو ہا س دوسرے نے کہا کہ جھے پندا یا توبیاتی ہے بید ظامدش اكساب اورايي اكراس طرح كهاك تحجيموافق مواقي مواغلام تيرت لي بزادد ديم كوب اوراس في كها كدير موافق مواتو ہی سی عم ہےاورای طرح اگر کیا کہ اگرتو اراوہ کرے یا خواہش کرے اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اراوہ کیا اورخواہش کی تو ال كل صورتول على جواب على الله موجاتى بابتداء على الازم يس موتى باوراكركى في كما كريدهوس يزاكر يا في سوك وزن على مو تووزن كركه يس في تير م باتحدات كونتي اور مشترى في كما كدي في فريدي محرأس كووزن كياتو جيما بالغ في كما تفاويهاي باياتو بيات ند موكي ليكن أكر باكع البي تول سے يميليا أس كاوزن جانا تمانوئ جائز باس ليے كدية ول تحقيق مو كا تعليق ند موكا بياتا يه شر لكها ہے۔ایک فض نے دوسرے فض سے کہا کہ بداسہاب لے جااورا نے کے دن اس کود کھا گرتو اس سے داخی ہوگا تو وہ ہزار درہم کو تیرے لے ہادروہ اس کو نے کیا تو جائز ہادرای طرح اگر ہوں کیا کداگر آج تو اس سدائنی ہوگا تو وہ بڑار درہم کو تیرے لئے ہادر ب قول بمولدا سے کہنے کے ہے کہ میں نے بیفام تیرے باتھ بڑاردرہم کواس شرط پر بھا کدآئ کے دن کا تھوکوا فتیار ہے بداناوی قاضی خان من المعاب اورة فيره من كما كديد جوازي بدليل التحسان باور بهار يتيون عالمول في الي كوليا ب أتحل كالمداور اكر يول كما كمين نے تيرے باتھ بزار درہم كو يوا أكر تھ كوايك ون دات تك منظور بولوبيليا كا كا تمام كرنا بيتيل بين سے بيد بح الرائق بين لكما ہے۔ اگر یون کہا کہ بہ چیز علی نے بڑارور ہم کونی بشر طیک قال صحف رائنی ہوجائے تو اگر اس کے دائنی ہونے کا کوئی وشت مقر رکرویا اور وہ رامنی ہو گیا تو ج جا کڑے بے دجیر کردری میں الکھا ہے۔ اگر کی کیڑے کوبلوری قاسد کے مول لیا پھر دوسرے دن با تع سے ما اور اس ے كما كدكياتو نے ابنا كير ابزاد درہم كومرے باتھ فيل بتا أس نے كما كد بال بتا ہے جراس مشترى نے كما كد مل نے اس كولياتو يہ مختلوبيار بارباري كي بنااى بري فاسد بررب كي جو پيليدوات موئي تني اورا كران دونون نياس عن فاسدكوبالا تفاق ترك كرديا موتو آج تع موجائے گی کی سخت نے اپناغلام بزار درہم کودوسرے فض کے ہاتھ بھا اور کیا کہ اگر آج میرے پاس او وام نالا یا تو میرے تیرے درمیان تی نبیں ہے اور مشتری نے قبول کرلیا اوراس دن اس کے دام نسلا یا اور دوسرے دن یا تع سے ماتو مشتری نے کہا کہ تو نے ا بنابي غلام مرے باتھ بزار درہم كو يواس نے كياك بال يوا يورشترى نے كياك ش نے لياتو اى وقت از مرتوزي موجائے كى اس واسطے م (1) قول مع التدريم الماب لين بعد تسيل ما جلياا\_ كر بهلى خريد نويث چى تى اورىيەستلەق قاسىدى مورىت كے حلىنى بىسىيە تاوى قاضى خان شى كىمائىي

اكركى نے يوں كيا كديش نے تيرے ہاتھ بزارورہم كو يجا چرا گراؤ نے ايك مال تك دام ندد يے تو بيرے تيرے درميان تع نیس ہے تو یہ ج فاسد ہے اور بیرتول حل خیار کے تیل ہے اور اگر تین دان کی شرط کی اور کھا کہ تین دان تک دام ندوے گا تو ممرے تير ادرمان كالمنك المواقع التمانا كالع جائز بادراكر جاروان تك كاذكركيا والع جائز فيل ليكن اكر جارروز كي شرط على مشترى تين عي ون عن وام لا يا اوركها كد بحض ديركرة متكوريس بياة على في الدين ال على كوچائز دكمتا مول بشرطيك تين ون عن وام لائير يناوم عن الكعاب-إكرايك فنس في دوس سه كها كراكرة ال قدرويم ال كيرب كوش جهاد داكردسة عن في سنة تيرب باتعاس كو ع ذالا اوراس فض في ومدول اى مجلس عي اواكرديا توييات موجائ كي اوركماب السير (١) عن ذكركيا ب كديد التحساع محم بهاور اک طرح اگر یا تع نے کیا کہ فروشتم جوں ماہمن رسد مینی عل نے بچا اگر چھے تک قیست بھٹی جائے ہراس نے قیست ای میلس علی اس کو وسيدى تويد فظ استساع سي سي يد عن كلما ب- اكركمى في كما كديمى في يترى باعدى دس ديناد كارول في توفي اس في كما كد فرونته كيريسي كي موني مجد في الواكراس في مراوق كالإراكرنا بياتوي في موكى يقيد شي المياب في من بي كرحس الن الي سي مئلہ ہو جہا گیا کر کی مخص نے باتع کے وکیل ہے کی مال کا بائیس (۱۲) دینارکومول کیااوردکیل نے کہا کہ کئیس (۲۵) دینارے کم نہ دوں گا اورمشتری نے کہا کہ جھے بیشن دینار چھوڑ دے اور وہ رائنی ہوگیا گرزبان سے پکونٹل کبااور دہاں گواہ اس کی رضامندی کے موجود تف كدده وفرقى سدامني موكيا تعالق كياية في بانبول في مايا كداس تدر سياني نيل موتى ليكن اكرايهاب وتبول ياكوني ايها تقل جوان دونوں کے قائم مقام مو پایا جائے تو تھ مجے موگ بیتا تارخانے علی تکھا ہے۔ اگر ہائع (احتری) نے دورے یا دیوار کے اس طرف ہے آواز دی او جا زئیں ہے۔ کوئی محض ہیت میں تھا اس نے دوسرے مخض ہے جو جہت یر ہے بیا کہ میں نے یہ چیز تیرے باتهاس مول کونچی دوسرے نے کہا کہ ش نے مول لی تو اگر دورونوں ایک دوسرے کود کھتے ہیں اور دوروا کے کہا ت سنے ش همدنیل مونا تو کا می ہے بیاتھ شراکھا ہے۔ جودوری الی موکر جس سے ایک دوسر سنگ ہات سنے عمی شبر پڑتا ہے وہ کا کی مانع ہاوراگر الى تى او كا كى مان تين بيديد كردوى على العاب كوفس فردس بيد كالكوركايا في دو براد درام كو خريد تے بي اس نے كيا كدي في تيرے باتھ بزار درہم كو بيااور شترى نے كيا كدي في است كومول لياتو اكر بيكام بطور بزل ك در تها تو الله مح موجائ كى اوراكر بزل موت اور تحقق موت على دونوس في بشكر اكيا تو اس محص كا قول مقبول موكا جو بزل كا دموى كرتا ے اور اگر کھددام اس کودے دسیتے بیل فر کھر بزل کا دعویٰ قائل ما عت شدہ وگا بیخلا مسٹس لکھا ہے۔ ولا ل نے باکع سے کہا فروخی بدین ما نسن تو نے اس قیت کو علیا اور اس نے کہا کہ فروخت شدینی بک کی محرشتری سے کہا کہ فریدی اس نے جواب دیا کہ فریدہ شداتو اگر ودوں کی مراد تحقیق تا ہے تو تا منعظر موجائے کی بیتید عم الکھاہے۔ اگردومرے سے کھا کدھی نے تیرسے اتھ بیغلام اس قیمت کو پیا اوراس دومرے نے اس پر تبخد کرایا اور کھند کہاتو تھ منعقد ہوجائے گی۔ بیاقی لیجنے الاسلام معروف بخو اہرزادہ کا ہے۔ بدسراجیہ شکا کھا ے۔اگر کی نے دومرے سے کیا کہ میں نے بیانات تھے سے بڑارور ہم کومول لیا تواس کونقیروں پرصدقہ کردے اس نے ای مجلس می ایان کیاتو بی تمام ہوگی اگر چرز بان سے اس نے کچھیل کیا کے تکسیف اس کا تعل پردالالت کرتا ہے اور اگر مجلس سے جدا ہونے کے بعدمدة كردياتواس كاظم اس كريزطاف بي في كل عبداءو في معدمدة كردياتو في بيس بيداك كرفول عيل اعراض ہو چکا ہے اورای طرح اگر یا تھے نے ہوں کیا کہ علی نے بیکٹر اتیرے یا تھ بزارور ہم کو بھاتو اس کی تیم قطع کرا لے اس نے جد اہونے سے پہلے می کیاتو کا تمام ہوگی۔ بید جیر کردری ش اکھا ہے۔

<sup>» (</sup>۱) السيرنكبيرخام كابتعنيف المام مام محدومت الله تعالى ١١٠ـ

ا گر کسی نے دوسر مے محص سے کہا کہ بیکھاناتو کھا لئے میراایک درہم تیرے او پر ہوگا اس نے کھالیاتو تھے ہوگئی 🖈

فاوي س بكراكرووس ي كياكس في ايتابيظام تير باته بزاوور بم كويجا اوردوس في كماكدوه آزاد بوده آزادند ہوگا۔ بيظا مدين لكما به اور ي الاسلام اور صدر التبية نے جامع كى كتاب الدعوى ين ذكر كيا ہے كدمشترى كا قول بائع ك ا يجاب كاجواب باورغلام آزاد موجائ كاريجيط عن الكعاب ادراكريون كالمامترى فيوريعن تووه آزاد بهل غلام آزاد مو جائے گا اور مشتری پر بزار در ہم واجب موں مے بیقلا صری الکھا ہے۔ ایرا ہیم نے امام محد سے بدوایت کی ہے کہ اس مسئلہ میں کہ کی محص نے دوسرے سے کہا کہ بیانا غلام میرے ہاتھ بزار درہم کو ﷺ اور پاقع نے کہا کہ ش نے بیا مجرمشتری نے کہا کہ دہ آزاد ہے تو امام الوطنية ين كها كدأس كابيكمنا كدوه آزاد بعظام يرقبندكرنا بالدمظام آزاد موجائ كادوامام محدكا يقول بكدوة زادن موكايس از اوكرنے كى وجدے و قابض محى شروكا يريولا يس الكما بداوراكر باقع نے كى چيز كوكها كدي في ايكرمشترى نے اس كوكماليايا أس برسوار بوایا اس کو پین لیا تو تا پر رامنی بو کیارینی شرح بداید شل اکساب- اگر کس فے دوسر معنص سے کہا کہ یہ کمانا تو کھا لے اور میرا ایک درہم تیرے او پر ہوگا اس نے کھانا کھالیا تو بہتے ہوگئی اوروہ کھانا اس کے لیے طال ہے بیٹس الائم سرحس نے کتاب الاستسان کی شرح میں ذکر کیا ہے گذائی الحیط ۔ ایک مخص کا کسی ہے لین دین کا معاملہ تعاوہ اُس ہے کیڑے لیا کرتا تھا اپس مشتری نے کہا کہ جو کیڑا تھے سے میں اول تو ہرا یک پر تیرے لیے ایک درہم کا نفع ہے حالا نکدوہ کیڑے لیے جاتا اور یا تع اُس کوٹریدی اجازت دیتا یہاں تک کہ مشتری کے پاس دس بازیادہ کیڑوں کامول جمع ہو گیا چرمشتری نے مول اوراکیددر بم تفع کے صاب سے سب دے دیاتو امام ابو بوست نے کیا کہ اگر کیڑے اُس کے پاس و میے تی ہاتی ہیں اور اُس نے اس پر تفق دیا تو خرید بھی جائز ہے اور آگر ای طرح خیں موجود میں تو باطل اور لکتے نیس جائز ہے۔ کسی مخص نے دوسرے مخص سے ایک کیڑا چکایا اور باتع نے کہا کہ میں اس کو چدرہ در ہم کو بيتامون اورمشترى في كها كدي أس كودى وربم سعز باد ونيس لينا بمرمشترى أس كوف ميا اور باكع في يحدث كها تواكر چكات وقت وه كير امشترى كے باتھ يس تما تو يندره درہم داجب ول محدادر اكر بائع كے باتھ يس تما يمرأس سے شترى نے ليا اور بائع في کیا تو دس درہم واجب ہوں مے اور اگر مشتری کے پاس تھا اور اس نے کہا کہ عی دس درہم سے زیادہ کوئٹس ایٹا اور یا گئے نے کہا کہ عل پندرہ درہم سے ممنیں بیتا چروہ کیڑ امشتری نے بھیردیا چریائع کے ہاتھ سے الیااور بائع نے اُس کودے دیااور پکھند کہا تو بھی وس درہم واجب موں مے بیٹاوی قامنی فان می اکساہے۔

جینی ش فرکور ہے کہ اگر دونوں کے کا سول عی اختلاف ہوا اور ای طرح پر مقدی ہوگیا تو یہ دیا تو یہ دیا ہوائی کہ اُن کا آخر کا ام
کیا تھا ای بنا پر تھم کیا جائے گا ہے کو افرائن علی کھا ہے۔ اگر کی نے کہا کہ علی نے پہلام تیرے ہاتھ بڑار درہ ہم کو بیا چرکہا کہ علی نے بعال میں نے بیا کہ علام تیرے ہاتھ ہزار درہ ہم کو بیا اور مشتری نے کہا کہ علی نے تول کیا تو قاد و مرسے مول پر ہوگی ہورا کر کہا کہ علی نے بیا تھ ہزار درہ ہم کو بیا اور مشتری نے تول کیا چرا کی کہ میں یا دومری جاتھ ہرا درہ ہم کو بیا اور مشتری نے تول کیا چرا کی کھی یا دومری جاتھ کی یہ دومری جاتھ میں نے مود بینا رکو بی اور مشتری نے کہا کہ میں نے مول لیا تو دومری ہوگی ہورہ کی اور کیا گا ہو ہوائے گی یہ تو اور کی قاضی خان علی کھا ہے اور میں ہورہ کو کہا تھی ہو ہوائے گی یہ تو دوم ہی گا ہو ہوائے گی یہ تو دوم ہی گا ہو دوم ہی گا ہو ہو کہا گا ہو کہ دومری ہو تھی ہو ہو گا ہو دوم ہی گا ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہا گا ہو کہ کہا گا ہو ہو گا ہو کہا ہو ہو کہا گا ہو کہا ہو ہو کہا گا ہو کہ کہا گا ہو کہا ہو ہو کہا ہو گا ہو کہا گا ہو کہا ہو ہو گا ہو کہا گا ہو گا ہو ہو گا ہو کہا ہو گا ہو کہ کھا ہو ہو گا کہا گہا گی گا گہا گا گا گا ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گ

ا كولى ايدا كام كريس عايت وبلك كرة زاد ورا في يا-

جاننا جائے کہ جب دونوں مقد کرنے والوں میں سالک نے بچ کا ایجاب کیاتو دوسرے والقیارے اگر جا ہے آو اس جلس عى تول كر اور جا بردكرد ماوراس كوخيار تول كتي بي اوراس خيار عن درافت جارى تيس موتى بيرجو بره نيره عن كلما باور خیار تول کی انتها آخر جنس تک بوتی ہے بیکا فی میں اکھا ہے اور تول مجے ہونے کے واسطے ایجاب کرنے والے کا زعد ور بنا شرطے اگر تبول سے پہلے وہ مرجائے تو ایجاب باطن ہوجائے گار نبر الغائق ٹن اکھا ہے اور اگر اُن دونوں میں کا کوئی مخص قبول واقع ہونے سے يهلي أخد كيا أو ايجاب باطل موجائ كا اوراى طرح اكراً فمانين ليكن جلس مس كى اوركام من مشنول مواسوائ كا يحق بعي ايجاب بالل موجائے گا اور اگر کھڑا تھا چرجنے کر تول کیا تو سے برسران الوبان می تکھا ہے۔ نسیرے برستلہ ہو جہا گیا کہ اگر کسی نے دوسرے محض سے كها كدش في سيفلام تيرے باتھ بيااوراس محض ك باتھ شى ايك بيالديانى تفاأى في إليا بمركها كدش في مول الا تعظم ب فرمایا كه ي وى موكى اوراى طرح اكرايك التدكمايا جركها كديس في مول الياتو بعى يي علم ب بدؤ فيره عي الكعاب اليكن اكركمانے على مشنول بوعميا توجلس بدل جائے كى اور أكر دونوں سوستے يا أن على سے ايك سوعميا بس اكر ليك كرسوے توجلس بندا بوكى اورا کر بیٹے بیٹے سوئے تو مجلس بداندہ و کی بینا مسین اکھا ہے اورا کر دونوں ہے ہوش ہو کئے چردونوں کوا فاقد ہوا اور اس کے بعد تیول كياتوالام الويوسف كنزديك جائز بهاورالام وكركت ين كراكردير موكن واكباب باطل موجائ كاينا تارخان عى المعاب كالحص نے دومرے سے کہا کہ یس نے بیچ تھ کوال قیمت کودی اور مشتری نے چرند کہا چریا کا نے کمی اور محص سے اپی ضرورت کی بات کی تو تع الباطل موكل بيناوي قامني خان يم المعاب أكر مشترى قرض تمازية حتاتها أس عادا عوف كي بعداس في تول كياتو جائز ے بیقد شر کھا ہے اور اگر اُس فرض میں ایک دکھت نقل مانا لی پھر تیول کیا تو بھی جائز ہے بیوجیز کروری میں لکھا ہے اور اگر مشتری تھر ين تما بجرنكل كركها كريس في مول ليا توان دونوں عن تع منعقدند وكى يرجيط عن المعاب اور اگر دونوں في بح كي تفكلوكي اورو وأس وتت بادو ملے جاتے تے یا ایک تی جانور پردونوں موار ہو کر ملے جاتے تے یادد جانوروں پرسوار تھے تو اگر تا طب نے باقع کوجواب اُس كے خطاب كے ساتھ ملا بواد يالو أن دونوں على مقد إد ما بوجائے كا اور تموز اسائيمي فسل بوكيا تو تا سي مند وال على مقد إد ما بوجائے كا اور تموز اسائيمي فسل بوكيا تو تات سي اور اكر دونوں ايك ممل می تے تو بھی ہی تھ ہے ہیٹی شرح بداید ش اکھا ہے۔

### فتاوی عالمگیری..... جادی - کینی (۲۰۸ کینی الهیوء

ا گر کسی مخص نے کہا کہ میں نے فلال شخص کے ہاتھ نے ڈالا جود ہاں حاضر نہ تھا بھروہ اس مجلس میں

حاضر ہوااور کہا کہ میں نے خرید اتو تھے سی ہے کہ

خلامه ين وازل يقل كياب كما كرايك يادوقدم حلن كالعدجواب ديا تؤجا رُزب مدخ القدرين لكعاب ادرنبرالغائق على جمع التفارق سے تقل كيا ہے كہ بم اى كوائتياركرتے بيں أيني فقادي عن صدر الشهيدنے كها ہے كد ظاہر روايت كے بموجب نبيل ميح ب يه خلا مه من لكعاب أكر بالع اورمشترى وونول كمر ي تصاورايك ف أن دونول من ي ي كا كا يجاب كما يكروه دونول يل مابعد خطاب کے دوسرا تبول کرنے سے پہلے چلاتو ایجاب باطل ہو جائے گا اور اگر اُن دونوں نے کشتی چلنے کی حالت میں آج کی گفتگو کی پھر خطاب اورجواب کے درمیان تھوڑ اسکتہ پایا کیا تو اتناتو قف کے منعقد ہونے کا مالے نہیں ہاور کشتی کا حال بمور لد کوغری کے ہے بیمراج الدباح س المعاب ادراكرك عن يركها كرس يرقل سي المحص كرباته الدويان حاضر درتما يمروه اس جلس من حاضر موااوركها كديس فريدالو تع يح بيرميد يس كلما بإدراكر بائع في كباكديس في الدرمترى في كباكدي فريدا اوروانو لكام ا یک ای ساتھ زبان ے لکے او بع منعقد ہوجائے کی میرے والد مرحوم ای طرح فرماتے تھے کذافی النامیر بیاور جانا جاہے کہ جی کے هغیر ہونے سے پہلے تیول کا پایا جانا ضرور ہے ہے جو الرائق می لکھا ہے۔ اس اگر کمی منص نے انگور کا شیر ہ نظا اور مشتری نے اس کوتیول نہ كيايهان تك كدو وشراب موكميا بمرشراب في مركه وكيا بمرمشترى في تول كياقوجا زنيس بيادرا يساق اكر يا عدى يجد بن بمرمشترى نے تول کیا تو جائز نیں اورای طرح اگر دوغلام بیچاورمشتری نے تول نہ کیے بیاں تک کدان میں سے ایک کوکس نے قبل کروالا اور بالنع نے اس کی دیت ہی لے لی گرمشتری نے تول کیا تو جائز تیل ہے ساتا تارخانید بی اکسا ہے۔ ایک فض نے دوسرے سے کہا کہ على فيديا على جرب باتعد بزار دربهم كونيك اورمشترى في تيول شكى يهاس كك كمم مخص في أس باندى كا باتعد كاف والا اورأس ا تھ کے وض کا مال خواہ یا تھ کود یا یاندویا محرمتری نے کہا کہ میں نے اُسے قبول کیا تو جا ترخیس ہے بیٹس پر بیر می لکھا ہے۔امام ور نے مناب الوكالت ين أيك مسئلة كركياب كرجس يدايت موتاب كداكر كم فض في دوسر عديا كدي في قلام تيرب باتهاس مول كو على اور مشترى في كها كدي في تول كياتو أن دونول شي تا منعقد شهوكى تاد فليكر يا تَع بحربيد كم كدي في أجازت دى اورى تولى يعنى مشائع كاب اورويداس كى يدب كروب بائع في كما كرهى في تيرب وتحديها تواس في مشرى كوفلام كاما لك كرديا بمرجب مشترى تي كها كديس فرزيداتوأس فالمام واي طك على البيادريائع كوتمن كاما لك كردياتو بعداس كيائع كي ا جاز مند مروری ہے تا کدوہ حن کا ما لک ہوجائے اور عامدً مشارح کا قول ہے کہ بعد اس کے یا تع کی اجازت کی مجموعا جست نہیں اور میں معج بادراياى أمام محد سن بحى روايت كيا كياب كذافى الذخيره اورواضح موكدا يجاب كرف والاخواه بانع مو بامشترى دوسر ي تول كرنے سے پہلے اسے ايجاب سدجوع كرسكا بينبرالفائق ش كھاہے۔

کین ایجاب کرنے والے وورس کے دیوع کرنے کا کلام شمنا مروری ہے بیٹا تار خانیہ می فی اور ہے۔ مرقبہ بی اکھا ہے کہ دیوع کی جوج ہوتا ہے اگر باقع نے کہا کہ بی نے بیفلام تیرے ہے کہ دیوع کی بوتا ہے اگر باقع نے کہا کہ بی نے بیفلام تیرے ہاتھاں قیمت کو بچا پھر کہا کہ بی نے اپنے کلام سے دیوع کر کیا اور شمتری نے اس جوج کر کے گؤٹٹ شنا اور کہا کہ بی نے قریدا تو زج منظم ہوجائے گی بیٹھی ریدی کھا ہے اور اگر باقع نے کہا کہ بی نے بچا اور شمتری نے کہا کہ بی نے دوج کر ایا تو اگر باقع نے کہا کہ بی نے دوج کر لیا تو اگر مشتری کا تھول اور باقع کا رجوع دونوں ساتھ ہی نظام نے تمام شروی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بی نے دوج کر لیا تو اگر مشتری کا تھول اور باقع کے دونوں ساتھ ہی نظام تھے تمام شروی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بی نے کہا کہ بی کے دونوں ساتھ ہی نظام تھوی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بی کے دونوں ساتھ ہی نظام تھوی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بی کے دونوں ساتھ ہی نظام تھوی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بی کے دونوں ساتھ ہی نظام تھوی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بی کے کہا کہ بیاب کے دونوں ساتھ ہی نظام تھوی اور اگر باقع نے مشتری کے کہا کہ بیاب کی بیاب کو بیاب کی بیاب کی بیاب کے دونوں ساتھ ہی نظام نے کہا کہ بیاب کی بیاب کے دونوں ساتھ ہی نظام نے کہا کہ بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کے دونوں ساتھ ہی نظام نے کہا کہ بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کے دونوں ساتھ ہی نظام کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کی بیاب کے دونوں ساتھ ہی نظام کے دونوں کی بیاب کی بی

تول کے پیچےرجوع کیا تو کا تمام موجائے گی ساوجو کردری ش اکھا ہاور جاتا جا ہے کہ جب ایجاب وقول پائے جا میں تو تا الازم موجائے کی اور اُن دونوں عن سے کی کوا تھیامت ہوگا کر بسب کی عیب اِند کھنے کے اُتھیاد ہاتی دے گاہی دارینی لکھا ہے اوراس کے بعد عقدتمام مونے کے واسطے یا تع کی اجازت کی کھے جاجت میں اور بھی فرجب علمہ مشاکح کا ہے اور بھی سے ہے بینم والفائق على الكما ے۔ادراکرمشتری نے کیا کہ س نے تھے سے بیقلام براردرہم کوٹر بدالوریا تع نے کہا کہ س نے بیا گرمشتری نے کہا کہ علی تولیمائیں جابتا مول ومشرى كويدا فتياريس بية فيره على لكعاب اكركى عيلوراستفهام كيكا كدكيا توفي مرع باته يبكر اس درجم كو يواس نے كماك على نے بيا كر مشترى نے كماك على اس كوتر يونائيل جا بتا مول أو أس شترى كوبدا عتمار ب يريان الوبان على كلما ہے۔ کی محض نے ایک مص سے بعوش او درہم کے ایک گیڑے کی خرید مظیرائی اور گیڑے والے نے کہا کددید و درہم مم عربم متدی یعنی وى درجم سے كم ندووں كاكيا تو في ويالي اس تحص في كياك يس رائني موا كاركر عدوالے في كياك يمن بين بيتا مول تو أس كويد العقبار واصل بربراجيدي لكعاب وائتاما يكر والشل خطاب ك بهادرا يساق المحى بسجنا يهال تك كرود وكفي اورينام وكفي كى جلس كا اختياد كياجائ كايد بدايد يمن تعما ب- تائ الشريد: فر لما كصورت خط تعي يب كديد خط يم فال فنص كوكماالا بعد جس نے اپنا قلال خلام تیرے ہاتھ اس مول کو تھا ہی جب اُس کو تھا پہنچا اور اُس نے پر صااور جو یکھ اُس ش اکسا تھا اُس کو سمجما اور

أى كل على أول كرايا و الله يح موكى يا فني ترب برايد عى ذكور ب-

بينام بين كي يرصورت ب كري الال فنس كرياس جااور كرفاال فنس في اينا فلال غلام تير ، بانواس مول كو على با و وآیا اوراس نے جردی اورای جلس میں اس حض نے تول کرایا اورا سے بی اگر کیا کہ میں نے اپنا فلا ب قلام فلا ل فض کے باتھ اس مول کو بیجا اے فض او جا کراس کو خبر کردے ہیں میض کیا اور خبر کردی اور اس نے قبول کرایا تو بھے ہوگئی بیٹ الفدر پر ش اکتصاب اور اگر کسی نے کہا کہ جی نے بیفلام فلال محض کے ہاتھ جو اُس وقت فائب تھا استے کو بچا تا ہر اُس فائب کوجر پیٹی اور اُس نے تبول کر کیا تو اُج مجمع تین ہاوراگراس کی طرف ہے اس مجلس میں کی اور محض نے تول کرلیا تو کا کا بھی ہونا اُس کی اجازت پر موقو ف ہے بہراجیدیں کھا ہے اور اگر کھا کہ میں نے اس غلام کو فلاں مجنس کے باتھ چے ڈالا ہی اے قلال او اس کو خر کردے بھر اس سے سواسی دوسرے نے أس كوفر كردى توجائزے بيجيد عى اللما ب- اكركمي فض في كاكتا كوكما كديس في مناوم جرافريدااور خلام ك ما لك في أس كو لكعاكدي في أس كوتيرك باتعد يها قويدي موجائ كي يظهيرين لكعاب اوراكراس كالكعاتفا كريرك باتعدائ كوج وال يجرأس كو تعلى بنجااوراس في العباك على في أس كوتير ، باتعد الله قال تمام شاوك تاو التيكيمشرى بدند كيدك على فريدار يبنى شرح جابيش لكما ، - اكرايك فنس في كى كوكساك كيا وقديا فالعماسة كوير ما تعديها أس في كويم كوي في اينا فلام تير باتعه بيا توبير في ميل الما يه يده عن الكما باورجانا بإيكا كراه بزومند لكند بإيفام بيني كأس مندجوع كرا ورجوع مح ے خوادا الیکی کوید ہات معلوم ہو بانہ ہو بیٹن شرع داید علی العاب اور خط لکھنے والے اور بینا م سیمنے والے کو اُس ا بھاب سے جو اُس نے لکے جیجایا جس کا پیغام جیجا ہے دجوع کرنا اُس وقت تک کدو ووسرے کے پاس میں پہنچایا اُس نے قبول نیس کیا ہے درست ہے خواو دوسر فض كومعلوم مويان مويان مك كداكر دوسر فض في أس كے بعد تول كيا تو تا تمام ندمو كى يدفع القدير من اكسا ب كى نے دوسرے سے کہا کہ عمل نے تیرے اِتھ سے قلام استے کو علا اُس دوسرے نے کی اور فض سے کہا کہ آو کہدوے کہ عل نے فریدالیاں

ا جب تك كريكول دكر عاا و ي كوكد يبيام بتهائدوال فاطب كابينام كاليانوي موكى اوروكل عدا لع فاركاب تل كيا تعالون ہو کی 11

اُس نے کہددیا کہ میں نے تریدا تو ویکھا جائے گا کہ بیکام اُس فض نے اگر بیلوریتام پہنچانے والے کے کہا تو فریدنا می ہے ہاوراگر بطوروکیل کے کہا ہے تو میں ہے بیری یا میں کھا ہے۔واضح ہو کہ بھی تھ قتا لین دین پر بدون کی اُفظ ہو لئے کے ہوجاتی ہاوراس کو تھ تعالی کہتے ہیں بیڈنا وکی قاضی خان میں کھما ہے۔

ایک فخص نے ایک چیز کا بھا وُ کھیرایا جس کووہ خرید ناجا ہتا گھا گراُس کے پاس برتن نہ تھا کہ اس میں

لے پھرائی ہے جُدا ہو کر برتن لا یا اور اُس کو ٹمن کے درہم دے دیئے توبیہ جائز ہے کا

یہ ہر چیز میں خواہ حسیس ہو یانفیس بلافرق جاری ہے اور میں سم ہے ہے سیبین میں لکھا ہے اور مس الائر ملوائی کے زدیک تع تعاطی عمی دونوں طرف سے دے دینا شرط ہے یہ کتاب عمی لکھا ہے اور مجی قول اکثر مشامح کا ہے اور ہر از یہ میں ذکور ہے کہ میں قول عارب یہ برالرائل ش کھا ہے اور سے مدونوں بدل ش ہے کی ایک رجی بعند کر این کائی ہے اس واسطے کہ امام فر نے صاف فرمایا کہ تئ تعامٰی دونوں بدل میں سے می ایک پر قبعنہ کر لینے سے ثابت ہو جاتی ہادر یہ ول حمن اور بھے دونوں کو شامل ہے بہ نہرالفائق عم الكعاب اورجس مخص كايرتول ب كماك ك زويك ال التي عم جي سيروكردية كم اتحدانعقادي ك واسط مول كابيان كرنا شرط ہادرامام ابوالفضل كرمانى كافتوى مى اى طرح متول ب يديميا ش كلما بيشرط أس چيزيس ب جس كامول معلوم يس بيكر رونی اور کوشت عمد مول مان کرنے کی محموماجت نیں ہے یہ ارائق عمی تکھائے۔ف حرجم کہتا ہے کہ اس ملک عبی رونی اور کوشت كامول معروف تفايس جال كيل اس كامول معروف بووبال يرتهم جارى بوكاوالله اعلم ادرمتكي ش يدكور ب كدايك محض تركس تف ے ایک چیز کا بھا وعظم ایا جس کود وخریز تا جا ہٹا تھا گرا س کے یاس برتن نہ تھا کہ اس میں لے گاراس سے جُدا ہو کر برتن لایا اور اُس کو عمن کے درہم دے دیئے تو یہ جائز ہے کذائی استمرات منتی میں ہے۔ کدایک فض پر دوسرے کے بزار درہم جاہے تھے ہیں اُس فنص نے جس پر بیدرہم جا ہے تھا کی تھی ہے کہ جس کے جا ہے تھے کہا کہ بس ترے مال کے وقل دیناردینا ہوں لیس اُس نے دیناروں کا بها دیشهرایا تکران دونوں میں بیج داقع شاوتی اور و چنس مدا ہو گیا بھر و چنس کہ جس پر مال جا ہے تھا اٹھی ویناروں کوجن کا بھا وسم اکر جدا ہو گئے تھے لا کراس محض کوجس کے جائے تھدے دیے اور کے کوندد برایا تو وہ کے اُس وقت جائز ہو کی بیان القديم ش اکتعاب۔ ایک فض نے دوسرے سے ایک وقر اس ایک ورہم کوفریدی چر بائع سے کہا کرایک دوسری وقر ای فن سے صاب سے لا کریہاں ڈال وے بس باتع نے دوسری وقر لا کرد بال وال دی بس بے ہوگی اور بائع کو بنتیا ہے کروہ اس سے کرنے والے سے آٹھ ورہم کا مطالبہ كرے يدم مرات عى لكما ب ادر مرد على امام الوحنيفة بدوان بياس متلد على كداكر كى في كوشت يبيخ والے سے كها كداتو كوشت كوكريجا بأس في كما كريمن وطل ايك ورام كوأس في كما كريس في خريد الوجر ب واسط ول و ب بالركوشت ييخ وال کی بدائے مولی کریس نداولوں او اُس کواس بات کا اختیار پہنچا ہاورا گراس نے ول دیا او مشتری کے تعد کرنے سے پہلے برایک کو أن دونوں میں سے رجوع كا اختيار ہے اورا كرمشترى نے تيند كرليايا الله نے مشترى كے يحم سے أس كے يرتن مي ركوديا تو تا تمام مو محتی اور مشتری پر ایک درجم وا جب به والورنو اور این ساعد میں امام محتہ ہے روایت ہے کہ اگر کمی قصاب ہے کہا کہ جو کوشت تیرے یاس ر کما ہے اُس کو میرے واسطے تول وے یا ہوں کہا کہ اس شانہ علی میں سے میرے واسطے تول دے یا کہا کہ اس ویرش سے میرے واسطے بحماب فی درہم تین رطانی کے تول دے اور اس نے تول دیا تو مشتری کونے لینے کا اعتبار نیس ہے بیجیط می اکسا ہے۔

ايك فض نے ايك كما في تريزوں كى لايا كه جس من چو ئے بر مرفز يزے تھے أس سايك فض نے كہا كه أس ميں سے دى خريز و كنت كودے گا أس نے كها كرانيك ورجم كولي اس فض نے وال خريز و جھا نے اور اُن كولے جلايا باكتے نے وال اكال ديے اور اُن كومشرى نے تبول كرايا تو تا تمام موكئى بدائخ الفدير على لكما ب ايك فض في كيبول يجيندوا فيكويا في ديدار دي تاكداس سے كيبول في الدواس من إلى الميارة كيبول كيكر يتياب أسف كما سوطل أيك دينادكود ينا مون يس مشترى ساكت مواجر مشترى ف كيهول ماستكے تاكدأن كو كے يس باكع نے كياك شرك كل تقيدول كا اوران وولوں ش كاوا تح ندمونى اورمشترى جا اكيا محروومر مدوز كيهول ليخ آيا اور حال بيه واكر بها كاراركايدل كيا توباك كوبيا فتيارتين بكر مشترى كوان كيهدول كي ليخ سيمنع كر ع بالدأس ير واجب ب كريمازة كرحساب مسترى كروا الريدة على كلما مدايك فن في تكداور يكوف جوانوز بين المك تعظريد اور مت كا ذكريس كيا قو مح تيس ب عراكر كيدن كرخوالدكرد يا و بهي مح نيس ب اورتعالى جب ك موتى ب كواسد يا باطل کی بنا پر ند مواور اگر کے فاسد یا باطل کی بنا پر مو کی تو کافی ند موگی بید جیز کردری بین اکسانے ایک فض فد دوسرے سے کہا کہ ب معنالكرى كاكتف كوب أس في محدثن عان كيابس أسف كها كداينا كدهاتو إلك اورأ ب إنكاتوب في شهوك مرأس وقت كوكريال بردكر كے كن لے ليه سراجيد على لكھا ہے۔ كى في تصاب سے كها كدا كيد دجم كاكتا كوشت ديتا ہے أس نے كها كدومير أس فض ئے کہا کہ ول دےاور ایک درجم دیا اور کوشت لے لیا تو بیاج جائز ہادردد بار دوزن کرنالا زم بیس ہےاور اگروزن کیااور کم پایا تو کی كموافق درجم من عليم في أوركوشت عي عنيل في سكااس واسط كري كاانها وأى فدر يرموا عيداس في ويايدوجو كرورى بين لكعاب- ايك قصاب كے پاس أيك مخص جرروز ايك درجم لاتا تقااور قصاب أس كوكوشت كالكوالول وياكرتا تقااور صاحب درہم بیگان کرتا تھا کہ بیکوشت ایک سیر ہے اور شیر میں کوشت کا بھاؤ بھی میں تھا چرا کیدروزمشتری نے اسید محر اُس کوشت کوتو الاتو وہ تمن یاد تکاتو وہ قصاب سے بھراب انتصال کے درہموں میں ہے بھیر فے اور منفر انتصال کے کوشت دیں الے سکتا ہے اور بیکم اس صورت میں ہے کہ معض أى شوركار بيندوالا موكر جس مي كاواقع مولى اور اكر اس شوركار بندوالاتين ہے مثلاً مسافر مواور حال بيہ كرشير كرية والول في دونى اوركوشت كافرخ مقرد كردكما باوريةرخ الياروان بايا كياب كريمى فرق بيل موتا لهى أس مسافر نن بان يان ياقساب عكما كم يجي الك ورجم كى روفى يا الك ورجم كا كوشت و معاوراً س في معول علم ويا اورمشرى كواس وات خرند موئی محراس کومطوم مواتوروئی عصاص کونان بائی سے محر لینے کا اختیار ہے جیسے کراس شرے کوگ انتصال کے سکتے ہیں اور کوشت عى رجوع كا اختياريس باس واسط كدو في على بحاؤم تررك لينام عروف بيس سي حق على (دي يردي) بي بوكا اوركوشت على أيك في بات بها النظر كموادراد كون كي على طايرند وكاليظريريد على المعاب-

جوع النوازل بن آگورہ کی آب فض کا کی دوسر کھن پر قرض آن کے اس فا کی المطالبہ کیا ہی قرض دار بعقد معلوم جو
الا یا اور قرض خواہ ہے کہا کہ شہر کے فرخ بر لیے لیے تو تھے نے فرمایا کہ اگر شہر کا بھا کہ معلوم ہے اور وہ دو تو س بھی جائے ہیں تو تھے ہوری ہو
جائے گی اور اگر شہر کا بھا کہ معلوم تیس یا وہ دو تو لی جی ہائے ہیں تو تھے ہیں تھے ہیں تھے ہیں تھے ہیں تھے ہوری ہے مالا تکہ اس مقام پر شغید جاری کہ مشتری نے جو چرخ بدی تھی آئی کو ایسے ہوگی پھر اُس نے مو کل کے بہر دکر دی تو یہ تھی تھے ہیں ہوتا اور ایسے بی وکی گر اُس نے مو کل کے بہر دکر دی تو یہ بھی تھے تھا ہے۔ بشر ملیکہ تھم کرنے والے کے اور وہ جے وکی تھی ہے۔ بشر ملیکہ تھم کرنے والے دی تو یہ کی ہے۔ کر

ا قال المرج المن شرك بعاد عص قدر تراقر مسيد الساء على الداكر الثارة وقعاطي بش بكر بطوره كالت موكى ١١-

الرائن على جن المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافي المنافي المنافي المنافي المناف المنافي المنافي المناف المنافي المنا

نصن ور):

ان چیزوں کے علم کے بیان میں جوخرید نے کی غرض سے قبضہ میں لے لی گئی ہوں مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم میں اللہ کافر مان جہز

 اگراس کود کھنے کی فرض سے تین کے لیا مرکیا کہ ش دیکھوں گااورده ضائع ہوگیا تو مشتری کا دوسرا کلام أس متانت سے جواس ر پہلے کام سے واجب ہوگئ ہے بری شرک کا بدو تیز کروری جم اکھا ہے۔ ایک فض نے ایک بزاز سے ایک کیڑا طلب کیا اُس نے أس كوتين كيزے دياوركها كديدوں كا ہاوريدوسرا بيس كا ادرية بسراتيس كا ادران كواسية كمرنے جاجو كيز الحقيم بيندا ئے أس كو على نے تيرے اتھ عا مر مشترى أن كيرون كولے آيادروه مشترى كى كرجى جل محاقة اكريمورت مولى كرمب كے سبجل مح اور بمعلوم نس كرا مي يجي على بامعلوم مواكرات يجي على بين بيندمعلوم مواكراة لسب عدون جلااوردوسرى اورتيسرى بار كون كون جلاتو مشترى ير برايك كير مدى تباكى تيت ك منان داجب بوكى اوراكر يبلامعلوم بواتو أس كى تيت لازم آسك كى اور باقى دو كيزے أس كے پاس امانت بي جلے اور اگروه كيزے جل محے اور تيسرا باتى رباتو اگر بيمعلوم ند مواكدان دونوں بي سے مبلے كون سا جا اق براکے کا آدمی قیت و بی واجب موگی اور تیسرے کووائی کرنا جا ہے اس واسطے کدوہ امانت میں ہے اور اگر ایک جالا اور دو باقی رہے تو بطے ہوئے کی قیت و معاور دونوں کووائی کر معاور اگردو کیڑے اور پھی تیسر سے بھی کیا اور اُن دونوں میں سے بے تہیں معلوم کہ پہلے کون جلاتو اُن دونوں میں سے ہرا کی نسف قیت دے اور تیسرے کا یاتی واپس کرے اوراس کے جلنے کی انتسان كى منان أس يرداجب ندموكى بياقادى منرى يى اكعاب اكردوكي وال يس سالك يورااوردوس يسكاكا وهاساته ي جل كياق یاتی آدهادایس کرے ادر دوسرا أس سے ذمدالازم موكا اور بیانتیار اس كونیل ہے بطے موسے كوامانت شى رسكھ اور آوسھ باتی كو بورے مول میں لے نے اور علی مجرا القیاس اگر کیڑے میں سے اتفاقی رہا ہوجس کا بچے مول جی ہے بدوجو کروری میں اتھا ہے۔ اگر اليك فض نے كى كوايك بزاز كے ياس بيجا اور بزاز كوكبلا بيجا كدايا ايا كثر اجرے ياس بيج وے بحر بزازت أس كے الحي يا دوسرے کے باتھ بھی دیا ہی اس مخص کے یاس منتی ہے پہلے وہ کیڑاضائع ہو گیا اوراس بات کے جونے پرسب منتق ہوئے واس ا پٹی پر کھوشان میں ہے چرجس کے پاس سے ضائع ہوا ہے اگروہ ایکی اُس کا ہے جس نے بھیج کر لانے کا تھم دیا تھا تو منان اس تھم كرنے والے ير باورا كركيز مدوالے كا آدى بياق أس فض كم كرنے والے ير يكومنان بين يهال كك كدأس كے پاس و وكيز الي

ا لین زوکرنے سے گیزاہائے کو جمرد بنامراوٹیل ہے بلکے لیہائے کو جواس نے مول کیا ہے ورکرد دیسے مطاوی ورہم کیے ہوگی مشتری اس کورد ندکر سے کیٹیل قودرہم سے نیادہ میں اور ایسی کا استان میں مول اللہ سے ایسی قولے ٹیس کیا بلکہ بلورخ ید کے لیاتھا بھر پلے وقت کہا کہ شرائے اللہ سے بھٹی کی تھے ہے اللہ

اور جب کیڑا اُس کے پاس بھی کی ایٹ وہ البت ضامن ہے بی ظامہ یں اکھا ہے۔ ایک فیص نے ایک اسباب کی مناوی کو دیا کہ بازار یمن اُس کے بیچنے کے واسطے آواز دے ہیں ایک فیص نے چیز معلوم در بھول کے فوش وہ اسباب طلب کیا اور اس مناوی نے اُس کے پاس رکھ دیا جس نے طلب کیا تھا گار اُس طالب نے کہا کہ بحرے پاس سے ضافع ہو گیا یا جمعے سے گر گیا تو اُس فیص پر اُس کی قبت پاس رکھ دیا جس نے طلب کیا تھا گار اُس طالب نے کہا کہ بحرے پاس سے ضافع ہو گیا یا جمعے سے گر گیا تو اُس فیص پر اُس کی قبت واجب ہوگی اور مناوی پر کھوا جس نہوگا اور مناوی پر واجب نہ ہوتا اُس صورت میں ہے گیا اُس چیز کے مالک نے اس کو بیا جازت دی ہوگی اور مناوی پر واجب نہ ہوتا اُس صورت میں ہے گیا اور اگر بیا جازت فیس وی ہے تو بیر مناوی اُس کی جوکہ بچھ تمام ہونے سے پہلے جو فیص آئر یو نے کی فرض سے تھے سے طلب کر سے اس کو و بیا اور اگر بیا جازت فیس وی ہے تو بیر مناوی اُس کے قب کے مناوی اُس کے بیٹر بیر مناوی اُس کے بیٹر بیر مناوی اُس کے بیٹر بیر مناکھا ہے۔

نقصان کا ضامن ہونے یا نہ ہونے کی چند مزید صورتیں 🖈

جوفض خرید نے کے واسطے وکیل کیا ممیا تھا اگر اس نے ایک کیڑا خرید نے کی فرض سے لیا اور اُس کواہے مؤکل کو د کھلایا اور موکل کوہ والمندند آیا اُس نے وکیل کووالیس کردیا چروکیل کے پان وہ کیڑا اللف ہوگیا تو امام ابد کرتھرین الفضل نے فر مایا ہے کہ وکیل اُس كى قيت كاضائن موكا اورمؤكل سے محدوالي نيس السكا بے كرأس صورت بي مؤكل في أى كوفر يدف كى فرض سے ليے كا تحم كيا موتو أس صورت مي وكيل هنان دے كا اور مؤكل ہے وائيس لے كار فرادي قامني خان بيل لكما ہے جنيس ياصري بيس ہے كماكر ا کیا گیر اولال کے باس جا تار بائس پر بھر کمان تیس ہے اور اگر کس و کان دار کے باس سے جا تار با حال کلدا س کا کسی مشتری نے بعاد چايا تفااوردونوں نے باہم مول تغير كيا تفاقو أس دكان دار بركيز ےكى قيت داجب موكى بيتا تار فائد يش كفعا بــــ ف جات يعنى ذكان دارد ومول جوتفبر كياب في اورمشترى وقيت اداكر المحمثل باردربم كبرسكا مول شهراتها و ووسر كودينا بايداورد كان دارتے چونک و کیڑا کو یا ہے اس واستے جو قیمت آس کی بازار میں مووہ دوسرے کوادا کرے۔ ایک محض نے ایک کمان خریدنی ماای اور مول عبر کیا تار بائع کی اجازت سے مشتری نے آس کو کمین ایا تع نے آس سے کہا کہ و تھی اگر اوٹ جائے گیا و تھے پر حال دیں ہے اس في اور كمان أوث كى تو أسى قيت كاشاس وكا اور اكرمول تين ممراب اوراس في الله كى اجازت عينى او أس يرضان واجب شہوگی اور امام سے دواہت ہے کہ اگر یا تع فے مشری کودرہم دکھلاے اس نے اُن کودیا دیا اور و وٹوٹ مجدیا کمان و کھلائی اُس نے اُس کو تھینچاادر ٹوٹ کی یا کیڑ ادکھلا یا اور اُس نے اُس کو پہنا اور بھٹ کیا تو مشتری اس کا مشامن ہے بشر ملیکہ یا گئے نے اُس کودیا نے یا تحيين يا بين كأسم ذكيا مواور بعض فتهائ كهاب كماكروه ورجم عج بدون دبائين وكيسكا تعاتو اكردبائ هم أس في سيتجاوز من كياتو شاكن شهوكا ادر مدسة تجاوز كرف عن أس كول كي تعدد إلى كي جائ كي بدوجير كروري عن كلما ب- ايك محمل ايك شیشدفروش کے پاس آیا اور کھا کدریشیشد جھے کو دکھا اس نے دکھا کرکیا کہ اس کو اُٹھا اس نے اُسے اُٹھایا ہی و مرکزوٹ میا تو اُٹھانے والا أس كا ضامي بين ب كونك أس ف أس كر مم ع أخايا تفااورا كريطر مِن خريد ف كفاتو بحى مول مذكورتين ب اور كابر روایت کے موافق جو چیزی فریدنے کی فرض سے تیمند میں لی جاتی ہیں اُن کی مثان بعد مول میان کرنے کے واجب ہوتی ہے ہی اگر تعدكر في والع في شيشد فروش سي كما كديد شيشد كنف كاب أس في كما كداست كاب يمرأس في كما كدي أس كو لاول شيشد فروش نے کہا کہ بال چراس نے اسکولیا اور اُس کے باتھ سے گر کراؤٹ گیا تو اُس فخص پر اُس کی قیمت واجب ہوگی اور بہتم اُس صورت میں ہے کہ وشیشہ شیشہ قروش کی اجازت سے اُٹھایا تھا اور اگر بلا اجازت اُس کے اُٹھایا تھا تو اُس کا ضامن ہے خوا ومول بیان

ا قولد ضائن الني بحرما لك كوتا والن و م كرفزيدار سه تاوان في 118 ع عظلها في وربهم إنها دو11 سع بدور، وباست توس عرف بيرس مى قاكرابيدا در بهم وباكرد مي منت تقيمالا

کیا گیا ہو بانسیان کیا گیا ہو بیٹم پر بیٹی لکھا ہے ایک گھن نے ایک پیافہ چکایا اور بیال والے ہے کہا کہ بید بیالہ جھے دکھلا اُس نے اُس کو دے دیا اور اُس نے اُس کو سے دیا اور اُس نے اُس کو سے دیا اور اُس نے اُس کو سے دیا اور اُس فحض نے اس کود یکھا چھروہ بیالہ اُس کے ہاتھ ہے چھر بیالوں پرگرا اور بید بیالہ اور وہ سب بیالے وہ ہے تو امام محر نے فرمایا ہے کہ دو منسی اس بیالہ کی تعربی اور بیاتی بیالوں کا ضامن ہے کو نکسا کی اور بیانی بیالوں کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے ہائع کی بلاا جازت تا اُس کرو یے بیافاوی کا فان میں اُلکھا ہے۔

اگرایک فخفس نے ایک چیز خریدی اور باکتے نے تعلی سے دوسری چیز اُس کودے دی اور وہ مکف ہوگئ تو مشتری اُس کی قیمت کا ضامن ہے کیونکہ اُس نے خرید نے کے طور پر اُس پر تبعنہ کیا تھا اور اگر اسپے غلام ہے کہا کہ اس چیز پر قبعنہ کر لے اس نے فلطی سے دوسری چیز پر تبعنہ کرلیا اور و مکف ہوگئی تو ضامن نہ ہوگا ہے تا رہانی ہی کھھا ہے۔

تبعري فصل الم

# کنے والی چیز اوراً سے مول کو پہچانے اوراُن دونوں میں قبضہ سے مہلے تصرف کرنے کے بیان میں

جوچزین کی تین بین ان بی با بھا ایک دور سے کی تھے مین کے طور پر جا تزہد ہیں مے کے طور پر جا تزئیں ہے ہینی شرح برا ہے ہیں ہیں جو بینی شرح برا ہے گئی ہوں اور با بھا ایک ہوں ہیں برا ہے گئی ہوں اور با بھا ایک ہوں ہیں اگر اُن کے مقابلہ میں وہ چیز ہی ہوں جو تھی کی اور اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہی کے میں کی چیز ہیں کی اور اگر اُن کے مقابلہ میں اُنہی کے میں کی چیز ہیں کی اور وزنی اور میں ہوں جو اُس کی اور اور نی اور میں ہوں جو تھی کی اور اور نی اور میں کی میں کے میاتھ ایسی اُنہی کی گئی ہوں کی اور وزنی اور میں ہوں جو اور کی اور میں کہا ہوں کی تھے میں کی میں کے ساتھ ایسی لین و ہیں بیلور میں ہوتو جا تر ہواور اس مورت میں وہ دو دولوں کی جو بول کی اور میں میں اور دوسر سے کی صفت میان کر کے اس مورت میں وہ دولوں کی جو بی کے اور اگر ایک الن دولوں میں ہو دی جائے اور دوسر سے کی صفت میان کر کے ایسی در میں اور ای جائی ہوں گئی ہوں گئی جائے اور دوسر سے کی صفت میان کر کے ایسی در میں اور ای جائی ہو دولوں کی جائے اور دوسر سے کی صفت میان کر کے ایسی در میں اور ایک جائے اور دوسر سے کی صفت میان کر کے ایسی در میں اور میں کی جائے اور دوسر میں ہونے کی جائی ہو دولوں کی جائے اور دوسر سے کی صفت میان کی جو اس کی در میں جائے در دولوں کی جائے ہوں کے دولوں کی جائے در جو دولوں کی جائے ہوں کے دولوں کی جائے ہوں کے دولوں کی جائے دولوں کی جائے در جو دولوں کی جائے دولوں کی جو بی جائے دولوں کی جائے دولوں کی جائے دولوں کی جو بی جائے دولوں کی جائے دولوں کی جائے دولوں کی جو بی جائے دولوں کی جائے دولوں کی جو بی جائے دولوں کی جو بی جو دولوں کی جو بی جو ب

قرض پرجدا ہونے سے پہلے بعند کرلیما شرط ہے۔ ف جو میں یہ بن جو میں کے مقابلہ میں مول قرار یائی ہے اس پر جدا ہونے سے بہلے تبصد جا ہے اور اگروہ چیز جود مین ہے اس کوئی تھمرادیں اور جو چیز سے سے بینی اُسی وقت دی گئی ہے اُس کومول تھمرادیں تو جع جائز نہیں اگر چداس دین پرخدا ہوئے سے پہلے قیضہ وجائے اس لیے کداس صورت میں اُس یا لَع نے الی چیز بھیجی جواس کے یاس موجود تبیل ہے اور اسک کے سوائے صورت نے سلم کے اور صورت میں جائز نیل ہے اور ٹمن کی علامت میے کہ اس کے ساتھ حرف بایا جواس كمننى ش آتا ہے ف جيے كيا كريد كير ابوض ول ورہم كے يا موض ش ول ورہم كے دينا موں اور مي كى علامت بيہ كرأس ك ساتھ کوئی ایسالفظ ندآ ئے اوراس تقدیر پر اگر الی دونوں چڑیں دین ہول او تھ جائز نیس اس داسطے کہ بیالی چڑ کی تھے ہوأس کے پاسموجودنین برید ارسی ش اکلما ب- جب تا اور حن کا حال معلوم او چکاتو ہم بر کہتے ہیں کہ تا کے تکم میں سے ایک برے کہ اكرده مال منقول موتو بصدكر يليز ي بلياً سى كان جائزتيل بادر جوهم كدي كابيان موادرون هم أس أجرت كاب كه جوهين تشہرائی می ہواوراس کا فی الحال لیما کے شرط ہولیتن اُس کی بچے بھی تبندے پہلے جائز نبیں ای طرح جو مال کرتر میں کی ملے میں مطاوروہ عین بولو اُس کی تیج بھی تھندے پہلے جائز نہیں ہے کرمبراور خلع کے بدلے کا مال اور حدا خون مے عوض اگر مال ملا مواور و وہین مولو اُس کی تا جندے پہلے جائز ہے اور ہرائی چیز جس کا جند کرنے سے پہلے بیٹا جائز تیں ہے اُس کا اجارہ پر دینا بھی جائز نیل ہے بیٹھیا عى المعاب اوراكراس كوبائع كوبهدكرو بإباصدة كرويايا قرض وبابابائع ك باس وجن ركمانو امام ايو يوسف كيزو يك جائزنيس باور امام محر كن ديك جائز ب- يى اسع بيريدارس عى تكماب اوراكركى فريدى مولى باعرى كا قيند كرف ي على تكاح كرديا تو جائزے بروجو كرددى ش كھا ہے اور عدم جواز كا تھم اس صورت ميں ہے كہ جب بعندے پہلے مشترى كا تقرف فريدے موس مال منتولہ میں مبنی لے سے ساتھ ہولین اگر ہائع کے ساتھ اُس نے تصرف کیا اس اگر ہائع کے ہاتھ اُس کو بھا و بسندے پہلے ہے اُس کی كى طرح جائز تيس بيديد يركها ب- اكربائع ك باس دىن كياتو مح تيس اوراكر بائع كوبيد كيااوراس فيول كراياتوى فتع مو سنى بيعيداسرهى بن لكعاب اوراكر بالك في برتبول بدكياتو ببد باطل موكيا اوري افي حالت يرسي وي بيتا تارخانيد ين شرح طماوي ے متول ہے ام مر نے کہا کہ جوتصرف بغیر تبد کے ہے اگر مشتری تبعدے پہلے اس تصرف کورے کا تو جا زنہیں اور جوتصرف افیر قند کے جونیں بن جے ہدو فیرہ اگر اُس کوشتری تبندے پہلے کرے گاتو جائزے سے بیٹھیریدی لکھا ہے۔ کرفی نے اپنے محتمر می ذکر کیا ہے اگر مشتری نے باکع سے تبعدے پہلے کیا کہ اس کواسے واسطے نے گے اس نے تیول کرایا تو تع نوٹ کی اور اگر یوں کہا کہ مير عدد اسطي كاد ما تو تا داو في داو في اوراكريني كاتو أس كى كاج وائز تد وكى اوراكر يوس كها كداس كو كا اوريد تها كدير مدواسط يا اسيندواسطاور باكع في تبول كرايا تو بهل تع فوت كى يقول امام ايومنيغه اورامام عمر كاسب اورامام ايو يوسعت كزو يك بهل تع زنوف كى میریط علی اکھا ہادرا کر ہوں کہا کہ جس کے ہاتھ ہو جا جا تھ تو تھی تیں ہے میتا تار فائید علی خلاصہ سے متقول ہا کرمشتری نے مملوک ير تبضد كرنے سے يہلے باتع سے كہا كماس كوآ زادكرد سے اور بائع نے آزادكرديا توبيعتق بائع كى طرف سے موكا اور ديلي وج فتح موجائے کی اور مشتری کی طرف سے ندہ وگا بیند بہب امام ابوضیفہ گاہے اور امام ابو یوسف کے فزو یک محتق باطل ہے بیرمحیط می اکھا ہے۔ كى تخص نے ايك باعدى تريدى اور أس ير قبضة بين كيا تھا كہ باكتے سے كيا كداس كوفروفت كريا أس كے ساتھ وطى

ا مینی پینلی ایرت ال می بینی ایج نه وال سی معنی بدیل کرید بدول قبند کمتمام بیل پی اگر مشتری نے خود قبند کرنے سے پہلے بر کیا تو برجاس کے کہ برمتدی قبندے قبندہ وکہ بریہ والی جائز ہوگا ۱۱۔

كرياده والمسام تعاكد بالع سے كها كداس كوكھا فيادائس تے ايبائ كياتو بيرة كا فيح كرنا موكا اور جب تك باكع تے ايبائيس كيا تب تك في في من الله وي المن والله على من المعاب الوراكر مال مقول كالبلوروميت واحرات كم ما لك مواو أس كى في بعند س بهل جائز ہے بیجید میں اکھا ہے۔ می فض نے ایک محرواع زین خریدی اور اُس کو قبضہ سے پہلے یا گئے سے سواسی اور کو ہد کیا تو سب کے فزویک جائزے اور اگر فرودت کیا او امام الوحنید مورال بوسف کے زویک جائزے اور امام فرکے نزویک جائز نیس ہوادراگر تبندے پہلے بالك كوياأس يرسوااوركى كواجارويروى توسب كنزويك جائزتين اى الرح اكرائي زين خريرى جس عريجتي أس كى يونى موفي في اورو وكيتي بنوز على الكتى ووبالغ كوارجون اوسك معامله يرتبند يهاد وسدى وجائزتين بيفاوي قاضى فان على كعاب وازل عى بكاكركى في الكه مرفزيدالورأس يرقين كرفي اوردام ديے سے يہلے أس كودتف كردياتواس وقف كالحكم موقوف باكرأس كے بعد أس في وام اوا كروسيه اور أس ير قبعته كرايا تو وقف جائز ہوگا يرجيط ش اكسا ب فتوں مي اور دين مي بد لنے كا تصرف كريا سوائے تا صرف اور سلم کے جارے فزو یک قبندے پہلے جائز ہے بیاؤ خردہ عین اکھا ہے۔ طحاوی نے ذکر کیا ہے کرقرض عی قبندے پہلے تفرف جائز میں ہے اور قدوری نے اپی کتاب عل اکھا کہ یہ کہنائے نہ داور سے کہ جائزے میں بیا علی اکھا ہے اور سر کبیر معنف ا مام عر میں ہے کہ اگر دھمن کسی مسلمان کے غلام کوقید کر کے اپنی حرز میں اپنے ملک ہیں نے سے اور کوئی مسلمان اُن کے ملک ہیں وافل موااوراس غلام كوأن سے شریدلیا اور دارالاسلام میں لایااور اُس قلام كا ببلا ما لك حاضر موااور قاضى نے بيتكم كياك وه فلام أس ما لك كو بعوش أس معمول مع دياجات اور يهل ما لك في اس ر تبندكرف سيل أس كوفرونت كيايس اكراى فض مع باحد علاجس ك إلى وه فلام موجود بالرجاور الرفيرك إلى علا و جائزتين باوريدمنانظيرال مندى بكراكر كافنى في كالمامك ميب كى وجد ب إلى كوديد كالمم كيا اور بالع في أس ر بعد كرت ب مبلي الازاكراك مشترى كم العد جو يعيرتا ب فروضت كيا الوجائز ہاورا كركسى اورك باتھ كالوجائز كل بيد فرو مراكماب-

بار نيرل

## ایجاب وقبول میں اختلاف واقع ہونے کے بیان میں

اگر ہائع دو چیز وں یا بھن چیز وں یمی ایجاب کر ساور مشتری بیارادہ کر سے کہ یمی بھن یمی بدایجاب آبول کروں اور ایکس یمی آبول ندکروں ہیں اگر ان سب کی بولی ایک تھی آو اُس کو بیا حقیار ڈیٹل ہے اور اگر بُد ابُد اُنگی آبو با زنے بیم بیط یمی کھا ہے اور ای طرح ا اگر مشتری ایجاب کر سے اور ہائع کا بیارادہ ہوکہ بعض ہی آبول کر سے اور ایکس ٹی ٹیس ہیں اگر صفتہ ایک ہے آو اُس کو بیا تھیار ڈیٹل ہے اور اگر صفتہ متقرق ہے آبو جا زنے ہیں اگر ہائی میں اُس پر داختی ہوجائے آبو سے کہا کہ یس سے ایک سے نظام بھیا اور مشتری نے آو ما قبول کیا آبو سے نیس اگر ہائے آب ہلی میں اُس پر داختی ہوجائے آبو سے سے بیار میں کھا ہے اور امام قد وری نے کہا کہ اس طرح کا حقد اُس وقت کے موکا کہنے کا جو حصہ شری نے تبول کیا اُس کے مقائل آبن ہے کوئی حسر معلوم ہواورا کر باعتبار تیست کے

غ طعام كيهون اورسيتم اور ملتى التجاري الوريمار عرف بمريق الوطائل بحق الحاسط ميا اوال على ترجمة الملكو هو يطلق على العرصته عندهم ويطلق على العرصته عندهم ويطلق على العرصته عندهم ويطلق على العرصته عندهم ويطلق على العرصته كالمطلو ليعنّا وظهر العوقا المشيئ الفي العينول من الدو العقار و كذلك لم يلقفت الى محصوص معانيها فليتامل الدست على المحكم المراق المحكم المستحدة المحكم المستحدة المحكم المستحدة المحكمة الم

يديان معد كايك وف كاتما بمد كانبد ابدابد اور فكايديان بكريم كنة بن كداكر برجز وكالمن خداخد ايان کیا اور خرید یا فرو خست کا نفتا بد البد اکها اور باکع اور مشتری دو دوجی یا باکع ددجین اور مشتری ایک ب یامشتری دوجین بالع ایک بیاتو صلامتقرق موكا ادراى طرح اكرش بدائيد ابيان كياجائ اورفقاخريد بإفروشت بدائيد امول ادرباكع اورمشترى أيك مول جيديا تع مسي فنس سے كہا كميں نے بيكير سے حرب باتھ ال طرح يے كدير كيز اول درج كو يوادريكيز ايا في درجم كو يوا يامشترى كياكمين نے یہ کیڑے تھے سے اس طرح مول لیے کدید کیڑاوی درہم کومول ایا اورید کیڑا یا گی درہم کومول ایا تو بالا تفاق معدمتفرق ہوگا بہا ہے ش كلما بادراكر مقدايك مواور مقدكر في والعادر تن دونول تعدد مول فرقيال بديكر منظر متحدد موكا اوراسمسان بيا كرمتعدد ند موكا اور يى قول امام كا باوراى يرفتوى بيدوجيد كرورى عى كلماب اكردوياكى جيزي مخلف مول ليس يا ايك جيزمول لى اوروام تھوڑے ہے دیادر بارادہ کیا کرتھوری کی تا پر جند کر لے میں اگر صفد ایک تھا تو بیا از تیں ہے اور اگر صفحہ متقرق تھا تو جا از ہے اورا کر کسی مخف نے کسی سے دس میرو می کیڑے نے ساور جر کیڑادی ورہم کوئٹم رااور شتری نے دس درہم نفتدوے و ہے اور کہا کہ بیدی درہم خاص اس کیڑے کی قیت میں اور اُس کیڑے پر جند کرنا جا باتو اس کو بداختیارٹیس ہے اس واسطے کرمند ایک ہے اور ای طرح ا كرياكع في مشترى كوهين أيك كير سك قيت معاف كردى اور مشترى في كاكدي يدكيراف إينا مول او مشترى كوبيا عتياريس ب اوراى الرائع ماس ايك كيزى قيت مهيد عريور ليندير دائنى موجائة مشترى كاس ير تعذكرف كاا عتيارت بهادراى طرح اگر بائع ایک درہم کے سوائے تمام مول معاف کردے یا ایک درہم کے سواتمام مول کو چھرروز بعد لینے پر دامنی ہو جائے تو بھی كالم عادراى طرح الرفريدي كم مضن كير المعادا مفتدوي تفير الداورياتي كي يحديها ومقرر بوكي تومشترى واس تدرنفذ فن اداكر نے سے پہلےكى چز پر قبعد كر فكا اعتبارين بهادراى ارمول ودر بم شرااورمشرى كي الع براو در بم جا ہے يى اورباس مول کا تعاص موضع جومشرى كے دمدواجب يى قومشرى كوباتى دى دربىم اواكرنے سے بہلے سى چز پر قبعنہ كرنے كا اختيار مبیں ہا ی طرح اُن کیروں میں سے خاص ایک کیرے کی قیت اگروں دینار تھی اور یاتی کیروں کی قیت سوورہم اور مشتری نے مرف دیناردید یا مرف درہم دیدتواس کوکی کڑے پر قبضہ کرنا جائز نہیں بیجید ش کھاہے۔دو مخصوں نے ایک مخص سے ایک غلام بزار درہم کوٹر بے ااورایک ان میں سے عائب ہو گیا اور دوسرا موجود تعاقواس کو بیا تعمیار ٹیس کر کسی فقد رغلام پر قبعتہ کرے جب تک کہ اس کے بورے دام ندوے دے اور جب بورے دام دے دے آو کل غلام پر قبعتہ کر سلے اور اس صورت میں دوسرے نثر یک کی طرف ہے بطورا حسان كدية والانده وكااور جب وه فائب حاضر كونواس كويدا فقيار فيل ب كداسة حصد ير قبعند كرس جب تك كديثر يك موجود

کواس قد رحمد حمن ندو سد سے جواس کے حصد کا اس نے دیا ہا اور جب ایسا کیا تو اپنے حصد پر بھند کرسکا ہے بید بھیا عمی تھا ہا اور جس فضی شریک نے سے اس فلام پر بھند کیا تھا اس کے پاس اگر دوسرے شریک تا تب کے حاضر ہونے ہے پہلے یا حاضر ہونے کے بعد طلب کرنے سے پہلے وہ فلام مرکمیا تو بطور آلمانت کے بلاک ہوا اور جوشر کیا اس پر قابض تھا وہ دوسرے شریک سے بعقد داس کے حصد اس مارک نے اس ماضر می اس قد روام جوشری کے لے لے اورا کرنا تب حاضر ہواور اس نے قلام علی سے بنا حصد ما نگا اور شریک حاضر نے کہا کہ جب بھک عمل اس قد روام جوشری مطرف سے اورا کر جا ہوں نہ لے اور اس کے موش بلاک ہوا جواس طرف سے اورا کر جا ہوں نہ لے توش بلاک ہوا جواس میں مورت میں وہ قبل او حقیقہ اور ایام جو کہا ہے اورا کر بالع نے دوسر میشر ہوں میں سے ایک کواس کے حصد سکوام محاف کر دیتے یا ایک ہو جائے گاور بیڈول ایام ایو حقیقہ اور ایام جو کہا ہو اور کر الرائن علی ہے کہا گر آن صورت میں مفتد جدا جدا ہوا ہو تا ہم جس سے اپنے حصد پر بھند تیں کر سکتا ہے بید فیرہ میں تھا ہو اور اگر الن علی ہے کہا گر آن

17.89V

مینے کوئن کے واسطےروک رکھنے اور ہائع کی اجازت یا بلا اجازت اس بر قبضہ کرنے اور ہے کئی کوئی کے دیاں میں جو قبضہ ہوگئی ہیں اور جو منہیں ہوگئی ہیں اور ہو منہیں ہوگئی ہیں اور ہو منہیں ہوگئی ہیں اور ہی منہیں ہوگئی ہیں اور ایک قبضہ کا دوسرے قبضہ سے نائب ہونے کے بیان میں اور دونوں عقد کرنے والوں پر ہیجے اور میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنے میں جوخرج واجب ہوتا ہے اس کے بیان میں اس کے بیان میں بیضلیں ہیں اس کے بیان میں اس بی چھلیں ہیں اس کے بیان میں اس بی چھلیں ہیں اس کے بیان میں اس بی چھلیں ہیں اس بی جھلیں ہیں اس بی چھلیں ہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی چھلیں ہیں اس بی جھلیں ہیں اس بی چھلیں ہیں اس بی جھلیں ہیں اس بی جھلیں ہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی جھلیں ہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی جھلیں ہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں ہوتا ہے اس کے بیان میں ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی جھلیں ہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں ہوتا ہے اس کے بیان میں اس بی جھلیں ہیں ہوتا ہے اس کے بیان میں ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے اس کے بیان میں ہوتا ہے اس کے بیان میں ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کی ہوتا ہے کی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کی ہوتا ہیں ہوتا ہے کی ہ

يهنى نصتل بي

## مبیع کوشن کے واسطے روکنے کے بیان میں

جارے اس باکت کو اسے باک کو اس کے کا گردام فنڈ شمیرے ہوں آو دام ہورے حاصل کرنے کو اسلے باکت کوجی کے دو کے کا اختیاد

ہے کذائی الحیط اور اگر دام کی مجومیعاد شمیری ہوتو بالنے کوجی کے دو کے کا اختیاد نہ میعاد سے پہلے ہاور تداس کے بعد ہے یہ بسوط می کھا ہے اور اگر دام کی مجومیعاد شمیر سے موں اور تھوڑ ہے کی میعاد ہوتو نفتو دام کے بورا حاصل کرنے تک باکنے کوئی کے دو کے کا اختیار ہے اگراس دام میں سے تھوڑ ہے ہے باتی رہ جا کہ تمام کے کوروک مکتا ہے بیڈ نیروش کھا ہے تفرید میں کھا ہے تفرید میں ہو جہال کے قائب ہوتو جب ان کا موری کے دائے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئے درب تک بالنے اس کو حاضر نہ کرے مشتری کو اختیار ہے کہ دام شدے سے تا تار خانیش کھا ہے تواہ ای شمیر میں ہو جہال کے واقع ہوئی ہے یا جب تک بالنے اس کو حاضر نہ کرے مشتری کو اختیار ہے کہ دام شدے سیتا تار خانیش کھا ہے تواہ ای شمیر میں ہو جہال کے واقع ہوئی ہوئے۔

ا کینی آول امانت مینی و واس کی قیمت کاضا می منده ۱۳۵۵۔ ع مینی یا تھے نے وام دسول کرنے کے واسطے تاتا کوروک رکھا اور مشتری نے اوا کرنے ہے پہلے تاج اس کے پاس تلف ہوئی تو مشتری کو رکھے واجب کیل اا۔

كه مشترى كا قبضه بالل كروب بيغلام مين لكعاب.

اگرش کے ید اے مشتری نے کوئی چیز رہی کردی یا کوئی مخص شمن کا کھیل ہو گیا تو اس سے بائع کوئی سے دو سے کا جوئل حاصل ہوہ ساقط نہ ہوگا بدیجیط ش اکھا ہے اور زیاوات میں ہے کہ ہائع نے اگر شمن کی اسے قرض خواہ کوشتری پراتر اویا تو ہائع کا چھے کورو کئے كاحق ساقط موكيا اورا كرمشترى في مى اور محض كريش بالع كالتراويا توبائع كاحق ساقط شهوكا اوركرفي في ذكركيا كيدية وإلام محدكا ے اور امام ابو بوسٹ کے نزد میک تا کورو کئے کاحق ساقط ہوجائے گا میجید سرحی شن اکھا ہے اور فاوی ش ہے کہ اگر یا کتے نے تاج مشتری کوستهاروی یااس کے باس امانت رکھی تو رو کے کاحل ساقدا ہوگیا اور بموجب ملا برروایت کے اب اس کے پھیرنے کا ملا رئیس ب يدالع من العاب اوراكر فن اواكرن كى محمد عاوم واور شترى كى في يد تعدد كيا يهال تك كديم عاد آخى قومشرى كوافتيار بك حمن اواکرئے ہے مہلے تی پر بعند کر لے اور ہائع اس کوروک نیس سکتا ہے بیدہ خیرہ شر اکھا ہے اگر ہا تع نے حمن کو لینے کی مدت ایک سال مفہرائی اورسال کومین ندکیا اورمشتری ماضرند ہوا یہاں تک کیا یک سال گذر کیا تو امام الومنیند کے تول کے ہموجب جس وقت سے مشتری تیج پر قبعنه کرے گا اس وقت ہے ایک سال کی میعاد ہوگی اور اگر سال معین کردیا تھا تو ٹی الفورشن دینا واجب ہو کیا اور اہام ابويوست اورامام محر ك نزد يك خواه سال معين كيا موياند كيا موالكي صورت على في الحال دينا واجب موكا مديجيد على المعاب ب اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب بائع فی میں دکرنے سے انکار کیا مواور اگرا نکار ند کیا تو بالا جماع شروع سال مقد کے وقت ے ثار ہوگا یہ جرالرائق میں آگھا ہے اور اگری میں دونوں کے لیے یا ایک کے لئے خیار ہواور میعاد میں بیتیدنیں ہے کہ س والت ہے شروع مو کی تو میعاد کی ابتداء مقدلان م موفے کے وقت ہے موکی اور خیار روعت میں میعاد کا اختبار مقد کے وقت سے کیا جائے گا برمحیط شر اکھا ہے اور اگر ہائع مقد کے بیچے ٹن مجمدت بعد لینے ہردائنی ہوا تو رو کنے کاحق باطل ہوگیا ہے بدائع میں کھا ہے اگر کس نے غلام مول لیااور تعد کرنے سے پہلے اس کو آزاد یا مرکرد یااور مشتری اسپنے مال جی مقلس یعنی ناوار ہے تو یا تع کو بداعتیار تیس ہے کہ غلام کو رد کے اور متن نافذ ہوجائے گا اور غلام اپنی قیت کے بدلے یا گئے کے لئے سعی شکرے کا بدام اعظم کا قول ہے کذائی الخلاصداور طاہر روایت میں ہے میچید میں کھا ہے اور اگر مشتری نے تیند کرنے سے پہلے قلام کومکا تب کردیا یا اجارہ میں وے دیا یار اس کرویا تو با تع کو بدا عتمارے كرقاضى كے سامنے جھڑا چيش كرے تاكرة عنى ال تصرفات كوباطل كرد ساور اكر بنوز قاصى نے باطل نبيس كيا تھا كرمشترى نے دام دیدیاتو مابت جائز ہوگی اورد بن واجارہ باطل ہوگا بیفادم میں اکھاہے۔

مشتری نے جب کل دام نفقد دے دیے یا بائتے نے اس کوئل دام معاف کردیے تو بھے کے رو کنے کاحق باطل ہو گیا یہ بدائع می
لکھا ہے او منتی میں ہے کہ اگر کمی نے ایک درواز و مول لیا اور بائع کی بلا اجازت اس پر قبضہ کر کے اس میں او ہے کی گل بینیں لگا دیں یا
کیڑا لیا تھا کہ بلا اجازت اس کورنگ لیا یا زشن تھی کہ بلا اجازت اس میں کوئی تھادت بنائی یا درخت نگا دیا تو بائع کو افتقیار ہے کہ اسکو لے
کر روک لے بس اگر ہائتے یہ کے کہ میں کیلیں اکھاڑے ڈالٹا ہوں یا ذہیں کے درخت اکھاڈ ڈالٹا ہوں تا کہ زمین تھی و کسی ہی ہو
جائے بس اگر اس کے دورکرنے میں کوئی فتصال تاہیں ہے تو ہائع کو افتقیار ہے اورا گرفتھان ہے تو افتقیار ہی اورا گرفتھائی ہی ہو

ہے ضائع ہوگی تو کیوں اور مگ کی تیمت کا پاکنے ضائن ہوگا یہ پیدا سرخی بھی اکھا ہے اورا گریج پائی گی اور ہائع کی با ا جازت مشتری نے بعد کے کا اختیار ند پائورا گر حاطہ نہ ہوئی اور جی تو بائع کو اس کے دو کئے کا اختیار باقی ہے اگر بائع کے پاس کر تی تو اگر بائع نے وہی واقع ہوئے کے بعد دینے ہے اٹکار کیا تھا تو بائع کا مال ہلاک ہوا ور نہ مشتری کا مال بلاک ہوا ہو تا ہے کہ کا مال بلاک ہوا ور نہ مشتری کا مال بلاک ہوا ہوا تھا ت حسامی میں اکھا ہے دو خدی واقع ہوئے کے بعد دینے ہے اٹکار کیا تھا تو بائع کا مال بلاک ہوا وہ افغات حسامی میں اکھا ہے دو خدی واقع ہوئے کہ کی غلام نے اپنے آپ کو ہوا وہ کہ کہا گہا گہا ہے کہ کہا تھی ہوا ہور نہ کہا کہ بھی نے اپنے آپ کو ہوا ہوا مسلم کرنے کے واسطے تربی خال میں کہا گھا ہے۔ میں کھا ہے اس کو می کو اسطے تربی کو اسطے تربی اتو اکا مال کا ساکو تھی کو اسطے در کہا ہوا گئی ہوا تھی کو اسطے تربی کو اسطے تربی اکو اکھا گئی اسکو تھی کو اسطے در کہا ہوا تی تھی کھا ہے۔ میں کو اسطے تربی اتو اکا مال کہا گئی کہا ہوگئی کے واسطے در کہا ہوا تی تو اسطے در کہا ہوا تی تو اسطے در کہا ہوا تو تا کہ ایک کو اسطے تربی اتو اکا مال کہا سکو تھی کو اسطے در کہیں سکتا ہے یہ تو الرائی بھی کھا ہے۔ کو اسطے در کہا ہوا تھی جہا تھا تھی جہا تھی جہا تھی ہوئی کو اسطے در کہا ہوئی کے دو اسطے در کہا تھی ہوئی ہوئی کو اسطے تربی اور ان کی فیصلی جہا

مبیع کوسپر دکر نے کے بیان میں اوراُن صورتوں کے بیان میں جو قبصنہ ہوتی ہیں اور جزہیں ہوتی ہیں

بعد کر لے وہ بعد نہ وگا فراہ کی قاضی خان میں کھا ہا وہ اگرائی طرح کیا کہ لے لیے بعد بیش ہا دواگر ہوں کہا کہ اس کو لے لئے تو بعد ہیں گا کہ اس کے لینے تک بختی ہواورائی کو گیا ہو یہ فرہ میں کھا ہے۔ فراہ کی فنطی میں کھا ہے کہا گرکی نے دوسرے کہا کہ میں نے تیرے باتھ یہا سہاب بھا اور تیرے پر دکیا اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ پر دکرنا شہوا جب تک کہ تا کے بعد اس کو پر دنہ کروے یہ جیدا میں کھا ہے اگر کسی نے غلام یا باعری مول فی اور مشتری نے غلام سے کہا کہ میرے ساتھ آئی میرے ساتھ جل اس نے اس کے ساتھ وقد م اُٹھایا تو یہ قبضہ ہے یہ فراہ کی خان میں کھا ہے۔

اگرایک گھر کسی آ دمی کے ہاتھ بیچا اور وہ گھر دوسرے شہر میں ہاور بالغ نے صرف زبانی گفتگو ہے سپر دکیا ہے پھرمشتری نے قیمت دیئے سے انکار کیا تو مشتری کواس انکار کا اختیار ہے جا

ای طرح اگراس کوایت کسی کام کے واسطے بھیجا تو بھی قبضہ ہے ہے القدریش لکھا ہے اور اگر کوئی ایسا مکان بھا جو وہاں موجود ندتها اور بالع نے کہا میں نے وہ تھے کو پر دکرد یا اور شتری نے کہا کہ ش نے تبند کرلیا توبیہ قبند ندمو گالیکن اگر مکان قریب ہے تو قعند شار موگا يد برالرائق يس لكها به اور يك ظاهر روايت بهاور يكي ي بي قاوي قاضي خان يس لكها بهاور قريب سه يدمراو ب ا بے حال میں ہو کہاس کے بند کرنے پر قاورتہ ہو وہ وور ہے یہ بر الرائل میں اکھا ہے۔ اگر ایک محرسی آ دی کے باتھ بیا اور وہ محر ووسرے شہر میں ہاور با تع نے صرف ذبانی محتکو سے سرو کیا ہے جرمشتری نے قیت دیے سے افار کیا تو مشتری کواس افار کا افتیار ب رجید ش اکھا ہے کی نے ایک قلام باکع کے گر میں مول ایا بائع نے کہا کہ میں نے جھے کواس غلام پر بطور جھیے۔ تبضہ کا اعتبار دیا اور مشترى نے قبند كرنے سے اس يرا نكاركيا بحروه غلام مركيا تو مشترى كا مال بلاك مواية عكار النجادي من لكما ب- يمن فض في أيك كيرا خربدااور بانع نے علم کیا کداس پر قبضہ کر الے اور مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا بھال تک کدمی مختص نے اس کو فصب کر لیا تو جس وقت مشترى كوبالع في تعدر في كاعم ويا تعااكروس وتت مشتري بغير كمز بدوف كاتحد يسيااكراس كا تبعد كريف يرقادر تعالو تسليم سے ہوگی اور اگر بغیر کھڑے ہوئے اس پر قادر نہیں تھا تو تعلیم بھی نہیں ہوئی برناوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ کسی فنص نے اپنی لکڑی جو راسته بس برای بونی تھی ہی اور مشتری اس بر کمز ابوا تھا اور بالع نے مشتری کوبیلور کیلیداس پر قبعند کا اعتبار دے دیا محرمشتری نے اس کی جكد اس كونيس بلايا يهال تك كركس اور فخص في اس كوجلاد يا تو مشترى كوبيا فتياد ب كداس جلاف واف سعان في اوراكركوني اور مخص اس کائل دار قابت بواتو اس من دار کوافقیار ب کدأس جلاف والے عضان کے مشتری سے حمان لینے کا اختیار نیس ب على بيريين كفعاب اورفيا وي ايوافليث على ي كواكرك في مكان يها اوراس كوشترى كيديروكرويا حالانكساس على تعور السباب بالفاكا ر کھا ہوا ہے تو یہ سرد کرنا سی جب تک کہ اس کو بالکل فالی کر کے سردند کرے اور اگر باقع نے مشتری کو کھر اور اسباب دونوں بر تعند کرنے کی اجازت دی تو سپرد کرنا سی ہوگیا اس واسطے کدو واسیاب مشتری کے پاس ود بیت ہوگیا بیرذ خیر و می لکھا ہے اور ای طرح اگرایی زمن بی که جس می بانع کی مجتی ہاوروہ زمین مشتری کو سپر دکر دی تو ایساسپر دکریا سیح نیس ہے بیرمیط می لکھا ہے اور اگر کسی نے کے روئی جوفرش کے اندر ہے یا گیہوں بیچ جو بالیوں میں تصاورا ی المرح سرو کیاتو اگر مشتری بغیر بچھونا او میز نے بابالیس کو نے كرونى اوركيبول پر قادر بوسكا يه تو وه قابض بوكيا اوراكر بغير اوجيز نے اوركو نے كے قادرتيں بيتو قابض نه بوگاس ليے چھونا اور اد جزنا اور بالین کونا با کع کے ملک می تصرف کرنا ہے اور مشتری اس کا اعتباریس رکھتا ہے اگر کی نے چل بنتے جوور خت میں لکے ہوئے تھاورای طرح سپر دکردیے تو مشتری ان پرقابش ہوگیا اس لئے کہ بغیر ہا گئے کے ملک میں تصرف کرنے کے ان کوتو ڈسکتا ہے ب ا تكريب كر تبزكر في مردك وك الفاد عاد عام مكان كاتبز ا كالرح دياجات ا بدائع عم اكما ہے۔

اكركس في ايك جانور وريد الدور بالتع الى يرسوار بادر مشترى في كم الدجي كاب ما تعدسواركر في اوراس في سواركرايا محرده جانور تفك كربلاك موكميا تومشترى كامال بلاك موا كامنى امام في فرمايا يه كديدهم ال صورت على ب كدجب جانور يرزين ند مواورا گراس برزین ہاورمشری بھی زین برسوار مواتو اس برقابش موگاور شرقابش شادگا اور اگر دونوں (ائکی سواری کی حالت میں جانور کے مالک نے مشتری کے ہاتھ علا تووہ قابض نہو گا جسے مکان بیچے وقت باکتے اور مشتری دونوں مکان کے اعدموجود ہیں بیٹخ القدريش العماع - بارونی من بے كماكر باب في اينا كمرائي اولاوش سے كى نابالغ كے باتھ جواس كى برورش ميں ب فروفت كيا اور ماب ای کمرش رہتا ہے و تع جائز ہے لین بینااس رہا بیش ندہ وگا جسبتک کہ باب اس کمر کوخانی ندکرد سے اور اگر مکان کر کمااور باب اس وقت تك اس مس ربتاتها تؤوه بأب كا مال شائع موااوراى طرح اكراس مكان عن باب خود ندتها ليكن اس كا اسهاب با ميال عقرة بى بى عم إدراى طرح اكرباب في اليه عامال بي كم الحدجد على ويتهو عب ياطيلسان على جوكا عمول بروال موے ہے اِلکوشی بھی جو پہنے ہوئے ہے وی اس رقابش شہوگا جب تک کہ باب اس کوندا تارد ساورا ی طرح اگر باب نے نابالغ بنے کے باتھ کوئی جانور بھا جس پروہ موار ہے یا اس کا اسباب اس پرلدا ہوا ہے تو جب تک باب اس پر سے دائرے یا اسباب ند اتارے بیٹا تا بین نے ہوگا بیجید سرحی ش کفھاہے۔ اگروسی محود یاں کی تعلیرہ میں ہیں جس کادروازہ بندہے کہاس سے مادیاں لکل تنس سكتى بين اس عن سعايك ماده كس كم التحافر وحت كى اوراس ير قبعنه كرف كا اعتبارد سعد يا اور شترى في ورواز وكمولا اوروهاوه مشتری سے زبردی جوب کرنگل کی تو اس کی قیت جوقرار پائی ہے مشتری پراا زم ہوگی خواہ مشتری اس کے مکڑنے پر قادر تعاما نہ تعااور ا كرمشترى في خود درواز ولين كعولا ملككي اورفض في يا مواف ورواز وكعول ديا جس عدد ماد ونكل عي قود يكعا جاسك كاكرا كرمشترى خطیره ش جاکراس کو پکرسکا تفاتو تا بن شار موگاه در شرقابض شاوگا کذانی اعلیرید کی خص کی چند محوزیاں جو مطیره کے اعرب بری ان می سے ایک قاص مادو کسی فض کے ہاتھ بھی اور دام لے لیے اور شتری ہے کہا کرتو اس تعلیرہ کے اعد میا کراس پر قبد کر لے میں فے تحجے اختیارد سد بادروہ اس میں تبند کرئے کے واسلے کیا اور اس نے مادہ کو پکڑا اوروہ کودکر عطیرہ کے درواڑہ سے باہراکل کر ہما گ جی اق امام وسفر مایا ہے کہ اگر مادہ کوا میے مقام میں میرد کیا ہے کہ شتری کندے وربعے ساس کو پاؤسکا ہے اوراس کے باس کندموجود ہے اور مادواس مكان بيا برئيل كل عنى بياد بمند باوراكر ماده بهاك جائي تادر بيادر بالح بس ويس روك سكاتوه و بعد نيس ب اورای طرح اگرمشتری اس کو کمندے پائسکا ہے اور بغیر کمندئیں پائسکا گراس کے پاس کمندئیں ہے تو بھی قبندند مو کا بران وی تامی خان بمرککماہے۔

اگرمشتری اکیلاس کے پائے نے پرقادد نیں کین اگراس کے ہاتھ اور لوگ مددگارہوں یا کھوڑ اہوتو پائر سکتا ہے ہیں اس بات پر
غور کیا جائے گا کہ اگر اور لوگ مددگار یا کھوڈ اسوجود ہے تو قابش شارہوگا ور نہ قابش نہ ہوگا ہے جا تھ ایک ہوڈ اسوجود ہے تو قابش شارہوگا ور نہ قابش نہ ہوگا ہے گئے گئے ایتا ہے کہ کوڈ کا دونوں کے
میں ہوگی اور ہاکے مشتری سے کہ دہا کہ بیس نے کھوڈ کی تیر سے اختمار شی دے دی اور شی آس کو اس واسطے نہل پائر ہے ہوں
کہ تھے کو دینے سے شیخ کروں بلکہ اس واسطے کرتو اس کوارٹ قابدش کر لے ہیں تا گاہ کھوڈ کی دونوں کے ہاتھ سے جھوٹ کر بھاک کی تو

ا کرار نے اتارے افال کرنے کرورو رائا پہانجاس کے بیے کا تبدقر ارد یا جا سے 118

سمی تخص نے دوسرے سے تیل مول ایا جو معین تھا اور شیشداس کودے دیا کداس جی اول دے اور اس نے مشتری کے ساسنے لاتو مشتری اس بر قابض مو گیا اگر چدو و تیل باقع کی دکان بامکان میں مواور اگر شتری کے بیجیے والو بعضول نے کہا کہ قابض ہوجائے گا اور بی سی بے یہ جواہر اخلاقی میں اکھا ہے اور ہزار بیم ہے کہائ طرح ہر کیلی اوروز ٹی چیزوں میں جب مشتری ابنا برتن باكت كود مد ماور باكع اس كوناب ياتول كرة ال د من يحم ب يه كرالراكن بي كلما باور اكريل مين ندتها تواس برقابض شاوكا اور نداس کاخریدار شار ہوگا خواواس کے سامنے تولا یا ہویااس کے بیچے اور اس کو مالکوں کی طرح اس میں تقرف کرنا طال جیس ہے اور نوی وے کے واسلے سی اختیار کیا کہا ہے بہجواہرا خلاقی علی تکھا ہے اور اگرائی صورت واقع ہونے کے بعد مشتری نے حقیقاس م قبند كرلياتواب اسكافريد دارادرةابض دونوس الرموكادواب أكر كف موكاتوبالاتفاق مشترى كامال كف موكيابي فياتيدهي المعاب اور جب تک دوبارہ اس کووزن ندکر الے تب تک مشتری کواس علی نقرف کرنا حلال تیں ہے اور بعضوں کے نزویک دوبارہ وزن کرنے ے بہلے تعرف جائز ہے اور اسی پرفتوی ہے بیدوجیز کردری ش اکھا ہے۔ اگر کی فقص نے دوسرے فقص سے دس رطل تیل ایک درہم کو خريدااورايك شيشدلاكراس كي حوالي كياكراس عن مير ب واسطية أن د ب اورتيل مين تعاجر جب ايك رطل اس عن تول كرؤ الاتو شيشرنو نا اوراس عن عنل بهااوراس في إلى يحى تولا در حاليك شيشرنوف كى دونون كونير ديمنى توجس قدر تبل أس في شيشرنوف ے سلے تولاتھا و مشتری کا مال تلف ہوا اوراً س کے توشیح کے بعد جو کھتے لاوھ اِنسے کا مال تلف ہوا اور جو تیل شیشہ توشیع سے سہلے تولا تھا اگرشیشہ نوٹے کے بعد آس میں کھے تل یاتی رے گا اور بائع نے آس میں اور تیل ڈال دیا تھا تو یہ بچا ہوا بائع کا ہوگا اور اُس کے مثل مشتری کے داسطے صامن ہوگا بیٹھی ریش لکھا ہے اور اگرمشتری نے ٹوٹا ہوا شیشہ یا گنے کودیا اور دونوں کو ایما کی خبر نہتی اور بائع نے مشترى كي حكم ساس من تيل ذال وياقو سب مشترى ك ذمه وكالوراكر مشترى فيشداي باتع مى ركمااور بالع كونده يااور بالى مسئلہ وی رہا جوند کور ہوا تو ان سب صورتوں میں جواؤل ترکیر ہوئی مشتری کا مال کف ہوار پر پیلا میں لکھا ہے منتفی میں ندکور ہے کہ کی

محنص نے تھی خریدااور بائع کو پرتن وے کرمیتھم کیا گیا ک شی تول دے اور پرتن شی ایک سوراٹ تھا کہ اس کی خرمشتری کو نہ تھی گر بائع اس نے خبر دار تھا پیس گھر تلف ہو گیا تو باقع کا مال تلف ہوا اور مشتری کے ذمہ لازم کی شدہ دگا اور اگر مشتری جانا تھا یا دونوں جانے تھے تو مشتری تمام تھے پر قابض ہوگا اور اس پر پوراٹمن واجب ہوگا اور اس کماب شی خدکور ہے کہ کی تخص نے ایک گر میں ہوں میسی وجری میں سے خرید سے اور بائع سے کہا میرے تھیلے میں ناپ کرڈال دے اور تھمیان اس کے حوالے کر دیا اور بائع نے ایسا میں کیا تو مشتری اس پر قابض ہوگا یہ فرادی قامنی شان میں لکھا ہے۔

قد وری ش ہے کہ اگر کیہوں ہول لیے بور سے اور تھیلی ایک کے مستصار مائے اور اس کو کم دیا کہ کیہوں اس بی ناپ کر الله دیاور بائع نے ایسانی کیا ہیں اگر وہ تھیا اس بھی تھیلے بھی بائع کے ناپ دینے ہے مشتری اس پر قابش ہوجائے گا اور اگر میں نہ نہ قاملا ہوں کہا کہ بیجے کوئی تھیلا میں تھا تھ دے اور اس بھی ناپ کر ڈال دے قامشتری کے حاضر ہونے کی صورت میں تبعید ہو گا اور قائب ہونے کی صورت میں تبعید ہو گا اور قائب ہونے کی صورت میں تبعید ہوگا ہور امام تھے کے نزویک مشتری کے قائب ہونے کی صورت میں خواہ تھیلا میں ہونے ہو اس ور فوں میں تبعید ہوگا تا وقتیکہ مشتری تھیلی پر تبعید کر کے بال کے کہر دنہ کرے بدق اور اس میں میں اور اس میں میں اور اس میں میں کو اس میں میں اور اس میں میں کو میں میں اور اس میں میں کو میں میں کو میں میں کو م

اُس کے بیٹے کے پاس جینے دیا تو یہ قبضہ کیس 🖈

ا كربالغم أيك يانب جوباره وس كابونا باوروك ما تدماع كالورماع قرياً ما ديم تن يراا

ش خرید اور اُس کواپی و کان پر پہنچانے کا تھم کیا اور وہ واست بھی گر کر گف ہوگی آو باکنے کا مال گف ہوا اور بھو ۔ یا لکڑی کا گؤشہر بلی خرید اقو بالنع کا مال گف ہوگا بہ خلاصہ بھی گئے ہے۔ کی نے خرید اقو بالنع کا مال گف ہوگا بہ خلاصہ بھی لکھا ہے۔ کی نے ایک گائے گائے کا در بالنع ہے کہ مشتری کے گور بھی پہنچائے اور اگر واستہ بھی تیجہ بیچھے بیج ہے تیجے بیج ہے تیرے گھر آتا ہوں و بال سے اپنے گھر لے جاؤں گا بھر وہ گائے کو وہ گائے کا مال بلاک ہوا اور اگر بائع نے بید ہوگی کیا کہ بھی نے کھر آتا ہوں و بال سے اپنے گھر لے جاؤں گا بھر وہ کا کے باس مرکئی تو بائع کا مال بلاک ہوا اور اگر بائع نے بید ہوگی کیا کہ بھی نے اگر کے کہ کہ کہ در است کو مشتری کا قول تبول ہوگا۔ کی نے ایک بیار جاؤور مول لیا جو بائع کے اصطبیل بھی تھا اور مشتری نے بیا کہ بدرات کو سیس رہے گا اور اگر مر جائے گاتو میر امال تلف ہوگا نہ شری کا بدفا وئی قاضی خان بھی کھا ہے۔

ایک محض نے کئی کے ہاتھ ایک ہائدی ہے اور وہ ایک ورمیانی آدی کے ہاں دگی تاکہ مشتری ہے پورے دام لے کر آس کے جوالے کر ساور ہائدی آس کے جوالے کر ساور ہائدی آس کے جوالے کر ساور ہائدی آس کے جوالے کر وی او ہائے کو اختیار ہے کہ اس ہائدی مشتری کے جوالے کر وی او ہائے کو اختیار ہے کہ اس ہائدی کو پھیر لے اور جب آس کو پھیر لیا و اختیار ہے کہ آس ورمیانی آدی کو شد کے داسلے شد و مرکمانی صورت میں کہ ورمیانی عاول ہواور اگر ہائدی کی وجہ سے نہ پھیر سکے قو درمیانی عادل آدی آس کی جمیت کا ہائع کے واسلے شامی ہوگاہ چیا مرحمی میں کھا ہے۔ کی فض نے کیڑا مول لیا اور آس پر قبضت کیا اور دام بھی نہ دیا اور ہائی کے ہا کہ میں تھے پر احتیار کردیا اور آس کے ہائی ہوگیا تو ہائع کے اس کے حوالے کردیا اور آس کے ہائی رہے ہائع کے اس کے حوالے کردیا اور آس کے ہائی گرا اور آس کے ہائی ہوگیا تو ہائع کا مال گف ہوا اس لیے کہ جس کو کیڑا دیا گیا تھا آس نے ہائع کے واسطے دام لینے کی فرض سے دوکا تھا ہیں آس کا قبضہ ہوگیا تو ہائع کا مال گف ہوا اس لیے کہ جس کو کیڑا دیا گیا تھا آس نے ہائع کے واسطے دام لینے کی فرض سے دوکا تھا ہیں آس کی قبض کے دوالے کی جو مشتری کی آس کر قالوں میں کر تا تعزیب اور وہ کر کر تھی ہوگی تو تو جو سے کی بیری کی افتادی میں کھیا ہے۔

ا آول معتر بوگاوا سے ہو کدری دعاعلیہ س ایک کے قد گواہ لانا اورا ثبات ہاور دومرے کے قبل ک ساعت ہے مو بہال فرمانی کے آول مشتری کا بوگا یہ مراوئیں ہے کہ باغ کا گواہ یا کوئی شوت مستر شہوگا بائے گواہ قائم کر سے آواں کے موافق کا شی کھم کرے گا پھر افتا مشتری کے قول کا اعتبار ندیوگا کر بائع کواہ ندلا سے قدتم سے مشتری کا تولی ہول ہے اللہ سالے سوائے اقر اورام ولدیونے کے آواد یا ام ولد کیا ۱۳۔

اگرمشتری نے خریدی موئی باندی کا نکاح کرلیایا اس برقرض کا اقرار کیا تو استخسانا بیکم ہے کہ اُس کی

مرف سے تبنہ نہ ہوگا 🏗

ا قولدواجب وگائ طرح موجود و تحول عمد اموجود ب عن الله الله مع كوكد قيا سأواجب تعاليا باا

جو حصر مبرے پرتے میں پڑے گاہ وال پر فازم ہوگا اور جس فقد رہے کی کے صدف کر دے گا اگر مبر ایس زیادتی ہواور مبراس تھم میں بمنز لے فرزند کے ہے اور بھی منتنی میں ای مقام میں لکھا ہے کہ سی تحض نے ایک قلام یا تدی کے بدلہ مول لیا اور ہنوز دونوں نے تعدیس کیا تھا کہ ای اثناء علی باندی کے مول لینے والے نے سوورہم کے میریک سے اس کا نکاح کیا ہے پروہ غلام اینے نائع کے پاس مشتری کودوائے کرنے سے پہلے مرکیا تو کا عقد توٹ جائے گا اور باندی اُس کے پاس پر جائے گی جس کی تھی اوراس کا میر بھی اُس کو ملے گااور اگر بائری میں کوئی نقصان آھیا ہے تو اُس بائدی کا ما لک مشتری سے لے گااور بیستا منتی میں ووسری جگہ بھی فرکورے وہاں اُس پر مجھے زیاد تی کرے یوں لکھاہے کہ کی شخص نے کسی سے ایک با عدی غلام کے وض خریدی اور ہا تدی خرید نے والے نے بعدے پہلے کی فض سے سوورہم پر آس کا فکاح کردیا اور یا تدی کی قیمت فکاح سے پہلے دو ہزار تھی اور نکاح کی وجہ سے پانچے سوروہم کم موسی اور اس کے شوہر نے پاکتے کے پاس ہونے کے زماند علی اس سے وطی کی چر غلام اس ے مشتری کو سرد کرنے سے مبلے مرکیا تو با مرک کا میراس کے بائع کو سطے کا اور اس کو اختیار یہ ہے کہ جاہے با ندی کو ای تنصان كے ساتھ لے لے اور اس صورت عى اس كے سوااور يكفأس كوندسط كا اور اكر جاہے تو مشترى سے أس كى و وقيت لے جوأس روز تھی کہ جس روز اس کے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کی اور اگر مشتری نے جندے پہلے بائع کے ساتھ اُس کا نکاح کرویا اور اُس نے اس کے ساتھ وطی کی چرغلام اُس کے مشتری کے قبند میں دینے سے پہلے مرکباتو باعدی کا بینے والا کہ جس سے نکاح بھی ہوا ہے اگر جا ہے تو ہاندی اس کے مشتر ک کے سپر وکر دے اور آس سے دہ قیت کے لیے جو آس روز اس کی قیت بھی جس روز آس نے مجلم نکاح اس سے وطی کی تھی اور اگر جا ہے تو تھ تو ڑو سے اور مشتری سے یا ندی تھیر لے اور تکاح اور عالے کا اور مہر یاطل موجائے گا اور ای کے اور نے یا آئ طرح مجوز نے کا اختیار بائدی کے بیخے والے کو ہے اور اس کے مول لینے والے کوئیل ہے اوراً ی کو زئے سے بچ ٹوٹ جائے گی اگر چیے قاضی نے اُس کونہ تو ڑا ہواور اگر صورت مسئلہ کی طرح واقع ہوئی کہ مشتری نے باکع کی اجازت سے باعدی پر بعد کر سے پر باکع کے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور یاتی مستلہ اسے حال پردہ تو ہاتع کو باعدی والی کرنے کی کوئی را ونہیں ہے اور مشتری اُس کی اُس قیمت کا ضامن ہوگا جو قیمنہ کے دون تھی اور یا ندی مشتری کوحوالہ کی جائے کی اور مہریا تع پرواجب ہے اور نکاح مجے ہے اور اگر مشتری نے بلا اجازت یا تع کے اس پر قبضہ کیا اور تکریا تع سے ملا اور اُس کے ساتھ یا عدی کا نگاح کرد یا خواہ یا نع کواس کے بعند کر لینے کی خبر ہو یا نہ ہوتو یہ بات یا نع کی طرف ے مشتری کوميرد کرد يے مي شارئیں ہاس کے کہ بھندے پہلے ہی مشتری کو یا ندی کا نکاح کرویتا سے ہاں اگر یا کتے نے اس کے بعد ہی بھی نکاح مشتری کے تبضیراً سے وطی کی توبیامر بائع کی طرف ہے یا ندی کے پروکرنے میں شار ہوگا اور اس صورت میں اگر غلام میروکرنے ے بہلے مرکباتو ہا تھ کو ہا عری وائیں کرنے کی کوئی واہٹیں ہے برجید ش الکھاہے۔

بلااجازت بالع کی بیج پر قبضه کرنے کے بیان میں

فعل می):

اگرمشتری نے تمن اواکر نے ہے چیلے باا اجازت بائع کے جی تعد کرایا تو بائع کوا فقیار ہے کہ اس ہے پھیر لے اور مشتری کا بائع اور بھے کا بھی ہونے میں شاوت ہوگا تاو تھیا۔ اس پر قبعند نہ کرے برقاو کی قاضی خان کا بائع اور بھی ہونے میں شاوت ہوگا تاو تھیا۔ اس پر قبعند نہ کرے برقاو کی قاضی خان الم بھی تو ایس ہو کہ بھی میں ذیاوت مور میں ہوئے میں جب آبند نہ لیا کیا مشتری پر بعد تما میت ہے گئی ہے تھے وہ میں ہوئے ہی جب آبند نہ کی اور میں میں ہے ہوئے کہ مورت میں میں گئی تا اور مشتری کے باتھ آبا ہے وہ برا میں ہوئے ہی دونوں پر تشتیم کر اور ہوئی ہے تھی ہوئے ہوئے کہ اور بالا ہے اور مشتری کے باتھ آبا ہے واجب ہوگا ہی تو دونوں پر تشتیم کی جو میر کے جو میں اور میں ہوئے کہ اور بالا ہے وہ برا کر چر قاشی ائی آخر میرادیہ ہے کہ اگر چر قاشی کے جو میر کے برتے میں پڑے دونا کی کو دے دے گا گر دوکھمد قد کر دے حصولہ بھاؤش ہے تا اس سے اگر چر قاشی ائی آخر میرادیہ ہے کہ اگر چر قاشی کی بھی کرکے مقد نہ کرایا گیا ہو 11۔

باس بیش کر کے خو مقد نہ کرایا گیا ہو 11۔

یں کھا ہے۔ ف ہنا یعنی قبضہ ہماں مراد هیفتہ قبضہ اور قبضہ کرنے کی قدرت اور گلیہ یا رہ قاع مواقع ہے قبضہ کا حکم تابت نہ ہو گا اور اگر مشتری نے ہی جس اس طرح کا تصرف کیا جوثوث سکتا ہے جیسے تھے ایمیہ یاد اس کیا یا اُجرت یا صدقہ بیں دے دیا تو تصرف تو ڈویا جیسے تھے اور کا بالم ولد بناتا یاد ہر کرویتا تو باقع کو اپنے قبضہ بی والیس لینے کا اختیار نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھنا ہے اگر مشتری نے بات کو کو میں مواکدہ وہ میں در ہم ذبوف یا سنوق تھے یا سب کا کوئی تن وار نگلا یا اُن میں سے تعوذے ایسے تھے تو باقع کو اختیار ہوگا کہ تھے دوک لے اور اگر مشتری نے اس طرح کے در ہم اوا کرنے کے بعد بلا اور اُن مشتری نے اس طرح کے در ہم اوا کرنے کے بعد بلا اور اُن مشتری نے اس طرح کے در ہم اوا کرنے کے بعد بلا اور اُن مشتری نے اس میں ایسا تعرف کرلیا ہے کہ جو دیا ہے کہ جو دیا ہے کہ جو دیا کہ ہور کی ہے اس میں ایسا تعرف کرلیا ہے کہ جو دیا ہور کی بیت کا بیت کر این کو اختیار ہے کہ اس کے قبضہ کو باطل کرد سے اور اگر مشتری نے اس میں ایسا تعرف کرلیا ہے کہ جو

نوت سكنا بي وأس كور شيد سيه يبيط عن الكعاب

اگر مشتری نے بائع کی اجازت سے بعد کرایا تو اس بات کود کھیں کے کہا گردہ م زیف پا کر چیر ہے تیوں اماموں کے بند کی اس کو پھر نے کا اختیار ہے گا اور اگر شوق یا را تگ کے جیں پاکسی اور کا حق اس جی گا جو ارت ہو کہ اس سے لیے گئے تو اس کو پھر نے کا اختیار ہے جی اس کو پھر نے کا اختیار ہے جی اس کی اس جی بازو نے سکتا ہو پانے فوٹ سکتا ہو پانے اس جی بیٹر و بھا اور مشتری نے فلام کو اجارہ پر دے کر باتھ جا اور اس میں جا تور ہے اور بائع آس کے بیر دی کی کر دیا پھر بائع کوئن میں کوئی تفسان جی پہلے ذکر کیا گیا معلوم ہوا تو سب تصرف مشتری کے فلام میں جا تور ہوائع آس کے دور ہو کے فلام میں جا تور ہو اور ہوئے آس کے دور ہوائی کہ اور کوئی راہ ہے بیچیا مرشی میں گھا ہے کہا گرکسی کے دور ہوائی کہا ہو گئی ہوائوں سے ایک پر بلا اجازت بائع کے تبند کر لیا اور دور سے پر بشتری کے ایک کوئی دور ہوائی کی دور ہوائی کے تبند کر لیا اور دور ہو ہوائی کی اس کا بی کہ دور ہوائی کے ایک کو تبند کر نے کودور سے کا جند در کر دانا پھر کیا تو اس کی جوز کیوائی کی ایک بھر نے ایک کے تبند کر نے کودور سے کا جند در کر دانا پھر کیا تھا تھی کہا تھی تھر کر ہوئی ہوں تھی گئی ہیں انہوں نے ایک کے تبند کر نے کودور سے کا جند در کر دانا پھر کی دور سے ایک کے دور مر سے کا جند در کر دانا پھر کی دور مر اپائن کی کہ دور مراہائن کے بور فر ماہا کوئی ہوں تھیں کہ جند کر ہونے ہو اور جنوب کر ہونے ہوئی کر سے انگل کی دور مراہائن کے دور مراہائن کے

امام نے حق خیار ش أن دونوں كوش ايك چيز كے شاركيابيذ فيره عي اكتما ب-

اگر قابش ہونے ہے پہلے مشری نے بوڈے میں ہے کی ایک میں کوئی جیہ پیدا کردیاتہ وہ دونوں پر قابش ہوگیا بیلی ہیں کھی ایک میں کوئی جیہ ہیں کہ اس کے دوکر کے اس کا دونوں میں ہے ایک پر جند کر کے ضافع یا جیہ داکر دیاتہ وہ وہ دونوں میں ہوگیا بیان بحک کہ اگر ہالع کے دو کئے اور کا دارائع کرنے ہے ہملے ان میں کا دونرایا لغے کہ پاک تلف ہو جائے تو مشتری کا مال تلف ہو گا اوراگر بالغ کے دو کئے کہ بعد مشتری کی کا مال تلف ہو گا تی کہ فرون میں ہے کہ ایک مشتری کے دونوں میں ہے کہ ایک مشتری کی کا مال تلف ہو گا تی دونوں میں ہے کہ ایک مشتری کے دونوں میں ہے کہ ایک مشتری کے ایک مشتری کے دونوں میں ہوگیا اوراگر بالغ دونوں میں ہوگیا تھی ہوگا تھی ہو جائے میں قو مشتری کا مال تلف ہو جائے ہیں مشتری کے دونوں میں ہوگیا اوراگر بالغ نے ہوگی اوراگر بالغ دونوں میں ہوگیا اوراگر بالغ نے ہوگیا دونوں میں ہوگیا ہوگیا ہے ہوگیا ہوگیا ہے ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے ہوگیا ہے ہوگیا ہوگی

ا يعنى يشترى دعاعليدنه وكالعارك إلى المرجر كروك النطول عن كالتي تصويرت كال بين المستكار بعام المرابع المرابع عن المسهدة والمرابع المرابع المرا

جب مشتری غائب صاصر موااورا سن بیلیا التی کولی القدین کی قید التی دور مر مشتری کون می شروری شده و کی اور اگر تحقی بی آو ایستا کا کیا اور اگر تحقی بی آو آس نامشتری اول اور طافی کرست کا اور دورس کا کولی اور اگر تحقی بی آگراس نامشتری اول اور طافی کرست کا اور دورس کا کولی ایس آگراس کے دلا دینے سے پہلے مشتری اول نے بائع اول کولی ایس کا اور کولی شدلا سے گا اور اگر مشتری اول نے دام آس وقت ادا کی کوئی داه جب بائع اول کولی اولی کے دام و سے دیئے آس وقت بائدی مشتری اولی کے دوالے کی جائے گا اور دورس مشتری کو بائدی لینے کی کوئی داه بدب بائع اولی اولی اور دورس مشتری سے آس کی قیت کی بائع اولی کولی اولی می اور دورس امشتری سے اس کی تقیت کی اور دورس مشتری سے آس کی تقیت کی اولی سے بائع اولی کے والی اولی بی اس کی اور دورس امشتری کی جائے اولی کولی دولی کا کولی داک کولی داک کولی دولی کے اس کولی کولی دولی کولی دولی کے اس کولی کولی دولی کولی کولی دولی کولی کولی کولی کولی کولی دولی کولی دولی کولی دولی کولی دولی کولی دولی کولی کولی دولی کولی دولی کولی دولی کولی کولی دولی کولی کولی دولی کولی کولی دولی کولی دولی کولی دولی کولی دولی کولی کولی دولی کولی د

فعل جهار):

السے قبضہ کے بیان میں جوخرید کے قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور نہیں ہوتا

قاعدہ یہ کہ جب کوئی ہے کہ فیص کے تبخد میں اپی جسی صائت کے طور پر ہو پھراً ہی ہے اُس کی ہی تھم ہا تو یہ بیت بھا ہے اس کے تبخد ہیں ہی وہ ہے اپنے اس کے کہ تبخد ہیں ہی وہ ہے اپنے اس سے کہ است میں ہی وہ ہے اپنے اس سے کہ است میں ہوتا ہے اس لیے کہ تبغید فراد یا جائے گئے کوئکہ بیا کہ میں کا قیاب ہے کہ اور اور اس کا ان کے ہوں تبغید دونوں بعند ان کے ہوں اور وہر اس کا نائب نہ اور اس کے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا یہ وہ ہوئے گئے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا یہ وہ ہوئے گئے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا یہ وہ ہوئے گئے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا یہ وہ ہوئے گئے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا ہو وہ ہوئے گئے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا یہ وہ ہوئے گئے اور وہر اس کا نائب نہ ہوگا ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ ہوئے ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ

حیما کل کسی سے سودینار میں لینا 🖈

اگر جا عرى كى ايرين كى بيدين كورلى كى دور مشترى قرايرين برقيند كرليا دورينارادانين كيديهان كك كدوون جدا مو كا إور جونك أس جلس من أيك بدل ير فيضري مواتها كالصرف باطل موكى تومشترى يرداجب موكا كداير أين باكع كويميرد الماكروه ابرین فسمسری نے اپنے محریس رکھ فی اور بائع کووالیس ندی اور پھر بائع سے اوات کی اور دوبار و بیناروں سے تا کرے اس ابرین ك وفرد ينارون كوادا كرديا بكردونون جدا مو كئو تع جائز موكى اورصرف ابرين كخريد في عناس أس برقابض موجائ كايدذ خرو جى كلعاب أكركونى غلام مول ليا اورأس ير فيندكر كحن اداكر ديا جردونو ل في الالركيا جردوباره ايسه حال عى خريداك خلام مشترى کے پاس موجود تھا تو خرید سے موگ اور اگر بائع نے مشتری کے سوائسی اور کے باتھ عا تو سے نیل ہے اور دوسری بارخرید مل مرف خريد نے سے اُس پر قابض ند موگا يهال تك كراكراس پر قبند كرنے سے يہلے وہ بلاك موكياتو اُس كامرة مقداة ل يس شار موكا اورا قالد اوردوسرى خريد دونول باطل موجا كي اورفتدخريد عاجين شهوناس واسط بكرا قالد كربعدي أس كم بالمضمون بالخير ب یعی حمن اول کے عوض حمانت میں ہے اور اپنی وات کے لحاظ سے امانت میں ہے ہیں اُس کا قبند شے مرجون کے قبند کے مشاب ہوا جو خرید کے قبضہ کے قائم مقام بیس ہوتا ہے ای طرح اگروومرائمن پہلےٹن کے جس سے نہ ہوتو یعی بی بھی ہے ہے دار تھی میں اکسا ہے۔ اگر كى خف نے أيك غلام باندى كے وض مول ليا اور براك ف الى خريدى بوكى جزير بعند كر كانے محر مى ركما بحر دونوں نے بچ کا اقالہ کیا چروایس کرنے سے پہلے ایک نے دوسرے سے جس کا اقالہ کیا تھا اُس کودوبار و فریدلیا یہاں تک کرفرید جائز ہوگئ تو مشتری صرف فرید نے سے اُس پر قابض موجائے گا بیال تک کدا گراس کی دست دی سے پہلے وہ بلاک موجائے تو مشتری کا ودسرى خريدكا بال بلاك موكا اورا قالد باطل شدوكا الى واسط كربرا يك غلام اور بائدى ش عددا قالد كقابض كے ياس فيتى منانت من تھاور بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب أنبول نے اقالہ ایسے حال میں کیا ہو کہ غلام اور یا عمری دونوں زندہ موجود میں اور اگر میہ صورت ہوئی کہ دونوں کے باہمی تبغد کر لینے کے بعد غلام ہو گیا اور پھرا قالہ کیا تو اقالہ سی موگا اور غلام کے خرید وار پر اُس کی قیمت واجب ہوگی اور اگراس صورت میں اُس فض نے جس کے بعض ہاعری ہے اور کے پیرے سے پہلے اُس کے باکع سے دوبارہ

ا الريق بعني جوا كل جس كوفاري عن آيريز كيته جي ١١-

ایک عام اصول جومندرجہ ذیل مسائل میں لا گوہوتا ہے

فصل ينجر:

مبیع کودوسری چیز ہے ملادیے اوراس میں نقصان و جنایت کردیے کے بیان میں

نواورائن ماعد شن الم مجر سے اس طرح مروی ہے کہ ایک تھی نے ایک کر میوں معین اورایک کر جو کہ معین تھے تر ید ساور
مشتری نے بنوز قبضہ نیس کیا تھا کہ باقع نے اُن دونوں کو طا دیا تو امام تھے نے قرمایا ہے کہ اس لیے ہوئے گبہوں کی ایک کر کی قبت
اعدازہ کی جائے اور تین طانے آئی گبہوں کی ایک کر کی قبت اعدازہ کی جائے جھر کیبوں کا جو ٹمن تھرا ہے وہ اس پر تشیم کیا جائے اور
مشتری سے بعقد رفتصان سما قطاکر دیا جائے اور مشتری ایک گر اس تلوط کا نے لیاور جو کوا ہے ٹمن سے لے لے السے ہی اگر ایک طل
رنجیتی (جینیل) اور سورطل زینون کا تیل بچا اور رئی کوروش زینون کے سماتھ طادیا تو رئیتی کی بچا باطل ہوگئی اور زینون کے تیل جی سے
مشتری اگر جائے تو سورطل زینون کے گرائی کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے اگر چہ اس طانے سے پھوٹنتھان نہ ہوا ہو۔ اگر کمی فیض نے
مشتری اگر جائے تو سورطل لے لے گرائی کو لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے اگر چہ اس طانے سے پھوٹنتھان نہ ہوا ہو۔ اگر کمی فیض نے
دریا ہے تیل کی مکی جس دی رطل تیل تو لا جگرائی کو کھی تھی ہے اس کے تربیا اور چوز قبضہ نے اُس کو منظے کے ٹیل

الله والدوا تومشري وأس كے لينے باندلين كا اعتبار بريميط من اكساب-

سي عض في الك علام برار درام كوفر يد ااور بنوز قيندند كياضا كه باقع في أس كورور م كورين كرد يايا اجرت يردياياكى ك یاس وو بعت رکھا چرو وغلام مرکیا تو بچ فنخ موجائے گی اورمشتری ان جی سے جن کے پاس رجمن رکھایا أجرت پردیا یا ور بعت رکھا ہے کسی سے مان ایس کے سکتا ہے لیکن اگر مشتری نے ان او کوں میں سے کسی سے منان نے فی تو بیادے یا تع سے واپس لے اس سے اور اگر یا تع نے غلام کوستعارہ یا یا کسی کو ببدكرہ یا جرجس محض كوستعارد یا یا ببدكرد یا اس سے یاس غلام مركبا یا كسى كے یاس ور بعت ركما تھا اورأس نے فلام ے کوئی ایسا کام لیا کہ س کی مشقت ہے وہ فلام مرکیا تو مشتری کوافتیار ہے اگر جا ہے تو کا کو باتی ر کے اور جس کو مستعاردیا تعایا جس کے یاس ود ایست رکھا تھا یا ہر کیا تھا اُس سے مان لے لے اور منان دینے والا باکع سے دجوع نیس کرسکتا ہے اور اگر جا ہے تو تا مح کروے بدقادی قاضی فان یں اکسا ہور یا نع کواختیار ہوگا کہ جس کے پاس دو بعت رکھا ہے اس سے قیمت کی حنان نے کیونک سے باتھم باتع کے غلام سے ایسا کام لیا کہ وہر کیا تحرجس کوستھاردیا ہے آس سے قیت کی جنان تین لے سکتا ہے كيونكدأس في النع كي اجازت عدكام ليار يجيد على الكعاب اي مخض في كايك فلام براروريم كومول ليا اور بنوز قبعند ديا تفاكد بالك في أس كا باته كات والاقومشرى كوافتياد بكراكر جاسية أو صوامول كوغلام في اوراكر جا بي ترك كرد ياس اكر أس في كالرك كردينا التياركياتو تمام ثن أس كية مد ي ساقة موجائ كالوراكر باتعد كنا مواغلام لينا اعتباركياتو مار يزدي أس برآ د معدام داجب موں مے اور ای طرح اگر یا تع نے اُس کو قیضہ سے پہلے آل کرڈ اللاق تعارے نز دیک بورائش مشتری کے ذمہ ے ساقد موجائے گا اور اگر غذام کا ہاتھ بدون کی کے شل کرنے کے شل موگیا تو مشتری کوا عتیار ہے اگر جا ہے تو بورے داموں کو لے لے اور نہ جا ہے تو ترک کرد ماورا کر کسی فیر حض نے غلام کا ہاتھ کا ث ڈالا تو بھی مشتری کو اختیار ہے کہ اگر کا کے کوتمام کرنا جا ہے تو اُس پر بورائمن داجب ہوگا اورمشتری اِتھ کا شے والے کا دامن گیر ہوگرا دھی قیت اُس سے لے لے گا اور جب اُس نے آ دھی قیت حاصل کی تو آد معض سے جس قدرز یادو ہواس کو مدقد کرد ساور اگر مشتری نے تا تا تھی کردینا اختیار کیا تو یا تھ کاسٹے والے کا دامن کیر ہوكرآ دمى قيت لے كااورآ دھے تن ہے جس قدرزا كر ہوگاو كى مدقد كروے كا كيوكمامل جنايت اگر چہ باكع كى مكيت من نبيل يائى

كن مرانجام كارك لاظ يري بركرواأى كى فكيت عن يدخلاوا قع بولى يمموط ش كلماب\_

ہوں مے بیمیا سرحی میں لکھاہے۔

ایک مخص نے ایک قلام فریدا ہورہ توز قبتہ تبس کیا تھا کہ اس کوکسی نے عمدا تحق کر ڈالا تو امام ابو بکر محد بن الفعنل نے قرمایا کہ المام المقلم كقول كموافل مشترى عن رب الريح يورى كرنى اعتيار كرية قصاص كاحل أس كدواسط باورا كري توزوي اعتيار كرية قصاص كاحل بالع كواسط بوكا اورامام الوبوست كزويك ايك فط اختياركر كاتوحل قصاص مشترى كواسط باور اكرايج تؤ ز دى تو قصاص نده وكا يكديا كنع كو تيت في اورامام محدة بحكم احتسان قرمايا كددونو ل مورنول مي تيت ملي اورقصاص واجب ندموگا اور يفل ان كنز ويك بموليد في خطا كم موايد في قاضى خان يم كلما ب-ايك منف في ايك غلام فريدااور بنوز قبضه میں کیا تھا کہ بائع نے کی کوأس کے قل کرڈ النے کا تھم کیا اور اس نے اس کول کرڈ الا تو مشتری کو اعتبارے کہ اگر جاہے قاتل ہے قمت لے اور ہائع کو اُس کے دام دے دے اور اگر جا ہے تو تا ور دے پس اگر قائل سے قبت کی جان ٹی تو ہائع سے آل کرنے والا کے رجوع نیس کرسکتا ہے بیذ خبرہ بن لکھا ہا اور اگر اس صورت فرکورہ بن بجائے غلام کے کیڑ اجواور با کنے نے می درزی سے کہا کہ میرے واسطے اس کی میض تعلع کردے خواہ اُجرت سے بابلا اُجرت بوحشتری درزی سے معان نیس فے سکتا لیکن بائع سے قیت لے لے كا يبيط بن لكما ب- كى ف ايك بكرى فريدى بحريات في في كواس كون كرف كالتم ديابى ون كرف والا اكراس ك فرونست بوجائے سے واقف تھا تو مشتری أس سے حمال سے سكتا ہے كين اس مورت ميں أكر مشترى سنے أس سے معان سلے لي تو وه بالغ ہے چونیں لے سکتا اور اگر ذرع کرنے والا اُس کے فروشت ہونے کوئیں جانا تھا تو مشتری اُس سے منان نیں لے سکتا ہے یہ ظمیریہ مں لکھا ہا دراگر کسی نے کسی کواپی ایک بکری ذیج کرنے کا تھم کیا بھر ذیج ہونے سے پہلے اُس بکری کو چھ ڈالا پھر بعد فرو فت ہونے کے جس کوذئ کرنے پر مامور کیا تھا اُس نے ذئ کرڈ الی تو مشتری ذئ کرنے والے سے متمان لے سکتا ہے اور بدؤئ کرنے والااب عمر فرف والے سے بحضیں لے سکتا ہے اگر چاس کو تھ کی خبرت ہوئی ہو سے فاوئ قاضی خان میں فکھا ہے اور غلام کے ہاتھ كانے كا جومسكار فدكور باس صورت ميں اگر خود مشترى نے غلام كا باتحد كائ والا موتو وہ غلام برقابض موجائے كا ليس اكر باكع ك مشتری کودسینے سے منع کرنے سے پہلے وہ غلام ہا تھے کے باس اس ہاتھ کا شنے یا اور کسب سے بلاک ہواتو مشتری پر پورائمن واجب

ہوگا اور اگر بائع نے اُس کوروکا تھا پھر ہاتھ کنے کی وجہ عدد مرکباتو ہی مشتری پر پوراشن واجب ہوگا اور اگر ہاتھ کنے کے موااور وجہ سے مراتو مشتری پر آو سے وہم واجب ہوں کے اور اگر بائع نے پہلے اس کا ہاتھ کا فٹالا پھر مشتری نے دوسری طرف سے اُس کا ایک باؤں کا شدہ الله پھر وہ ان دونوں رخموں سے اچھا ہوگیا تو وہ قلام مشتری کو آو سے داموں پر لا زم ہوگا اور مشتری کو لینے و نہ لینے کا اختیار مبیں ہے اور اگر مشتری نے فود پہلے اُس کا ہاتھ کا اُن والله پھر بائع نے دوسری طرف سے اُس کا ایک پاؤل کا فٹ ڈاللہ پھر وہ ان دونوں دونوں نرخموں سے اچھا ہوگیا تو بھی ہوگا گی وام دے کر اُس کو لے لیاد واگر شد لیما جاتو اس پر آد سے دام واجب ہوں کے اور اگر مشتری کو افتار میں اور کر وہ اُن دونوں براہ کر دیا اور بھو تو تین چو تھا کی وام دے کر اُس کو لے لیاد واگر شد لیما بائع نے اُس کا پاؤل دوسری طرف سے کا در اگر مشتری نے اُس کا پاؤل دوسری کو ان دونوں نے اور اگر مشتری نے اُس کا باؤل دوسری کا در اگر مشتری نے اُس کا باؤل دوسری کا در اگر مشتری نے اُس کا باؤل دوسری کو ان دونوں نے اور اگر مشتری نے اُس کا باؤل دوسری کا در اگر مشتری دائل کی ہو والی دونوں سے اچھا ہوگیا تو بلا اِنتیار قلام مشتری کو لا زم بورگا ہے ہو طرف سے کا در اللہ پھر وہ اُن دونوں زخموں سے اچھا ہوگیا تو بلا اِنتیار قلام مشتری کا کولا زم بورگا ہے ہم میں کھی مسید۔

اگر کسی نے ایک غلام ہزار درہم کوخریدااور ہنوزشن ادائیس کیا تھا کہ بائع نے اُس کا ہاتھ کاٹ ڈالا

چرمشتری نے اُس کا دوسراہاتھ یا کے ہوئے ہاتھ کی طرف کا یاؤں کا ٹ ڈالا 🖈

یا تع براس با تھ کئے ہوئے غلام کی آ دھی قیت واجب ہوگی میر پیغ سرتھی ش اکھا ہے اور خمن اوا کرنے کی صورت شی اگر بالغ نے پہلے اُس کا ہاتھ کا ٹا پر مشتری نے اُس کا پاؤس کا ٹا تو غلام مشتری کوآ دسے داموں پر لازم ہے اور آ دسے دام جواس نے دیتے ہیں یا کتا ہے والیس کے کاریمسوط عی تکھاہے اور بیسب اس صورت عیں ہے کہ جنب غلام اُن دونوں کے زخموں سے اچھا ہو کیا ہواور اگر ند اجِها بوااور دونوں کے اڑے مرکبا ہیں اگر یا تع نے پہلے اس کا ہاتھ کا چا تھا چرمشتری نے اُس کا یا دس کا ٹااور اُن دونوں کی دجہ ہے فلام یا تع کے پاس مرکبیا تو اگر مشتری نے شن اوائیس کیا تو کل شن کے بین آ شویں کے حصد پر مشتری کو غلام لازم ہوگا اس واسطے کہ با تع کے بالحدكاف كي وجد ا وحاض من قط موكيا اورمشترى في إن كاث كرباتى آوحا كلف كرديا اور جوتما كى غلام بيا موا دولوس ك زخول كار عظف موكما بس يوتفائي دونول برآ دها آدهابان دياجائ كاادراكر شترى فيمن اداكرديا تعالق مشترى بالع عاما عمن والس كرا كا كونكداس في بيلية وها غلام تلف كرديا باورة شوال حصد فلام كي قيت بعي الح كونكر مشترى ك قبضت كرف كے بعد آخواں حصد باكع كے زخم كے اڑ سے كف بوااور اكر ايسے منك بس يصورت واقع بوئى كدشترى نے يہلے أس كا باتھ كا تا جمر ہا تع نے تو اگرمشتری نے شن ادائیں کیا ہے تو اس برشن کے تھے حصوں میں سے یا نج حصدواجب ہوں مے اور اگر شن ادا کردیا تھا تو مشترى ير بوراثمن واجب موكا اور باكع يرجن المحوال حصد قيمت كالازم أت كابيميط سرحى عن تكساب- اكركس في ايك غلام بزارور بم كوخريدا اور بنوزخمن اوانيس كياتها كدباكع في أس كاباته كاث والايجر مشترى في أس كاووسراباته يا يخيه وس باته كي طرف كاباؤل كاث ذالا اوروه غلام الراصدمدس مركميا توبالع كم باتحدكاف كي وجد مشترى ك ذهد المراد ما قط موكيا يجرفوركيا جائكا كمشترىك باتعد باذل كاف كا وجد عندام بس كس قدر وتنسان آيا بيس اكر باتى ك جارع بانجوي حصد كقد رفتسان آيا باق آ د مع شن كاجار بانجوال حد مشتري يرواجب بوگااور باتي يعني بانجوال حددونول كرخون سي مخف بواتو أس كا آوها بعي مشتري یر دا جب ہوگا ہی مشتری کے ذریک جمن کے دی حصول علی سے ساڑھے مار حصدواجب ہوں سے اور باقع کے زخم اور اُس کے اثر کی وجدےدی حصوں میں سے ساڑھے یا کی حصد مشتری کے ذمدے ساقط موجا کیں مے بیمبوط عی لکھا ہے اورا کر یا کتے نے اوّل اُس کا

ا قولتن آخوال مین آخد حسون می سے تمن حصراا۔ ع آگر کہاجائے کہ وقع مثلال صورت می ہے کہ بائع کے پاس اگر زقم سے تخف ہوااور میان فرمایا کہ مشتری کے تبعد کرنے سے بعد تو میں جواب دیتا ہوں کہ قبعنہ سے مراد تبعد مکی ہے کینگہ پاؤں کاٹ ڈائے سے اس کا قابض ہو گیا تمااا۔ ع بارج سے جارحصہاا۔

باتحد کا ٹا محر مشتری اور ایک اجنی فخص نے ل کردومری طرف ے اُس کا باؤں کا ٹا اور مشتری نے بنوز من اوانہیں کیا تھا مجر غلام اس مدمدے مرکباتومشر ک کے دمیمن کے تعصول یں سے تین حداورا یک تبائی حصا سے اوراجنی کے زخم کی وجہ سے واجب موں مے اور مشتری اجنبی سے تصوال حصد مور ااور ایک آخوی کا دو تھائی حصد قیت واپس لے گائی واسطے کہ نصف علام با لعے کے زخم ے الف بوالی نصف فحن ساقط ہوگیاور باتی کانسف ان دونوں کے ذخم سے تلف ہوائی مشتری کے ذمہ چوتھائی ممن عائد ہوگا اور ایک چوتھائی جوہاتی ہے ووسب کے فقم کے اڑے مخت ہوا ہی ہرا یک کے ذمراً س کی ایک تبائی ہوئی تو اس منظمیں ایسے عدد کی ضرورت ہے جس کی چوتھائی اور اس چوتھائی کا آدھااور تہائی پوری تھاتی ہواور ایساعد وجوجس ہے ف سترجم کہتا ہے کہ ظامر بہے کہ کل شن کے چیس معدر کے مشتری وی حصداوا کرے اور جود وحصر ساقیا ہوجا کی سے اور مشتری اجنبی سے تیمت کے چوہی حصول علی سے بالج حصہ لے اور مشتری اس قیمت میں ہے اگر اس قدر کے تمن ہے زائد ہوتو کچے صدقہ ندکرے اس کے کدید فائدہ اُس کی ملکیت اور منان میں ماصل مواہے اور اگر بالع اور کسی اجنبی نے ال کر پہلے ہاتھ کا تا چیر مشتری نے دوسری طرف ے اس کا یا کا کا کا اور غلام مرکبا تو مشتری کے ذمداً س کے زغم کرنے کی وجہ سے جمی کی چوتھائی واجب ہوگی ادراً س کے زخم سے جان جانے کی وجہ سے آخویں کی دوتھائی واجب ہوگی اور شتری اجنبی سے ہاتھ کائے کی وجہ سے جو تعالی قیت لے گا اور جان جائے رہنے کی وجہ سے آخویں حصر کی ووتہائی تیت اس کی مددگار براوری پر تین سال شداوا کرنی واجب موگی چراجنی پر جوداجب مواہده مشتری کو سطے گا اس لیے کے مشتری نے اجنی کے زخم کے بعد جسب خود یا در کا ٹاتو اُس نے اجنی کا دائن گیر مونا اختیار کیا چر ہاتھ کاسٹنے کے واس جواجنی سے ملے گا اگروہ چارم شن سے زیادہ ہے قرار آن کوصد قد کردے اس واعظے کہ بیفا کدہ قبضہ ہے جانا حیان چزیر حاصل ہوا ہے اور اُس کے جان کے موض جو رکھ ان اس میں سے صدقہ تدکرے کیونک بیفا کدہ اُس کی منانت میں حاصل ہوا ہائ لیے کدو داس وقت حادث ہواجب ولا مام مشترى ك منان يس داخل موكيا تفايد يدار حى مى المعايد -

اگر کسی نے ایک غلام ایک معین روٹی کے وض بیجا اور باہم بالع اور مشتری نے بنوز قبضہ بیں کیا تھا کہ غلام روٹی کھا گیا تو بالع نے اپنا پورائمن یا لیا اس واسطے کہ جوخطا غلام سے بالع کے قبضہ میں ہواً س کا

بالع ضامن ہے

یا نے والا شار نہ وگائے بیفناوئی قاضی خان میں اکھا ہے اور واوالجیہ میں فرکور ہے کہ ایک شخص نے کی سے ایک باندی حریدی اور خمن اوا کرنے سے پہلے مشتری نے اُس سے وطی کی پھر باکع نے خمن کے واسلے بائدی کوروک لیا اور بائدی اُس کے پاس مرکنی تو بالا تفاق مشتری پر عُقر واجب نہ ہوگا کہی مختار ہے بیتا تار خانیہ میں اکھا ہے۔

جهني فصل ٢٠٠٠

اس بیان میں کہ دونوں عقد کرنے والوں کو پیج اور شمن کے سپر دکرنے میں کیا مؤنث

برداشت كرنالازم ي

اصل بیہ کے مطلق عقد اس بات کو چاہتا ہے کہ وقت عقد کے جس پر حقد ہوا ہے وہ شے جہاں موجود تھی وہیں سپر دکی جائے اور بیٹیں چاہتا کہ جس جگہ حقد ہوا ہے وہاں سپر دکی جائے اور ہم لوگوں کا ظاہر تد ہب بھی ہے بہاں تک کدا گر مشتری نے کیہوں خرید سے اور مشتری شہر شل موجود تھا اور کیبوں سواد شہر شل تھے تو بائع پر ان کا سواد شہر شل میر دکر ٹاوا جیب ہوگا یہ مجیط شل کھھا ہے۔

اگر كيبول باليول كا عدو تريد من باك كوران كوكوا كردوندوا كرورنه صاف كرا كے مشترى كوديناوا جب بي محل محل معاريب خلاصہ شل لکھا ہے اور بھوسہ باکنے کا ہوگا بہتم الفائق عل لکھا ہے اور اگر کیبوں ناپ کے حیاب سے خرید سے تو اُن کا ناپنا باکع کے ذمہ ہادرمشتری کے برتن عم مجر وینا مجی یا گئے کے در ہے بی عاد ہے بی طاحد علی ہادرا کر کی معد سے مقل علی بانی خریداتو یانی کا مجرد ینا ملنہ کے ذمہ ہے اور ایسے باب جس روائ معتبر ہے میرفناوی قاضی خان جس لکھا ہے اور جومقداری چیزیں کہ ان کو بالتعلق فروحت كياجي يهو بارے يا الكور يالبس يا كا جراتو أن كا ا كھاڑ نااوركا ثامشترى كے ذمه باورمشترى مرف روك أخمادية سے قابض موجائے گاور اگرناپ باتول دینے کی شرط کی تو اُس کا کا ثایا آ کھاڑنا بائع کے ذمہ ہے گراس صورت میں کد بائع خبر دے کہ یہ چیز وزن يساس قدر بيس اس صورت عن يامشري أس ك تقديق كريكا تؤوزن كرفي كا حاجت د بوكى يا محذيب كريكا تو خودتول الے اور سے اور مقاریہ ہے کدوزن بالکل بالع میں ہے بدوجیو کروری میں لکھا ہے۔ متعنی میں فراور ہے کہ اگر ایک ستی می سے کیہوں خرید ہے و مشتی سے باہرانا نامشتری کے ذمہ ہے اور اگر کمی محریس ہے خرید ہے تو درواز و کھوٹتا بائع کے ذمہ اور کھرے باہرانا نامشتری ے ذمہ ہے۔ ای طرح اگر کچھ کیبول یا کپڑے جو تھیلے ہی بھرے ہوئے تھے بیچے اور تھیلے کونہ پہنچا تو تھیلے کو کھولنا باکع کے ذمہ اور تھیلے ے با برنکالنامشتری کے ذمدہے بیجید میں تکھاہے اور اگر بائع نے ناپ یا تول یا گزوں کی ناپ یا گنتی کی چیز فروشت کی تو ناسینے والے اورتو لنے والے اور گزوں سے ناہیے والے اور شار کرنے والے کی اُجرت یا کع کے ذمہ ہوگی بیکائی میں تکھا ہے اور خمن تو لئے والے کی ا جرت مشتری برے اور میں قول مخارے برجوابرا خلافی ش الکھا ہے اور شمن پر کھے والے کی اُجرت باکع کے ذمہ ہے اگر مشتری شمن کمرے ہونے کا دعویٰ کرے اور سے میں ہے کہ ہرصورت میں میا جرت مشتری کے ذمہ ہوگی اور ای پرفتویٰ ہے میدوجیز کروری میں اکھا ہے اور مین طاہرردایت بر برقادی قاضی خان ش الکھا ہاور پر کھےوالے کی اُجرت مشتری کے ذریہونا اُس وقت تک ہے کہ بالع نے تضدند کیا ہو سی سی ہے اور بعد تبضر نے کے بائع کے ذمہ ہوگی برسراج الوہاج میں اکھا ہے۔

ل کیونکہ جانوروں کانفل معترفیں ہے تا۔ ع مین کون وفیرہ جس ش یا عددلائے تا۔ ع بالنفط مثلاً مولی یا گا تر کا کھیت بھیاس و پر کوئر یہ لیا اور کچومقدار میان شاہو کی تا۔ سے برصورت بی خواجا کی فیروے یا تیس اللہ

اكركى في اس شرط يركونى جير مول في كداس كوير عاكر شي اواكر ساقة جائز ب كرامام جراس من خلاف كرت بي اوراكر کچولکٹریاں کس گاؤں میں قریدیں اور فرید کے ساتھ ہی طاکر کہا کہ اس کو میرے گھریٹیا دے تو تھ فاسدنہ ہوگی بیفلا مہ میں لکھا ہے اور ا كرايك النمالكرى كاخربدا توباكع يردواج محدوافق لازم بكرأي كوشترى كركم ينجاد مدادر مسلح النوازل بس محداين سلم س روایت ہے کہ جو چیزیں جو بایوں کی چینر پرلدی ہوئی فروخت ہوئی ہیں جیسے لکڑی یا کوئلہ و فیروا کسی چیز دں کواگر بالع مشتری کے کمر پہنچا ویے سے انکارکر ہے و و و بہنچادیے پر مجبور کیا جائے گا ای طرح اگر جو پائے کی بشت پرلدے موے گے ہوں خریدے موں تو بھی میں عم باوراكريبول كى د ميرى اس شرط يرخريدى كسأس كوشترى كيمكان عن ينتياد علوى فاسد بوجائ كى ياقاوى مغرى عن لكما ہے۔اگر بحریوں کی پٹم ایک بچونے کے اعر بھری اوئی خریدی اور بائع نے بچوٹ أدھيزنے سے انکار كياتو أس كى دومورتنى بين ايك بدكاس كادميزة تين كيم ضروبواورووس يدكه كي ضروت ويل بكل صورت بين أس يرجرندكيا جائد كاس واسط كرمقد وي ك وچہ سے ضرو برداشت کرنالا زم نیس ہے اور دوسری صورت علی اس پر جرکیا جائے گا لیکن اُسی قدر کہ جس سے مشتری و کھے سکتا ہو ہی اگر مشترى أس كے لينے پردائنى بوجائے تو بائع تمام أوج زنے پمجوركياجائے كابيدا قدات حماميدي فركور ب اور نصاب عى اكتعاب ك ممى تخص نے ایک وارخر بدااور بائع سے اس تر یدنے پرنوشتہ طلب کیا اور باقع نے اس سے افکار کیا تو باقع اس بات پر مجبور نہ کیا جائے گا اور اگرمشتری نے اسے مال سے توشید تکھوایا اور بائع سے گوائی کراد سے کوکہااور بائع نے اس سے انکار کیا تو با تع کو تھم کیا جائے گا کہوو کواہوں کی کوامیاں کرادے میں ملارے کو تک مشتری کوائ کا تائے ہے لیکن سے کم یا تع کو اس دفت کیا جائے گا کہ جب مشتری دو کواہ بالك ك باس أنائة جن كو بع بركواه كرد ساور بالك كوكوابول كى طرف تكلنے كى تكليف شدى جائے كى يمشمرات مى الكھا ہے۔ بس اكر بالع نے اٹکاد کیا تو مشتری اس امرکوقامنی کے سامنے پیش کر ہے گا ہیں اگر قامنی کے سامنے بائع نے اس تاج کا اقراد کیا تو قامنی شتری کیلیے ا يك اوشة العكراس يركواى كراد ما يعيد استس عن العاب اى الرح بالع قدى وشنة كوشترى ك عواف كردين يرجى مجود ندكيا جائ م بدوجیز کروری شی اکسا ہے دلیکن بالنے کو تھم کیا جائے گا کردتہ کی نوشتہ حاضر کرے تا کرشتری اس سے ایک تقل لے لے کرو ومشتری کے پاس سندرہے اور بہلانوشنہ یا تع کے پاس بھی سندرہ کا بیٹناوی منری جی اکھیا ہے۔ یس اگر باکع نے بہلانوشنہ کہ جس ہے مشتری نقل كرنا جا بتنا تها ويش كرية سا تكاركيا تو فتيه الإجعفر في الحكها تول عن فرمايا كده ومجوركيا جائيكا بيرقما وي قاضي خال عن الكها ب بار يانعول

ان چیز ول کے بیان میں کہ جو بدوں صرح ذکر کرنے کے بیچے میں داخل ہو جاتی ہیں اور جو بیس داخل ہوتی ہیں ای باب میں تین ضامیں ہیں

فعل (وَل:

داروغیره کی بیج میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں' اُن کا بیان

ف جنه واضح موكددار بمن گر كے بحس كوفارى عن سرائے كہتے بين اوروه عربي كاور وش منز أن دربيت كوشال موسكا

ا یا نُعْ نَکُل کر بادلا ے ۱۱ سے واضح ہو بناس کی دوقاعد دیر ہے۔ اوّل پیکر جو اسم جی کوم فاشال ہوجیے تنارے کہ کوشال ہو و بغیر ذکر مرح داخل ہوجاتا ہے۔ دومرااس طرح بی سے تصلی ہوکہ جوعادۃ اس الرح شیک بنائی جاتی ہے کہ آدمی ہی کا کھاڑڈ الے وہ می داخل ہوجاتی ہے ۱۱۔

اورمنزل أترنے كى جكركو كہتے ہيں جس على چند بيت ہوں اور بيت الى عمارت كو يولتے ہيں جس كى جارد يوارى اور حيت اور درواز ہ ہو اور بیماور ہوب کا ہام محد نے قربایا کرایک حص نے الی مز ل قربدی کرجس کاو پہمی ایک مزل ہے تو او پروالی أس كي ملك نہ ہو کی مراس صورت میں كرزيد تے وقت بركها كدش نے برق كے ساتھ جوائل كوتابت ہے تريدى يا كها كدائے مرافق يعن أفع دين والى چيزوں كے ساتھ خريدى ياكياكم بر كليل وكثير كے ساتھ كدجواس س سيا أس سے بر يدى تو داخل موجائے كى اور داركى تا مى بالا فاندوافل ہوجاتا ہے اگر چہ ہرحق كا يا جوالقا ظامل اس كے بين ذكرند كيا ہوجيسا كه بدون ذكر برحق واس كى مل كے ينج كا مكان واخل ہو جاتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اورا کر ایک بیت فریدا تو اُس کا بالا خاندواخل ندہوگا اگر چے تمام حقوق کے ساتھ خریدا ہوتا وقلتیکہ مرت طور پر بالا خانه کا ذکرت آئے بیری و مرحی میں لکھا ہے۔ اگر اُس پر بالا خاندنہ ہوتو اُس کو بنا لینے کا اختیار ہے بیرمراج الوہاج می لکھا ہے۔ مثائخ نے فرمایا ہے کہ یکم جدا جدااس منعیل کے ساتھ اٹل کوفد کے دواج کے موافق ہے اور ہمار مدواج کے موافق سب صورتوں یں بالا خاندداغل ہوجائے کا خواہ بیت کے تام سے فروشت کرے یا منزل یا دار کا نام لے اس کے کہ ہمارے محاورہ میں ہر مسکن کو خاند کہتے ہیں خواہ مچوٹا ہو یا بڑا ہوسوائے بادشاہی گھرے کہ دہ البتہ کل سرائے کہلاتا ہے سیکا فی میں لکھا ہے ف أميد ہے کہ أردومحاور ہے موافق مکان اورکوٹھااور دالان وغیر ومحاور وعرب کے موافق علیحہ وعلیمہ وسطح پرشامل شہودانتنظیم اور جناح کو داری میں وافل ہوجا تا ہے بیزیائ میں کھاہے اور ظلہ جوراستہ پر ہوتا ہے ہیں و میابطور چھند کے کہ جس کا ایک کنار واس مکان کی دیوار پر ہواور دوسر اکنار و دوسر ہے مكان كى ديواريرو ومكان سے باہرستونوں يربناياجاتا ہے كمركى تي عن داخل بين بوتا ہے كرجب كد برت كے ساتھ خريدا جائے اور يہ تول امام ابو منینه کا ہے اور امام ابو یوسف اور امام محد کے نز ویک اگر آس سائیان کی راواس دار کی طرف موتو تھے میں داخل موجائے گا اگر چه تمام علوق کا ذکرند کیا ہواورامام ابوصنیغهٔ کے نز دیک اگر اُس کی راہ مکان کی جانب ہوتو تھے میں داخل ہو جائے گا بشر ملیکہ عقوق یا مرافق كاذكركيا ہے اوراگراس كي راه مكان كى جانب تبيس ہے تو داخل ند ہوگا اگر چيز هتو تى دمرافق كاذكر سے بير محيط ميں لكھا ہے۔

کر لے بیری طیس اکھا ہے۔ شرب یہ تی تین کا تن اور گزرگاہ کے داسط شن شی سے ایک حصہ ہوگا یہاں تک کدا کرکی نے ایک دار گ گذرگاہ کے بیچا پھر گذرگاہ کے سواڈ س وار کا کوئی تخص تی ہوا تو شمن دارہ گذرگاہ پر تشیم ہوگا ہے کا فی شی کھا ہے اور جب فاص راستہ کا میں داخل نہ ہواور اُس کی کوئی راہ یہ سے داستہ کٹی ہے قو مشتر کی کوئے واپس کرنے کا اختیار ہے بھر ملیکہ مشتر کی تی ہوئی ہو ہو ہے اور ان نہ ہوگا ہے ہو سے واقف نہ ہو ہو جو حروری شی کھا ہے اور اگر بیت شی کوئی ورواز ورکھا ہوا ہے تھی ہوتا ہے گئی شی بدون ذکر کے داخل نہ ہوگا ہے ہو کے میں مال شاہوگا ہوا ہو تھی ہوتا ہے گئی ہے بیر جو اہرا ظافی شی کھا ہے اگر میں کہ اور کوئی اور بھور کہ جو بیر ہوتا ہے گئی تھی واضی ہوتا ہے گئی ہوتا سی کہ کی گرمشتری کو ایس کے اور کئی ہوتا ہی گئی ہوتا سی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا ہی گئی ہوتا سی گئی ہوتا ہی گئی ہی گئی ہوتا ہی گئی ہو

ع خواه محارت باتی مو با نده وال عد کر منظر کارش کارش دا ال عدل ۱۱۳ ا

ا یک فخص نے ایسادار بیچا کہ جس میں دوسرے کے یانی کی موری تقی اور وہ مخص کھر بیجنے بررامنی ہو کمیا

تو فقهاء نے کہا ہے کدرتبہ موری کا اگراس کا تھا تو اُس کوشن میں ہے حصہ ملے گا ہے

اگر کجہوے دار میں یا تع کے دومرے دار لین گرکا ہوائی کے پہلو میں ہے کوئی راستہ یا پائی کی موری ہے اور تی ہرت کے
ساتھ ہوئی ہے قرمب راستہ ادر موری شخری کی ہوگی اور اُس کورو کئے کا اختیار ہوگا اور ہکے ہوئے دار کی و نیاروں سے دھنیاں اُٹھا لینے کا
بھی بائع کو تھم کیا جائے گا اس طرح تہد فانہ ہوائی وار کے بیٹے ہوشتری کا ہوگا گرائی صورت میں کہ بائع استفاء کر لے اور نہ استفاء
کرنے میں شختری کا تول مستبر ہوگا اور اگر راستہ یا دھنیاں یا مرواب کی ایم بھی کا بولو اور آگر رہائے میں کہ با اجار وقو بیوب میں شار
ہوگا کو تکہ شتری اُس کوئٹ نیس کرسکتا ہے ہی مشتری کو وائی کر نے کا اختیار ہوگا اور اگر رہائے سے طور پر ہوتو مشتری کو اختیار نیس ہوگا کو تکہ بیلا ذی تی نہ ہوگا ہوا کہ دومرے کے بات کا رفانیہ میں کھا ہا کہ
کوئکہ بیلا ذی تی نہیں ہے اب اس صورت میں اگر بائع استفاء کا دول کی موجائے گا اور اگر اُس دار سے جر ہوتو وافل نہ ہوگا کر جہ اُس کا
دروازہ دار میں ہوا بیا جی تھی تھی ہو یا ہوائی تھی ما تو ایس اور میں موجائے گا اور اگر اُس دار سے بر ہوتو وافل نہ ہوگا کر جہ اُس کا
دروازہ دار میں ہوا بیا جی تر میں بانی ہو باری کو انس کو تھی ہواتو اس کا تی اور واقع کی موجائے گا دورا کر مرف پانی بہنے کا تی کو تو تو اُس کوئٹ بالل ہوجائے گا بیرقائی قائن میں کہ ماری تی کا اور وجون میں میں ہوگیا تو فتھائے کہا ہو کہ کے پر راضی ہوگیا تو قائی قائی کی موری تھی اورو وقعی کم

خد کورے کراگراییا دار بھا کہ جس میں کوئی محارت نہ تھی اور اس میں ایک یائی کا کنواں اور کنو میں میں چھے پنته اینش جکت میں اور دیگر كؤكس متعل بيراوس وعلى واهل موجائي كاورنوازل بس فركوب كراكرايها كمريجا كرجس بس كنوال تعااورأس كنوكس بر چرخ لگا ہوا تھا اور ڈول اور ری تھی ہی اگر تح مرافق بیا ہے قوری اور ڈول کٹا میں داخل ہوجائے گا کیونک پیددونوں مرافق میں ثار ہیں اور ا كرمرانى كاذكرندكيا تو دولول ييزي داخل مدول كي كيكن يرخ برصورت عن داخل بوجائدة كا كيونكدد واس يمتصل بادر قاعد وب ے كدوار كے اعدر جو ييز از حم مارت مو يا ممارت ب منعل موقو وه بطريق توجع وارك تا عن با ذكروافل موجاتى باورجو ييز ممارت مصل مع بدون ذكر كوافل بين موتى ليكن اكراكى بيزين بين كدلوكون عن بديات معروف ي كدأن كويدوي عى باكع مشترى ي كالنيس كياكرتا بي والريسي والله وجاتى بين اوراى يجم في كها كرفت باورك عن داخل موجاتا ہے کوکدو وعمارت سے متعل ہے بدمجید علی تکھا ہے۔ اور قال دکان و دار و بیت کا تح میں داخل میں ہوتا ہے اگر چہ تا کے وقت ورواز ويمل قطل لكا موخوا وحقوق ومرافق كاذكركيا مويانه كيا مواورخان كالتحي بطورا تحسان كي التي شيروالله عبيالأولى قامني خان

شل العمائے۔ اللی کی بھی بھی داخل تیل ہوتی ہے۔ بیرمیدا ش العمائے میر صیال اگریٹری ہوئی ہوں تو داراور بیت کی افٹی ش داخل ہو معموم سے معالی میں داخل تیل ہوتی ہے۔ بیرمیدا شعری سے معموم سے معالی میں آروں دیشہ سے الکھا ہے اور تخت وہی تھم جاتی این اور اگر جڑی موئی شمول تو اس میں اختاف ب اور سے بیدے کدو و داخل میں موتی جی بیٹے میر مید می اکھا ہے اور تخت وہی تھم ر کھتے ہیں جو ایر میوں کا ہے سیمید میں اکتماہے۔اجار کے دار میں داخل ہوتا ہے خواہد و فرکلوں کا ہویا یکی اینوں کا کردکھ و مرکب ہاور ا جاراصل المت ش جهت كوكمة إلى كريهان اس مراود ومتره بجوجهت كاوير بناموا مواور بيت كي تخ ش مانند بالا خاند كي میں داخل بین ہوتا ہے بیٹر پر بیش کھماہے۔ تورا کر کر ا ہواہ ق مکان کی تے علی داخل ہوجاتا ہے اور اگر کر انہیں ہے او داخل بین ہوتا ب بينا تارفاديش لكما ب جيون ش تذكور ب كراكركى في ايك دارخ يدااوراس ش اونث يكى باورتمام عوق ومرافق كرماته فريدكيا توبي كل الح يح يس واهل نده وكى اور ندأس كى مناع مشترى كوسلے كى يرخلاف اس صورت كے كمكى نے أيك زين مع تمام حقوق كروفت كي اورأس يس ين يكي بينوه وين يكل مشترى كوسط كي اوراى طرح جوج يث أس زين بي لكا مود ويمي أس مشترى كاب اور جس بالع كا موتاب اورأس كى ككر يون كا بحى بحي عم بيدة شره عن الكماب الركس في بكى كا محرم جمع حوق عرواس كو البت این با بر او کثیر کے جواس میں موں مول اوا مام میں فیر وط عن اکتمائے کمائی سے اور اور میچے کے دونوں بات مشتری کے موں کے بیمبیرید عراضا ہے اور اگر کمی نے آدی دلیزائے شرکے یا فیرے باتھ نیکی تو باہر کا نسف درواز ویکی تھ می شال موجائے گا مية يديش المعاب - أكركوكي بإيدكلزى كاسا كعكا دارش ال طرح موكدوراسل و والدارت على منهة واركى وج على بلا ذكر شال موجائه اورا مردرامل مارت عی بین ب بلک اس کواف کرجا بجار کھ کے مول او دم النے کا موگا اور بریز حیون کے مائند ب مرمیط علی العاب۔ ای طرح زنج یں اور قدیلیں جو میت ش بڑی موں اُن کا بھی تھی ہے مینا تار خاند میں قاوی متا ہیے۔ محتول ہے۔ اگر کس نے ایک دارمول لیا اور دروازه ش جھڑا ہوا یا تع نے کہا میرا ہے اور مشتری نے کیا کرمیرا ہے آو اگر وہ دروازہ بڑا ہوا اور ممارت میں نگا ہوا ہے قومشری کا قول معتر ہوگا خواومکان یا تھے کے پاس مو یامشری کے پاس مواورا گردرواز وجر اموائیس بکدا کمر امواہے قرمکان اگر باکع کے تبند میں ہے و اُس کا قول معتبر ہوگا اورا گرمشتری کے قبند میں ہے تو اُسکا قول مان لیا جائے گا یہ آباوی قاضی خان میں اکھا ہے۔

ل كلكاكر جم كلك في على الدين وجات بين الله على القديم ب كسك كالي يجا وتر بوزين بن كر ابوناب قياساً الداور كالمتراسم ال ي عن داخل او جائ ١١٥٤ - ٢ يناتيد اكرجهت عن كول عندى اول و فاعن والله الما يوجاكي وكر عليده على اول و فيل ١١١

منتی میں مذکور ہے کہ اگر کسی نے ایک دیوارمول لی و اُسکے بیچے کی زمین عظم میں شامل ہوجائے گی 🌣

منتی میں ہے کہ اگر کسی تحص نے بدکیا کہ میں نے زیریت اور جواس کے وروازہ کے اغر بندے تیرے ہاتھ بیا توجو سامان فوغیره اُس درواز وش بند ہے وہشتری کی الکیت نہ ہوجائے گا البتہ جو چیزی اُس مکان کے حقوق میں سے ہوں گی وہلیس کی بى بائع كاية لمرف حق ت متى على الماسة كالوروشام في كما كري في المام الويوسة عدي جما كراكرك في كما كري في تیرے ہاتھ بدمکان اور جو یکھاس میں ہے بھاتو اُس کا کیا تھم ہے اُنہوں نے فرمایا کہ اس صورت میں بھی جو چزیں اُس مکان کے حقوق عن بين وبي شامل مول كي اوراكركها كراس مكان اورأس كي منائع يريح قرارد ينامول أوبيه جائز بهاوراس مورت عن وومناع بھی شامل موجائے کی بیجید عی تکھا ہے اور تو اول عی ہے کہ امام او بکڑے کی نے سوال کیا کی می مختص کے پاس دومکان میں اور ایک مكان كي يمي تهد فاند ب كدأس كا وروازه ووسر عدكان على بي إلى أس فنص في يبله وه مكان كدجس على تهد فاندكا دروازه ب فروفت کیا بحراس کے بعددوسر امکان علا اُنہوں نے قرمایا کہ تہد خان اُس مشتری کی ملکت ہوگا کہ جس کے مکان میں اُس کا دروازہ ہے اوراكروه مكان كريس كے في تهدفات بي بيلے بيا جرووسرامكان بياتو تهدفات أسكات وكا كريس كمكان بي أسكاوروازه ب می ایونفر سے می محص نے سوال کیا کہ می نے ایک مکان خریدا کہ جس میں ایک تہدخاند ہے اور اُس کا درواز واس خریدارے کمرکی طرف ہے اور استن اُس کا یزوی کے محر کی طرف ہے یا ایک یا کا ندای طرح کا ہے ایس اس مشتری اور یزوی میں یا ہم جھڑا ہوا تو تھ كس كولني جابية أنهول في فرمايا كرتهد فاندأس كاب كريس كي الرف أس كادرواز وب يكن اكريره وي في كواه قائم بي أو قاضي أس كو ولاد ما اوراس صورت من اگرمشتری نے اس مکان کومع حقوق کے خرید اتھا تو اس کو اختیار ہے کہ یا تع سے اس تذرقن کہ جواس تہد خانہ کے جمہ میں آئے چھیر لے بیتا تارخانیہ میں اکھا ہے۔ ایک مخص کے دو مکان ایک کوچہ فیر تافذہ میں تھے کہ ہرایک میں اس نے ا یک ایک فقس کوساکن کیا ہیں اُن دولوں رہنے والوں میں سے ایک نے ایک سائبان عایا جس کی ایک کٹری اُس مکان کی ویوار پردھی کہ جس میں جودر ہتا ہے اور دوسری طرف دوسرے مکان کی دیوار پر رکھی کہ جس عی دوسر اجنس میتا ہے اور سائیان کا ورواز وسرف اپنی ى طرف ركما اور ما لك مكان كويد مال معلوم ب يمرأس سائبان بناف والعدة ما لك مكان سه أس مكان ك خريد في ك ورخواست کی اور مالک مکان نے وہ مکان مع حقوق ورا فق کے اس کے باتھ تھ ڈالا چردوسرے مکان پس رہنے والے نے اس مکان کی کہ جس میں رہتا تھا مع حقوق ومرافق کے ایج کرنے کی ورخواست کی اور مالک نے اُس کے باتھ بھی فروخت کر دیا چر دونوں مشتر يوں من جمكر ابوداوردوسر مشترى نے جا إكرأى سائيان كى ككرى كوائى ويوار سےدوركرد ف أسكوبدافتيار حاصل بيد فادى قامنى يى كلمائي يى نركور يكراكركس في ايدويوارمول لى وأس كيدي كن زين كاي من الى موجائ كاوريدمنلد تخديش بدون اختلاف ذكركرف يحاسى طرح فركورب كرجيط عساس كوامام فمراورهن اكن زيادكا قول ميان كيا ب اوركها ب كرامام ابو بوسف کے زدیک دوز شن کے میں داخل ایس ہوتی ہے لین اس کی تعویس نے کہا کہ ہوجب گا ہر تدب امام ابو بوسف کے داخل بوجاتى بيراح القدير عم العاب

میں میں میں ہے ایک مکان یا ایک دکان مول ای اور اس کی دیوار گرائی اور اس می سے بچے سید یا سال یا اور سم کی لکزی انگی تو ککڑی اگر تمارت کی لکڑی ہے جیسے کہ اکثر دار کے نیچے رکھی جاتی ہے تا کہ اس پر بنیاد قائم کی جائے جس کو فاری میں شح او لئے ہیں تو وہ

ل اسماب وفيروال على جويز في الحكام قارت مكدية بي يسي اللوى كري عدوفيروال

فتاوي علمكيري ..... بلد ١٣٥ كان الهيوء

ہمارے مشارکنے نے فرمایا ہے کہ جو در خت ایندھن وغیرہ کے واسطے کاٹ لینے کی غرض سے لگایا جاتا

ہے وہ بیچے میں داخل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ بمنز لہ بھیتی کے ہے ہیں

عام كفروضت كرفى بيا للاورفهات في والحل بين بيا للاورفهات والحل بين بوت الرجه مرافق كاذكرى كون دكيا بويظهيريي كلها به اورجى في الدوجى في الدوجان من المناح في الدوجي في الدوجى في الدوجاء في الدوجاء في الدوجاء في الدوجي في الدوجي في الدوجي في الدوجاء في الدوجي في الدوجاء في الد

ودرئ نعل

اُن چیز وں کے بیان میں جوز مین اور تاک علی کی تیج میں واخل ہو جاتی ہیں اگرکوئی زین یا تاک اگور فروخت کیا اور حق ق ومرافق اور قبل کیر کا ذکرنہ کیا تو تھے کے تحت میں وہ کل چیزیں جو بیدے واسط اُس میں رکمی کی جی جو دے یا درخت و محامات و فیرہ وافل ہو جا کی گی بیذ خیرہ میں تکھا ہے۔ امام میر نے فرمانیا کہ درخت

ا قولدگا نے فواہ کا نسبہ یا بیش دتا باہو یکوفر ق کس ہے۔ یہ یات محرب ہے می طشت ۱۲۔ یہ ظاہر امراد بینے کہ چائے کی لیتن چخ کے ہوں ندگی کے یاند کہا جائے کر بی نے موافق قیاس کے جواب دیا ہے واللہ اللم ۱۲۔ یع اللہ عمل کم ہے اور قبط نی نے کھا ہے کہ کم انگور کا باغ جس کے کردچارد بواری ہوچین اطلاق کرم مطلق بھی ہے کائی الحدیث الکرم آلب الوس ۱۲۔

زين كى تخ عى وه جيزي جوأى عى ركى موئى بين جيئ وف موع بيل اوركى موئى كين اورايوس يا مكى اينش واهل جنیں بول کی لیکن اگران کی صرت شرط کر لی جائے تو واقل ہوجا ئیں گی بیسراے الوباج بیں لکھا ہے۔ اگر کوئی زین فرو شت کی کہ جس عمقبري ين او قبرول كسواياتى زين كى ك جائز باورجس جكيتى كاث كرد الى جاتى بود وزين كمرانى من اريس باس لے مرافق کے ذکر کرنے سے نیچ عی شامل شہو کی ہے جرالرائق عی اکھا ہے اور جب کوئی زین یا تاک اگلور قروعت کیا اور کہا کہ یں نے سب حقوق كسماته والمام مرافق كساته عالة حقوق ومرافق كذكر عده جيزي جويدون ان ك ذكر ك واطل دهي واطل بو جائیں گی اوروہ سراب کرنے کا یاتی اور یاتی کی نالی اور باغ کا خاص راستہ ہے بدنیا کا میں تکھا ہے۔ اگر خرما کا در دست أس كے راستہ ز من كساته خريد كيا اور داسته كاموقع بيان شهوا اورأس ورشت كاكوئى خاص داستكسى طرف كومعروف نيس بية امام ابو يوسف في فرمایا کہ ت جائز ہوگی اوراً س درخت کا راستہ جس طرف سے جاہے مقرر کرلے کیونکہ اس میں تفاوت بین موتا ہے اورا کر تفاوت موتو مج مائز شہو کی بیاناوی قاضی خان ش لکھا ہے۔ شہوت اور آس کی ہی اور زعفر ان اور گذب کی چیاں بحز لد پہلوں کے ہوتی ہیں اور در شت اُن کے بحولہ فرما کے درخت کے جیں تیمین علی کھا ہے کہ کی فے ایک ذیمن بھی کہ جس میں کیاس تھی تووہ باا ذکر رہے میں وافل نہ ہوگی كيونكدو ، بمولد يكل ك باورامل قطن كي نسبت فقها فرمايا بكدو الجمي واقل نيس موتى اور يمي سيح باوربيكن كور خت بدون ذكر كے زين كى أن مى داخل نيس موتے بيرها كم احد سمر قدرى في ذكركيا بے كذائى النمير بيداور جما داور بيد كے درخت كت مى داخل ہوجاتے میں اورا یسے بی جنگلی درخت اور اُن درختوں کا جوساق دار میں میں تھم ہے اورا مام تعنل نے بید کے درخت کی پیزی کو پہلوں کے ما نند كردانا بخواہ وہ كاشنے كے لائق ہوئے ہوں يا نہوئے ہوں اور اى پرفتو كى بے بية ظلامه يس لكھا ہے اگر شبتوت كے درخت خرید ہے آن کے بے باشر مائے میں داخل میں ہوتے بیڈاوی منری میں اکھا ہے۔ اگر کی زمین میں کندیا تھا اوروہ زمین فروخت کردی حركندنے كا كجدة كرندآياتو جوكندنازين كاوير بدووائ طرح فظي فل واقل شدو كا اور جوزين كاندر يوشيدو بوهيج قول ك موافق داخل موجائے گا كيونك ده برسول ياتى رہتا ہے آئو بحز لددر فتوں كے موكار فراوى قاضى خان يك كھا ہے۔ كث يعنى اسيست اوررطيد جوزين كاوير مو بلاذكري عن داخل نين موتاب يسيكيتي اور يكل شامل نيس موت بي اور

اُن چیز دن کے اصول یعنی جوز مین کے اعمد پوشیدہ ہیں اُس کی نسبت بھٹ نقبانے فرمایا کدواغل مندوں مے کیونک اُن کے تمام موجانے کی مدت او کوں کومعلوم ہے تو اُن کا تھم میں میں کے ہوگا اور بھی فتہانے فرمایا کہ داخل ہوجا تیں سے کیونکداُن سے تمام ہونے کی مدت برجکہ یکسال نہیں ہوتی ہے بلکہ زمین کے لحاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے تو بھڑ لدور ختوں کے اور قاعدہ بیقرار پایا کہ جس چیز کے کنے کی دت اور نہایت معلوم ہووہ چر میلول کے علم على بے ليل الح على بالا ذكروافل شہوكى اور جس كے كنے كى دت معلوم شہووہ ورختوں کے مائند ہے ہی زمین کی بچ میں باا و کروافل موجائے گی اور زعفران کا بیٹم ہے کدو داور اُس کی اصل باا و کردافل بیس موتی ہے بیجیدا عمر اکھا ہے اور جو چیزیں یاتی رکھے کے واسط تین میں وہ اگر چیز عن سے مقسل موں تا عمل داخل نیس موتی میں جیسے لی اور جلانے کی لکڑی اور کھاس میر پیل سرحتی عی لکھا ہے اور جو درخت ساق دارک اُس کی جرفیش جاتی بیاں تک کد محردرخت موجاتا ہے وہ ز بین کی تئے میں بلاؤ کرداخل ہوجا تا ہے اور جوابیات ہوہ وہا ذکر داشل تیں ہوتا کیونک و پیمل کے ہے بیمچیا میں لکھا ہے۔ سی مختص نے اپنی زشن میں جم ریزی کی اور آگئے سے پہلے زمین کوفروشت کردیا توج کے میں داخل ندہوگا کیونک آگئے سے پہلے زمین کا تالی نیس موسكنا باوراكراس قدرا كاب كرجوزاس كى يحدقيت بيل بوق بحى فقيدالوالليث في ذكركيا بردواهل شاموكا اور تعيك بيب كم وافل ہوجائے کا بیٹریریش لکھا ہے اور بی سے برجیا سرحی من لکھا ہے اور فاوی فعلی کے ماشید میں ہے کہ اگر کی فض نے زمین بنی کہ جس میں میں بولی تھی بحراہمی جی جی بین آس کا جے اگر زمین میں گل کیا تو میسی مشتری کی ہوگی ورت یا لیے کی ہے اور اگر مشتری نے اس کو پائی دیا کماس سے مجتی اُ کی اور بھے کے وقت ج کا نہ تھا تو و مجبتی یا تع کی ہوگی اور مشتری ہس کام میں یا تع پراحسان کرنے والا شار موگا برنہا میں ہے۔اگر کمی نے زمین نیجی تو جو اس میں خر ماو غیر و کے در خت جی جدون ذکر کے بیج میں واقل موجا کیں مے اور اگر در فنوں برائ کے وقت میل موجود موں اور اُن تھاون کا لمنامشری کے واسطے شرط کیا جائے تو وہ اپنا حصہ بھاوں جب سے لے لے گا کی اگرزشن کی قیت یا کی سودرہم مواور در شت کی قیت ہی ای قدر مواور پیلوں کی قیت سی بی موتو بالا جماع شن کے شن حصد کے جائيس كياس اكر تبند في بيلي كل كن آساني آفت علف مول يا بائع أن كوكما جائة مشترى عدا يك تبالي شن ساقط كياجات گااوراً س کوا عنیار موگا کدا گریا ہے تو زین اور درخت کودوتهائی شن سے الداور اگریا ہے تو ترک کردے میں قول سب اماموں کا ب برراح الوباح عراكما ب

پھر آئن کی تقیم میں پھلوں کی وہ قیت معتم ہوگی جو ہا تھے کھا جائے کے وقت تھی بید سوط میں اٹھا ہے اورا اگر قرید کے وقت کی موجود نہ ہوں بھر بعد اس کے بتند ہے پہلے درشت کی وار ہو گئے تو بھل شتری کے ہوں کے اورا ہام ایومنیڈ اورا ہام محد کے بخر دیک بھلوں کی زیادتی زیادتی زیادتی نے مورد شعیل اس کی اس طرح ہے کہ اگر ذین اور درشت اور کھل میں ہے ہوا کی تھے ہی تھے سودہ مرقی کی جائے اور ہائے بعند ہے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو امام ایو منیڈ اور کھر کے بود پائے ہوئے اور ہائے بعند ہے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو امام ایو منیڈ اور کھر کے بزد یک ایک جہائی شمن مشتری سے براکھ کی تعدید اور تھی جائے اور ہائے بھند ہے پہلے پھلوں کو کھا گیا تو امام ایو منیڈ اور نیا نے بیان مشتری جو تھائی میں منیڈ اور نیان میں دور ہوئے گئے اور ہائے بھی دو تہائی جہائی میں جو تھائی میں منیڈ اور ہوئے ہی تعدید ہوگا اور ہائی جی جو تھائی شمن میں اگر جا ہے تو تھی اور ورشت خرید لے دور نیز کے کردے اور امام ایو یوسف کے زود کی مشتری ہے اور ای صورت میں اگر ورشت میں دور ارپھل آئے تو مشتری ترین میں اور ورشت خرید لے دور نیز کے کردے ہوں میں جو اس کے خود کی مقابلہ ہے اور ای صورت میں اگر وارش بار پھل آئے تو مشتری ترین میں سے کو اور امام ایو یوسف کے زود کی سورت میں اگر اور اگر تین بارپھل آئے تو ذین اور دوشت ویا تھی میں سے گا اور آئر جی بارپولل آئے تو ذین اور دوشت ویا تھی میں سے گا اور آئر جیا ہو بارپولل آئے تو ذین اور دوشت یا تھی میں سے گا اور آئر جی بارپولل آئے تو ذین اور دوشت یا تھی میں سے گا اور آئر جی بارپولل آئے تو ذون کو کھی سورت میں ای گا اور آئر جی بارپولل آئے تو دونوں کو

فتاوي علمگيري ..... باد 🕥 کاټ (۱۳۸ کاټ کاټ البيوء

ایک کے تبائی شمن میں لے گااورامام ابو ہوسٹ کے فزویک تین یا تجویں شن میں لے گااورا کریا تج ہار پھل آئے تو دونوں کو دوساتویں حصہ شمن میں لے گااورامام ابو ہوسٹ کے فزویک سات ہار حویں حصہ میں لے گاای طرح مبسوط عمی تکھا ہے۔ سیک کی میں انداز میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور اور میں میں اور اور اور اور اور اور اور اور ا

اگر کوئی زمین اور در خت خربدے کہ جن کے واسطے سیرانی کا یائی نہیں ہے اور مشتری اس بات کونہ

جانتا تفاتو أس كونه لينه كااختيار موكا 🏗

الريك كمي افت آسانى ين الف او كي و كن و كري القان المريك الدرس كنزد يك بالا تناق مشرى كون لين كا احتيار ند موكا اوراكر درخت اورزشن ش سے برايك كائمن يا چے سودرہم بيان كرد بي مول أو سب الماموں كئز ديك اس صورت ش كاوں كى زیاوتی خاص کرور دست پرشار ہوگی ہیں اگر باکع ان کو کھا جائے تو مشتری سے چوتھائی شن ساقط ہوگا ادرا مام اعظم سے زو کیا مشتری کوند لينه كا اختيارت موكا اورصاحين كرز ويك أس كونه لينه كا اختيار بيه جره نيره ش اكساب اكرابك بوداخريد ااور بالع كي اجازت ے اس کوچموڑ رکھا کدو وید حدر بداور خت ہوگیا تو یا گئے کوا عتیار ہے کہا س کوجڑ سے نکال لینے کا تھم کرے اور ور خت مع جز کل مشتری کا موكا اوراكر باا اجازت بالع ك أس كوچمور ويا يهال تك كراس على يكل آئة مشترى كاول كوسدة كروے بيد قاوي قاضى خان يس لكعاب- الركوني زيني اورود شت تربيب كرجن كواسط سراني كاباني تكل بادر مشترى الى بات كوند جانا تعاتو أسكوند لينكا اختیا رہوگا ای طرح منتی میں فرکور ہے کذائی الحید ایک فض نے کوئی زین مع اس کے سینے کے پانی کے خریری اور بائع جس مول عصاس زین کو یانی دینا تھا اُس میں اس کے سینے سے زائد یانی ہے تو نوادر میں اُس کا تھم اس طرح نہ کور ہے کہ یانی میں سے جس قدراس زمین کو کفایت کرتا ہواس فذرمشتری کے واسطے قامنی علم کرے کا اور پانی مع زمین کے خریدنا یسی ب بدلاوی قامنی خان میں ا الكام الكار شن فريدى كرجس كا يك طرف افدق على اورزشن وافدق كودرميان بندا ب باوراس بندا ب يرور دت كك موے ہیں اورزشن کے صدوداد بجدش سے ایک صدافد ت قراروی کی ہے تو بندآب مع اشجار کے بع ش داخل موجائے گی اور یہ بات ظاہرے یے میررید میں لکھا ہے۔ اگر کسی نے فر ماکسی اور تسم کا ایک ورشت بھا کہ جس میں پہل شے تو بھل اس کے باکع سے مول سے محر اس صورت میں کہ شتری شرط کر کے ہوں کے کہ میں نے بدوشت میں میل شریداتو البت میل مشتری سے موں سے خواہ وہ میل قائم رہے واليايد مول باندمول بيسراج الوباح عمد الكعاب اورمشترى كى شرط شكرف كي صورت على تيمين على المعاب كديج تول كيموافق مجلول کی قیت ہونے یا در ہونے میں یک فرق بیل ہے اور دونوں صورت میں یا تع سے بول کے این ۔ اگر کسی نے ایک ور احت اس شرط پر فریدا کددر شت کو بڑے محود اول کا تو اس تی کے جائز ہوئے عل فتہا کا کلام ہادر سے کرجائز ہاورمشتری کو اختیار ہے کدأس كويز ي كلود الدوراكركوني ورفت كاث لين كي شرط ي فريدانو بعض فقيات كياب كداكر بدينان مواكد ك محدر ي ورفت كو كافي كاف كى جدادكول عن معروف بي وارت بورنها جائز بادر بهاور بعض فتهات كها كري برصورت على جائز باوريك تصحیح ہے اور مشتری کوزین کے اوپر سے آس درخت کے کاشنے کا اختیار ہے اور اُس کی بیز جوز مین میں پیملی ہوئی ہے مشتری کو بلا شرط نہ ملے کی بیفراوی قاضی خان عمر العماہے۔

واضح ہو کددر خدت کا خریدنا تمن طرح سے فالی تیل ہاکی بدکہ صرف در خت بدون زین کے بڑے کو دلینے کے واسطے خرید سے اور اس صورت ہیں مشتری کو تھم دیا جائے گا کہ اُس کو بڑے کھود سے اور شتری کو اعتبیار ہے کہ ح اُس کی بڑ کے دیشوں کے اُس

ل اصل على ووتبال فدكور بساور بينلاب من وه ب يوض في شرك بايك تبال فدكور ب فالهم الد ع كول بغادى كاريزه بعر في ١٣٦٥. ع قولد افد ق حاشيا ممل كماب عمل كمعاب كريد لفظ تمام لفت كي كايون عن جواس وقت موجود فين بايات كم احترج كما باست كريجي كي نساد والفراعلم الد

اوراس صورت ش فتها كانتاع بكراكر قطع كر لينے ك واسط خريداتو أس كے بنچ كى زين تح يس وافل ندوى يدم الفائق ش کھاہے اور اگر برقر ارر کے کے واسطے خرید اتو بالا تفاق اُس کے بیچے کی زین وافل ہوجائے کی بید بحرالرائق می کھاہواور جن صورتوں میں کدور دعت کے میچے کی زمین وافل ہوتی ہے تو مشتری کے تصرف کے وقت جس تدرور دعت کی موالی ہے مرف ای قدار ز بن دافل مو کی بہاں تک کرا کر بھے کے بعدور دست زیادہ مواج موجائے و زین کے مالک کو اختیار ہے کہ اُس کو چھا اس دے اور جہاں ،ر تک درخت کی شامیں اور بڑے دیتے تھینے ہوئے ہیں وہاں تک کی زین کھے میں وافل ندجو کی اور اس پرفتوی ہے اور برمیط میں لکھا ہے۔اگر کس نے ایک در دے مع اس کی بڑے دیثوں کے فریداادر اس در دے کے دیثوں سے اور در دے اسکا آ اے موسے در دے اكراس طرح مول كداصل در شت كان والحص خلك موجاتي كي كوي عن شال بي ورند شال بين كوك وب اصل ورفت كان ڈالےے پینک ہوجاتے ہیں تو اصل در حت میں سے آگے ہیں ہی جی میں شار ہوں کے بید ذخیرہ می اکھا ہے۔ اگر ایک اگور کا تاک خریداتو جورسال سے اندی موئی بی اور مین دان می اول بی ووقع می داخل موجا کی اورا سے ای و وستون لکوی كے جوز من عى تحوز \_ كر \_ موت بي اور أن ير الكور ك در دت الله بي باد ذكر كا على داخل موجاكي كي يد تعيد عى المعاب\_ ا يك فض كى خالص زين باوردومر اك أس يى درخت بين بكرزين ك ما لك فدومر اكى اجازت سدزين بزاردديم كو فروضت كي اين بزاردر بمثمن قرار يايا اور برايك كي قيت يا في سودر بم بية حمن دونول كدرميان أوها أو ما تعليم بوجائ اوراكر قندے پہلےدر دع کی آسانی آفت سے کف ہو محدو مشری کوافتیاد ہے کہ خواہ کا ترک کردے یاز من بورے من می خریدے اس واسط كمشترى درخول كاومفا ومبعاً ما لك مواضاف يعنى جب وصف جاتار بالومشترى كولين ياز فين كالعتيار موكا ممرفوات وصف مرفوب کے مقابلے عمل اس کوخیار ماصل ہوگا نہ رید کرتن سے مجھ کم ہوجائے اور تمام تمن زعن کے مالک کو مطے کا کیونکہ ور خت کی اع توث كى اور مشترى كوسوائے زيمن كوئى چرمير دونيل كى كى اور تمن اى كمتا ليے يمل تفهر اتفاجومشترى كوسيروكى كى نداس كے مقابلہ عمل جونوت ہوگئی اور اگر آ دھے درخت کنے ہو گئے تو درختوں کے مالک کوچوتھائی جن کے اور تین جوتھائی زعین کے مالک کواور اگر درخت شماس تدر میل آے کہ جن کی قیت پانچ سودرہم موقو وہ تبائی شن درخت کے مالک کو ملے گا اور ایک تبائی زین کے مالک کو اورامام ابو بوسف کے زدیک دھاز من کے ما فک کو ملے گااورا گرزشن اور در دست قرودست کیے اور مرایک کے واسط فمن علیم وہیان کیا اورزشن درخت ایک بی مخص کے جیں یادو مخصول کے مجرور خت ضائع ہو سے آتا دھاتمن ساقط ہوجائے گا اس واسطے کہ ایک طرح سے

در خت اصل ہوتے ہیں اور ایک طرح سے وحف ہیں جب آن کے مقائل ٹمن نہ کور نہ ہوگا تو وصف رہیں گے اور جب فمن نہ کور ہوگا تو اصل ہوجا ئیں گے تو اُن کا ضائع ہونا اپنے حصہ ٹمن کے مقائل ہوگا اور اگر در شت کف نہ ہوئے بلکہ تبعنہ ہے پہلے اُن ہی اس قد رکھل آئے جو پانچ سودرہم کی قیمت رکھتے ہیں تو سب اماموں کے نز دیک ذہمن کا فمن پانچ سودرہم اور در شت اور کھلوں کا فمن پانچ سودرہم مدمی کیا تھ میں لکہ ا

اگر کوئی گاؤں قرد شت کیا کہ جس کے معدود میان ند کے تو سے صرف گاؤں کے گھروں اور محارتوں پرواتع ہوگی اور کمیتوں پ واقع ندہوگی برمجید سرحسی میں ہے۔ اگر کسی کا ایک گاؤں مع زمین قروشت کیا اور اُس گاؤں کے پہلو میں باقع کا ایک دوسرا گاؤں ہے۔ فتاویٔ علیمگیری..... طِدْ 🗨 🕒 💮 کاب البیدو

ہی بائع نے کہا کہ ش نے بیگا کال تیرے ہاتھ قروضت کیا ہے اور جاروں صود ش سے کوئی صد بائع نے اپنے گا کال کو گردانا تو اس گا دَاں کی زشن جس کوئیں قروضت کیا ہے جس تقدرووسر سے گا دُل ہے جس کو قروضت کیا ہے متصل ہے وہ اس گا دُس کی تھے می داخل ہو جائے گی اور اگر جاروں صول میں ہے کوئی صوابے گا دُن کی زشن گردانی تو اس گا دُن کی ذشن دوسر سے گا دُن میں جس کوقروضت کیا ہے نہ داخل نہ ہوگی بیرمجیط عمی کھھا ہے۔

نېرى فصل 🌣

اُن چیز ول کے بیان میں جواشیاء منقولہ کی تھے میں بلاذ کر داخل ہو جاتی ہیں سمی نے کوئی غلام یا ہاندی فرونت کی تو اتنا کیڑا کہ اُس کے ستر کو چمپادے ہائع پر واجب ہے یہ فاون کا خان میں

قلام اور ہا ندی کے گیڑے کے میں بالا شرط واظل ہوجاتے ہیں اس لیے کدرواج ای طرح ہے لین اگر جمدہ کیڑے پہتا کر ان میں ہیں ہیں گی کرنے کے واسطے لایا تھا تو بالا شرط واظل نہ ہوں کے کیونک ایسے کیڑے دے دے دینے کا رواج نہیں ہے اس لیے کہرواج ناتھ میں اور اگر ہا ہے تو وہی کیڑے دے دے کہ جو قلام کے ہدن می ہیں اور اگر جا ہے تو موالے اس کے دومرے کیڑے دین کے جو ان میں اور اگر جا ہے تو موالے اس کے دومرے کیڑے دی کے دوائی ہواور کی خاص لہا مواور کی خاص لہا مواور کی خاص لہا مواور کی خاص لہا مواور کی خاص این اس کی خصوصیت ٹیس ہاور اس واج بھر کی تو جے جو وہ کی تھے اس کے دومرے کی تو موسیت ٹیس ہاور اس کی دومرے کی تو موسیت ٹیس ہاور اس کی تو موسیت ٹیس ہوتا یہاں تھی کوئی میب خالم موتو مشتری اس کو والی تو ہی کہا ہے کہ والی تھی کہا ہے کہ والی تو اس کی موسیت کی میں کہا ہے کہا ہے کہ وہ کہا ہے اس کو والی تو ہی کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہ

ا قول داخل شاوی کیونداس گاؤل کی زیر مرصر به تعلاف مین مورت کی اس شرکاؤل مرصد به در گاؤل کا طاق انتقاآ بادی به ۱۲- ع قال می الاصل کسوة شلمالی مثل هذه حاریة فلساکان فلك موهماتر کت الی ماذ کرت ۱۲- قول استان گایین کیر سے موش کی ت موگی ا

مال درہم : وں اور تمن بھی درہم ہیں میں اگر تمن اس نے ذائد ہوتو کے جائز ہائد اگر اُس کے برابریا اُس ہے کم ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر غلام کا مال از تم تمن نہ ہوئیے کہ غلام کا تمن درہم ہوں اور اس کا مال دینارہوں یا اُس کا النا ہوتو جائز ہے بشر طبکہ اُس مجلس میں دونوں پر تبضہ ہوجائے اور ای طرح اگر غلام کا مال تبضہ میں لے لیا اور اُس کا حصر فن اوا کردیا تو بھی جائز ہے اور اگر تبضہ ہے بہلے دونوں جدا

مو محظو غلام ك مال كى بيع باطل بوجائ كى يرفاوى قاضى فان ش الكها بـ

اور مرارائی شی آلھا ہے کہ گدھے کا پالان گدھے کی تھے میں داخل ہوجاتا ہے آئی اور اگر کوئی گھوڑا تھا کہ جس پرزین پرزین ہوئی تھی آواس سنلہ کا کہ کی روایت کی کتاب شی تیل آئی ہے اور مشائ نے کہا کہ مراوار ہے کہ بدول آخری ہے ہوئے زین تھے میں وافل نہ ہو گرا کلدام بہت ہوں کہ ایسا گھوڑا تھی ہے ہوائے واسون کو نٹر بداجا تا ہو ہر حالیہ شی کھا ہے اور گھوڑے وفیرہ کی لگام اور تلل ہے گئی اس کے مینگ میں جو رکی بندگی ہوئی ہے اور جول بلاشر طریح میں وافل نہوں گا ہے کہ کھڑا ہی کے دینے کا روان نہیں ہے گر جہال کی اس کے مینگ میں جو رکی بدر کی ہوئی ہو جو ایس کے مینگ اس کے دینے کا روان نہیں ہوگا تو داخل ہوجائے کی جیسین میں گھا ہے اور کمری ان کہ کہاں کہ دینگ اس کے ساتھ کھوڑی اور مادہ فر اور گا کے اور کمری ان چا کہاں کہاں کے ساتھ کو خال ہو جائے گی جیسین میں گھا ہے۔ تاری اس کے برطاف ہوتو وافل ہو جائے گی ہے کہا سرحی میں گھا ہے۔ تاری اس کے بیٹ میں ہوتی ہا گئی ہی داخل ہو جائے گئی ہوگا اور وہ موتی سیب میں تھا تو مشتری کا ہوگا اور آگر سیب میں تھا تو مشتری کا ہوگا اور آگر سیب میں تھا تو مشتری کا ہوگا اور آگر سیب میں تھا تو مشتری کا ہوگا اور آگر سیب میں تھا تو مشتری کا ہوگا اور آگر سیب می بحو لہ لفظ کے بوگا کہ ایک نے بھی کو کہاں کے ایک کے بعد پر موسوق میں بیٹ میں آئی کے باس بھی بحو لہ لفظ کے بوگا کہ ایک میال تک آئی کی اور انسلا کے اس کی ان کی ان کہاں کی اور انسلا کے اور کی کا ان کی کا موسوق بیا تھا تو اگر باکتا نے بھی بھولہ لفظ کے بور کی تھوڑ کو گھا کہ ایک کیا گھا ہے۔

اگرایک مجھلی کے پیٹ بیس دوسری مجھلی کلی اور اس دوسری مجھلی کے پیٹ بیس موتی پایا تو موتی باکع کا ہوگا 🖈 برشے کہ جو مجھلی کی خذائیں ہوتی ہے باکع کی ہوگی اور جو بیز کہ مجھلی کی خذا ہے وہ شتری کی ہوگی یہ ذخیر و میں کلھا ہے اگر ایک فتأوىٰ عالمكرى ..... جاد 🕥 كات (١٥٣ ) كات الهيوع

چھی خریدی اورا کس کے پیٹ میں دوسری چھی پائی تو یے چھی ہشتری کی ہوگی یہ فاق میں خان میں تھا ہے اورا کر چھی کے پیٹ میں عزر ہوتو مشتری کا ہوگا یہ ذخرہ میں تھا ہے۔ اگر ایک سرقی خریدی اورا کس کے پیٹ میں سوئی تطاقہ ہائے کا ہوگا یہ بھیا میں تھا ہے اور تجرید میں نہ کورے کہ جو گئے یہ اگر ایک سرقی جائے اگر اس کمی چیز ہے کہ اُس کو چہاں کھاتی جی تو وہ مشتری کی ہوگی ہے تا تا رہا نہ تھی تھی ہے اگر ایک چھی کے پیٹ میں وہ میں وہ کی ہوگی ہے تا تا رہا نہ تھی تھی ہوگی کے پیٹ میں وہ میں ہوگی اور اس دوسری چھی کے پیٹ میں موتی بالے تو موتی بالے تو موتی بالے کا ہوگا اورا گر اُس کے پیٹ میں سیب پائی کہ جس میں کو شدت تھا اورا کی وشت میں موتی تھا جس میں ہوا کہ تا ہوگا اورا گر اُس کے پیٹ میں سیب پائی کہ جس میں کو شدت تھا اورا کی وشت میں موتی تھا جس میں ہوا کہ تا ہوگا اورا گر اور دو شری کا ہوگا یہ ذخرہ میں کھیا ہے اور کہ تو بھی اس کی کھی اس کہ جو چیز جو تا تھ میں دائل ہو تی ہوئی ہوئی ہے کہ اگر کی صدیحی میں ہوا کہ تا ہوگا ہو اورا کہ خوات میں کہ اور کہ اورا کہ خوات میں کہ اورا کہ خوات میں کہ اورا کہ خوات میں کہ کہ کہ اورا کی خوات کی کہ کہ اورا کہ خوات میں کہ کہ کہ اس کا جو کا بہت ہوا تو مشتری میں کہ اور کہ کہ کہ کہ اس کی کہ کہ کہ کہ اس کی مقابلہ میں بالا ذکر کر نے کہ حصد میں ہوتا ہے کہ بیٹ ہوتا کے کہ زائل کئی میں کھی ہو کہ کہ کہ کہ اس کی کہ گران کی جو میں کہ کہ کہ اس کہ کہ کہ کہ کہ اس کہ میں ہوتا ہے کہ بیٹر الغائن میں کھا ہے۔

باب متر:

## خیارشرط کے بیان میں اس میں اے صلیں ہیں

فعن (وَلُ:

جن صوراتول میں خیار شرط سے ہوا ورجن صورتول میں جو ایک ان میں اور جن صورتول میں سے ان سے بیان میں دائے ہور اگر ہائے کا ہو دائے ہور ہور اسے اور اگر ہائے کا ہو دائے ہور ہور اسے اور اگر ہائے کا ہو تو اسے خیار کی دونوں محد کرنے والوں ش سے ایک ہی کے واسط خیار کی شرط کی گئی ہویا دونوں کے دائے ہی کے واسط خیار کی شرط کی گئی ہویا دونوں کے دائے اسے اور خیار ہار سے خیار کی شرط کی گئی ہویا دونوں کے دائے اسے اور خیار ہار ہور کی جائے ہور کی جائے ہور کی ہور اور کی تا میں ہور کی ہور

لى المام كنز ديك تين ون عن المركم واسط فيار شرط جائز فيل ماورصاحين كنز ديك الركوني مدت معلوم بوقو جائز

ہے ہے تار النتاوی میں کھا ہے اور سے قول امام کا ہے یہ جواہر اظافی میں تھا ہے اور اگر تین دن سے ذیادہ کے واسطے خیار کی شرطی یا جو جواہر اظافی میں تھا ہے اور اگر تین دن ہے اور تحد دے دی تو ہمار ہے تردیک ہو جائے گا بیکا فی میں کھا ہے اور اگر تین دن سے مقد قاسم ہوگیا ہیں اگر تین دن میں اجازت معلوم ذکر کیا ہم تین دن ہو جائے گا بیکا فی شرک تھا ہوگیا ہا اسلام وقائد کر دیایا اس میں کوئی اسلی چیز پیدا کر دی اعترام اور ہو جاتا ہے تو ان صورتوں میں مقد قاسم بدل کر جائز ہو جائے گا ہے جیا مرحی میں تھا ہوگیا ہا میں دن کے خلام کو آزاد کر دیایا اس میں کوئی اسلی چیز پیدا کر دی کہ جس سے مقد الازم ہو جاتا ہے تو ان صورتوں میں مقد قاسم بدل کر جائز ہو جائے گا ہے جیا مرحی میں تھا ہے اور بنا پر قول امام ایو صفحہ تن کے مشاک نے اختلاف کیا کہ ایندا مال میں مقد قاسم ہے کہ جو جاتا ہے اور بنا پر قول امام ایو سے بدل کرمجے ہو جاتا ہے اور بید داجر اللی کر ایاں کا اور قول ہے ہیں گو ہے ہیں آگر چے تصون سے کہا کہ بحض نے فرمایا ہے کہ میں گا ہم روایت ہے آئی اور قول ہے ہیں گا ہم ہو جاتا ہو گا ہو ہے گا تو اسلام وغیر و مشائح ماور اور اور اور اور اور اور ہو ہو ہو گا ہو ہے گا اور صافحین کے دین کیا اور مرافع کو کھا وار موائم کی کہا کہ جو جاتا ہو میں گھا ہے اور بر کو امام کو کھی دین کیا اور مرافع کی دیارتوں آئی ہی تھی تھیں تک کہا کہ وہا تا کہ ہو جاتا ہو اور اور اور ہو ہو ہو گا ہو جاتا گا اور صافحین کے دور کی مقد فاسم بن کر جائز ہو جاتا گا اور صافحین کے ذور کی مقد فاسم بن کر جائز ہو جاتا گا ہو ہوا تا گا ہو ہا تا گا ہو ہا تا گا ہو ہو تا گا ہو ہو تا گا ہو ہا تا گا ہو ہا تا گا ہو ہا تا گا ہو ہا تا کہ دور اور آئی کی گھا ہو اور کا دور اور کی کھی ہو گا ہو ہا تا گا ہو ہو تا گا ہو ہو تا گا ہو ہو تا گا ہو ہو ہو تا گا ہو گھا ہو گا ہو ہو تا گا ہو ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو تا گا ہو

اگر کسی نے رمضان میں کوئی ایسی چیز اس شرط برخریدی کدأس کو بعدرمضان کے تنین دن کا خیار ہے

## توامام اعظم بطالة كول مس عقد فاسد ب

قاوی شرب ہو گار ہے۔ کا گرمشتری کے واسطے باور مضان کے بعد دودن کا خیار شرط کیا گیا اور فرید آخر دونہ باور مضان شروا تع ہوئی تو فرید جا کڑنے اور مشتری کے واسطے تین ون کا خیار ہوگا ایک ون رمضان کے مینے کا اور دودن آس کے بعد کے اور آگر ہی ہو یا گذائی کو رمضان شرک کورے کو آگر کی ہے دو مضان شرک کورے کر آگر کی ہے اور شیری گذائی ہے۔ اس شرط پر فریدی کدائی کو بعد رمضان شرک فیار ہے کہ اس کو بعد رمضان شرک فیار ہے تو ایا ما مقتم کے قول شرک مقد قاسد ہے اور ایسے ہی آگر اس صورت میں ای طرح پر خیار ہائے کا ہوتو وہ بھی قاسد ہے اور آگر مشتری نے ہائے ہے بیشرطی کہ تھے کور مضان میں خیار ٹیس ہے اور بعد رمضان کے تین دن کا خیار ہے اور کر میں کہ تو قاسد ہے بیشا وی گئی اس کے تین دن کا خیار ہے بیا بائع کے ہوئی فاسد ہے بیا بائع کے ہوئی درجم کو بیا تی ہائو سب ایا موں کے فرد کی کہ تھے کور مضان میں خیار ٹیس کو ایا مرجم کی بیا کہ سے مسلم کا کہ ہوتا ہے ایک ورجم میں تو ایا مرجم کی بیا کہ ہوتا ہے اور آگر کی لئے مسلم کی اس میں کہ اس کی بیاں تک کہ اگر ایک خلام بیوش بڑار درجم اور ایک رائی شرط پر فروخت کیا کہ ای کہ اس کو خیار ہے بھر مشتری نے بائع کی ایاں تک کہ اگر ایک خلام پر قوف تہ ہوئے کی راہ سے بیان کی کہ مار کی تو کہ کہ اور ایک واقع جا تر فرق ہوئے کی داد سے جا کر نے برق و نے کی راہ سے بیان کی کہ کا میں کھیا ہے۔

اگرائ شرط پرفرو فت کیا کہ اگر تین دوز تک شمن ندادا کرے گاتو میرے تیرے درمیان بیج تیس ہے تو بیچ جا نز ہے اور ایے عی شرط بھی جا نز ہے ایسا عی امام محریّے اصل میں ذکر کیا ہے اور اس مسئلہ کی چیوصور تیں ہیں ایک بید کہ بالکل وقت نہ بیان کیا جیسے اس طرح کہا کہ میں اس شرط پر بیچیا ہوں کہ اگر تو شمن ندادا کرے گاتو میرے تیرے درمیان بیچ نہیں ہے یاوقت نامعلوم بیان کیا جیسے اس

ل بالع ناس كوجا كز كا اختيارد عديا ١٢ - ع يكي تعادكاك على موقوف مرحى كثراب كوما قط كرف ساكتره جائز موجائ ١١٠-

طرح شرط کی کیا گرق چھر دو تمن نداوہ کرے گاتو میر صورمیان کا تیل ہادران دوقوں صورتوں میں مقد فاسد ہادرا گرکوئی وقت معظوم بیان کیا تو اگر وقت تین دن یا تمن وان سے کم ہے تو تیوں اناموں کے زویک معقد جائز نے ادرا گر تین دن سے زیادہ بیان کیا تو انام اعظم نے فرایا کہ کا فاسد ہادرا ہام ہے نے کہا کہ کا جائز نے بیاد کا کھا ہے۔ ایس اگر مشتری نے تین دن کے درمیان می حمل اورا کردیا تو سب امام کیتے ہیں کہ کا جائز ہوگی ہے جائے گا کہ کا جائز ہوگی ہے جائے گا کہ کا تعالی مشتری نے تین دن میں جمن ورج سے پہلے اس کوآ زاد کر ورج اس ما فاذ ہوجائے گا اس واسطے کہ رہے تا ہوگا ہوگا میں دن کر دی گا اورا کی خرط خیاد کر لینے کے ہادرا کر تا تا فذہ ہوجائے گا بشرط کے اور کی تو تا زاد کیا تو آئر کا کا فذہ ہوجائے گا بشرط کے مشتری کے تبدر میں ہوادر مشتری کو اس کی قیمت اواکر ٹی لازم ہوگی اورا کر بائح کے تبدر میں ہواد مشتری کا آزاد کر بائا فذند ہوجائے گا بشرط کے درمیان کا تنان کی تصل شروط مندرہ میں تہ کہ درمیان کا فیار کی تا میں کہ سے اور اگر کوئی غلام ہوا اور ٹی تا ہو جائے گا اورا کر کیا تا ورک کا کا فران کا کوئی تو میں تہ کہ ہے اورا کر کی گلام ہوا اور گیا تا کہ کی اورا کی تو تی تھی ہے ہو تھی تھی جو ان کی کوئی ہوجائے کا درمیان کا نہ دو کہ کی تاریخ کی دورمیان کا نہ دورک کوئی تام ہوگا ورائی گلام ہوا دوروں کے تبدر میں کی تعرب ہوئی کی کیا تاریخ کی تعرب ہوئی تھی تھی ہو تھی دوروں کی تاریخ کی تاریخ کی تھی تھی ہو تا تھی تھی ہو تا تھی تھی ہو تا کوئی کھی ہو تا کہ کی کی کھیا ہو کہ کی کھی ہے ۔

عمان تک کدا گرمشتری نے تیج پر تبعد کیا تو وہ اُس کے باس قبت حمان تھی ہوگی اگرمشتری اُس کو آزاد کر ہے اُس کا حق ہافذ نہ وگا اور اگر ہائع آزاد کر سے آس کا حتی نافذ ہو جائے گائے گا القدم شی الکھا ہا اور خیار کی شرط کرنا جس طرح کے دقت جائز ہے آس طرح احد ہے کہ جس جائز ہے بیمان تک کدا گریج تمام ہونے کے بعد مشتری نے باقع ہے بایا اِن نے مشتری ہے کہا کہ بی نے بھے تین دان تک کا خیار دیا با ای سی بی اور انتظ کہا ہم موائی شرط کے خیار حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی خیار فاسر ہو تو امام اعظم نے فر مایا کہ اُس کے ماتھ مقد بھی فاسر ہوجائے گا اور ما تمین نے کہا کہ فاسر نہ ہوگا اور اگر کی تھی نے دوسرے کے ہاتھ کوئی چڑ نے گا اور مشتری نے تھے پر قبعہ کرلیا اور اُس کو چھر دوڈ کر رکھے بھر یا تع نے مشتری ہے کہا کہ تھو کو بھری طرف سے خیار ہے تو اس کو جسب تک کھل مشتری نے تھے پر قبعہ کرلیا اور اُس کو چھر دوڈ کر دگے بھر یا تع نے مشتری ہے کہ تھو کو بھری طرف سے خیار ہے تو اس کو جسب تک کھل

اختیار ہے آس کے کہنے کے موافق مشتری کو تمن دن تک خیار ماصل ہوگا بیجید جی العاہی۔

بی جی جی ہے بیادی قاضی فان می ہاور قاوی فیا جہ کہ گھا ہے کہ اگر کی نے کہا کہ جس بھے کا قرصد کر ہے گا سے میں می نے تھے خیار دیا گھر فرید کے وقت بااثر طخیار فریدا تو امام اعظم کے نزد کیے پہلے تول ہے اُس کواس کے میں خیار واصل نہ ہوگا اور اگر مشتری نے شرط خیار اس طور سے کی کہ جھ کو تھ یا تمن میں خیار واصل ہے قرید کہنا بھولد اس کینے کے ہے کہ جھ کو خیار واصل ہے یہ تا تارفانیہ میں کھا ہے اور اگر راست تک یا تھی کے وقت تک یا تمن دن تک کے خیار کی شرط کی تو اُس کو پوری راست اور تمام وقت ظہراور پور سے تمن روز تک خیار واصل ہوگا اور امام اعظم کے نزد یک جوائیا مقرر کی ہے جب تک وہ نے گر رے خیار کی جی انتہائیں ہو کتی ہے اور صاحبین کے نزد یک جس چیز تک انتہا مقرر کی وہ چیز خیار میں وائی سے جب تک وہ نے گر رہے اس تر ما ہی اس میں ای مارس نے کور ہے اور حسن این نیاد نے ایام اعظم ہے اس کے بہ خلاف تھی کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ تروی ہو کہا تو خیار ہا فل ہو خیار واصل ہے تو امام اعظم کے نزد یک اس کو اس وقت سے خو و ب آفا ب تک خیار ہوگا ہور جب آفی بغروب ہو کہا تو خیار ہا فل ہو

ن ہند مثلاً پہرون رہے ایک چیز قروخت کی اور کہا کہ جھے رات تک خیار حاصل ہے خواہ دوں یا نہ دوں تو امام اعظم کے مزد یک پہلی روایت کے موافق رات بھی خیار میں وافل ہے لینی اُس وقت سے قام دات اُس کو خیار حاصل ہے اور صاحبین کے زد کیک

رات داخل بین صرف اس کو آفراب فروب ہونے تک خیار ہاور حسن مین ذیادی دوایت کے موافق جو ذیر وہی ہا ام اعظم کا بھی

یکی ذہب معلوم ہوتا ہے والا قوی روایدة ما فی الاصل وافلہ اعلم اگر تین دان کے واسطے خیار شرطی پھراس میں سے ایک یا دو
دن گھٹا و بے تو جس قد رسا قط کیا سافلہ ہوجائے گا اور ایسا ہوجائے گا کہ گویا اُس نے ایک ای دن کی شرطی کی بیران الوہائ میں کھا
ہے کوئی غلام تین دن کی خیار شرط پر بیچا اور شرطی کہ اُس حرصہ میں اُس کوا تھیار ہوگا کہ قلام کو حردوری پرد کھا وراس سے خدمت کے
تو جائز ہا ورابیا کرنے ہے اُس کا خیار باطل شہوگا اور اگر انگور کا بائے تین دن کے خیاد شرط پر کھاس مرصی اُس کے
کوئی غلام تین وی خیار نہیں ہے مید فاون کی قام کھا ہے۔ اگر باپ یا اُس کے دمی نے نا بالنے اور کے مال میں سے کوئی جیز
فروخت کی اور ایس و کیا اور امام کو تھے جائز ہے گئی اُس کر مدت خیار شی اُس کے دوا میں ہوگا ہی آگر مدت خیار شی اُس نے کو کہ وائز ہو کہا تو امام ابو یوسف کے قبل میں اُس کے
گی اور خیار باطل ہو گیا اور امام کو تھے جائز ہو گیا تو کا معنی کی دوا میں کا کہا تھا ہوگا ہی آگر مدت خیار شی اُس نے کو کہا تو اُس کو کہا تو ہو جائز ہو جائے گی ہو قائد کی میں تاری کی موسی کی دوا تھیں ہوگا ہی آگر مدت خیار شی اُس کے کہا تو کہ جائز ہو جائے گی اور اُس کر کی میں تاری کی موسی کی تاری کی میں تاری کی موسی کی کی تو تاری کی کا دوا ہے۔

ورمرى فعل

عمل خیاراوراس کے علم کے بیان میں

سب اماموں چینیز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسئلہ مذکورہ میں اگروہ باندی اُس کی زوجہ نہ ہواوروہ

شخص أس ہے وطی كرے تو تيج كا اختيار كرنے والاشار موگا 🏠

ا بام اعظم کے فرد یک رد کرنے کا اختیار ثیبہ یں اس وقت ہے کہ اس علی ہے کچھ نقصان نہ آیا ہواور اگر نقصان آیا ہو اگر چہ ثیبہ ہووالیس کرنا جائز نیس ہے مینے القائق میں کھا ہے اور سب اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگرو وہا عمری اُس کی زوجہ نہ ہو

ا موريك غلام تاجرة ايدمولي كي اجازت سنديدكي إكرها عرب سناح كيالوم وزواف نده واقعا كراس فيد باعرى اين خياد شرط برخريدى اا

اورو وض أس على كر ساق كا كا تقياد كر في والا على وه والده والده والده والده والماكرة والمراح الواح على العالم الموادا المحل المراح الله والمحلف المراح المر

اگر خیار کی شرط ہے کوئی الی باعثی شریدی کہ جوشتری ہے جو جن تی قوا مام اعظم کنزد کے فتا فرید نے ہے اس کی ام والد مدہ جائے گی اور ما حین کے خود کے شدہ جائے گی اور اس کا خیار استے حال پر باتی رہے گئی کہ جب اس نے تبول کر لیا اور اس کی ام والد ہو جائے گی اور ما حین کے خود کی اور اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور اُس کی خوار ہی اور اُس کا خیار باطل ہو جائے گا اور اُس کی آزاد ہو جائے گا برجر ان الو بان شر الحصاب اور از انجملہ جس کو فرید اے گا برجو ان کی قام کو اور آزاد نہ ہو گا اور اُس کے ذرد کی آزاد ہو جائے گا برجو اس میں کھا ہو کہ اور اُس کی خلام شرط خیار کے ساتھ خوید الو وہ اُس اُس کے ایک خلام شرط خیار کے ساتھ خوید الو وہ اُس اُس کے ایک خلام کر اور اور اور ہو جائے گا اور از انجملہ سیسے کہ آگر کوئی ہا تھی شرط خیار کے ساتھ خوید کا اور اُس کے ایک خلام کر بیا تو وہ بالا تعالی آزاد ہو جائے گا اور از انجملہ سیسے کہ آگر کوئی ہا تھی شرط خیار کے ساتھ خوید کا اور اُس کی خوار کی انداز انجملہ سیسے کہ آگر کوئی ہا تھی شرط خیار کے ساتھ خوید کا اور اُس کے ایک خلام کر بیا کی اور اُس کے ایک خوار کی ساتھ کے خوار کی اور اُس کے ایک اور اُس کے ایک خوار کی ساتھ کر بیری اور اُس کی تعلی اور اُس کی اور اس کے اور اور انہ کی اور اور اُس کی خوار کی اُس کے اُس کے خوار کی اور اور اُس کی اور اور ایس کی اور اور اُس کی دور ایس کی اور اور اُس کی اور اور اُس کی اُس کی اُس کی اُس کی کی کی کافی ہوگا ہے میں گھا ہے کی گھا ہے کا کو کی گھا ہے کی گھا ہے کی گھا ہے کی گھا ہے کا دور اور کا کی کو کی گھا ہے کی کی گھا ہے کی گھا ہے کو کو کی گھا ہے کو کی گھا ہے کو کی گھا ہے کی گھا ہے کی گھا ہے کو کی گھا ہے کی گھا ہے کو کی گھا ہے کی گھا ہے کو کی گھا ہے کو کی گھا ہے کو کی گھا ہے کی گھا ہے کی کو کی گھا ہے کی گھا ہے کی گھا ہے کہ کو کی گھا ہے کی گھا ہے کو کی کو کو کی کی

اگر مشتری نے ہے کہ کو کر کے بائع کو بائدی واپنی کردی تو ایام اطلم کے زوریک یا گئے پر استبراہ واجب کیل ہے فواہ تح کرنا تبدہ ہے پہلے ہوا تو استبراہ واجب کیل ہے اور دکرنا تبدہ ہے پہلے ہوا تو استبراہ واجب کیل ہے اور تبدہ ہے اور تبدہ ہے بہا ہوا تو استبراہ واجب کیل ہے اور استبراہ واجب کیل ہے اور استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب ہوا تو استبراہ واجب مورت میں اجماع ہے کہ اگر بائدی کی تقطیع ہو گرا قالد فیرہ کے ساتھ تع ہوئی اگر تح تبندہ پہلے واقع ہوتو بائع براستبراہ واجب شہراہ واجب شہراہ واجب شہراہ واجب نہ ہوگا اور آگر اس نے تع شہراہ واجب ہو ہوائی کردے تو استبراہ واجب نہ ہوگا اور آگر خیار بائع کو ماصل ہو گروہ ہوئے کو خواس کی کا استبراہ واجب نہ ہوگا اور آگر اس نے تع اجازت دے دی تو ششری پر بعد جوازی اور قبد کے از سر تو ایک جیش کے ساتھ بائدی کا استبراہ بالا جماع واجب ہے بیسرائی الو بائع میں کہا ہو بائدی کا استبراہ بالا جماع واجب ہوئی اکر کے باس ور بعت دکھا اور وہ جو بائع کے باس اور بائع کی کا متعبراہ بالا جماع کے دروہ کی تو جوائے کی اور صاحبین کے زو یک تی ذرو یک کی ذرو یک تی ذرو یک تی فروہ اے کی اور صاحبین کے زو یک تی ذرو یک کی ذروب کی اور مشتری کو بالا زم موگا یہ شمرات میں کھا ہے۔

ا كرخيار باكع كواسف وين أس في مشرى كويردكردى كرمشرى فيدت خياركا عراس كوبالع كياس وديعت

غ تودانین منوع ہوگی ا۔ ع استراج کایاک معلوم کرنا کے نفتہ سے سیکائی الٹان اس۔

رکھا پھر تیج کافذ ہونے سے پہلے یابعد بائع کے پاس کھنے ہوگی تو سب اس کے زو یک تیج بافل ہوجائے گی بدلتے القدير من لکھا ہے اور اگری طعی ہواور مشتری نے بائع کی اجازت سے بابلا اجازت بھی پر بغنہ کرلیا اور شن کا حال بیقا کہ وہ نقد ادا کر دیا کیا تھا یا ہے وہ مقر اور مشتری کوئی میں دو اور مشتری کوئی میں دیار دو ہے ہے بائی اور مشتری کوئی میں دو ہوت دکھا اور وہ بائع کے پاس کھنے ہوگی تو سب اماموں کے زو کے مشتری کا مال کھنے ہوا اور آس کوئی اوا کہ تاواجب ہے بینہا یہ میں کھنا ہے اور از الجملہ بہ ہے کہ آرکی علام نے جس کوتھارت کی اجازت وی کئی ہے کوئی اسباب تر بیدا اور اپنی ذات کے واسطے خیاد کی شرط کرلی پھر بائع نے اُس کوئی سے بری الذمہ کر دیا تو آس کا خیار ایس کی ہر بائع نے اُس کوئی سے بری الذمہ کر دیا تو آس کا خیار ایس میں کرز دیا تو اگر ہے ہے تو بالکوئی ہے کوئی لکر لیا اور اگر ہا ہے تو ایک کوئی اسباب تو بیا اگر ہوئی ہے کہ تھوئی کی تو میں ہو ہا ہے تو بیا ہے تو بالکوئی ہو جو ایس کی اور معاجبین کے در کے وہ بائک دیوجا نے گا اور خیار بائل کے میں میں کہ اور معاجبین کے در کے مقدین نافذ ہوجا نے گا اور خیار بائل کے میاب کے در کے میں کھی ہے۔ بائل کو بائل کے دوجا نے گا میں میں اور اس کی کھی کہ میں کھی ہے۔

اذائجلہ بیہ کا ایک طال میں میں آئے میں نے ایک بران بٹر طفیار ٹر بدالور اس بی قبد کرلیا پھر اُس نے احرام با عد هاای حال میں کہ بران اُس کے باتھ میں تھا تو ایم اعظم کے نزد کی ہے تھا تو سے جائے گی اور بران بائع کو وائیں دیا جائے گا اور مشتری پر لیمالا ذم نہ ہوگا اور اگر خیار مشافی کے واسطے ہواور بائع احرام بائد سے تو مشتری کواس کے اور اگر خیار مشافی کے واسطے ہواور بائع احرام بائد سے تو مشتری کواس کے وائیں کرنے کا اختیار ہے بیٹ القدیم بی کھھا ہا اور از انجملہ بیہ ہے کہ ایک مجلسان نے دوسر سے مسلمان سے خیار تر ط کے ساتھ اکور کا شیر اور جدا پھرائی مدت خیار میں وہ شراب ہوگیا تو ایام اعظم کے فرد کی گئے قاسمہ ہوجائے گی اور صاحبین کے زویک تمام ہوجائے گی ہور صاحبین کے زویک تمام ہوجائے گی ہور ساتھ تا کہ اور ایک کو وائیں دی نہا ہے میں کھھا ہے اور از انجملہ بیر ہے کہ اگر خیار شتری کے واسطے ہواور وہ کے گئے سے قالم اعظم کے نزو کیک زوا نے کو ایس دی

ا قول باطل كونكدمغت رديين كرسك بال الم المراح قول طلال ين جوج يا عمره كااحرام بالقسطة عنادا الله عدت خيار عي اكرزيادت متعلايا منعمله بيدا بوخي ادرمتعود بيان منعمله سي بها-

جائیں گی اورصاحیین کے زو کیکمشتری کی جوں گی ہے آج القدر می تکھا ہے۔ کی نے ایک غلام بعوض ایک بائدی کے اس شرط پر
فروخت کیا کہ غلام بیجنے والے کو تین وان تک خیار حاصل ہے چر با لئے نے تھن وان کے اندر قلام آتا و کر دیا تو سب اماموں کے قول کے موافق اُس کا عن ٹافذ ہوجائے گا اور کے باطل ہوجائے گی اور اگر اُس نے بائدی کو آزا و کر دیا تو جائز ہوائے گا اور کی باطل ہوجائے گی اور اگر اُس نے بائدی کو آزا و کر دیا تو ووفوں آزاد ہوجائے گی اور اگر اُس نے ایک بی کاام میں دوفوں کو آزاد کر دیا تو ووفوں آزاد ہوجائے گی اور اگر اُس نے ایک بی کلام میں دوفوں کو آزاد کر دیا تو ووفوں آزاد ہوجا میں کے اور اُس کو بائدی کی قام قیمت و بی پڑے گی اور مشتری کا آزاو کر تایا تھی اور قیار مشتری کے واسطے فرض کیا جائے ہے مسئلہ میں آگر خیار مشتری کے واسطے فرض کیا جائے ہے والے کے واسطے ہو اہام اُس کا آزاد کر دیا تو سب احکام پریکس ہوجائے گی اور اگر وہا تدی قلام جینے والے کی جی گی اور خیار غلام کے بالغ نے آس کو آزاد کر دیا تو اُس کا آزاد کر با فذہوجائے گا اور اس کے خیار کے ساقل کی ذوجہ سے تو نکاح قاصی خیان اگر غلام کے بالغ نے آس کو آزاد کر دیا تو اُس کی آن اور کر بابا فذہوجائے گا اور اس کے خیار کے ساقل کی ڈی تا کی قاضی خیان میں گھوا ہے۔

ایک خص نے ایک غلام ای بڑ وی اکر بھا اکر تربیا اکر تھا اکر تین دن تک کا خیار ہے تو جب تک تین دو فردگر رہا کیں ہائے کو تمن طلب

کرنے کا اختیار میں ہے ہتا تار خانیہ موادی ہے منقول ہے بشر کہتے ہیں کہ ش نے اما ابو بوسٹ کی زہائی شنا کر قرماتے ہے کہ اگر

کوئی خص ایک غلام بشرط خیار قرید ہے تو میں ہائع پر غلام مشتری کو و سے دیے کہ واسطے جرکروں گا اور اگر ہائع نے غلام مشتری کو دسینے ہے واسطے جرکروں گا اور اگر منتری ہے تھا م مشتری کو دسینے کے واسطے جوگا ور اگر ہائع کے واسطے جوگا و دیا تو مشتری کو تی اور اگر خیار ہائع کے واسطے جوگا و دیا تو مشتری کو تی اور کر خیار ہائع کے واسطے جوگا و مشتری کو تیا ہو ہائت کر خیا ادادہ کیا ادادہ کیا ادادہ کیا ادادہ کیا ادادہ کیا ادادہ کیا در اگر خیار ہائع کی دیا ہو یا تھی کہ دور کا تو ہائع کو میا ختیا رہائع کا ہو یا مشتری کو دیا خیا ہو ہائع کی دور سے کہ دور کا تو ہائع کو میا ختیا ہو اسطے جرکیا جائے گا ہما اس کے کہ خیار شرط کی دجہ سے صفحہ تمام تیں ہوتا ہے ہیں اگر خیار ہائع کا ہو یا مشتری کا ادادہ کیا ہو یا مشتری کا دور بھن میں دیا ہو گا ہو یا مشتری کا دور بھن میں دیا ہو گا ہو یا مشتری کا دور بھن میں دیا ہو تک کے دور کرے دور کیا تو بال تمام ہو نے کے بعد اس کے کہ خوال کرے خوال کرے خوال کرے خوال کرے خوال کی دیا ہو یا مشتری کیا کہ دور کیا تو سے کہ کہ دور ہو کی دور بھن میں دیا ہو گا ہو یا مشتری کیا کہ دور کیا تو بال تمام ہو نے کے بعد اس کے کہ خوال کرے خوال کرے خوال کرے خوال کرے کو خوال کرے کو خوال کیا ہو کا کہ دور کیا تو اسطے کی کھن کیا ہو گا کہ اور کیا تھا کہ کہ کو کہ دور کیا تو بال تمام ہو نے کے بعد اس کے کہ خوال کرے کے خوال کرے کے خوال کرے خوال کرے خوال کرے کے خوال کرے کو خوال کرے کے خوال کرے کو خوال کرے کو خوال کرے کے خوال کرے کو خوال کرے کے کہ کو کہ اس دور کیا تو بائن کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کر کو کہ کو کہ

اگر خیار ہے کے واسطے مواور جی پر قبضہ کرلیا گیا ہو پھر بھش اُس کا کف ہوجائیا کوئی فیص اُس کو کف کرد ہے امام ایو صفیفدہ
ابو پوسٹ کے قول کے موافق بائع کو اختیار ہے کہ باتی جس بیج کی اجازت دے دے اور امام جس ٹے فرمایا ہے کہا گرہتے المی چیز ہے کہ
جس ش ابعاض جس باہم تفاوت ہے ہیں بعض گف ہو ہے تو جائے گی اور با لئع کو باتی جس اجاور
اگر ناپ یا قول کی چیز میں یا گفتی کی ایسی چیز میں ہوں کہ جن می تفاوت ٹیس ہوتا ہے پھر بعض گف ہوجا کی قوبائے کو اختیار ہے کہ باتی
میں ہے کو لازم کر دے اور اگر کسی تفت کر نے والے نے جوج کوشتری کے قبضہ میں کھنے کر دیا تو قول امام ابو صفیف اور بہلا قول امام ابو
میست کا ہے ہی بانع کو اختیار ہے کہ باتی کو لازم کر سے اور اگر دو غلام جس سے ایک اسے بعد دومر اقول ہے ہوا کہ باکنے کو اُس کا وجائے تو

نيىرى فصل

اس بیان میں کہ کن وجہوں کے ساتھ اس بھے کا نفاذ ہوتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اور کن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے؟ ہوجاتی ہے اور کن وجہوں سے سطح نہیں ہوتی ہے؟ معرف کے ساتھ کا نفاذ ہوتا ہوتی ہے۔ اور کن وجہوں سے سطح نہیں ہوتی ہے؟ معرف کے بیاد کر بیا

جس مخص کے واسلے خیار کی شرط کی گئی ہوخواہ و مہاتھ ہو یا مشتری یا کوئی اجنی تو فقیا کا اتفاق ہے کہ اُس کو مدت خیار کے اغدر اعتیار ہے جاہے تھے کی اجازت دے اور جاہے تھے کردے اس اگر دسرے کے بیصنور کینی نا دانسکی میں اُس نے تھے کی اجازت دی تو

جائز ہے بی<sup>85</sup> القدیم میں اکھاہے۔

شرط خیار اگر ہاتے کو اسطے ہوتو تھے کے جائز اور نافذ ہونے کی تجن صور تیں ہیں ایک ہے کہ دن خیار من اس نے کلام سے کا اجاز ت دی اکفر السران الوہان مشافر ہے کہ میں نے کا کہ الات دی ہائی تھے سے وائی موایا میں نے اپنا خیار ما قط کر دیا اور الفاظ ما انداس کے کیے ہے فق القدیم شرکھا ہے واگر آس نے کہا کہ میں نے اس کے لینے کی خوا الش کی یا محبوب رکھایا بھے خوش آیا جھے موافق ہواتو ایسے کئے ہے اس کا خیار ما قط ت ہوگا گلہ ہائی رہے گا ہے بر الرائن عمل کھا ہے اور دومری صورت ہے کہ دت خیار کا اندر ہائت مرجائے آؤ آس کی موسد کی وجہ سے خیار ہا طل ہوجائے گا اور کھا نافذ ہوجائے گی پیشر حطوادی میں کھا ہے اور تیسری صورت ہے کہ دت خیار گا لی ہوجائے گا اور کھا خوا دی جو اے اور تیس کی اور اس کے کہدت خیار گا تی ہوجائے گی ہے مرائع الوہائی میں کھا ہے اور جس کو خیار حاصل ہے آس کی طرف سے سے کو اور اجازت کی کھٹ یائی جائے اور تیوں دون گزر جانمی اور الوہائی میں کھا ہے اور تیوں دون گزر جانمی اور الوہائی میں کھا ہے اور تیوں اور الائم طوائی نے ذکر کیا اگر اُس کو در سے خیار نے اندر افاقہ حاصل ہوتو امام احر طواد کی سے منتول ہے کہ وصاحب خیار نے اور وائی نے اور الائم طوائی نے ذکر کیا اگر اُس کو در سے خیار نے اندر افاقہ حاصل ہوتو امام احر طواد کی سے منتول ہے کہ وصاحب خیار نے اور وائی نے در کیا کیا ۔ آگر اُس کو در سے خیار نے اندر افاقہ حاصل ہوتو امام احر طواد کی سے منتول ہے کہ وصاحب خیار نے در کیا اور تھی الائم اور قواد ان نے در کیا ہو جائے گا اور خوالی نے ذکر کیا تھی اندر نے اندر افاقہ حاصل ہوتو امام احر طواد اس میں میں کو در سے خوال میں کو در سے خوال ہو کیا در سے میں کہ موسل حدث خیار نے در اس کو در سے تو سے کہ دو سے دیار نے در کیا ہو کیا کہ کو در اور کو بھی کی در سے در اور میں کھیا کہ در کھی کو در سے کہ در کھی کھی کے در اور کیا کہ کو در کھی کے در کھی کے در کھی کی در کھی کے در کھی کو در کھی کی در کھی کے در کھی کے در کھی کی در کھی کو در کھی کے در کی کھی کے در کھی کے در کھی کے در کھی کی کھی کو در کھی کو در کھی کے در کھی کے در کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کھی کو در کھی کی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کی کھی کے در کھی کھی کھی کھی کے در کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کھی کے در کھی کھی کے در کھی کی کھی کھی کے د

ہے کہ ہ اسے خیار پر ہاتی رہے گا گئے فر ہیا کہ کہ بالمان ون میں ہے مرت آیا ہا اور بی تی ہے ہے فیر ہیں کھا ہے۔

ما قاکرتا ہے ہے کہ ہے ہوئی اور جنون خیار کو ساتھ نمیں کرتے ہیں مرف دے کا گذرنا ہدون بی بان کا احتیار کرنے کے خیار کو ساتھ کرتا ہے ہی کرارائی ہی نکھا ہے اور ای طرح اگر سوتا دہ ہاں تک کہ دے گزرجائے ہی خیار ساتھ ہو جائے گاہی ہی کھا ہے اور امام اجرطوا

میں کھا ہے اور اگر شراب کے نشرے ہے ہوئی ہواتو اُس کا خیار ہا طل ہو جائے گاہیاں تک کدا گردت خیار می اُس کا نشرز اکل و کہا ہے کہ گار ہوائے کہ اور ای انظر اُس کا نشرز اکل موجود کا کی وجود کا کی موجود کا کی اس کا کہ دے خیار می اُس کا نشرز اکل موجود کا کی وجود کا کی اور اگر اس موجود کی کی اور اگر اس موجود کا کی اور اگر می تھو کیا اور ایک موجود کا کی اور اگر می تھو کیا تو ایا موجود کی گار اور کہ ہوئے کہ اور ایک موجود کی گار کہ باتھ کہ اور اگر اس موجود کی گاروں کی کہا ہوئے کہ کہا ہوئے کہا ہوئے کہ کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہا گا ہا اس کا کا اور اس کی اس کے کہا ہوئی کے کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئے کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئے کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا کہا ہوئی کہا

ل تولد موف ين ابحى تك تو تف ب كم تعدود مسلمان موجائكي ألى موكا١١-

مكراج كام بازت ديدي قربائز باوراس كالتح كمنايافل وبائك يرام التركار أت على كلماب

هل كردك الديمة المحرور المحرو

کہ جو مین کرنے سے معین میں ہوتی ہے جیددہم دغیرہ آو اُس میں اگر بعد بعندے مشتری اکسی دومرے کے ساتھ تعرف کرے آوج کے تمام کرنے میں شار نہ ہوگا اور اگر ابند سے پہلے مشتری کے ساتھ کوئی تقرف کیا جیسے کہ من کے موض مشتری سے کوئی کیڑا خریدایا

مثلاثمن بزارددہم شے کے بدلے دورین بلوری مرف کے دیے سے اس کا کے کام کرنے می شار ہوگا یہ چیا می کھا ہے۔
اگردو قلام اس شرط پر فرد فت کے کہا س کودونوں میں خیار حاصل ہے اور شتری نے دونوں پر قبضہ کرایا کھرا کی دونوں میں
سے مرکبایا اُس کا کوئی میں بھواتو یاتی کی ہے جا کڑیں ہے اگر چہ یا گئے اور شتری کی کی اجازت پرداخی ہوجا کمی اس واسلے کہ جو کے
شرط خیار کے ساتھ ہووہ تھم مینی ملکبت کے تن میں منعقونیں ہوئی ہے ہیں جب دونوں میں سے ایک جلاک ہو گیا تو یاتی میں کا کی

ا کولہ نہ کیا لین اجادہ علی تبندویا شرط کیل جیسے ہیدودین عمل شرط ہے تا۔ ع مجولت اسباب کے مجن موتا ہے تو ہیدوفیرو سی ہے تا۔ مع حاصل آکد موتف دہے 176۔

اجازت کو یا از سرنوایک حصد کے ساتھ مخفد کرتا ہوگی اور بہ جائز فیل ہے اورا گر باکٹے نے دونوں قااموں کی زندگی ہی بیہا کہ ہی نے اس فاص غلام کی بڑج تو زوی یا کہا کہ ہی نے ان می سے ایک کی بچ تو ڈوی تو اس کا اس طرح بچ کا تو زیا باطل ہوگا اوراس کو دونوں میں خیار باقی رہے گا اورای طرح اگر ایک فادراس کو دونوں میں خیار باقی رہے گا اورای طرح اگر ایک فادم اس شرط پر بچی دان کے خیار ہے گرکھا کہ میں نے اس کے نصف میں بچ تو ڈوی بھی باطل ہوگا اگر کسی نے اندرا میر میں جے بچ نظے یا میک جوری پر بھی باطل ہوگا اگر کسی نے اندرا میر میں جے بچ نظے یا میکی مجدد یں پہنے ہوگئیں تو بھی باطل ہوگا اگر کسی نے اندرائی میں اوراس مسئلہ میں اگر مشتری کا خیار فرض کیا جائے تو اس کا خیار باتی رہے گا بی فان میں گھا ہے۔

میکی مجدد یں پہنے ہوگئیں تو بھی باطل ہو جائے گی اور اس مسئلہ میں اگر مشتری کا خیار فرض کیا جائے تو اس کا خیار باتی رہے گا بی فان میں کھی ہے۔

ا پی زمین میں کینی کو بلا اُجرت چوڈ دے فو اُس پر منان لازم شدا ہے گی میرچیا ہیں لکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک غلام بشر طاخیاد علیا چا ہم بائع نے اُس غلام ہے کہا کرتو آزاد ہے اگر گھر میں واخل ہویا یہ کہا کہ اگر تو مھر

اس من سال ما الرق من سال ما المساحة ا

إن ال ك ضائع بوئ يرقيت دينايز على شفن ١١- ١ حانت على جائ ك ١١١- ١١ قول انتابين ادر نواس يرعقد كرنا غير مكن ١١٠-

ہے قو مشتری کو قیمت دینی لازم آئے گی اور اگر مثلی ہے تو اُس کا مثل واجب ہوگا اور اگر اس مسئلہ بھی خیار مشتری کا ہوتو بھے باطل نہ ہوگی نکین خیار باطل ہوجائے گا اور کے لازم ہوگی اور مشتری پرشن واجب ہوگا ہے بدائج میں اکھا ہے۔

اگرکوئی غلام ہزار درہم کواس شرط پر بیجا کہ بائع کو تین دن تک خیار حاصل ہے پھرمشتری نے بعوض درہموں کے سودینار دیے پھر باقع نے بھے تو ژ دی تو تھے صرف بھی باطل ہوگئی اور ہاتع پر لازم ہے کہ

اُس کے دیناروالیس کرے ہیں

 اورا شہاد کیا پھروہ بھے جہب گیا قرتم میری اس بات پر گوائی کے کرو قوامام نے فرمایا کہ ش کیوں گا کہ او کو کو اور ہو کہ بیر تھیں بیان کرتا ہے کہ جھے جس سے جھڑا ہے شی نے اُس کی تین دن تک مناوی کی کہ شی بردوز اُس کے پاس جاتا تھا اور منادی کرتا تھا ہی وہ جھے حہب جاتا تھا ہی جیسا یہ ہتا ہے گرایا ہی ہے اُس نے خیار باطل کرویا پھر اگر اس کے بعد مشتری ظاہر مواور اُس نے اتکار کیا تو میں مدی سے خیار اور منادی کرنے پر گواہ ظلب کروں گا بیا ذخیرہ شراکھا ہے۔

کی فض نے ایک چر تین دن کے خیار شرط پر تربیدی اور تین دن کے اعد باقع کے درواز و پر کیا تا کہ بھے بھرو ہے ہی باقع

اس سے جہب گیا اور شتری نے قاضی سے در خواست کی کہ باقتی کی طرف سے قصم قائم کرنے اُس کو تی تھیردی جائے تو فتہا نے اس

باب ہیں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قاشی قصم قائم کرے گا مشتری کی دعایت سے اور جد این سلم نے فر مایا کہ قاشی اُس کی

ور خواست آبول نہ کرے کیونکہ شتری نے جب تربیر الدو پوشیدہ ہوجانے کے اشکال کے باوجد کوئی گفیل ہاقت سے ادہ اُن اُس نے اپنی

در خواست آبول نہ کرے کیونکہ شتری نے جب تربیر الدو پوشیدہ ہوجانے کے اشکال کے باوجد کوئی گفیل ہاقت سے نہاتو اُس نے اپنی

در خواست کی تو الم محرکے سے اس باب میں دوروائی پی اگر قاضی نے کوئی عصم قرار نددیا اور شتری نے قاضی سے معادی کرنے ہائے کہ

در واز در پر ایک مناوی سے کہ تو امام محرکے سے اس باب میں دوروائی آبی ایک دوایت میں ہے کہ قاضی مناوی کی درخواست کو تجو ل کر کے ہائت کے

در واز در پر ایک مناوی سے کہ دو میا کہا کہ شتری کوئی کرنا جا ہے کہ قاضی مناوی کی درخواست می آبول سے بھی اور دوسری دوایت میں بیآیا ہے کہ قاضی مناوی کی درخواست می آبول کے میا کہا کہ شتری کو بہ جا ہے کہ جب اُس کو ہائے کے قاضی منان

میں لکھا ہے کہ فوف ہواتو ہائع ہے کوئی تقد دیل لے کر اپنی مضبو فی کر لے تا کہ اگر ہائع جہ ہو سے نے قود کیل کودائیس کردے پر قاضی خان قاضی خان

اگرایسی چیز کوجوجلد بگڑ جاتی ہے بیج قطعی کے ساتھ فروخت کیااورمشتری ثمن ادا کرنے اور قبضہ کرنے

سے پہلے غائب ہو گیا تو ہائع کواختیار ہوگا کہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کردے 🖈

اگرائی کوئی چرخویدی کہ جوجلد بجرجانی ہائی کوئی کے ایج کوئی کے ایک کوئی کی اور جھ قیاس برجا ہتا ہے کہ شتری پر بھی جرنہ کیا جائے اور احسان کی روے شہر کی ہے جہر نہ کو گا کہ یا جے کوئی کرے یا جے کوئی کس واجب نہ ہوگا تا وہ جگہ تو تھ کی اجازت دے یا تھے جرے پاس بھرجا جائے کا کہ یا جے کوئی کرے اور جائے کہ دونوں الحرف کا مفرر وفتے ہو یہ گیا تھ بائی کھا ہے۔ اگر اس چیز کو کہ جلد بھر جائی ہے جہتے تھی کے ساتھ فرو فت کیا اور شیتری کی اور جینا وال کرنے اور قیعنہ کرنے ہے پہلے جائب ہوگیا تو بائع کو افتیار ہوگا کہ دوسرے کہ بائد ور دسے کہ اور جینا وال ہے اگر چدو وال کے پہلے خائب ہوگیا تو بائع کو افتیار ہوگا کہ دوسرے کہ بھر کوئی تا مان کی اور جینا وال ہے اگر چدو وال کے پہلے خائب ہوگیا تو بائع کو افتیار ہوگا کہ نوئ تا مان خان تا کہ اور جائے کا ور بیٹر طولگائی کے گریش آج ایسانہ کروں تو میرا خیار باطل ہو جائے گا اور بیٹول کوئی ہے تا کہ اور بیٹر طولگائی کے گریش آج ایسانہ کروں تو میرا خیار باطل ہو جائے گا اور بیٹول کی اور میٹول کے بیٹر ہوگیا کہ میں نے کوئے ہے کہ باطل کرویا کہ کا دور بیٹر کی کا دور آجی کی کا کہ وات آبا تو مسلم کی میں نے کور ہے کہ اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور بیٹول کے میٹر کریس کے کوئکہ میدہ میں تا کا اگر آت کے گا کوئی کے کہ کی کھی کر یہ کہ کہ کر ہے کہ اس کا خیار باطل ہو جائے گا اور بیٹول کے میٹر کریس کے بیا خیار باطل ہو جائے گا اور بیٹول کے میٹر کریس کے بیا خیار باطل ہو جائے گا اور بیٹول

اگرایک باندی بعوض ایک غلام کے فروشت کی اس شرط پر کہ باکنے کو باندی شی خیار حاصل ہے تو غلام کا ہر کرنا یا نخاس شی پیش کرنا تھے کی اجازت میں شار ہوگا اور باندی کا تھے کے واسلے بیش کرنا اس قول کے موافق تھے کی شخصے یہ بحرالرائق میں مکھا ہے۔ ایک من نامیا میں بھر ما خیار مول فی گرائی ہے موادومری ایمی باقع کودا ہیں دے کرکھا کہ بیدی ہے بوش نے تھے ہے ویلی کی

و قول مشتری کا معتبر ہوگا اور بالغ کو جا کڑے کہائی کا پی کلیت شی لے دوائی ہو گی کرے بیدا قصات حسامیہ کی کھا ہے۔ بھر نے

امام ابو یوسٹ سے دواے تی ہے کہ ایک مسلمان نے دومرے مسلمان کے باتھ شیر کا اگودائی شرط پر فروشت کیا کہ باقع کو خیار مام ل

ہا دومشتری نے آئی پر قبضہ کرلیا اور و دھشتری کے پائی شراب ہو گیا تو تی فوٹ کی اس مسئلہ کو تھی میں ذکر کر کے کہا کہ مشتری شیر کا اگودکا باقع کے واسطے منامی ہوگا اور ای طرح المام میں ہوگا ور ای طرح المام میں ہوگا ور ای می ہوگا اور ای طرح المام میں ہوگا ور ای میں میں ہوگا اور ای طرح المام میں ہوگا ہوگا تھا ہوگا گی ہو آئی ہو با کہ جو بھر نے دوایت کی ہے کہا خیار پر باقی دے گا اور اگر وہ تیاں دوؤں نے باہم جھڑ انہ کا پیال تک کہ وہ شراب مرکب ہوگی گھر ہائی نے اپنے خیار کے موافی ہو کو الازم ہوگی گھر ہائی ہے نے ایک خوالی ہوگا کہ اس میا کہ کہ اس میا ہوگا کہ ہو اپنے خیار کے موافی ہو کو کو دیا ہے کہ باقع کو لازم ہوگی گھر ہائی ہے نے اپنے خیار کے موافی ہو کو کو لیا ہوئی کی دوائی کی ایک کو دیا ہوئی کی دوئر ہوئی کہ باتھ ہوئی کی اس کے کہ کو کو دیا ہوئی کی دوئر ہوئی کو دیا ہوئی کی دوئر ہوئے کی دوئر ہوئی کی دوئر ہوئی کی دوئر ہوئے کی دوئر ہوئے کی دوئر ہوئی کی دوئر ہوئے کی دوئر ہوئے کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کا دوئر کی دوئر ہوئی کی دوئر ہوئی کو دیا تھیار مام کی ہوئی کو دیا تھیار مام کی ہوئر ہوئر کی دوئر ہوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی دوئر کیا تو کو کوئی کی دوئر کی دوئر کی دوئر کر کے گھر کا کو دیا تھیار مام کی ہوئر کو دیا تھیار مام کی ہوئر کو کی دوئر کی کر کی دوئر کی دوئ

منگی میں فرور ہے کہ ایک قائم اس شرط پر بھا کہ ہات کو خیار ماسل ہے ہراس فلام کو تجارت کرنے کی اجازت دی او ہول ان اور نے میں شار نہ ہوگا مرا کی صورت میں ہی فوٹ جائے گی کہ اگر فلام پر بھی قرض ہوجائے اور بدو قرش موجائے کے اگر ہے تمام کرنی جائے قبائز نہ ہوگا بر محیط سرتس میں کھما ہے۔ اگر کس نے اپنا قلام تمن دن کے خیارش ط پر فرو فٹ کر کے مشتری کے بہر وکر دیا ہم اس کو مشتری کے باس سے فصب کرلیا تو سکام ہے کہ فور دخیار کے باطل کرنے میں شار نہ ہوگا ہے صول اور بی کی ہو میں کا لیا کہ اس کی گول کر ہے۔ اگر کوئی فلام اس شرط پر کہ ہائے کو خیار ماسل ہے فرو دخت کیا اور مشتری نے اس پر جھند کرلیا اور فلام اس شرط پر کہ ہائے کو افتیار ہے ۔ ڈالا اور فلام بھی مرکبا اور مشتری نے آس کی قیمت باقع کو دے دی تو فون کے دارے باقع ہے قیمت ہے اور باقع کو افتیار ہے ۔ کے مشتری سے اس کے شل لے لے اور یہ صورت بحو کہ کو دے دی تو کہا کہ میں نے بچھ کوئم کیا اور مشتری نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو ہے گر تمین دن کے اعد کہا کہ میں نے بچھ کو حمل کو تھمان بھو اگر دیا اور مشتری نے کہا کہ میں اس کو اس کو اور کی اور کیا تو لیا تو اس کو ان کہا کہ میں نے بھو کہا کہ میں اس کو اس کو ان کہا کہ میں اس کو اس کو ان کہا تھی اس کو ان کہا کہ میں اور اگر ایک صورت میں بی تھے میں بی کو تھمان بھو اگر دیا اور مشتری نے کہا کہ میں اس کو ان کہا کہ میں اس کو ان کہا کہ میں اور اگر ایک صورت میں بی تھ میں بی کو تھمان بھو اگر دیا اور مشتری نے کہا کہ میں اس کو ان کہا کہ میں اس کو ان کھیا کہ میں اس کو ان کو ان کو ان کو ان کا کہ کو کھوں کو کھی کے تو کہا کہ میں اس کو ان کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کی کو کھوں کو کھ

 طرن اکر می مشتری کے تبغیر شکی کی بیٹی یا مشتری کے قبل یا آسانی آفت ہے بیب دارہ وگئ و بھی ہائے اپنے خیار پرد ہا اگر جا ہے قو کی اجازت دے در دیا ہے قو حق کرد ہے گا اگر اس نے اجازت دی آف سے پوراٹس نے لے گا اور مشتری اجبی ہے جہا ان مشتری اجبی ہے جہا اگر میں ہے اگر میں اگر اس میں دار مجھے لے گا اگر میب اس کے قبل سے ہوا ہواور اگر ہائے نے بھی حق کردی تو عیب اگر قبل مشتری یا آفت آسانی سے بوا تو ہائے اس میب دار مجھے اور جرمان کو مشتری سے لے گا اور جرمان مشتری سے لے در نداجبی سے لے اور جرمان کو مشتری سے لے در نداجبی سے لیے میں مشتری ہو جرمان دھ مشتری سے لے در نداجبی سے لیے میں مشتری جو جرمان دھ کا و واجبنی ہے وائیں لے گا میں جو ائے میں اکھوا ہے۔

اگر کئی نے اپنے واسطے خیار کی شرط کر کے ایک باندی فروخت کی اور باندی اُس کے باس شہدیں

وطی کی گئی تو زیج نو ث جائے گی 🏗

ابوسلیمان نے اہام ابو بوسف سے اہلی علی دواہت کی ہے کہا گرجی پائع کے قبضہ کی کئی جرم کرے اور خیار پائع کا ہوتو اگر

ہائن کا کوتو ڈے پس بانع یا کا کو دے گایا اُس کا فدید ہے گا اگر اُس نے کی باقی دکی یا خاصوش د با بہاں تک کسد ت کر رکن اور مشتر کی ہم علی یا اُس کا فدید ہے گا یہ جیدا علی کھا ہے ایک فض نے آس کو تبول کیا اور اُس کے حمیب جرم پر راضی ہو گیا تو مشتر کی جرم علی یا کی کود ہے گایا اُس کا فدید ہے گا یہ جیدا علی کھا ہے ایک فض نے اپنا بیٹا اس شرط پرخریدا کہ بائع کو خیار حاصل ہے پھر مشتر کی مرکمیا اور بائع نے کئی کی اجازت دے دی تو جینا آزاد ہوجائے گا اور اپنے باپ کا وارث نہ ہو گا بیڈا کہ اور اپنی خاص خاص میں کھا ہے آس کہ کھا ہے اگر مکا حب یا ماذون نے کوئی چیز فروخت کی اور اپنی ذات کے واسطے خیار کی شرط کی اور مادی میں ماد بہالی تھا تی خیار شرط پرفرو فت کی پھر بائع نے دست خیار عس اُس کے پھم کا منہ لیے ویک ہوجائے گی اور بالا تھا تی خیار ہوجائے گا در ہا تھا تی خیار میں اُس کے پھم کا منہ لیے ویک ہوجائے گی اور بالدی آس کے پھم کا منہ لیے ویک ہوجائے گا در بالدی ہوجائے گی دوست کی اور بائدی اُس کے پھم کا منہ لیے ویسے خیار کی شرط کر کے ایک باعدی فروخت کی اور بائدی اُس کے پھم کا میں گیا ہو گئی گئی وقتی ٹوٹ ویٹ ہو جائے گی میر جید علی کا میں میکھا ہے۔ اگر کسی نے اسے دواسطے خیار کی شرط کر کے ایک باعدی فروخت کی اور بائدی اُس کے پاس ہم بی وہائی گئی تو نوٹ فی گئی تو نوٹ کی میر جید علی کی گئی تو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی سے جائی کی گئی تو نوٹ کی سے جائی کی گئی تو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی سے جائے گی میر جو جائے گئی میر کیا گئی تو نوٹ کو نوٹ کی گئی تو نوٹ کو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی گئی تو نوٹ کو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی گئی تو نوٹ کو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی سے میں کہ کھور کی گئی تو نوٹ کو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی سے کہ کئی تو نوٹ کی کئی تو نوٹ کی گئی تو نوٹ کی کئی تو نوٹ کئی تو نوٹ کی کئی تو نوٹ کئی تو نوٹ کی کئی تو نوٹ کئی کئی تو نوٹ کئی کئی تو نوٹ کی کئی تو نوٹ کئی کئی کئی تو نوٹ کئی کئی تو نوٹ کئی تو نوٹ کئی تو ن

اگر کی نے بین دن کے خیاد شرط پر ایک با هری فروخت کی پھرائی پاری نے بائع پاشتری کے پاس پھو مال حاصل کیا پائی سے کہ کھاولا وجو کی تو ہذہ اندائس کے ساتھ ملا و بید جا تھیں گئے بیٹی آگریج تمام جوتو بیکل شتری کے جول کے اور آگری جو جائے ہائع کے جول کے بول کے بوائد اس کے بول کی باتھ جو لکو اس کے بول کے بول کی خوا کی باتھ ہو نے بول کے بول اس کے ساتھ ہو نے بول کے بول کی باتھ ہو نے باتھ ہو نے بول کی باتھ ہوتا ہے وہ کہ بول کا باتھ ہوتا کی بالے بیٹر بالی بالی بیس ہے کہ برخل کی مشتری اس کے کرنے کا بیٹر کی جو ملک بیس ہے کہ برخل کی مشتری استحان کے واسطے اس کے کرنے کا تھائی تمالا در کی مشتری کے باتھ کے انتقاد کرنے کہ باتھ ہوتا ہو اس بالی بیس ہے کہ مشتری استحان کی دلیل تیں ہوئی ہوتا ہو اس باتھ ہوتا ہو باتھ کے انتقاد کرنے کہ باتھ کی باتھ کی جاتھ کی باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ ہے باتھ ہوتا ہو بیس باتھی مشتری کی مطرف سے باتھ باتھ ہوتا ہو بیس باتھی مشتری کی مطرف سے باتھ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے بیں بینجا ہے کہ کھا ہے۔

ی تھم ہا گرغلام میں ہے کھا زاد کردیا ہو بہنیرالفائن ٹی کھاہے۔وفی کرنایا شہوت سے ہور لیمایا شہوت سے مہاشرت کرنایا شہوت کے ساتھ اُس کی فرخ کی طرف دیکھتا سب مشتری کی طرف سے اجازت ٹی شار ہے۔لیکن بدون شہوت کے چھوٹا اور اس کی فرج کی طرف و کھنا جازت میں شارت ہوگا۔ بدائع می تھا ہا اوراگر باتی اصفاء کی طرف شہوت ہے کہ او خیاد ساقط نہ ہوگا کیونکہ استحان میں اس کی خرورت ہے بخلاف بالکھ کے کہ اگر اس نے بلاشورت کے باتی اصفاء کو جوایا اس کی فرج کی طرف و کھایا شہوت کے ساتھ اُس کے باتی اعضاء کی طرف و کھا تو اُس کا خیاد ساقط ہو جانا واجب ہے کہ اُس کے آک تا اس کی انتظار ہو یا اُس کا احتفاء کی طرف ہو یا اُس کا احتفاء کی طرف ہو یا اُس کا احتفاء کی جوابی اور شہوت کی تعریف سے برائے اور بعض نے آک تا اس کی استحار ہو یا اُس کا احتفاء ہو کہ ہے کہ اُس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قلب سے خوابیش ہواہ وائتشاء شرطانی ہو ہوایا اُس کی فرح و کہ تھا ہو ایک ہو ایس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ قلب سے خوابیش ہواہ وائتشاء شرطانی کا بھر انجا یا اُس کی فرح و کہ تھا ہو گھا ہو اُس کی کا ادادہ کیا اور کہا کہ بیکا ہم شہوت کے ساتھ اُس کا تو اُس کی فرح و کہ ہم کہ ہم ہو تا کہ اور کہا کہ بیکا ہم شہوت کے ساتھ اُس کا تو اُس کی تو بیک اُس کی فرح و کہ ہم ہو تا ہم کہ ہوت سے بھا اور کہا کہ بیا ہم ہوت کے ساتھ اور اگر ہم اُس کے جوابی اُس کی فرح و کہ ہم ہوت ہو گھا ہوں گھا ہو سے بھا اور کہا کہ بیا ہم ہوت ہو تھا تو اُس کی فرح و کہ کہ ہم ہوت ہو تھا تو اُس کی فرح و کہ کہ کہ ایس کی فرح و کہ کہ ہم ہم کہ اور کہ اور کہ دائم ہوت ہو ہو تھا تو اُس کی فرح و کہ کہ کہ ہم کہ سے کہ کر حمت مصابرہ کا فوق کی دیا جائے گا تا وہ گھا اُس کی کہ ہوت ہو گھا ہوں گھا ہو سے گا تا وہ گھا اُس کی کہ ہم کہ ہوت ہو گھا ہوں گھا ہو اُس کی گھا تو اور کہا کہ شہوت ہو ہو تا کہ ہم کہ سے کہ ایس کی کہ ہم کہ اور کہا کہ شہوت سے ہوتا ہو اور کہا کہ شہوت سے ہوتا ہو اُس کی گھا ہور گھا ہوں گھا ہوں گھا ہوں گھا ہوں گھا ہو گھا ہوں گھا ہو ہو گھا ہوں گھا ہو گھا ہوں گھا ہو گھا ہوں گھا

اگر خیار شتری کا ہواور اسپاب آس کے تبند شی ہواور اس شی کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جودور ٹیس ہوسکا تو بھے لازم ہو جائے گی اور خیار باطل ہو جائے گا خواجہ عیب بائع کے قتل ہے ہویات ہو بیقول امام ایو منبغہ ڈاور امام ایو یوسف کا ب بیٹھی ریس لکھا ب اور اگر وہ عیب دور ہوسکتا ہے جیسے مرض قو مشتری کوئی کے کرنے اور تمام کرنے کا افتیار دے گا اور نے آس موت میں کرسکتا ہے کہ دت خیار کے اندر عیب جاتا رہے اور اگر باتی رہا ہو جائے قوض کا افتیارت ہو گا اور تی قادر تھے کی یہ بدائع میں لکھا ہا کہ فیار تا ہوا اور خیار مشتری کا تھا جرائی نے بائع سے ملاقات کرے کہا کہ ش نے تی تو ڈوی اور خلام تھے کووالی دیا اور ہائع نے تیول نہ کیااور نظام پر تبخد کیا ہیں اگر مدت گر رکی اور قلام مریش تی رہاتو مشتری کو لین لازم ہاور اگر مدت نیار میں اچھا ہو کیا اور مشتری والیس نہ کرنے بایا تھا کہ مدت گر رکی تو مشتری کو اُس کفتگو کی وید ہے جو بائع ہدد کے باب میں کرچکا ہود ایس کرنے کا افترار ہے یہ فق الاندر میں کھونے اور فق المسل ہے ہے بیدا ہوئی ہواور اُقدیم میں کھونے اور اُس کے ساتھ متعل ہے جیسے کہ موٹا ہو تا بام میں ہو اور کی میں ہو گئی اور وہ نیا دی تا تو ایس میں ہوگئی اور ایس میں ہوگئی اور اور کی کہ دیا ہو ایس میں ہوگئی اور کرنے کی دید ہے تھے والیس میں ہوگئی اور کی تاریخ کی میں ہوگئی ہوگئی

جوزیادتی کداصل سے پیدا ہواوراُس سے جدا ہو جیسے کسب وکراہیدہ غیرہ توبیہ بالا تفاق رد کی مانع نہیں 🖈

واسطيهوار مواتويكى رضامندى بيرسران الوباح على لكعاب

فدمت لینے سے خیار ہاتی رہنا اُس وقت ہے کہ تحوزی فدمت فی جواورا گرا متھان سے زائد فدمت فی آو بھے کے افتیار کرنے

میں شاد ہے ہے یہ شرکھا ہے اورا کر کی ٹر اسردی کی تکلیف دور کرنے کے واسطے لیے آتو اُس کو باقع کو واپس کرد ہے آتے تاہے کہ

ہائور پر اس فرض سے سوار ہوا کہ اُس کو پائی باد سے یا اُس کے لیے باد کہ جم کھا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ خیار ہائی رہنا اُس

ہا ہازت ہی تھی شار ہو چین انھی با اورا کہ بادن اُس بر سوار ہوئے تھی نہ ہواورا کر بلا سواری مکن ہو تو خیار ہائی ہو بانے گا اورا کی

وقت ہے کہ داہی کرنا یا پائی بانا با بادن اُس بر سوار ہوئے تھی نہ ہواورا کر بلا سواری مکن ہوتو خیار ہائی ہو بانے گا اورا کی

طرح بارہ والد دنے کہ داسطے سوار ہوئا ہی اورا کی بادن اُس بر سوار ہوئے تھی نہ ہواورا کر بلا سواری مکن ہوتو خیار ہائی ہو بانے گا اورا کی

مارح بارہ والد دنے کہ داسطے سوار ہوئا ہی کا کہ بارہ ایک گھڑی می ہوتو اُس کا اوروا کو جوار ہواتو خیار ہائی ہو بانے گا اورا کی

مارے بارہ اورا کہ دورا ہواتو خیار ہائی من و گا اورا کہ دونوں اور دو گھڑی ان ہی اوروا کہ بارہ کی مرجہ میں تھے کہ اختیار کر بارہ کی سام اورا کر دوری کی مرد ہوں تھی کا اختیار کر با ہوا کہ اورا کر دوری کی مرد ہمیں تھے کے اختیار کر نے می شار ہوگا ہو کہ اورا کر باتھ کی سے جو اورا کو کر نے کہ اورا کی ہو کہ کہ باندی کو تھم کر سے کہ باندی کو تھم کر ہو کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ تو میں ہو کہ بھی تھی ہو کہ بھی تارہ ہوا ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ

آگراہ یے پینے یا وضوکر نے یا چو یا این کو جا نے کے واسطے کو کی سے اس فرض سے بانی بھرا کہ بانی کی مقدار معلوم ہوتو خیار ساتھ نہ ہوگا کیونکہ وہ اس کا مختاج ہوتا ہوتا ہے گئے کے واسطے بانی فکال کر بھتی کو بانی و باتو خیار باطل ہو کیا کیونکہ بانی کی مقدار معلوم ساتھ نہ ہوگا گئے گئے کہ واسطے اس کی احتیاج نہیں ہے بیر جی بلا میں ہے۔ اگر چو بایہ کے تھر کا نے یا بعض رگ اس کی ٹی تو خیار باطل نہ ہوگا یہ گئے التحدید میں لکھا ہے اور اگر اس کی رگ کر دن میں فشر لگا بایا ضوری کے نے فشر مارا یا بیطاروں کے کا نشر مارا تو بیر مضامندی میں شار ہے ہیں اس کا اور ایا م اور ایا میں اس کے اور ایا م اور ایا میں اور ایا میں ہوا ہے جی کہا گر اس سے کہا گر اس سے کا جارہ اس جو بایہ پر کا دیا تھا تو یہ دضا میں ہو بایہ پر کا دیا تھا تو یہ دضا میں شار ہے اس پر ای کا جارہ اور اور خیار شبا تا ہوں گئی ہو گئی ہونے بائے جی کہا گر اس سے کا جارہ داتو خیار دواتو خیار دواتو خیار دواتا م اور ایا م اور ایا م اور ایا می کو دواتا میں ہو بائے جی کہا گر ان سب کا جارہ دواتی چو بایہ پر کا دواتو خیار دند جائے گا اور اگر اس کے اور کی جو بائے جی کہا کو اس سے کہا ہوں کا جائے کا دواتو خیار دواتو خیار دواتو خیار دواتا میں جو بائے کا دواتو خیار دواتو کی دواتو کر دواتو کی دواتو کی

ا نبرک صورت عمد سند فرض کرنا مشکل ہے کیو کھ وہاو کی قبل جائی اور شابیاس کے ایک طہادت مراد موالا۔ ع سراد یہ کہ جس قدرے یا کی کا تھم موافق مفتی ہے کہ یا جاتا ہے ا۔ عل بیطار جاریاؤں کے علاج کرنے والے اا۔

بیریط میں لکھا ہے۔ ایک گائے یا بکری اس شرط پر قریدی کہ اُس کوخیارہ پھر اس کا دود دد ہاتو خیار جاتارہ کا بیڈناوی سراجیہ میں لکھا ہے اور بھی مختارہ بیر جواہر اخلاقی میں لکھا ہے اور قد وری میں لکھا ہے اگر مشتر کا خود مکان میں نہیں دہایا دوسرے کو کراہیر پر یا بلا کراہیا ک میں بسایہ اُس کی بچر مرست کی اُس میں کوئی محارت بتائی یا اُس پر کچے کی یا کہ مگل لگائی یا اُس میں ہے بچھ کراویا تو بیسب بھے کے تم م کرنے میں شار ہوگا بیٹر بیر میں لکھا ہے۔

اگریشر طخیار تر یہ ہے ہوئے فلام کے بچنے لگا ہے یا آس کودوا پلائی یا آس کامر منڈوایا تو پیدضا ہیں شار ہے بیرجیط ہی اکھا ہے اور اہا تم ہے بیدوفایش شار شاہ کا کہنا گھا ہے کہ اگر فلام کو تھے کہ یہ کہ اس کے بال تر اش و سے قو بیدوفایش شار شاہ کا کہنا گرائی ہے دوامقصود ہو رضایش شار ہے ای طرح جو نے کے لیپ کر نے کا بین تھم ہے کہ خیار ساقط نہ ہوگا گرائی صورت میں کہ اس کے ساتھ دوا کرنا مقصود ہو ایسے تا سر یا واڑھی دھونے کا تھے کرنا ہے اور منتی میں فہ کور ہے کہ اگر قلام نے مشتر کی کے تھم سے پچنے لگائے تو بیدوفایش شار ہے یہ ظہیر بیمی لکھا ہے کہ اگر ایک فلام خیار شرط کے ساتھ فرید الورائی کو دیکھا کہ سر میں با جرت پچنے لگائے اور دکھ کر نیس ساتھ فرید الورائی کو دیکھا کہ سر میں با جرت پچنے لگائے اور دکھ کر نیس ساتھ فرید الورائی کی تعلقہ اس تھا ہو ہے کہ اگر وہ کہتا کہ میں شار ہوگا اور اگر بلا اُجر سے بچنے لگا دیتا تو رضایس شار نہوں کے دیکھ میشل استخد ام سے کہنا میں فہورے کہ ایک باندی فریدی اورائی میں لکھا ہے اس میں فہورے کہ ایک باندی فریدی اورائی کی لکھا ہے اسل میں فہورے کہ ایک باندی فریدی اورائی کو تھم و یا کہ میر ہے لگا دیتا تو رضایس شار نہیں ہے بیفسول ماوریس کھا ہے۔

اگرکوئی ہاندی خیار کے شرط برخریدی اور بعد خرید کائی کوئٹھی کرنے اور تیل نگانے یا کپڑے بدسلنے کا تھم دیا تو بید صاحب
شار نہ ہوگا یہ ظمیر یہ میں نکھا ہے اگرکوئی چیز بشرط خیار خریدی اورائی کو قضد میں لے لیا یا اُس کا شن اوا کر دیا تو اس نفل ہے اُس کا خیار
باطل نہ ہوگا یہ ضمول محادیہ میں نکھا ہے۔ این ساعے نے امام ایو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ ایک شخص نے ایک خاام شن دون کے خیار شرط
برصول نیا اورائی پر بعد کر لیا پھر غلام کو پچھے مال بہر کیا گیایا اُس نے خود کمایا پھر غلام نے مشتری کی دائستگی میں اُس کی بلاا جازے یا اُس کی
دائستگی میں اُس مال کو ضائع کر دیا تو مشتری کا خیار باطل نہ ہوگا اوراگر مشتری کا بیٹا جو کسی دوسر سے شخص کا جمو کر اُتھا اس غلام کو بہد کیا گیا
اور خلام نے اس پر بعد کر لیا تو مشتری کا جیا آتر او ہوجائے گا اور مشتری کا خیار بھی اس غلام کے تن میں باطل نہ ہوگا اوراگر غلام کو مشتری
کی ام والہ بہدیں کی اورائی پر غلام نے تبعد کر لیا تو مشتری کا خیار غلام میں باطل ہوگیا اورائام نے قرمایا کہ بیٹا ام ولد سے مشہد بیں ہے

اس جہت ہے کہ ام دلد بعد ہیں ہے بھی بھکم خیاراً س کی ملک بھی ہاتی وہتی ہادو بیٹا باتی ٹیٹس رہتا ہے اورا کر مشتری نے وہ چیز جونلام کو ، ہیں گئی تھی کونی تو اُس کا خیار فلام بھی ہاطل ہوجائے گااورائن ساعد نے یہ سنلہ امام تحد سے بھی ای فرح روایت کیا ہے بیٹسیریہ بھی کھاہے۔

آگرکوئی غلام تین دن کے خیار شرط پر قریدااور با لئے نے مشری کے قبندی اس کا باتھ کا ث ڈالا تو امام اعظم کے زدیک مشری کا خیار باطل ہو جائے گا اور امام کے نزدیک باطل نہ ہوگا اور امام ابو بوسٹ سال مسئلہ میں دوروائی بین اور اگر با گئے نے مشری کا خیار باطل نہ ہوگا اور اگر مشری کے قبندی کی اجنی مشری کو پر دکرنے سے پہلے اس کا باتھ کا ان کو الاتو سب کے زویک جائے گا دی تاہی خان میں گھا ہے۔ اگرایک گرمشری نے اپندا کی اجنی کے اُس کا باتھ کا شد ڈالا تو سب کے زویک خیار باطل ہوجائے گا بیڈاوئی تاتی خان میں گھا ہے۔ اگرایک گرمشری نے اپندا میں مشری کی خیار کی شرط کر کے فریدا ہو اور خیار باطل ہونے کے واسطے شفد کی راہ سے لیا گھ خروری امر ٹیل ہے مرف طلب کرنے سے باطل ہوجائے گا کوا و اُس کے ساتھ لے بھی لیا ہو یا نہ لیا ہو یا نہ بالغائق میں نہ کور ہے اگر کی نے خیار کی شرط کو کی چرفر یہ کی اور مدت خیار میں شن کور اور اور کی اور خیار باطل ہو بانے کا کوا و موسل تھا وہائے گا گوا کہ کے مراقع دیا گا کہ کا کہ کا دار کی تھا گا کو کی مرفی فرید کی کر جس نے مدت خیار میں شن کے دیا تو خیار ساقط ہوجائے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگا کہ اور کہ اور کی اور کوئی جاؤر فرزیدا جس نے بچد یا تو خیار ساقط ہوجائے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگا کہ بچرم دورہ ہو ہے۔ گور اگرائی میں گھا ہے۔ اور کوئی جاؤر فرزیدا جس نے بچد یا تو خیار ساقط ہوجائے گا گرائی صورت میں ساقط نہ ہوگا کہ بچرم دورہ ہو ہے۔ گرائی میں گھا ہے۔

ا کے مخص نے ایک غلام بعوض ہا تدی کے اس شرط برفر دخت کیا کہ برایک کوائی فروشت کی ہوئی چز میں خیار حاصل ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر غلام بیجنے والے نے بیج کی اجازت دے دی پس

غلام مشتری کے یاس مرکباتو تھے تمام ہوگئی 🌣

 مشتری پر قیت داجب ہوگی اور آئ طرح آگر بعد آل گفتگو کے اُس ظلام علی کوئی ایسا جیب پیدا ہوگیا کہ جس سے نتصان آیا تو بھے گئے ہے اور میچ کووا پس کرے اور اُس کے ساتھ حیب کی وجہ سے جو نتصال آیا ہے وہ بھی دے اور اگر میصورت واقع ہوکہ شتری کے شخ سے پہلے غلام عمی کوئی عیب آگیا بھریا تھے نے بھے کی اجازت دے دی اُو کا مشتری پرالازم ہے اور اُس کوشن دینا پڑے کا بیجیدا عمی انکھا

اگر خیار ہائع کا تھایا مشتری کا تھا اور دونوں نے ہے تو دی گھریا تھے کے بخد کرنے سے پہلے غلام مشتری کے پاس ہلاک ہو گیا اور خیار ہائع کا تعلیم مشتری کے باس ہلاک ہو گئے ہو یا تحت لازم آئے گیا اگر خیار ہائع کا ہو یہ مسوط میں انکھا ہے اگر دوخصوں نے کوئی چیز اس شرط پر فریدی کہ دونوں کو خیار ہے اور ایک فور فوں میں سے مریحاً یا دلالات کے پرداختی ہو گیا تو دومرا اس کور دفیل کر سکتا ہے بلکہ امام اعظم کے فرد کی اس کا خیار ہائل ہوجائے گا اور صاحبین نے کہا کہ اسپنے صدی کا قدر دکر سکتا ہے اور ای طرح کا اختلاف خیار دوے اور خیار میں ہے بہر زائعا کتی میں کھا ہے۔ کی فض نے ایک قلام دوفضوں سے آیک ہی صفحہ میں اس شرط پر فریدا کہ دونوں ہا کھوں کو خیار حاصل ہے بھرائس میں کا ایک بھے پر راضی ہوگی اور دومرائرانسی نہ موقو امام اعظم کے فرد کی دونوں پر بھے لازم ہوگی ہے دونوں ہا کھوں خیار حاصل ہے بھرائس میں کا ایک بھے پر راضی ہوگی اور دومرائرانسی نہ موقو امام اعظم کے فرد کیک دونوں پر کھا ازم ہوگی ہے فرائ کا قامنی خان میں کھا ہے۔

## جونها فصل

وونوں باہم سے کرنے والوں کے شرط خیار کر لینے میں اختلاف کرنے کے بیان میں

اگرددنوں کی کرنے وائے شرط خیارش اختلاف کریں آؤ اُس کا قول لیا جائے گا جو خیار کی تھی کرتا ہے اورا گرددنوں مدت خیار کی مقدار میں اختلاف کریں تو اُس تخص کا قول معتبر ہوگا جو کمتر وفت کہتا ہے اورا گرمدت کے گز دئے میں اختلاف کریں تو اس مختمی کا قول معتبر ہوگا جواُس کے گز رنے کا منکر ہے یہ مبدوط میں کھا ہے۔

ا مام محد نے جامع کبیر علی فر ملاہے کہ کی محض نے ایک قلام دومرے کے ہاتھ بڑارور ہم کواک شرط پر بھا کہ بالنع کو تمن دن تک خیار حاصل ہے اور مشتری نے آس پر تبعد کرلیا اور مدت گزدگی چرکی ایک نے دونوں علی سے بیرکھا کہ قلام تمن دن کے اعدم کیا تھا اور بچے ٹوٹ کی اور قیمت واجب ہوئی اور دوسر سے کہا کہیں وہ زندہ ہادر بھاگ کیا ہے تہ قبل اُس شخص کا معتبر ہوگا کہ جو اُس کے زندہ بھاگ کے اور بھاگ ہا ہے تہ اُس کے زندہ بھاگ کیا ہے تہ اُس کے زندہ بھاگ کیا ہے تہ اُس کے دائیں کے دونوں گواہ تھی اُس کے تھا ہی کہ کہ دوہ تھی دن کے اخد میں العاد دوسر المجہ کہ تھی دن کے اخد میں العاد دوسر المجہ کہ تھی دن کے اخد میں العاد دوسر المجہ کہ تھی دن کے اخد میں العام تھی دونوں اُس کے موٹے پر تھی ہوں کے اور اُس کے اور اگر دونوں اُس کے موٹے پر تھی ہوں کے اور اگر دونوں اُس کے موٹے پر تھی ہوں کے اور اگر دونوں اس بات پر تعنی ہوں کہ غلام تھی دون کے احد مرسوت کا دونوں اُس کے اور اگر دونوں کے اور اُس کے دونوں کے اخد اُس کی اور اُس کے دونوں کے اور اگر اُس کے دونوں کے اور اگر ایک تھی دونوں کے اور اور اُس کے دونوں کی اُس کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دور اُس کے تھی دونوں کے دونوں کے دونوں کے اندر میا گئی کی اجازت کا دونوں کی اجازت کا دونوں کے دور اور کی کی تھی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے اندر میا گئی کی اجازت کا دونوں کے دور اور کی کی تھی دونوں کے دونوں کے دونوں کی اخدر میا گئی کی دونوں کے اندر مورت کا دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے اندر مورت کا دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے اندر مورت کا دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں ک

مواد لیے جائیں گے اور بھی تھم رہے گا اگر دونوں کا خیارہ وااورای طرح دونوں اختلاف کریں بیجیط سرحی میں اکھا ہے۔ نیزامام می نے جامع می فرمایا ہے کہ اگر کسی نے ایک غلام اس شرط پرخر بدا کہ بات کو تین ون تک خیار حاصل ہے اورمشتری نے اُس پر قبعتہ کرلیا اور اُس کی قبمت ایک بزار در ہم تھی محر تین دن کے اندر اُس کی قبمت بڑے کردو بزار درہم ہوگئ مجر تین ون گزر کے اور پائع نے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ نیمن دن کے اندواس کی قیت دو بزار درہم جوجانے کے بعد مشتری نے اُس کو خطا سے لل کرڈالا ہاورمشتری نے انکارکر کے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ باکع نے اُس کو تین دن گزرنے کے بعد خطا ہے آل کردیا ہے تو ہا تع کے گواہ قبول موں مے اور اگر مصورت موکد ایک نے اس بات برگواہ قائم کے کہ غلام مشتری کے پاس تین دن کے اندرمر کیا ہے اور دومیرا کواہ لایا کہ بعد تین دن کے مراہے تو جو تنفس تین دن کے بعد موت کا دعویٰ کرتاہے أسی کے گواہ قبول موں سے اور اگر ہم ہے تم ویس کول کی حان بالع كواسط واجب بها في التع كواحتيار موكا كدشترى كى مدوكار براورى شان لي النيكن اكر بالع يرتصدكر كرج قيت غلام کی تبعدے دن تھی اُس کی منیان مشتری ہے لے آس کو بیٹس پہنچا ہاورای طرح اگر بائع کوا وال یا کہ فلا سفنس نے اس فلام کو تین دن کے اندرخطا سے آل کیا ہے اور مشتری نے گواہ قائم کئے کہ اس مخص نے یا دوسرے نے تین دن کے بعد اُس کوخطا ہے آل کیا ہے تو بھی بائع کے گواہ تبول ہوں گے اور بائع کے واسلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کوئل کے دان جو اُس کی قیمت تھی وہ تل کرنے والے کی مددگار برادری ہے لے لے اور اگر بائع مشتری ہے قیمت کی ضان لیما جا ہے توبیا ختیاراس کونہ ہوگا اور اگرمشتری کواہ قائم کرے کہ خود بائع نے اسکوتین دن کے اندر قل کیا ہاور بائع کواولادے کے مشتر ک نے اسکوتین دن کے بعد قل کیا ہے تو یا نع کے کواو قبول ہو تکے اور اگر بائع گواہ لا یا کہ اس مخص اجنی نے تین دن کے بعد اُسکولل کیا ہے اور مشتری نے گواہ قائم کیے کہ اس اجنی یا دوسرے کے اُسکوتین دن كاندرن كايا إلى الع كواه ليا جا محل اوراكران صورت من مشترى ال مخص يرقل الدين كرنا جاب كديس يربالك فيول مواہ قائم کیے بیل کیائی نے تین روز کے بعد قبل کیا ہادراس سے معان لینے کا ارادہ کرے تو بیا ختیار مشتری کونہ ہوگا میر بحیط میں کھا ہے۔

<sup>۔</sup> اِ قولہ دوسرے نے بعنی دوسرے محص معین پرداوی کیا اا۔

اگردونوں اس بات پر شنق ہوں کہ اس گئیں نے اسکو تین ون کے اندر قصب کرلیا ہے اور بائع تین دن کے اندر مر نے کا دعوی کرے اور مشتری تین دن کے بعد موت کا وعویٰ کر ہے قومشتری کے گواہ لیے جا بھٹلے اورا گراسکاا کشاد توئی ہوتو بائع کے گواہ لیے جا بھٹلے اور مشتری کو افقیار ہوگا کہ فصب دو فخصوں کی طرف مشتری کو افقیار ہوگا کہ جس شخص پر اُس نے فصیب ٹابت کیا ہے اُس سے شان لیا درا گرفت یا موت پر جس مفت کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے گواہ قائم نہ ہول آؤ اُس شخص کا تو لیا جائے گا کہ جو تین دن کے اندر قبل یا موت کر جس کھا ہے۔

با نوجمو بی وفصیل جگا

بعض مبتے کے اندر خیار کی شرط کرنے کے اور عقد کرنے والے کے سواد وسرے کے واسطے خیار کی شرط کرنے کے بیان میں

اگردو کیڑے یا دوغلام یا دو جو یا ہے اس شرط پر خرید ہے کہ مشتری کو دونوں علی سے ایک علی شمن دن تک خیار حاصل ہے یا

اس شرط پر کہ پالنے کو شمن دن تک ایک علی دویاں ماصل ہے واس مسئلہ کی چار صور تھی جی ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز علی خیار ہے اس

کو معین شہر ہا اور جن بھی ہر ایک کا علی دویاں شہواہ رومری صورت یہ ہے کہ جس چیز علی خیار ہے اس کو معین کر ہے گئی تمن ہر ایک

کا بیان شہواہ رتیس کی صورت یہ ہے کہ جس کی جو کہ بیان ہوگئی جس چیز علی خیار ہے دہ معین شہواہ ران تین صور تو سی علی دونوں بھی

کی تی قاسد ہے اور چوتی صورت کہ جس میں دونوں علی بھی تھے جائز ہوتی ہے ہے کہ جس چیز علی خیار ہے اس کو مین کر سے اور جن میں

ہر ایک کا حصہ علی دو میان ہو ہی اس صورت علی ایک کی تی قطعی طور ہے جائز ہے اور دوسرے کی تی خیار کے ساتھ ہی جس جس جس کی اور میں ہوجائے کے واسطے کہ خیار حاصل ہے اگر وہ اجازت دیسے اس کے کہ تی تھی تو ڈ نے کا اختیار تیس ہے بہاں تک کہ جس ادا کر سے کی ادر مشتری کو دونوں کا تھی دیال تک کہ جس ادا کر سے بیائی تھی اور دوسرے کی تھی تر نے کا اختیار تیس ہے بہاں تک کہ جس ادا کر سے بیائی علی کہ سے بیال تک کہ جس ادا کر اس کی تا بھی شرکھا ہے۔

اگرکوئی کی یاوزئی چیزیا ایک غلام اس شرط پر قربیدا کر مشتری کوئی کے اوسے ش خیار حاصل ہے قو خربیتی ہے خواہ تمن کی اس کا معلی ہیان کی ہویان کی ہویان کی ہوا در ہائع کے خیار ہونے ہا مشتری کے خیار ہونے شی پی کے فرق بیس ہے ہیں اگر خیار مشتری کا ہوتو اُس کو افتیار ہے کہ جس آ دھے ش اُس کو خیار حاصل ہے ہیں کو والیس کرے اگر چیاں جس بافع کے تن جس صفحہ کی تغریبی لازم آتی ہے کہ تک و واصل تغریبی ہوگیا ہے بیکانی میں کھا ہے۔ اگر کی تخص نے دوسرے ہے دو ظلام ہر غلام ہزار در ہم کے حساب سے خرید ساور بالغ کے داسلے ایک میں معین کر کے خیار کی شرطی کی تن کی مقتر جا تز ہوگیا چار مشتری نے کہا کہ جس اُس غلام کو جس میں خیار نہیں ہے لیتا ہوں کا اور اگر با لئے نے بیادادہ کیا گر شرکی کی اور آخمی اور اگر سے افتار کیا تو اس پر جرز کیا جانے گا اور اگر با لئے نے بیادادہ کیا کہ جس خیار نہیں ہے وہ مشتری کے پر دکر ہادو آس کو شرح کی ہے گا اور اگر با لئے نے بیادادہ کیا کہ جس خیار نہیں ہو وہ شتری کے پر دکر ہادو آس کا شنری کی ہے اور در سے خلام کی تئی کی دوسرے غلام کی تئی گر اور اگر با لئے نے بیادادہ کیا کہ جس خیار کی گئی گئی گئی ہے وہ شتری کے پر دکر ہادو آس کی تا ہوں تا وہ تیک کی تو دوسرے غلام کی تئی کی دوسرے غلام کی تئی تھی اور انسان کو بیادہ کی گئی تھی تھی اس غلام کو جس کی گئی تھی تھی ہی کہ میں کی گئی تھی تھی ہی کہ جس کی گئی تھی تھی ہی کہ تو اس کے حصر شن کے موقی کے اور اس کے اور آس کے حصر شن کے موقی کے تو سی کی گئی تھی تھی اس غلام کی تھی تھی کہ میں کہ تو اس کے اور آس کے حصر شن کے موقی کی گئی تھی تھی کھی تھی تھی کہ تھی کہ تو اس کے دور تھی کھی تھی تھی کہ تھی کہ تھی کہ سے کہ تھی کہ تو تو اس کے دور سے کہ تو تھی کہ تھی کہ تھی کہ تھی کہ تو تھی کہ تھ

اگر کی فض کو تھے دیا کہ بیرے واسطے فاص وہ فلام یا کوئی فلام شریہ ساورا کی کئی اور میں سے آگاہ کردیا حتی کہ والت کی موٹی اور اس سے کہا کتو اسے دنیار کی شرط کرنا ہیں اُس نے شرید الاور اسٹے نیا تھا دینے واسطے دنیار کی شرط کی اور اگر اسٹے نیا کہ بیرے واسطے خیار کی شرط کی تو اسطے دنیار کی شرط کی تا فذہ ہوگی اور اگر اس کو تھے دائے دیا انداز کی اور اگر اس کو تھے دائے ہوگی اور اگر اس کو تھے دائے دی اور اسٹے دنیار کی شرط کر نا اور اُس نے شرید نے میں اپنے دنیار کی شرط کر نا اور اُس نے شرید نے میں اپنے دنیار کی شرط کر نا اور اُس نے شرید نے میں اپنے دنیار کی شرط کی ترک کی تھے تھے دیتے والے پر نافذہ ہوگی مجراس مامور نے دی کی اجازت دی تھے گئی اور اگر اس کو تھے کہ دیتے والے پر نافذہ ہوگی مجراس مامور نے دور تھے کی اجازت دی تھے کی اجازت کی کہا گئی اس کر اس کو اسلے کی تھی کہ اجازت کی کہا کہ میں اس کا موال کا میں اگر اُس نے تھے والے کی کہا کہ جھی کو اس کی کو تھی کہا کہ تھی والے کہا کہ جھی کو اس کی کو کہا کہ تھی کو ایک کو کہا کہ تھی اس تک کہا کہ جھی اس تک کہا کہ جھی کو اس کی کہا کہ تھی اس میں کہا تو تھی دور ایک کا مال کھی میں کہ نے کے اس مرک کے نے کے اس مرک کیا تھی دور ایک کا مال کھی ہوا کی کہا کہ تھی اس مرک کیا تو تھی دور ایک کا مال کھی ہوا کی مرک کے باس مرک کیا تو تھی دور ایک کا مال کھی مورد تربیل سے تو والے کا مال کھی ہوا کہر تھی موالے مرک کی خلام وکیل کے باس مرک کیا تو تھی دور اے کہا کہ میں اس مقد سے دور اے کہا کہ میں کہا تو تھی دور کی کہا کہ میں کہا تو تھی دور ایک کہا کہ میں کہا تو تھی دور اس کے کہا کہ میں کہا کہ تھی دور کے مقام کہا کہ تھی کی کہا کہ تھی دور کے مقام کی کہا کہ تھی دور کے مقام کی کہا کہ تھی دور کے کہا کہ میں کہا تو تھی دور کے مقام کی کہا کہ تھی کہا کہ کہا کہ تھی کہا کہ کہا کہ تھی کہ کہا کہ کہا کہ تھی کے کہا کہ کہا کہ تھی کہ کہا کہ کہا کہ تھی کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ تھی کہ کہا کہ

دین والے کا مال کیا اور اگر تھم دینے والے کے دوکر نے کے بعد وکیل نے کی قف کے ہاتھ فروخت کر دیا تو یہ بیچ تھم دینے والے کی اجازت پر موقوف، رہے گی ہیں اگرائی نے دوسری بیچ کی اجازت دے دی تو کہا اور دوسری دونوں بیچ نافذ ہوجا کی گی اور ملک مبکل کے داسلے ٹابت ہوجائے گی اور اگر دوسری بیچ تو ز دی تو وہی حال ہو کے داسلے ٹابت ہوجائے گی اور اگر دوسری بیچ تو ز دی تو وہی حال ہو جائے گا جو بیچ ٹائی ہے جو تو ٹائی سے پہلے تھا اور اگر دوسری بیچ واقع ہونے کے بعد تھم ویے والے نے پہلی بیچ تو ز دی تو فلام مامور کے ذمہ پر سے کا بیو بیٹے اس میں جو بیٹے اس کے بعد از سرتو بیچ کر لی تو ٹافذ ہوجائے گی اور اگر دوسرے شن بی بیلے واقع ہوجائے گی ہورا گروکیل نے اس کے بعد از سرتو بیچ کر لی تو ٹافذ ہوجائے گی اور اگر دوسرے شن بیلے واقع ہوگی تو موجائے گی ہورا گر

اگرمکا تب نے کوئی چیز فروخت کر کے اپنے واسطے خیار کی شرط کی پھروہ تین دن کے اندرا پنی کتابت

ے عاجر ہواتو سب کے زویک جے تمام ہوجائے کی ہ

اگر باپ نے یاوس یا مضارب یا شرکی یا دیگل نے کی تابالغ کی طرف ہے تھے کی اورائی واسطے یامشتری کے واسطے نیار کی شرطی تو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائے گی بیقول امام ابو یوسٹ کا کی شرطی تو جائز ہو جائے گی بیقول امام ابو یوسٹ کا ہے میری بیوسٹ کا جو جائے گائیں اگر آس نے مدت خیار کے اندر ہے ہو جائے گائیں اگر آس نے مدت خیار کے اندر کی جو جائے گائیں اگر آس نے مدت خیار کے اندر کی تو اورا کر مدت خیار کی آئر آس نے مدت خیار کے اندر کی اجازت دی تو جائز ہوگی اورا کر دوکر و یا تو باطل ہو جائے گی بیڈا و کی مفرق میں کھا ہے اورا کر مدت خیار کی گر روحت کی بیڈا و کی مفرق کی میرک کر روکی تو زخ کی اندر اپنی کا بت ہے جائے گی بیکا فی میں کھا ہے اورا کر مدت نے دوک کے اندر اپنی کتا بت سے جائے گی بیکا تی میں کھا ہے اورا کر مدت کے واسطے خیار کی شرط کی بھروہ تین دن کے اندر اپنی کتا بت سے عالا ہواتو سب کے ذرد یک تی تمام ہو جائے گی اور میں حال آس خلاح کے اندر کی تو توارت کے واسطے با ہا وہ میں خوار کی بیکا وہ بی نے وہ کی چیز مالک نے تین دن کے اندر اسے جو رکر دیا تو خیار باطل ہو جائے گا بیسے کی میں گھا ہے۔ اگر کسی نا بالغ کے واسطے باب یاوس نے کوئی چیز میں الک نے تین دن کے اندر اسے جو رکر دیا تو خیار باطل ہو جائے گا میسے کی میں گھا ہے۔ اگر کسی نا بالغ کے واسطے باب یاوس نے کوئی چیز میں دن کے اندر اسے جو رکر دیا تو خیار باطل ہو جائے گا میسے کا میں گھا ہے۔ اگر کسی نا بالغ کے واسطے باب یاوس نے کوئی چیز

ا قول احتیاف بین از مرفوالی چیز جائز میں ہے قوجی پوری موجائے گیادراب اس کاقول مفید ت و 118

ع اصل بن ب كنتش أمن في أوت جائ كمترجم كن كيد يدوى فللى معلوم بولى الداب كاتر جمده والكماج دركور بواوالله الم اار

بعوض قرضہ کے جوابی فرمد لیا ہے فرید کی اور خیار کی شرط کر لی چراڑ کا بالغ جوااور باب یاوسی نے کا کی اجازت دیدی تو کا ان دونوں
کیلئے جائز ہوگی اور لا کے کو خیار حاصل دیے گا کہ اگر جا ہے تو اجازت دے ورث تے کردے ہیں اگر اُس نے اجازت دی تو آئے تی شی کا جو جا گئی اور اگر کے تام ہوجا گئی اور اگر کے تام ہوجا گئی اور اگر کے نے کچواجازت دی ہے کہ اور اگر کے نے کچواجازت دی ہے کہ اور اگر کے نے کچواجازت ندوی بہاں تک کہ وسی راضی ہوئے ہے لیے وراضی ہونے کے مرگیا تو اس جیم کو اپنا خیار ہاتی دے گا اور اگر رہے کہ وحد غلام وسی کے تبخت میں مرا بلکہ مدت خیار کے اعماد یا اُسٹے کر دینے کے وحد غلام وسی کے تبخت میں مرا بلکہ مدت خیار کے اعماد یا اُسٹے کر دینے کے وحد غلام وسی کے تبخت میں مرگیا یاوسی کے دامنی ہونے سے پہلے یا وحد رامنی ہوئے دیں گئے تبخت میں گئے گئے کہ اُسٹے کی کے قدر پڑے گئے ہوئے کہ اور اگر ہے۔
مرمنی فصلی ہوئے کے عدت خیار کے اعماد کی اُسٹے کی اُسٹے کی کے قدر پڑے گئے ہوئے کہ اُسٹے کہا ہوئی کے اس کی بید فیمل کھا ہے۔
مرمنی فیصلی ہوئے کے عدت خیار کے اعماد کے انتقال کیا تو بچے مشتری کے قدر پڑے گئے ہوئے کہا ہے۔

خیارتعیین کے بیان میں

واضح ہوکہ خیارتیمیں تیتی فی چیزوں میں نہ تکی چیزوں ہیں استحسانا چار چیزوں ہے کم میں بھے ہے بہتر الفاکن میں اکھا ہے اور
چار چیزوں میں بھی تین ہے سیکانی میں کھا ہے اور اس کی صورت ہے ہے کہ دویا تین فلاموں میں ہے ایک کویا دویا تین کپڑوں میں ہے
ویسائی ہاتھ کو گی جا نز ہے بیٹر بیشی کھا ہے اور اس کی صورت ہے ہے کرافرائن میں کھا ہے اور خیارتیمیں جیسامشتری کی المرف جا نز ہے
ویسائی ہاتھ کو گی جا نز ہے بیٹر بیشی کھا ہے اور میں گئے ہے ہے برافرائن میں کھا ہے اور جب اس طرح کی بی واقع اور وائن دولوں پر
مشتری تی جو اس کی جو اور اس میں ہے ایک ملک ہو کرشن کے وقتی آس کے پاس جا در جب اس طرح کی بی وار دوموں ہائے کی ملک رہ ہے
گی کہ مشتری کے پاس امانت میں ہوگی ہے مادی میں کھیا ہے۔ پھر بعضوں نے اس خیارتیم طرح کی تھا کہ بیٹر طائع کی ملک ہے کہ اس میں خیارتیم طرح کی بیا کہ بیٹر ہے گئی ہے کہ اس میں میں ہوگا اور وہ ہے ہے کہ برائی کے دونوں کیا کہ بیٹر ہے گئی ہے کہ اس میں ہوجا سے کہ برائی کے دونوں کیا کہ بیٹر ہے گئی ہے کہ اس میں ہوجا کی اور وہ ہے ہے کہ برائیک کو دونوں کیا ہے کہ دونوں کیا عرد کرنا جائز ہے اگر چہ دیا مرائس کی جو بی ہو اور اس میں ہے کہ برائی کے دونوں کیا عرد کرنا جائز ہے اگر چہ دیا مرائس کی جو بیا دی کہ دونوں کی کھی کے اور اس میں ہے کہ برائی کے دونوں کی ہے کہ دونوں کیا عرد کرنا جائز ہے اگر چہ دیا مرائس کی ہو جائے گا اور دہ ہے کہ برائی کو دونوں کی کھی ہے کہ دونوں کیا عرد کرنا جائز ہے اگر چہ دیا مرائس کی کھی کھیں کرنے کے بعد ہو کہ جس میں بھی اور اگر کس کے وادر اس میں ہے کہ دوئوں کی دونوں کیا تھی دور کرنا جائز ہے اگر جو باطل ہو جائے گا اور دوسرے گا افتاد ہیں کہ دوئوں کی تھی تھیں ہوجائے گی اور دشتری ہو باحل کی دونوں کی تھی تھی دونوں کی تھی تھیں کی دونوں کی تھی تھیں کرنے کی دونوں کی تھیں کہ دونوں کی تھی تھیں کی دونوں کی تھی تھیں کہ دونوں کی تھی تھیں کی دونوں کی تھی تھیں کی دونوں کی تھی تھیں کہ دونوں کی تھی تھیں کی تھی تھیں کی دونوں کی تھی تھیں کی تھی تھیں کی دونوں کی تھی تھیں کی تھی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھی تھی تھی تھی تھیں کی تھیں کی تھی تھیں کی تھی تھی تھیں کی تھی تھیں کی تھی تھیں تھیں کی تھی تھی ت

ا مجتی دو چنریں کے جن کے تاوان می قیمت فازم آئی ہے دوران کے گرفیل دی جا گئی اور کی ووجزیں کے جن کے تاوان میں ان کا محل دینا پڑتا ہے اا۔ ع قولہ وارث لیکن بیرمراث میں فی بلکہ موروث کی فلیت بائع ہے تنظاقی او جدا کرنے کے لیے مختام ہے اا۔

ہا گر جا ہے لے یا دالی کرے اور اگر سب تلف ہو گئیں آؤ تھے یاطل ہوجائے گی بیجیدا سرحسی عمی لکھا ہے اور اگر دو باتی رہیں تو اُس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو جا ہے لے اور اگر شہاہتے وونوں کوئزک کردے اور اگر سب تلف ہوجا کیں تو تھے باطل ہوجائے گ ریٹر ح طحاوی میں لکھا ہے۔

ب-بيشرح طحادي ش كعاب-

اگرمشتری نے دونوں کوٹروشت کر دیا چردونوں میں سے ایک کواشیار کیا تو جس کواشیار کیا ہے اُس کی بیج سے اوراگر مشتری نے دونوں کی نے سے ایک کواشیار کیا تو جس کواشیار کیا ہے اُس کی بیج سے اوراگر مشتری نے دونوں مشتری نے دونوں میں سے ایک کورتگا تو وی بیچ ہے واسطے تھین ہو گیا اور دومرے کو داپس کر و سے اوراگر بائع نے دونوں منظاموں کو آزاد کر دیا تو جو بی کو دائیں سے گا اُس کا آزاد کر دیا تی ہے اوراگر اس غلام کو جس کو مشتری نے اختیار کیا ہے آزاد کر دیا تو بیشی میں ہو جائے گی اور میں ہو جائے گی اور

ا دونوں سے مراداشیا و معید ہیں میں جو بیٹی کی ہیں اا۔ ع قول انانت دہے میں انجام کاریمی اگر بیامانت کے لیے تعین ہو جائے تو بائع کی ملکیت ہے اا۔

دومری کا عقر با گنے کود سے گا اور دومری کے پچے کا نسب بسب طک ندہوئے کے مشتری سے تابت ندہوگا اور مشتری کو تھم کیا جائے گا کہ بیان کر سے کہ دونوں میں سے سم کو اُس نے پہلے ام ولد بتایا ہے ہیں اگر مشتری بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو خیارتعین وارتوں کو فے گا اورا کر وارثوں کو پہلی دونوں میں سے شمطوم ہوئی تو مشتری برایک کے آ دھے تمن اور آ دھے تقرکا بائع کے داسلے ضامن ہوگا اور دونوں با عرباں اپنی آ دھی قیمت با نُس کو کما کرد سے گی اور پیمی روایت کیا گیا ہے کہ دونوں کے پچیمی اپنی آ دھی قیمت بائع کو اوا کرنے کے واسطے مسمی کریں کے بیتھی رید میں کھوا ہے۔

اگر بائع اورمشتری دونوں کے ساتھ ولی کی اور دونوں کے بچہ بیدا ہوا اور جرا یک بائع ومشتری نے دونوں بچوں کا دعویٰ کیا تو مشتری جس سے سلے ولی کرنا بیان کرے اس میں اس کی تصدیق کی جائے گی اوروہ دوسری با تھری کا عقر باقع کودے گا اور دوسری با تھری کے بچد کا نسب بائع سے ثابت ہوگا اور بائع مشتری والی باعری کا مقرمشتری کودے گا اور اگر بائع اورمشتری دونوں بیان ہوئے سے پہلے مر محے اور مشتری کے وارثوں کو دونوں یا عربوں میں ہے بہلی معلوم نہ ہوئی تو دونوں کی اولا دکا نسب سی سے تابت نہ ہوگا اور یا عمیاں مع اولا وسب آزادہو جا سم کی اورمشتری دونوں میں سے برایک کوآ دھائن اورآ دھاعقریا کنے کوشان دے گااور با نع آ دھاعقر برایک کامشتری کود مل اور دونوں بیں باہم مفاضہ ہوجائے کا اور ان سب کے آزاد کرنے کے تل میں دونوں شریک رہیں گے ہیے بحرائرائق بیل کھا ہے۔ وو كيروس كى صورت من اگر خيار بائع كا مودور باقى مئلك صوت ونى بجوندكود مونى تو أس كوافتيار موكاكد جس كير عوا بمشرى کے ذمہ ڈالے اور مشتری کوترک کرنے کا اعتبارت ہوگا کیونکہ اُس کی طرف ہے بچے قطعی ہے اور یا نئے کو منتج کا اعتبار ہے کیونگہ اُس کو دولوں میں سے مینے کے اندرا افتیار ہے اور ہاکھ کو دونوں کے لازم کردینے کا افتیار نہیں ہے کیونکہ ہے دولوں میں سے ایک ہی ہے اور قبض ے پہلے یابعدوداوں میں سے ایک گف ہو کیا تو و مامانت میں گف ہوا اور باتی میں بائع کو خیار ہے اگر جا ہے تو اسکی کے لازم کرے ورند کی كرد اور تلف موت والے كالازم كردينا اسكانتيار يمنيس باور اكر قبندے يہلے دونوں تلف موجاكي تو دونوں كى تا ياطل مو جائنگی اورا کر قبضہ کے بعدودلوں تلف موئے ہی اگرا مے جیسے تلف موئے تو جیسے مونے والی کی قیمت کی شان مشتری پرواجب ہے کیونکہ ببلاامانت من من النب بواب اوراكر دونون ساته تلف بوع تومشترى كوبرايك كي آدمي قيت دينالازم بريشر معاوي من لكعاب-اگر تبضرے پہلے بابعد دونوں یا ایک عیب دار ہوگیا تو یا تع کا خیارا سے حال پر باقی رہے گا اور اُس کوا فتیار ہے کہ جس کو جا ہے مشترى كے ذمد دالے بس اكرأس فے بے جب مشترى كوديا تومشترى كوأس كرتك كرف كا اختيار كا سے اور اسى طرح اكر بعد بتدرون كريب داردياتو بحى تركيبى كرسكا يهاوراكر فبندے بيلے ميب داروياتو مشترى كوبى اختيار باكر جا بو لے لے ورندا س كوترك كرد ميد بنا الع عن المعاميا وراكريا كع في سيدارا س كوديا اوروه راضي نداواتو جراس كي بعد باكع كواحتيارتيس م کہ بے حیب اُس کے ذمہ داجب کرے بیٹھ پیر ریٹس لکھا ہے اور اگر یا تھ جا ہے تو تھے گئے کرے دونوں کو دائیں لے بیٹر ح طحاوی شر لکھا ہادراس صورت میں اگرمشتری کے یاس دونول عیب دار ہو گئے ہول آؤ مشتری بر ایک کی آدھی قیمت واجب ہوگی یہ نیائے می الکھا ے اور اگر مشتری نے دونوں یا ایک میں تصرف کیا تو جا تزخیل ہا اور اگر بائع نے ایک می تصرف کیا تو جا مزے اور دوسر اس کے واسلے عاص موجائے گا اوراس کے تیکن دوسرے کی تھے لازم کرنے اور تھے کا اختیار ہے اور اگر یا کتے نے دونوں میں تصرف کیا تو اس کا تصرف دونوں میں جائز ہے کین میں مع صفح ہوجائے کی بیشرح طحاوی علی مکھاہے۔

واضح ہو کہ جم صورت سے خیار شرط ساقط ہوجاتا ہے اُسی سب سے خیارتعین بھی ساقط ہوجاتا ہے بیٹل ہیر بیش لکھا ہے ابن ساعہ نے اپنے تو اور میں امام الا یوسف سے دوایت کی ہے کہ ایک فض نے دوسرے سے دو کیڑے اس شرط پرخریدے کہ جو کیڑ اپسند اگر ہاکع نے ان دونوں میں ہے کسی کومعین کر کے آ زاد کر دیا پھراُ سی معین کومشتری نے آ زاد کیا یا جع

کے واسطے معین کیا یا و ہمر کیا تو بائع کا آزاد کرنا باطل ہوگا 🖈

واضح ہو کہ خیارتھیں کے فاسد بھی جاز ہے سرف اتنافرق ہوگا کہ نے فاسد بھی جوئے کے واسطے تھیں ہواس کی قبت دیل چاہیداور ہاتی حال و یہائی ہے جبیبا ہم نے کے جاز بھی بیان کیا ہے ہی اگر دو فلام کے فاسد کے کے طور پر فریدے اور و و دولوں ایک ساتھ مر گئے تو مشتری ہرایک کی آدمی قبت کا ضامی ہوگا اور اگر مشتری نے دونوں کو آزاد کر دیا تو ایک آزاد ہوگا اور اُس کا معین کرنامشتری کے افتیار بھی ہے اور اگر کسی ایک کو مین کر کے آزاد کر دیا ہوئے کر دیا تو جا نز ہے اور اُس پر اُس کی قبت دیلی واجب ہوگی اور مہم کا آزاد کرنا ہائع اور مشتری کسی کی طرف سے جائز نہیں ہے اور اگر ہائع نے ان دونوں بھی ہے کسی کو مین کر کے آزاد کر دیا بھرا می مین کو مشتری نے آزاد کیا یا بھے کے واسلے میں کیا یا وہ مرکیا تو ہائع کا آزاد کرنا باطل ہوگا اور اگر و ای ہائع کو واپس دیا گیا تو اُس کا آزاد کرنا تھے ہاور اگر ہائع نے دونوں کو آزاد کر دیا تھا اور دونوں بائع کو واپس دیے گئے تو ایک آزاد ہوگا اور اُس کا معین کرنا ہائع کے اختیار جس ہے بیظ ہیر یہ بھی انساسے۔

ما توين فصل م

جو چیز بشرط خیار خریدی گئی تھی اُس کی تعین میں واپس کرنے کے وقت اختلاف کرنے کے بیان میں اور بہتے بشرط خیار کے جرم اور اُس کے متعلق کے بیان میں ایک تف نے دومرے سے کوئی چیز تین دن کے خیار شرط پر خرید کر کے بتند کرلیا پھر بھم خیار ہائع کو پھر دینے کے داسے لایا

ح قول في فاسدين السيطور يرقريد ع كركي شرط عن قاسد بي كوتك عدا قاسد كرنا حرام بال

یں بالغ نے کہا کہ بیدہ وہیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ فروخت کی تھی اور مشتری نے کہا کہ بید دی ہے قو مشتری کا قول تم لے کرمعتر ہوگا بیظہر رید میں تکھا ہے۔

اگراس صورت میں تتا پر قیمندند ہوا تھا اور مشتری نے ایک معین چیز میں جو باکٹے کے پاس موجود ہے تتا کی اجازت دیے کا قصد کیا اور بائع نے کہا کہ یم نے بہتے ہے اتھ نہیں بی ہاورمشری نے کہا کہ میں اونے سی فروشت کی ہے او امام محد ے اس صورت کو کی کتاب میں ذکر نیس کیا اور فقیائے کہا ہے کہ اس صورت میں آول بائح کامعتمر ہونا جا ہے بیجو مذکور ہوا اس صورت میں ہے كمشترى كاخيار بوليكن اكرخيار باكع كامواورجيع يرقبضه وجكامواور مشترى مدت خيار كاعدجي كوباكع كدوابس كرف كالاد معاور ہا تع یہ کے کہ یدو وہیں ہے جوش نے ترے ہاتھ فروشت کی اوراؤ نے جھے سے اپنے قبض کی اور مشتری کے کہ یدوی ہے جواؤ نے میرے ہاتھ فروخت کی اور میرے قبندیس وی ہے تو متم کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہوگا اور اگر جی پر فبصد ند ہوا ہواور ہا کی محین ہی میں تا کے لازم کرنے کا قصد کرے اور مشتری کے کہ میں نے اس کوئیس فریدا ہے تو ذکر کیا گیا ہے کہ اس صورت میں تسم کے ساتھ تول مشترى كامعتر موكايدة خيره يس تكعاب امام محد فرمايات كركس فض فايك فلام تين دن كي دنيار كاشرط برفرو دنت كيااور مت خیار کے اندراس فلام نے کی کوخطا سے تل کر ڈالا پھراس کے مالک نے آگاہ ہوکر یاد جود آگائی کے بچ کی اجازت دے دی تو اس اجازت ے وہ فدید نے کا اعتبار کرتے والا لے معوجائے گااوراجازت دیا مجع ہاورمشتری کوخیار حاصل موگا اس واسطے كمقلام باكع كى منان يس ميب دار بوكميايس آكرمشترى في اس كالينا اختياركيانو أس كوافتيار بوكاك ما ياس غلام كود مديا أس كافديد مداور اگرمشتری نے تیج تو ڑ ٹا افتیار کیا تو ہا تھے کہی غلام کے ویے یافدید دینے عمل اختیار ہے اور میتھم اُس صورت میں ہے کہ بدخطا غلام سے یا تع کے تبضد ش صادر مونی ہے اور آگر مشتری کے تبضر می صادر مونی مواور باتی متلداہے حال پرد ہے تو باتھ کو اُس کا خیار باتی رہے گا بس اگراس نے اچاز ت دی تو بچ چائز موگ اور عقد کے وقت سے مشتری کی ملک ٹابت موجائے کی پھرمشتری کو غلام یا فدیدد سے کا اختیار موگا اور اگر خیار شتری کا مواور غلام سے باقع کے قضد میں بی خطاصا ور موتی تو مشتری کوخیار حیب حاصل موجائے گا اور خیار شرط بھی ہاتی رہے گا ہی اگر مشتری نے لینا اختیار کیا تو وہ غلام کے دینے یافد سدد بے می مخار مو گا اور اگر اُس نے بچے تو زوی تو ہائع کوغلام کے و یے یافدید یے کا اعتبار ہے اور اگرمشتری کے قبضہ میں مت خیار کے اندراس غلام نے خطا کی تو اُس کو ہائع کووا پس کرنے کا اعتبار ند مو كالكن اكر مدت خيار كا عدراً سكافديد يد عد عقو خيارك شرط كى وجد ساس كودايس كرسكتا ب كيونك جوهيب المي اتفاه وجا تاربا اور اگراس نے قدیدند یا اور غلام کودینا اختیار کیا تو خیار شرط ساقط ہوجائے گا اور جس وقت اُس نے خطا کے بدلے غلام کے دیے کا الدام كياأى وقت كليت مشترى كى غلام ين مقرر بوكي بن أس يرشن واجب بوكاس في ايك كمريائع يامشترى كواسط خيارى شرط كر كے ياتفلى تا كے ساتھ خريد الجرأس كمر من كوئى تخص محتول بايا كيا تو امام اعظم كے زود يك برحال من أس مكان كے في الحال قابض كى مدد گار برادرى برديت واجب موكى اورامام ايويوسن ورامام محتر كيز ديك اگريج تمام جوتومشترى كى مدد كار براورى برواجب موكى اور اكر الع يس خيار موتو تحق يا مجازت كيسب يجس مخص كاوه كمر موجائكا أس كى مدد كار برادر كاير واجب موكى مجرصاحبين کے تول کے موافق اگر بی قطعی ہوادر محرمشتری کے قبعنہ میں ہو بہاں تک کدد مت مشتری کی مددگار برادری پرواجب ہوجائے تو کہاب میں بھراس کا ذکر نبیں ہے کہ مشتری کو خیار عیب حاصل ہوگا یا نہ ہوگا اور واجب بیہ ہے کہ خیار نہ حاصل ہو ایس واسطے کہ کھر میں کوئی مخض

ا قولما اختیار کرنے والا کیونگ جب خلام نے خطا سے آل کیا تو تھم ہیے کہ جا ہے تعلام محتول کے وارثوں کود سے دے یاس کا فدید سے د سے اور ان دونوں باتوں میں سے جو بات اختیار کرسے دواس پر لا زم ہوگی تو بہال تھے گی اجازت سے شہر ہوتا تھا کہ اس نے فدیدا تھیار کیا ہی وفع کرویا کہ ایرانیس ہے اا۔

فتاوی عالمگیری..... جلدی کیات الهیوال

مقتول پایا جانا هیقٹا یا اعتبارا کوئی ایسا حیب نہیں ہے کہ جو گھر ش سرایت کر کیا ہواس واسلے کہ جرم آل کی منیان میں اُس گھر پر کوئی استحقاق نہیں ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔

بار مانواك

خیاررویت کے بیان میں اس می تین ضلیں ہیں

نصل (ول:

خیاررویت کے بوت اوراً س کے احکام کے بیان میں

جس چز کورد یکھا ہوائی کی ٹرید جائز ہے ہواہ کی شکھا ہا در مسئلے مورت یہ ہے کہ ایک تخص دومرے ہے کہ میرے دائن میں چوکڑ اہا اورائی میں ایک اسک صفت ہو ہیں نے ہے۔ ہاتھ فروخت کیایا کہا کہ جوموتی میری تھی ہے اس کوفروخت کیا خواہ اُس کی صفت ہیان کی یانہ کی اور جسے کہا کہ میں نے ہے با تدی کہ جس کے چیرے پر نقاب پر کی ہوئی تیرے ہاتھ فروخت کیا خواہ اُس کی صفت ہیان کی یانہ کی اور جسے کہا کہ میں نے ہے ہوئے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ جو کو میرے دائن یا منی میں ہے فروخت کیا تو اس طرح کی تھے آیا جائز ہے یا جی اس کا ذکر میسوط میں تیل ہے اور عامر مشارخ نے کہا کہ اطلاق جواب یہی مطلق بدون دیکھی چز کی تربیہ جائز ہوتا اس ہا ہ پر دالات کرتا ہے کہ بدی تھی ہوئی چز خریدی تو اُس کو دیکھنے کے وقت اختیار ہے خواہ اُس کو پور یکن میں ہوئی چز خریدی تو اُس کو دیکھنے کے وقت اختیار ہے خواہ اُس کو نی مطلق بایا ہو یہ فراہ اُس کے اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ اُس کی اُس کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ کی کے براہ کی بھوری کی کی کو برطلاف بایا ہو یہ فراہ کی کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ کی کے برطلاف بایا ہو یہ فراہ کی کو برطلاف بایا ہو یہ کو برطلاف بایا ہو برطلاف بایا

ناپ اورتول کی چیزی اگریمی ہوں و وہ بحزلہ اعمان کے بیں اورای طرح جا تدی اور سے کے پتر اور برتن اور خیار رویت اُن چیزوں ش کہ جن کا بطور ترض کے مالک ہو جیسے تھے سلم میں سلم فید کا مالک ہوتا ہے تو یہ خیار ٹابت نیس ہوتا ہے اور درہم اور دینار ش بھی خیار ٹابت نیس ہوتا ہے تو اور و شتر میں ہوں یا قرض ہوں اور ٹاپ اور تول کی چیزی اگر معن شہوں تو وہ میں درہم اور دینار کے بین خیار ٹابت نیس خان میں تھی اجار میا بال بین بین ایک تا ہے جو وائیل کرتے سے فتح ہو سکتے ہیں جیسے اجارہ یا مال

ا قوله تحمالین کا خود مفتنی ہے کہ بیٹکم ٹابت ہوجائے خواہ شرط کرے یا نہ کرے تا۔

<sup>.</sup> تولزین الخ جیره بهداشرنی ای ان یم جی تغیرے دول دیے لے ال

کے دوئی کے سنتی اینوارہ یا خریدہ فیرہ بیٹر حلوادی میں لکھا ہاور ہر حقد میں کہ جوالی کرنے ہے جی خیری ہوتا ہے جیسے کہ ہم یا خلع کا عوض یا حما خون کرنے ہے مسلم کرنے ہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم یا خلع کا عوض یا حما خون کرنے ہے مسلم کرنے ہیں ہوتا ہے جوارہ ہے ہوئی جزائی ڈاٹ ہے متابات میں رہتی ہاورا ہے بدلے کوئی صاحت میں جوتی ہے بدخیار تا بت میں ہوتا ہے بیدہ خیرہ میں لکھا ہے۔ استر ڈسٹی نے آوا کہ بعض الائمہ میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ایک ہوتا ہے بیدہ خواب ویا کہ جواب دیا کہ میں نے جواب دیا کہ میں ہوتا ہے ہوئے ہیں بیٹھ قاسمہ میں تابت ہوتے ہیں بیان میں اُنہوں نے جواب دیا کہ تابت ہوتے ہیں بیان میں اُنہوں نے جواب دیا کہ تابت ہوتے ہیں بیان میں اُنہوں ہے۔

مشار کے نے ہائم اختلاف کیا کہ خیار وہ مطلق ہے یا اُس کا وقت مھین ہوتا ہے تو بعضوں نے کہا کہ د کھنے کے بعد جنے
وقت میں شخ کئے کرنامکن ہواک وقت تک وقت مھین ہوتا ہے اور اگر دیکھنے کے بعد رخ کر نے کا وقت کے اور وہ شخ ذکر ہے تو خیار
رویت سا قط ہو جائے گا اگر چائی وقت تک اس سے اجازت کئے کی مراحۃ یا والا انڈ نہ پائی گئی ہو یہ کر الرائن میں کھا ہے اور مخاریہ ہوئے
کہ اُس کا کوئی وقت مقررتیں ہے بلکہ جب بحک کوئی ایسا امر نہ پایا جائے جو خیار رویت کو باطل کرتا ہے اس وقت تک پائی رہتا ہے یہ فلا القدر میں کھا ہے اور بر الرائن میں ہے کہ بی مج ہے انہی اور تا وقت کی جو خیار دویت کو باطل کرتا ہے اس قط نہ ہو جائے ہا تھ کو کو مشتری کی جانب سے خیار دویت سا قط نہ ہو جائے ہا تھ کو کو مشتری سے بیٹ کی مطالبہ کرنے کا اختیار تیں ہے ہے گئی القدر میں کھا ہے اور خیار دویت میں میراث جاری تیں ہوئی ہے بہاں تک کہا گرمشتری و کی جے بہلے مرجا تھا تھے کہی جز کا وارث ہوا اور اُس کو فید و کھا یہاں تک کہا ہی کوئر وخت کر دیا تو امام اعظم کے دومر نے قول کے موافق تھے جائز ہے اور اُس کو فیار کے نہ وادر کی ہوا اور اُس کو فیار کے نہ ہوگا ہے نہ وہ کہا کہاں تک کہا ہوائت کوئر وخت کر دیا تو امام اعظم کے دومر نے قول کے موافق تھے جائز ہے اور اُس کو فیار کے نہ ہوگا ہے نہ وہ کی گھا ہے۔

اگر کی معین چز کو بھوش نقد معین کے کہ جس کوائی نے نیمی دیکھا اور بھوش قرض کے فروخت کیا اور پھر اُس معین کو دیکھا یہ والیس کیا تو اُس معین کے حصہ میں خیار دویت دھا یہ معیا ترخی میں کھا ہے۔ اگر کسی نے ایس کی جز فریدی کہ جس کو دیکھ ہے گئی کہ دیکہ اس کو قیار ہوگا اور اگر دھنے ہوئی تو اس کو خیار ہوگا اور اگر دھنے ہوئی تو اس کو خیار ہوگا اور اگر دھنے ہوئی تو خیار نہ ہوگا گئی خرید ہے دفت اگر اُس کو جیا ہے جس اگر وہ ھنے رہوگی ہے اس کو خیار وابت ہوگا ہے جین میں کھا ہے خیار نہ ہوگا گئی خرید ہوئی ہے اور اگر حقیر ہوئے کہا کہ حقیر ہوئی ہے اور بائع نے کہا کہ حقیر ہوئی ہے تو تسم کے اور اگر حقیر ہوئے ہے اور بائع نے کہا کہ حقیر ہوئی ہے تو تسم کے اور ہائع ہے کہا کہ حقیر ہوئی ہے تو تسم کے ساتھ ہائع کا اور مشتری کو گواہ ہوتا ہے کہ اور ہائع ہے تول کا اختبار کرتا اُس صورت میں ہے کہ دے اس قدر میں ہوئی ہوئے ہوئی کہ اُس کو جس کہ ایک کہ اُس کی کہ اُس کو جس کہ ایک کہ اُس کو جس کہ اور اس کی خواد کو گوگا کہا کہ وہ حقیر نہیں ہوئی تو قول مشتری کا ایک جائے گا ہے۔ کا ایک میں کہ کہ میں کہ کہ کہ کا کہ اُس کو کہ خواد کو گھی کہ کو گوگا کہ اور اس کی خواد کی کو گھی کہ کو گھی کہ اور کو گھی کہ کو گھی کو گھی کہ کہ کو گھی کو گھی کہ کو گھی کو گھی کے کہ کو گھی کہ کو گھی کو گھی کو گھی کو گھی کو گھی کھی کو گھی کو گھی کو گھی کہ کو گھی کہ کو گھی کھی کھی کو گھی کو گھی کو گھ

اگراس طرح اختلاف کیا کہ ہائع نے مشتری ہے کہا کہ تو نے قرید تے وقت اس کودیکھا ہے اور مشتری نے کہا کہ میں نے اس نیں دیکھا ہے تو تسم کے ساتھ مشتری کا قول ایا جائے گا بیدائع میں لکھا ہے۔ اگر قریدی ہوئی چیز محدود تھی اور مشتری نے اس محدود پر قضہ کر لینے کا اثر ادکیا پھر کہا کہ میں نے اُس کی تمام حدیں تھیں دیکھی تھی تو اُس کا قول تبول نہ ہوگا یہ مجیط میں کلھا ہے۔ ہمارے اسحاب حنید نے فرمایا ہے کہ اگر دونوں میں اختلاف ہواور ہائع دولوگ کرے کہ بیدو تھیں ہے جو میں نے تیرے ہاتھ میں فروخت کیا اور مشتری کہتا ہے کہ بیدونی ہے جو تو نے میرے ہاتھ فروخہ کیا تو مشتری کا تول لیا جائے گا اور اس طرح ہر جگہ کہ جس میں مرف مشتری کے کہنے

ل تولدخيارا في يني بالع كويدخيار في ملك من السياد و قراق ل مشرى كونكسدت وما تزكيد تغير نداونا خلاف عاوت مياار

ے عقد نوٹ جاتا ہے قومشری کا قول معتبر ہوگا اور جہاں کہیں صرف مشتری کے کہنے ہدون بائع کی رضا مندی یہ تھم حاکم کے عقد خہیں نوٹنا ہے تو مہاں قول بائع کا معتبر ہوگا یہ اقتطاع کی شرع قد وری عمل تھا ہے۔ کی فض نے ایک ون کی ہوئی بکری کی کھال کھینچنے ہے بہلے اُس کا اوجو خرید او جائز ہے بخلاف اس صورت کے کرخری و اُستان ہے ہیلے اُس کے نیج خرید ہو جائز میں ہا اگر چہ بائع اس کے نیج خرید ہوگا اور مشتری کو خیار اس کے کا نے پر راضی ہو جائے اور جب کداوجو کی خرید کھال کھینچنے ہے پہلے جائز ہوئی تو بائع پر اس کا انکالتا واجب ہوگا اور مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا ہے نیادی قان میں تھان میں کھا ہے۔

مشتری نے کہا کہ میں نے یہ کیڑا دیں در جہم کوئیا اور یہ دوسرا بھی دی در جم کوئیا اورخرید کے وقت اُن کو نہ دیکھا تو اُس کوخیار روبیت حاصل نہ ہوگا ﷺ

اگر ذیج کرنے کے پہلے او جو تریدا تو جا کر ٹیل ہے بیافاق کی مغری میں تھا ہے۔ اگر ایک جردی کیڑے کی تھڑی اور اس کو تھول کر لیا بھر تھڑی کے اس میں ہے ایک کیٹر اکا ن لیا بھرا کو تا کا دیا کہ میں نے اس میں ہے ایک کیٹر اکا ن لیا ہے گرا کی گر تھی کے ترید لیا تو آس کو خیار رویت حاصل ہوگا ای طرح اگر کمی گئی نے دو کیڑے کو آس کو خیار دویت حاصل ہوگا ای طرح اگر کمی گئی نے دو کیڑے نے کہ واسطے پیش کے پھر ایک کو آس کی پیٹ دیا پھر شتری کے پاس آیا اور بدون دیکھنے کے مشتری نے آس سے خرید لیا اور بدون دیکھنے کے مشتری نے آس سے خرید لیا اور بید نوان کہ بیان ووقوں میں سے کو ن سراکیٹر اے تو اور آس باتھ ووقوں کیڑے ہیں کہ جو بی کہ مشتری کے پاس الایا اور کہا کہ بیدو تی دوقوں کیڑے ہیں کہ جو بی لیے دوقت اُن کو سامنے کل کے دن چیش کے جس کے دوقت اُن کو سامنے کل کے دن چیش کے جس دوہم کو لیا اور جدوں میں دوہم کو تریدا اور بدولا اور کہا کہ بیدی دوہم کو کیا اور بدولا کے دن چیش کے جس دوہم کو لیا اور بدولا کی دی دوہم کو لیا اور ترید کو تیا اور بدولا اور بدولا اور بدولا کی دی دوہم کو تیا اور بدولا اور بدولا کو تیا دولا میں دوہم کو تریدا اور بدولا اور ایک دوقوں کو تریدا اور بدولا اور ایک دولا اور بدولا کی دی دوہم کو تیا اور بدولا کو تیا اور ایک دولا اور ایک دولا اور ایک دولا کو تریدا اور بدولا کی دولا کی دی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کو تیا دولا کی دولا کی دولا کی دولا کو تیا دولا کی دولا کی دولا کی دی دولا کو تیا کہ دولا کو تیا دولا کو تیا کہ دولا کی دولا کو تیا کہ دولا کو ترین کی کہ کو تریک کو کی کر کردولا کو کرن سراکی کو تیا دولا کو کو کی کردولا کر کردولا کی دولا کی دولا کو کرن سراکی کر کردولا کو کرن سراکی کو کرن سراکی کو کرن سراکی کو کرن سراکی کر کردولا کو کرن سراکی کو کرن سراکی کو کرن سراکی کر کردولا کر کردولا کر کردولا کردولا کر کردولا کر کردولا کردول

ا تمامیت مند الخینی خیاردویت بی مند تمام تک بوتا ہے اور نظی نظامیک رود مواد اور اق بی ہم افی کی ما خت سے زخی کیز اکہلاتا ہے اا۔ سے تولیا تقیار نیس الح اس واسطے کر جیب پیدا ہوئے ہے وائی گئے ہوگئ تو خیار خدکور باطل ہو کر صفتہ تمام ہوگیا اا۔ سے کر دویت سے بکھ فائد و ندہ والا اے بھے اس فیصیاس فیصیب جان کر تاہم سے خدمت کی اا۔

میب دار ہونے یا تصرف ہی جا تارہ ہے کہ جن سے خیاد شرط باطل ہوجاتا ہے آئی سے خیاد دوست ہی جاتارہتا ہے ہم اگر ایسا
تصرف ہوکہ جس کے سب سے کسی فیر کا یکوئی داجب ہوجاتا ہے جیسے کہ مطلقا تھ کی مثلاً (مین اس بی زات کے داسے خیار ک شرط نہ لگان) یا رہن کیا یا اجادہ پر دیا تو خیاد دوست دیکھنے ہے جیسے کہ مطلقا تھ کی مثلاً (مین اس بی بیال ہوجاتا ہے بیکا فی بی لکھا ہے اگر مشتری نے دیکھنے ہے پہلے اور بعد دیکھنے دونوں صورتوں شی باطل ہوجاتا ہے بیکا فی بی لکھا ہے اگر مسب عیب کے قاضی کے تھم سے یا بیے سب سے کہ جو ہرطرح سے خ بی شاد ہے اگر جو بی بیلے اور بی جی بیا اور دوست کر دیا پھر بسب عیب کے قاضی کے تھے ہے بیا اور دوست کی تاشی خان خان میں لکھا ہے اور اگر کوئی ایسان تعرف کیا کہ جس سے فیر کا تی تصنی اور اگر ہی تارہ دیا گئے کے داستے ہیں گئے کے داستے ہیں گئے کے داستے ہیں گئے کے داستے ہیں گئے ہے دور کے دوست کی دیار ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے اس کا خیار ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے اس کا دیار اگر بھی میں اس تھم کے تصرفات دیکھنے کے بعد کر رہ گاتو آس کا خیار باطل ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے بیار کا خیار باطل ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے بیار کی خیار ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے بیار کئی خیار باطل ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے بیار کئی خیار ہوجائے گاہ ۔ یہ کتا ہے بیار کئی خوار کی خوان میں کھا ہے در سے جو کہ کیا ہے بیار کئی گاہ در امام ابو یوسٹ نے کہا کہ باطل نہوگا ہون گاہ میں کہا ہے در کیا تو اس کی خوار کا مام ابو یوسٹ گاہے ہے بدائع میں کھا ہے۔

اگرمشتری کے پاس بینے میں ہے پھر طف ہو جا سے آو اس کا خیار باطل ہو جائے گا یہ ماوی میں کھا ہے اور اگر مضتری نے اس میں کوئی اسکی تعرف کیا کہ جس ہے اس میں پھی تقصان آتا ہے حالا نکدہ فہیں جانا تھا کہ بیونی بینے ہے آب کا خیار باطل ہوج ہے گا مثلاً ایک خریدی ہوئی بحری کے پشم کا مث لیے اور بید نہ جانا کہ بھی بحری خریدی گئی ہے یا کوئی کیڑا وہ بھی کراس میں تقصان پیدا کردیا حالا نکہ بید نہ جانا کہ بھی کپڑ ایا لکھ نے فروخت کیا ہے بیرم ای الو باج میں کھا ہے۔ آگر کوئی اس پائدی خریدی جس کوئیس و بھا تھا پھراس بائدی کو باقع نے مشتری کے پاس و و بعت رکھا حالا نکہ مشتری آس بائدی آس کی سخان میں بلاک ہوئی ہے دو مشتری کے باس مرکی آو مشتری آس کی سخان میں بلاک ہوئی ہے بیرون ہونے ہے اور اگر مشتری نے اور اگر مشتری نے باس مشتری کے بعد و حیا تھا ہی باس و و بعت رکی اور و حیا آخر یہ ابور بائع نے مشتری کو ہونے کی حالت ہے اور اگر مشتری کا مال میں اور آس پر جمن واجب ہو گا ہے جدو تھ میں المحالے۔ آگر کوئی موز اخرید ابور بائع نے مشتری کو مو اس سے اطل ہوگیا وہ اس میں بیا دیا پھر وہ خواب سے اُخواد وہ آس کو جینے چنو قدم چلا اور اس جیت سے آس میں کے تقصان آبی آتو مشتری کا خیار رویت باطل ہوگیا اور اگر کھی تقصان آبی آتو خیار دویت باطل ہوگیا ہے۔

ا قولدزیاد قال فراوق فی موئی جے عال بور الیا مونا مو گیا اور صدازیادتی جے باتری کے بیدا موا ال

اگرکی نے کوئی زشن فریدی اوراً س زشن کا کوئی کاشت کا رتھا اوراس کاشت کا رنے اس مشتری کی رضا مندی ہے اس میں کھنے کے کئی کا اس طرح پر کے مشتری نے اُس کوا پی پہلی حالت پر چھوڑ دیا چھرا سی فرین کو دیکھا تو اُس کو والیس کرنے کا افتیار لیس ہے یہ کھنے یہ شہل کھنا ہے۔ اگر فریدی ہوئی زشن دیکھنے ہے پہلے کی فی کو مستماد دی تا کدوہ اس میں زراحت کرے تو بھی کرنے ہے پہلے خیار ما تعذیب وگا ہے میں کھنا ہے جھر یہ کو ارادہ کیا کہ مشتری کو خیار موجہ ہے کہ اور ہے اگر کی فیض نے اپنی زشن کو اس کھر رہے کا ارادہ کیا کہ مشتری کو خیار دور ہے باتی ندر ہوتا و حیل آس باب میں ہے کہ ایک کیڑے کا آخر اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے ایک کی فیص فیر کے واسطے افر اور کردے کہ بیاس کا ہے چھر یہ کڑا می ذیمن فروخت کردے کہ بیاس کا جباس مشتری کا خیار باطل فروخت کا دیکھا تو ایک کو دیکھا اور بیند کہا کہ وجواے گا یہ نہر الفائن میں کھوا کو دیکھا اور بیند کہا کہ وجواے گا یہ نہر الفائن میں میں بیارات کو دیکھا اور بیند کہا کہ وجواے گا یہ نہر الفائن میں میں بیارات کو دیکھا اور بیند کہا کہ وہ بات کی این خاند والیسی میں بیارات کو دیکھا اور بیند کہا کہ وہ بات کی این خاند والیسی میں بیارات کو دیکھا اور بیند کہا کہ وہ بات کی بیند آمدیا نہ این خاند والیسی میں بیارات کی این اور کھلوگوں ہے بیکھا گواہ باشد برخریوں میں این خاند والیسی میں میں کھرے فیار کو اور بھلوگوں کے دیکھا کو دیکھا کو

اگر غاام کو بخار آنے لگا پھراس کا بخارجا تار باتو و کیھنے کے وقت اس کوواپس کرسکتا ہے 🖈

اگرخریدی ہوئی چزکوئی محوزی یا بحری می اوروہ پی جنی تو مشتری کووایس کرنے کا اختیار نیس ہے اور ای طرح اُس کے بی کو مشتری یا کی دوسرے نے قبل کردیا تو بھی بی تھم ہے اوز اگر بیرم جائے تو اس کووایس کرنے کا اختیار ہوگا بیرماوی میں لکھا ہے اور اگر مشتری کے پاس غلام کو با گئے نے زخی کیایا تل کردیا تو اصل می قد کو ہے کہ قامشتری کے قدوات ہو جوانے کی اور باکن پر آل کردیے
کی صورت میں قیمت واجب ہوگی اور زخی کردیے کی صورت میں زخم کا جرباند دینا پڑے گا یہ یہ میں تھا ہے میسٹی این ابان سے
روایت ہے کہ اگر مشتری نے قیمند سے پہلے خریدی ہوئی بائدی کا فکار کردیا پھراس کو اُس کے شوہر کے ولی کرنے سے پہلے دیکھا تو
مشتری کو واپس کرنے کا افتیار باتی ہے اور فکار کردیے سے جواس میں عیب آھیا اُس کا بداور سے مرائی ہائی جا کرچ میب کا
جرمانہ میر سے ذائد ہواور بعض فقیاء نے کہا کہ ذیاوتی جو باتی رہ گئی ہوائی کا اوان و ساور بھی تھے ہے بیٹھی رہ بھی کھا ہے اور آل خلام کو
بینار آنے لگا پھرائی کا بخار جا تار باتو و کیلئے کے وقت اس کو واپس کر سکتا ہے اور آگر بخار آنے کی جائے کہ واپس کر میں تھا ہوگیا تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار باطل کر کے تاج بائز کرد سے گا ہیں اگر
میستھ مدینی کیا اور بائع نے اُس غلام کو تحول کرنے سے اٹھار کیا گئی واپس کرنے کا اختیار باطل کر کے تاج بائز کرد سے گا ہیں اگر کے
مضور میں اُس کے واپس کردیے کی حوالت میں ہائے کے تبتہ کرنے سے پہلے اُس کو بخار آنے لگا پھرائی کا بخار جا تار ہاتو غلام ہا گئی میں اُس کے واپس کردیے کی حوالت میں ہائے کے خدم پڑے ہے گا بیجا اور کی میں اور غلام ہاگھ

اگرویکمی گیہوں کی ذھری تخیدے ٹرید کا اور اس پر قبضہ ندکیا یہاں تک کہ وہ ختک ہوگر کم ہوگی تو اُس کو خیاررویت نہوگا اور پر بخار الفتاوی شن لکھا ہے۔ واضح ہو کہ جس تغی کے واسطے خیار ہووہ تح کر دینے کا اختیار دکھتا ہے بیکن تین اشخاص لیعن وکیل اور وسی اور وہ فلام کہ جس کو تجارت کے واسطے اجازت دی گئی ہواگر ان میں ہے کوئی تخص کسی چیز کو اس کی قیمت سے کم پر فرید ہے تو خیار میب کی وجہ سے تع کر دینے کا مخارفیں ہے ہاں خیار رویت یا خیار ٹر ملکی وجہ سے تح کر سکتا ہے ہید کر الراکن میں کھا ہے۔

ووبري نصل

## ان چیزوں کے بیان میں جن کا تھوڑ اساد کھنا خیار کے باطل ہونے کے حق میں کل

کے دیکھنے کے مانند ہے

 داسطے بری خریدی تو اُس کا نول کرد کھنا ضروری ہے جب تک کرا کی دور ہے دیکھا ہوتو اُس کا خیاریاتی رہے گا بدیدائع ش اکھا ہے اور اگر دود دور تی ہوئی گائے یا اور کی دور دور دور تی ہوئی گائے یا اور کی دیران الوبان میں کھنا ہوئی گائے یا اور کی دیران الوبان میں کھنا ہوں کہ کہ اور کھانے کی جیزوں میں جھنے کی چیزوں میں ہوگھتا ضرور ہادی جو دف بجائے جاتے ہیں آگی آداز شھا منروری ہے ہیں تیرین میں کھنا ہے۔ منروری ہے ہیں تیرین میں کھنا ہے گائے تدیر میں کھنا ہوگا اور داے کو اسکو بلادیکھے چکھاتو اُسکا خیار ساقط ہوجائے گائے تدیر میں کھنا ہے۔

ا تولد مخافر ظاہر أمراداس سے استی خود جی چاڑ ائی عرصر برد محم جاتے جی ۱۱۔

ع - مکاعب فاہراً ایسے موزے مراد ہیں جن کی ایز ہوں پر چڑے تکا کام ذا تدہباور فرچک عمل ویکھوڑا۔

آلات خریدی اور اُس می کوئی چیز جوائی سے الگ ہے تیں دیکھی اور پارائی کودیکھا تو اُس کو خیار حاصل ہوگا بیظ ہیر بیش نکھا ہے اور
اگر دوموزے یا دو کیواڑیا دو جو تیاں لیعنی جوڑا جوڑا خرید ہے اورا یک کوجوڑے میں سے دیکھیا تو دوسرے کے دیکھیے کے دقت اُس کو خیار
رہ گا ' بیزناوی قاضی خان میں نکھا ہے اور فاوی میں نہ کورہ کہ اگر مشک کا ناقہ خریدا اور اُس میں سے مشک نکالاتو خیار دو یہ یا خیار
عب کی وجہ ہے اُس کو واپس کرتے کا اعتبار ندر با کیونک تکا لئے ہے اُس میں عید پیدا ہوگیا اور اگر مشک نکا لئے سے عیب نہ بیدا ہوتو
واپس کر سکتا ہے بیز خیر و میں نکھا ہے اگر بے دیکھی ہوئی شکر کی ذبیل خریدی پھرائی میں سے شکر نکال کر جھان ڈالی تو اُس کا خیار ساقط
ہوجائے گایہ بحرالرائن میں نکھا ہے۔

بتان کے باب می فقیما نے کیا ہے کہ اُس کو اندر اور باہرے دیکھتا جاہے یہ بحرالرائق میں کھا ہے۔ اگر خریدی ہوئی چند چزیں ہوں اور خرید تے دفت بعض کو دیکھا اور بعض کوئیں دیکھا لیں اگرو وچزنا پیا تول کی چزوں میں سے ہیں اگر ایک بی برتن

ے برور باتے رہوا مراکع اے۔

خواہ دومری جانب زیمن یں وہ چیز کم نظے یا اُس یں ہے کہ گی شظے یہ چیا یک ذکور ہاوراگرا کھاڑی ہوئی چیز اس قدر تھوڑی ہوکہ کا میار بافل شہوگا اوران مسلوں یں امام ابو ہوسٹ کے قبل پرفتو کا ہے بہ قباوی قاضی خوان یمی لکھا ہا دراگر بیزیمن کی ہوئی ہے ہے قبار بافل شہوگا اوران مسلوں یمی امام ابو ہوسٹ کے قبل پرفتو کا ہے بہ قباری قاضی خوان یمی لکھا ہا دراگر بیزیمن کو دکھے لینے ہے باقی کا خیار بافل نہیں ہوتا ہے بھر طیکہ باقع نے فود اکھاڑی ہو یا مشتری نے باقع کی اجازت ہے اُکھاڑی ہواور اگر مشتری نے باقع کی بلا اجازت اُکھاڑی اورا کھاڑی ہوئی کی پھر تھے ہوئی آئے گا ہے جا اُس کا خیار ماقط ہوجائے گا ہے چیا اس کھا ہوادر اگر مشتری ہوئی تھی ہواور اگر اُسٹری کے اور بھی کھا ہے اور بھی تھا وہ اور اگر اُسٹری کے القدریمی کھا ہو اور بہر سب تھم جو ذکور ہوا اُس صورت میں ہے کہ جو چیز زیمن میں ہوشدہ ہا کا از جن کے اغرد ہونا بھی ہواور اگر اُسکے ہے کہ جو جو نہ کہ دور اور اگر اُسکری چیز کو جوزیمن اُس کے بعد فرد دنت کی مگر بیٹیں معلوم ہوتا ہے کہ ذیمن کے اعرام کی ہے تو جے جائز نہ ہوگی اور اگر اسکری چیز کو جوزیمن

ے اندر موجود ہے جیسے بیاز وغیر وفرق دے کرویا اور بائع نے کی مقام ہے کھا کھا ڈکر کہا کہ بھی تیرے ہاتھ اس شرط پر پیچا ہوں کہ ہر جگہا ک طرح کثرت کے ساتھ نگلیں گی یاموجود ہے تو تی جا بڑنہیں ہے بیڈآوٹی قاضی خان بھی اکھا ہے۔

ئىرى نعىل 🏡

## اند ھے اور وکیل اور قاصد کے خرید کے احکام کے بیان میں

ائد سے کی فرید فروخت ہا تو ہوا ہے۔ اورائس پر بخیوں اماموں کا افغان ہے بیر فن افقد رہے کہ کھا ہے اورائس کو اپنی فریدی ہوئی چر یس خیار ہے اور فروخت کی ہوئی چر بھی خیار فیل ہے بہران الو ہان میں لکھا ہے اور جو چرزیں چھونے کی چیں اُن میں سے اند سے کا اُلٹ پلید کرنا اورائس کا چھونا آ بھوں والے آ دی کے دیکھنے کے مائند ہے اور موقعے کی چرزوں میں اُس کا موقع نا افتبار کیا جائے گا اور وکھنے کی چیزوں میں چھونا معتبر ہوگا ہے فیرہ میں گھا ہے اور سب دوائندل میں فیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ وصف کا بیان کرنا شر وائیل ہے بری امرض میں لکھا ہے اور اگر کیڑا ہوتو اُس میں چھونے کے ساتھ اُس کے طول اور عرض کی صفت اور اُس کی عمد کی شرید کی بھی بیان کرنی ضروری ہے اور کے بول میں چھونا اور صفت بیان کرنا ضروری ہے یہ جو برہ نیرہ میں لکھا ہے۔ اگر چلوں کو درفتوں پر لگا ہوا فریدا تو اشہر روایات کے موافق میں وصف کا بیان کرنا ضروری ہے باتی کھونے وروں تیں ہے یہ جو اس میں کہا ہوائی جائی جو یا ہے۔ اُس کا وصف بیان نہ کیا جائی جو تا اور مس می حیزوں میں معتبر ہے کہ جو چھوتے یا سو تھتے یا تھے کہ شرع تدوری میں للمعا ہے۔

ایس اور تھے کیا جائی جائی جائی جائی جو چھوتے یا سو تھتے یا تھکتے ہے تیں بھی بھی جو ان جی جو یا ہے

ا قولدخیار بالخ اوار معدیار عمد و می و می و می و گاتر و قلتم و فیر و کا کھیت تیاں ہوجائے کے بعد تموند پر شتری فرید کر تیار ساقط کرتا ہے اور با کع آئندہ اس کے برجیب سے برات کر فیزا ہے اور اس عمل مضا کہ فیس ہے واللہ توائی اعلم اا۔ ع قولہ مرتبہ شافل دیاج قسم اوّل جس عمل فی گر دو میر رہم کی قول ہے وہانداس کے اور

اور قلام اورود خت وغیرہ برمران الوہان علی اکھا ہا وراگر ہے اللہ علی عقد تھے ہوئے ہے پہلے واقع ہوگئی ہوں تو اب اس کو خیار نہ ہوگا ہے فاوی تراشی ہوگیا گردہ برائی علی کو دے اوراگرا ہے ہے کہ است وصف بیان کیا گیا اوروہ تھے پر راضی ہوگیا گردہ ویا ہوگیا تو اُس کا آنکھوں ہے کہ کے خیار سے باد کہ میں ہوگیا تو اُس کی آنکھوں ہے دیکے خیار سے باد کو میں ہوگیا تو اُس کی آنکھوں ہے دیکے خیار اندھوں کے مانٹرومف بیان کرنے کے ساتھ ہوجائے گار فی القدر بھی اُلما ہوگیا تو اُس کی آنکھوں ہے دیا ہے ہما اندھوں کے مانٹرومف بیان کرنے کے ساتھ ہوجائے گار فی القدر بھی اُلما ہوگیا تو اُس کی آنکھوں ہے دیا ہے ہما اندھوں کے مانٹرومف بیان کرنے کے ساتھ ہوجائے گار فی القدر بھی اُلما ہوگیا تو اُس کی آنکھوں ہے دوایت کی ہے کہ دیا کہ بھی رامنی ہوگیا تو اس کا خیار ساتھ اندو گا ہے جو ہرہ نیرہ میں اکھا ہے۔ امام گرتے کے واسطے کوئی ویکی کیا اور ویکل نے دیکھنے کے بحداُس کی تعدر کرایا تو مشتری اُس کو وائیں کرئے کا اختیار نہیں ہواراگرائی پر تبخد کر لیا تو مشتری اُس کو وائیں کرئے کا اختیار نہی ہوگیا اورام می تیا کہ دیکی اور قاصد دونوں کرایر ہیں اور مشتری کو ان کرائے کر ایا کہ دیکی اور قاصد دونوں کی برا ہیں اور مشتری کو ان کرائے ہورا ہا مائی فیصف کو ان میں کرو ہو ہو ہو ایس کے وافع اُلم کرائے کہ جا ہے دونوں کیا کہ دیکی اور قاصد دونوں کے برا ہیں کرونا ہو اور اگرائی کرائے کہ کیا کہ دیکی اور قاصد دونوں کے بار ہیں اور مشتری کو ان کے دونوں کی کرائے کہ کہ کیا کہ دونوں کے اور میں کرونا ہو کہ کہ کو ان کے لیے ذری میں کھوا ہے۔

ا مام اعظم ابوطنیفہ مرینیا کے نزد کی بھی باطل کرنے کا مالک اس دفت ہے کہ جب قبصنہ کرنے کے وقت ہے کہ جب قبصنہ کرنے کے وقت اُس کو ویکھتا ہو میں

قاعدہ اس سندی ہیں ہے کہ ام اعظم کنزویک جو تھی جند کرنے کو اسطو کیل کیا جاتا ہے وہ خیار رویت ہالل کرنے کا ما لک ہے اور ساتین کنزویک ہیں ہالل کرنے کا ما لک ہے اور امام اعظم کنزویک ہی ہالل کرنے کا ما لک ہے اور امام اعظم کنزویک ہی ہالل کرنے کا ما لک اس وقت ہے کہ جب جند کرنے کے وقت اُس کو وہ گیا ہواور اگر نے کا ارادہ کیا تو اُس کو یہ اعتبار نہ ہوگا ہا کا فی شرک کے اور کیل کرنے کی حالات میں اُس پر جند کرلیا جمر دیکے گھنے کے جند کرنے کا ارادہ کیا تو اُس کو یہ اعتبار نہ ہوگا ہا کا فی شرک کے واسط تو میر اوکیل ہویا کہ کہ میں نے اُس پر جند کرنے کے واسط تو میر اوکیل ہویا کہ کہ میں نے اُس پر جند کرنے کے واسط تھی کہ وہ تھی کہ میں نے اُس پر جند کرنے کے واسط میں کرنے کے واسط میں کرنے کے واسط میں اسل میں کہ کہ میں کہ کہ وہ تھی کو جند کرنے کے واسط میں نے تھی کہ تھی کہ اُس کے اور اس بات پر سب اماموں کا افعال کے دیکھ کے میں جند کی داشتے ہو کیا میں گھا ہے۔

موال کو یا فتیار ٹیس دہتا ہے کہ اپنے ویکھنے کے وقت اُس کو والیس کرتے ہے تینی شرح ہوا یہ شی انکھا ہے اور اس ہات پہلی اہم ال کا اہمارے ہے کہ جو فلمس ٹرید نے کے داسلے قاصد ہوتا ہے وہ خیار باطل کرنے کا ما لک ٹیس ہے اور اس کا ویکن ایسے والے کے اس کے عام اور اس کے بھی کو اس نے بھی کو اس نے بھی کو اس نے بھی کو اس کے بھی والے نے اُس کو اپنے آپ ٹریدا تو اُس کو خیار رویت فابت ہوگا ہے ہوگا ہے کہ بھی کو اس کے اس کو اپنے رویت فابت ہوگا ہے کہ جے موال نے دیکھا ہے اگر ٹرید کے وکس نے کس کی اسکی شے کو ٹریدا کہ جے موال نے دیکھا ہے اور وکس اس بات کو بیس جانتا ہے تو وکس کے واسطے خیار رویت فابت ہوگا ہے قام کی فیاں شی نکھا ہے اور اس مورت میں خیار رویت و کس کے واسطے خیار رویت فابت ہوگا ہوگا وی قام کی فیاں میں نکھا ہے اور اس مورت میں خیار رویت و کس کے واسطے خیار وویت فابت ہوگا ہوگا وی فیاس میں نکھا ہے اور اس مورت میں خیار رویت و کس کے واسطے جی کہ وہ کہا ہے وہ کس کی فیر میمن چیز کے ٹرید نے کہ واسطے وکس کیا ہوا ور اگر کی میمن وی سے کہ بیت ہوگا ہے وکس کی گیا ہوا ور اگر کی مین خیار کو بیل کیا گیا ہوا ور اگر کی میمن اور کس کے واسطے جی کہ کہا ہے وکس کی گیا اور وکس نے آس کو ٹیس دی کھی میں اور کس کے تا ہو وہ کس کیا گیا ہوا تھاں تبد میں کہا ہوا تھاں تبد میں لیا یا ملک وہو آلے اس کو ٹیس کی گیا ہوا تھاں تبد میں لیا یا ملک وہو آلے اس کو ٹرید کے کہ وہ سے کہ کہا ہوا تھاں تبد میں لیا یا ملک وہو آل

وفيروال س وكل كيا كيا موجراس فاختل عدى يزفريدى يس كومول وكي يكاعة وكل كوفيار باتى عاد

رويت حاصل ند ہوگا يەفعىول محاويد يىل كىما ہے۔

مین و کیمنے کے تصدیم کی کودکیل کرتا سے نہیں ہاوراً س کا دیکھناموکل کے دیکھنے کے ماند ندہوگا یہاں تک کہا کرکی نے

دد کیمی ہوئی چزخریدی پھرا کیک فضی کوائی کے دیکھنے کے واسطے وکیل کیا اور کہا کہا گرتھ کو پشد ندائے نے لینا تو بہ جائز نہیں ہے یہ

بڑا لراکن میں جائے المفعولین ہے منتول ہے۔اگر کمی فضی کوائی چیز میں جو خود بے دیکھے فریدی ہے دیکھر کرور کے کے واسطاس

مرح پر وکیل کیا کہا کر راضی ہوتو ہے تمام کرد ساورا گرراضی نہ ہوتو ہے تھے کہ دیا اس طرح وکیل کرتا تھے ہوارائی کا دیکھنا موکل

کے دیکھنے کے ماند ہوگا کونکہ موکل نے بیری اس کی رائے اور نظر پر چھوڑ دی ہے تہ بیدوکا لئے تھے کہ خیار کی شرط کے ساتھ فرید

کرنے میں فی یا اجازت کی ہے ہر دکیا تھے ہے بیری کیا سرخی میں اکھا ہے۔

کرنے میں فی یا اجازت کی ہے ہر دکیا تھے ہے بیری کیا سرخی میں اکھا ہے۔

بار (أنهواك):

## خیارعیب کے بیان میں اوراس عمامت صلیں جی

فصل (وِّك:

## خیارعیب کے ثبوت اوراُس کے تکم وشرائط اور عیب کے پہچا ننے اوراُس کی تفصیل کے بیان میں

خیار میں بدون شرط کرنے کے قابت ہوتا ہے ہمران الوہائ میں لکھا ہے۔ کی نے آگر کوئی چیز فریدی کہ جس میں کوئی میب فرید نے کے وقت ہا اُس کے انداز اس کے معلوم نہ تھا اور گھر جی ہے تو ڈایا بہت ظاہر ہوا تو اُس کو افقتیار ہے کہ آگر جا ہے آس کو پور نے سی فرید نے کہ وقت ہے کہ بلا مشقت اُس جیب کوزائل نہ کرسکا میں اور اگر زائل کرنے پر قادر ہوتو خیار نہ ہوگا جیسے فرید کی بوئی با عرب کو القدیم ہوا ور اگر زائل کرنے پر قادر ہوتو خیار نہ ہوگا جیسے فرید کی ہوئی با عرب کا احرام ہا عرب اور انس کا ہم رو کی میں لکھا ہے بھر دیکت کے انس عیب دار کور کھ کر ہائع ہے فقصان کے یہ اقتلام کی شرح قد وری میں لکھا ہے بھر دیکتا ہے اور کھی کہ میں انسان ہو جائے تو اس آگا ہی پر مشتر کی اُس کورد کر سکتا ہے اور صرف اُس کے اس کے اس کہنے ہوگی اور والیس کیا تاق کی مورد کر سکتا ہے اور مرف اُس کے اس کے اس کے اس کے بھر اور اس کے تارہ کو کی اور والیس کے تارہ وگی بورا کر قبتہ کے بعد اطلاع ہوئی تو بدوں یا تع کی رضا مندی یا قاضی کے تارہ وگی ہوگی اور اس میں تارہ وگی ہوگی اور اس میں میں تارہ وگی ہوگی اور اس میں میں تارہ وگی بیران الوپائی کی دورا کر قام ہوگی اور اگر قام ہوگی اور اگر قام ہوگی تو ان دونوں کرت میں اور ان کے جو شروں کے تارہ وگی اور اگر قام ہوگی اور اگر قام ہوگی اور اگر قام ہوگی آتو ان دونوں کرت میں اور ان کے جو تی تو بیا تو کی میران الوپائی میں تالوپائی میں تارہ وگی بیران الوپائی میں تکھا ہے۔

جوعقد واپس کرنے سے سی جو جاتا ہے اوراُس میں تھے اپنے مقائل کے گوش منمان میں ہوتی ہے تو ایسے عقد میں تعوز ساور بہت دونوں طرح کے عیب سے دوشے واپس ہو جاتی ہے اور جوعقد کہوا پس کرنے سے سی نہیں ہوتا ہے اوراُس میں ووشے اپنی ذات سے منمان میں ہوتی ہے نہ بعوض جیسے مہراور بدل خلع وقصاص تو ایسے عقد میں تھوڑ ہے جب سے واپس نہ کی جائے کی فقط بہت عیب کی وجہ

ا محاصرى نبائع كم اتحاق اا

ے واپس ہو کتی ہے بیشر می طوا کی بھی الکھا ہے اور تھوڑ ہے جیب کی وجہ ہے ہو کا واپس نہ ہونا صرف آی صورت میں ہے کہ مہر تا ہا ہول کی چیز نہ ہوا ور اگر تا ہا یا تول کی چیز ہوتو تھوڑ ہے جیب ہے بھی واپس ہو گئی ہے بیضول جماد میں الکھا ہے اور دونوں تموں میں صد ہوگا کہ آس کو اعلیٰ درجہ ہے اوسط درجہ پر لائے یا اوسط درجہ برار درجہ کی اوسط درجہ پر گرا دے یہ برا ارائی میں الکھا ہے اور دونوں تموں میں صد فاصل یہ ہے کہ جو عیب پندا نداز ہ کرتے والوں کے انداز ہمی جماوا اگل ہوجائے مثلاً ایک نے آس کو بے عیب ہزار درجم کا تجویز کیا اور عیب ہزار درجم کا تجویز کیا تو رہے جب تھوڑ اشار ہوگا اور اگر چند انداز ہوگا اور اگر جند انداز ہوگا اور اگر جند انداز ہوگا کہ ان ہو یک کے جہ انداز ہوگا اور اگر جند انداز ہوگا کہ ان ہو یک کے جہ انداز ہوگا ہوا بہت برا تھا تھوں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کے اس بات پر انقاق کیا کہ جرار سے کم کا بہتو یہ کھلا ہوا بہت عیب کہلا ہے گا کہ تو کی کے واسطے اختیار کیا گیا ہے یہ کا رائناوی میں گھا ہوں ہے۔

قدوری نے اپنی کتاب می فر مایا ہے کہ تا جروں کی عادت میں جس جز ہے گن میں فقصان آتا ہو وہ عیب ہوار شخ الاسلام خواہر زادہ نے فر مایا ہے کہ جو چنز مال کے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے میں بشتسان پیدا کرتی ہو چیسے جوان کے ہاتھ پاؤل شل ہو تا اور بر توں کا حکمت ہو تا یا آس ہے اس بال کے فقصان ہیں آتا ہو تو برجہ ہواور جس سے ان دونوں باتوں میں کی فقصان ہیں آتا ہو آتا ہو تو برجہ ہواور جس سے ان دونوں باتوں میں کی فقصان ہیں آتا ہو آتا ہو تا ہو تو برجہ ہوگا ور شدہ ہو تا تا ہو ت

ا عمل اورقر ن عرفر ق بيك قران كى وجد بالكل وقول يس مونا اور عمل بي يواوفول يك مونا".

<sup>(</sup>١) مجربياه وجيم وراومملياا

چددوبارہ اُس کے باس مودنہ بواورای طرح جس محض نے اُس سے خریدادہ میں بدول معاودت کے اُس کووا ہی کرسکتا ہے مراول طاہر ہے بیٹین عمل کھاہے۔

اگرغلام کے ذمہ کوئی جرم ہوتو عیب ہے ہا

اگرازشم ہے ری ہوتو عیب ہے اور عادت کے موافق کھانی ہونا عیب نہیں ہے اور پر می عیب ہے اور وہ ام بھی عیب ہے اور وہ جلد کے پنچے پیپ پڑجاتی ہے کہ دورے اُس کی بدیواتی ہے اوراکٹر اس سے اعتصابیان کے کٹ کے گرجاتے ہیں اور وہ سب عیبوں سے بدتر عیب ہے بیٹر بیر میں لکھاہے۔

حفت عب اورحف دونوں اگوخوں میں ہرایک کے دومرے کی طرف متوجہ ہوئے کو کہتے ہیں اور اہن الاعرائی نے یہ معنی بیان کے کہ جوقد موں کی پینے کی بیٹے بیٹے گرون کا بڑا ہے وجیدہ ہوتا حیب ہے اور مذکا زیادہ پھیلا ہونا حیب ہے یہ بعد طرحی لکھا ہے اور مدف ایش گرون کا بڑا ہے وجید ہوتا حیب ہے اور مذکا زیادہ پھیلا ہونا حیب ہے بیمبوط می لکھا ہے اور داغ ہوتا حیب ہے اور داغ ہوتا حیب ہے بیموط می لکھا ہے اور آگھ ہوگا اور قد موں کے مروں کا زود کی ہوتا اور ایڑیوں کا دور ہوجاتا حیب ہے اور ہو نے کا نیز حا ہوتا حیب ہے بیموط می لکھا ہے اور آگھ ہے اور آگھ کے اور ترجی بیکوں کا اُن ہوتا حیب ہے کو اُن اُن ہوتا حیب ہے کو اُن اُنظیر یہ اور آگھ کی سب حیب ہے دیوط می لکھا ہے اور آگھ کی سب حیب ہے دیوط می لکھا ہے اور آگھ کی بالے کی سب حیب ہے دیوط میں لکھا ہے اور آگھ کی بالے کی سب حیب ہے دیوط میں لکھا ہے اور آگھ کی بالے کی سب حیب ہے دیوط میں لکھا ہے اور آگھ کی اور خیر آگھ کی سب حیب ہے دیوط میں لکھا ہے اور آگھ کی اور خیر آگھ کی سب حیب ہے کو اُن اُنظیم یے زددی اور مرخی کا در میا لی کی سفیدی جس کونا خت کہتے ہیں بیدا ہوتا حیب ہے اور آگھ کے اندر بال کا پیدا ہوتا حیب ہے کو اُن اُنظیم یے زددی اور مرخی کا در میا لی رنگ بال کا اگر ترکی یا مندی با ندیوں میں بایا جائے تو حیب ہے اور آگھ کے اور آگر دوگی یا صفالیہ بائدیوں میں بایا جائے تو حیب ہیں ہونکہ الل

ا قولدخیارا کی اگر چاس کے ہاتھ سے بکوادیا جائے اس سے مروج ہواا۔ ی واضح او کرافت شرحف یاؤں کے بونے کو کہتے ہیں اس طرح کہ یاؤں کے سرسنا یک دومر سے کی طرف بھکے موں ااا۔ سے روح اسل آتھوں کی تیاری ہے جس سے اغد کی دھی مادوریاتی سے بھول جاتی ہیں اا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جاری کی کی البیوء

روم سب کے بال ایسے تی ہوتے ہیں بیڈاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

بھا گ جانا اور بچھونے پر پیپٹا ب کر دینا اور چوری ایسے چھوٹے غلام میں کہ جس کو مجھ نہیں ہے کہ اکیلا کھانا پہنزانہیں جانتا ہے عیب نہیں جھ

گاؤں ہے جہ کو بھاگ آنا بھا گئے جی جاد ہا اورا سے بی اس کا النا بھی بھا گئے جی جا کہ ورا کر فصب کرنے والے فض کے پاس ہے بھاگ کرا ہے مالک کے پاس جانا آیا تو عیب نہیں ہے اورا گرفسی کرنے والے کے پاس ہے بھاگا اورلوٹ کرنہ اپنا مالک کے پاس آیا اور نہ فصب کرنے والے کی طرف گیا ہی اگروہ اپنے مالک کا مکان جاتا تھا اورا کس کے پاس لوٹ آنے پر قاور تھا اور پھرند آیا تو عیب جی شار ہوگا اورا کر مکان نہیں جانیا تھا بالوث آنے پر قاور شقاصیب نہ ہوگا ہے۔ اورا کر دارالحرب جی نئیمت جی سے تقییم ہونے ہے پہلے بھاگا پھر لوٹا کر تنیمت جی لایا گیا تو بھا گئے والوں جی شار نہیں ہے اورا کر فنیمت کے اندر فروخت کیا گیا اور فنیمت تقییم ہوئی اوردہ ایک فض کے حصر جی آیا چھروا را لحرب جی بھاگا تو وہ بھا گئے والے جی شار ہے شاور والے جی شار ہے خواودہ واپنے لوگوں کے پائ اوٹ جانا جا ہتا ہو یانہ چاہتا ہو بیٹھیر بیٹل اکھا ہماور چوری اگر چردی ورہم ہے کم ہوجیب ہے اور بعضوں نے کہا کہ
ایک درہم ہے کم جیے ایک چیر یا دو پہنے کی چوری جیسٹی ہے اور چوری خواہ اپنے یا لک کی کی ہو یا کسی فیر کی ہو یکساں ہے اُس کے
عیب ہونے میں پکوفر ق بیں ہے لیکن کھانے کی چیز وں چی فرق ہے۔ ای طرح اگر کھانے کے واسطے ہے یا لک کی چیز جرائی تو عیب
میس ہے اور اگر غیر کی چرائی تو عیب ہے اور اگر کھانے کی چیز فروخت کرنے کے واسطے چرائی تو خواہ ما لک کی چرائی ہویا غیر کی چرائی ہو

جامع الغمولين ين ب كراكر قلدي سالك عازياخ بوزها بيرج الياجي فدمت كارج الياكرة بي توحيب ندموكا اورا كراجتي كي قله يدكوني خربوزه چراليا توعيب بهاور يمي التارب بديخ الرائق عن الكعاب اورا كر كعاف كي كوني چيز و خيره كرف ي واسطے چرائی تو حیب موگا اورمولی اوراجنی اس باب می برابر بین مقسول محاوید می اکھا ہے اور اگر کھر میں نقب لگایا اور پھے لے بیس ما كاتورميب بي يظهيريد على تعاب فواكم عميريد على ب كداس مكداك جيب مستله باوروه يدب كداكر كس في ايك نابالغ غلام خریدا پھراس کودیکھا کہ وہ چھونے پر پیٹاب کردیتا ہے تو اُس کودا پس کردینے کا اختیار ہے بس اگراس نے واپس ند کیا تھا حتی کہ اُس ے پاس اس غلام میں دومراحیب پیدا ہو گیاتو اس کوا حتیار ہے کہ انتصال کی عیب کی قدر باقع سے داہی لے پس جب اس فے انتصال حیب واپس لے لیا پھر غلام برا ہو گیا اور بالغ ہونے کے ساتھ حیب جاتار ہاتو یا گئے کو جو پھی نتصان کے حوش اس نے ویا ہے اس کے والیس لینے کا افتیار ہے بائیس ہے ہیں اس سنلد کی کوئی روایت کتابوں میں موجود تیں ہے مجرب فراتے ہیں کہ میرے والدمرحوم فر مائے تھے کہ سر اوار یہ ہے کہ والیس کر اوراس پر انہوں نے دوستاوں سے دلیل کاڑی تھی ایک بیک اگر کسی نے کوئی ہا تدی خریدی مجر بعد خرید کے دریادنت ہوا کہ اُس کا شو ہرموجود ہے قومشتری کو اُس کے دالیس کرنے کا اختیار ہے اور اگرمشتری کے پاس اُس میں کوئی وومرامیب اسمیاتومشتری با کتع سے نقصال حیب کی تدروا ہی اے کا اور جب أس نے نقصان کا موش لے لیا بھراس با تدی سے شوہر نے اُس كوطلاق بائن دے دك تو بالغ كوا هتيار ہے كہ جو بجھائى نے نقصان كے موض ديا ہے داہى لے كيونكه ميب جاتار باہے اورا يسے بى صورت مارے اس مستلدیں واقع ہے ہی اس کا بھی میں عم مونا جا ہے اور دوسرایہ ہے کداکر ایک غلام فریدا اور اُس کومریش پایا تو مشترى كوداليس كرنے كا اختيار بادرا كراس كے پاس دوسرا عيب أحمياتو است فتصان ك قدر باك سے وائيس لے اور جب أس في واليس فيليا مجرغلام اسينه مرض سداح جامو كميا توباكع كوجوأس فينتصان كيموض وياسيدوا يس كرفين كااختيار ب يانبيس بياس فتها نے فر ایا ہے کہ اگر اعجما مونا دوا سے موقو یا گئے سے داہس میں لے سکا ورت داہس لے سکتا ہے اور تمارے اس مستلہ می بلوغ مونا بھی دوا كى راه كى نى بولوائع كوجواس فى دايا بواس كى كى لىنكاد اختيار دوكايينيايدى كلما ب

پیٹاب کونددوک سکنا حیب ہے۔ گرالرائی میں کھا ہے اور چھوٹے پن کا جنون ہیشہ کو اسطے جب ہے اور حتی ہے کہا گر چھوٹے پن میں بائٹے کے پاس جمنون ہوا پھر مشتر ک کے پاس پھوٹے پن میں بابڑے پن میں بحتون ہواتو واپس کرسکتا ہے اور بعض فقہا نے کہا کہا گراکر کوئی ایسا غلام خریدا کہ جو بائع کے پاس جنون ہوا تھاتو اُس کے داپس کر دیے کا مشتر ی کو افتیار ہے اگر چہشتری کے پاس اُس کو جنون نہ ہوا درا کثر فقہا کا نہ جب ہیہ کہ تا وقتیکہ مشتری کے پاس جنون ہود نہ کرے قو مشتری اُس کو واپس میں کرسکتا ہے اور بھی مسیح ہے بیکانی میں کھا ہے اور جو جنون کہ جب ہے کہ جس کے سیب سے دالیس ہوسکتا ہے وہ بہ کہ ایک رات ون سے زیادہ ہوا وراس سے کم عیب نیس ہے یہ بین اور چینی شرح کتر میں ہے میں ہو اُس کی اُس کے گرو کا ثبا اور مرد و کا کفن کھوٹا اور داہتر نی کر ناشل چوری کرنے کے غلام میں عیب ہے یہ برالرائی میں کھھانے اگرا کی خلام مرد تربیا تھرائی کوڈاڑھی موٹر ایوایا ڈاڑھی تو چا ہوایا ایس اگر فتاوی عالمگیری..... جلد 🕒 کیال ۲۰۲ کی 🗨 کتب البیوم

یہ بات خرید نے سے اتن مدت کے اعدر معلوم ہوئی کہ جس سے بیات ظاہر ہوتی ہے کہ بیجیب بائع کے پاس تفاتو مشتری اُس کو واپس کرسکتا ہے بیفناوی قاضی مقان میں لکھا ہے۔

ایک باندی خربدی پھراُس کود کیھا کہ اچھی طرح روٹی وکھانا پکانائبیں جانتی ہے تو بیعیب نبیں ہے بشرطیکہاُ س نے شرط نہ کر لی ہو جھ

اگر کوئی ترکی با عری تربی کے جوتر کی تیس جاتی تھی یا اچھی طرح تیس اول کئی تھی اور مشتری اس بات ہے واقف تھا کروہ یہ فیک جا نتا تھا کہ تا جروں کے زو یک برجیب ہوتا ہے ہیں آس نے باعری پر تینتہ کرایا چھرائی کو معلوم ہوا کہ برجیب ہے ہیں برجیب اگر ایسا معلی کہ جولوگوں پر پوشید و تیس ہے جیسے کا ناہو تا اور آگر ایسا کھلا جیب نیس ہے تو اس کو وائیس کرنے کا اختیار ندہوگا اور اگر ایسا کھلا جیب نیس ہے تو اس کو وائیس کرنے کا اختیار ہوگا اور کوئی بہتری باعری تربیدی کہ جو بہتری تیس جاتی ہی ہی اگر تا جراؤگ اس کو عیب گئے ہوں تو اس کو روکا اور کوئی بہتری بی کہ جو بہتری تیس جاتی ہی ہی اگر تا جراؤگ اس کو دیمی کہ اس کو دیمی کھر تربی کا اختیا نائیل تا نہیں جاتی ہے ہی کہ بول تو مشتری کو وائیس کرنے کا اختیار ہے بی فلام کا ہے اور اگر و دو دو و س انہی طرح کہ اس کو ایک ہوئے ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے بی اگر یہ بیا دی گئی ہو گئی ہوئی تو وائیس کی تھی تھی کہ اس کو دیمی کی تو وائیس کرنے کا اختیار ہی تھی گئی ہے ۔ ایک اس کوٹی بیدا ہوئی تو وائیس کر سے کا اختیار کوئی بیدا ہوئی تو وائیس کرسکا ہے بیتا تار خاند کی گئی ہے۔ اس کوئی بیدا ہوئی تو وائیس کرسکا ہے بیتا تار خاند کی گئی ہے۔

اگرکوئی باندی اس شرطی پرخریدی کدوہ نابالتے ہے چرکھلا کدوہ بالتے ہے قو اُس کووایس ندکرے کا خلاصہ بی لکھا ہے اگر ایک بندی خریدی تعلیم اُس کو دیکھا کہ وہ بدشکل پاساہ ہے قو اُس کووایس تیں کرسکتا ہے بشرطیکہ اُس کی خلقت اعضا و پورے ہوں پہلیر رید ش ککھا ہے۔ ایک باندی خریدی چراس کو دیکھا کہ اُس کا چروجلا ہوا ہے جس سے اُس کا حسن وقتے کی تین سمعلوم ہوتا ہے تو اُس کوواپس کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب ہوجائے کہ جس سے واپس نہ ہوسکے تو چرو چلی ہوئی باندی کی جیسی بیرے تیت انداز وکی

ل قراء عدراً، قب فعدراء هي الباكرة التي لهاالعذرة اي لم تزل عدرتهاو الباكرة تعمها وعيرها الان الباكره العدرة ادارست مرة عقط حتى رالب عدر تهالهي في حق بعص الحكم باكرة وان لم يتق عذراء وكذا قبل واقول امامهنا فكانه لم يرد الا الباكرة بدليل التقابل مالشينه ودهم 11 . . ي ما يخذ في التقابل عمل عنداله الماليون عدم 11 . . ي ما يخذ في التقابل عن العدم عنداله عنداله التقابل مالشينه ودهم 11 . . ي ما يخذ في التقابل كنام عنداله التقابل عالم عنداله عنداله الماليون عنداله العدم عنداله التقابل التقابل مالشينه ودهم المالية المالية التقابل عنداله التقابل مالشينة والتهام التقابل مالشينة التقابل التقابل مالشينة والتقابل التقابل مالشينة التقابل التقابل مالشينة التقابل التقابل مالشينة والتقابل التقابل مالشينة التقابل التق

جائے گی اور ایک بدون چرہ کی ہوئی بائری سے وسالم کی برشل کے حساب سے قیت اندازہ کی جائے گی ہی جس تدردوں می قرق ہو گا آی قدر مشتر کی بائع سے والی لے گا بریحیا میں ذیاوات سے حقول ہا گرایک بائدی اس شرط پر فریدی کدوہ خوبصورت ہے پر اس کو بدشکل پایا تو والیس کرسکتا ہے بیرفلا صبحی انکھا ہا گیا تھا ہے فریدا کہ جس کے دونوں گھٹنوں میں ورم ہاور بائع نے کہا کہ بیدوم حال میں چوٹ لگ جانے کی وجہ سے پردا ہو گیا ہے پھر اس بیا پر شتر کی نے آس کو فریدایا پھر معلوم ہوا کہ بیقد کی ورم ہو والی ندہوگا می نے فرمایا ہے کہ والیس ندہو مااس صورت میں ہے کہ باقع نے سب ندیان کیا ہواو درا کر سب بیان کردیا پھر معلوم ہوا کہ ورم اس سب سے فیم یک مرس سب سے ہو مشتر کی والیس کر سکتا ہے چنا تچ اگر ایک علام فریدا اور آس کو تفاد ہے پھر بائع نے کہا کہ اس کو تیسر سے دن کا تفاد ہے پھروہ اس کے سوائے وروسری طرح کا بخار معلوم ہوا تو مشتری آس کو دائیس کر سکتا ہے بی قاوئی قاضی خان میں کھوا ہے۔

ودري نعن

چو بالوں وغیرہ کے عیب بہجائے کے بیان میں

ایک گائے فریدی اوراس کودیکھا کدد ہے نہیں دی ہے ہی اگر ایک گائے دود سے داسطے فریدی جاتی ہوتو و ووا ہی کرسکتا ہے اورا کر گوشت کی فرض سے فریدی جاتی ہوتو اُس کووا ہی ٹیک کر سکے گا اورا کر گائے اپنے مقنوں کوئندیں کے کرتمام دود سے جس لیک ہوتو بیرعیب ہے بیرخلاصہ ش اکھا ہے۔

مواکی غرض سے فریدا تھا تو والیس کرنے کا اختیار نیس ہوگا لیکن اگر کان کئے ہونے کولوگ عیب بچھتے ہوں تو والیس کرسکتا ہےا وراگر بالکع اور مشتری نے اختلاف کیا اس طرح کے مشتری نے کہا کہ بٹس نے قربانی کے واسٹے فریدی تھی اور بالغ نے اس سے اٹکار کیا ہی اگرید فرید یا قربانی کے زمانہ بٹس واقع ہوا ہوتو مشتری کا قول معتمر ہوگا جشر طبکہ مشتری قربانی کے لوگوں بٹس سے ہوکہ جن پر قربانی واجب ہے یہ فرید کا قاض خان بٹس کھا ہے۔۔

ایک گائے یا بحری پلیدی کھاتی تھی ہیں اگر ہیشہ کھاتی تھی تو عیب ہاوراگر ہفتہ ہیں ایک یا دو بار کھاتی تھی تو عیب ہیں ہے یہ فسول محاد یہ بیٹ کھا کہ کھیاں کھاتا ہے ہیں اگرا کر اوقات کھاتا ہوتو عیب ہے اور اگر بھی بھی ہی خاتا ہوتو عیب ہے اور اگر بھی بھی ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں کھا ہے۔ اگرا کی گدھا تر بدااور چند گدھے اس پر چ سے اور جندی کھاتا ہوتو عیب ہے کہ جس ہولی ہو گئی ہے کہ بہصورت بخارا ہیں واقع ہوئی تھی اور جب فتوی طانب بھی کھائی تو کیا ہو گئی ہی ہو گئی ہی ہو گئی ہی اور جب فتوی طانب کی اور جب فتوی طانب کیا گیا ہے کہ بہصورت بخارا ہیں واقع ہوئی تھی اور جب فتوی طانب کیا گیا تھا کہ اگرا ہی گدھے کے جبور کیا گیا تھا کہ اگرا ہی گدھے کے جبور کیا تھی اس نہ مان کہ مول کے اور وہ گھوٹ ہو گئی جا اس خوال کہ اور کہ ہور کہ بھی ہور کہ ہو

اگر گھوڑے کے قد سے ای اور اگر جانور اپنی ہے کہ جس سے تو ہذاتہ ہوجائے تو یہ جیب ہے بشر طیکہ اس سے تمن ہی انتصان آتا ہو ہے علا سرخی ہیں کھا ہے اور اگر جانور اپنے سرکو بندان سے اگر چہ مغبوط کر کے با خدود یا جاتا ہو کی حیلہ سے نکال لیتا ہوتو ہی ہی ہے جہ سے علا سرخی ہیں کھا ہے اور گھوڑ سے شرحونی اور تالح نہ ہوتا عجب ہے بدی طاحہ میں کھا ہے اور گھوڑ سے و فیرہ کے وقت نہ گھڑ اور تا جی ہی ہے اور وہ پھوں کے کتار سے بجائے ہے ہی سنتر آن اور منتقطع ہوتے ہیں اور یا پھرا پھول جانے کے بالی منظر آن اور منتقطع ہوتے ہیں اور با پھرا پھول جانے کے تار سے بالیہ کے بالی منظر آن اور منتقطع ہوتے ہیں اور بالیہ میں کھا ہے اور وہ بھر ہیں گھا ہوا ہو تا ہو کا با ایم کی کتار سے بالیہ ہے بالیہ منظر آن اور منتقطع ہوتے ہیں اور کھا تا وہ ہے ہو اس کے میں گھا ہے اور وہ بی ہی گھا ہو اور کھا ہے اور ہوتا ہے ہو تا ہو کہ ہوتا ہے ہو اس کے میں کھا ہے اور کھا تا وہ ہوتا ہے کہ اس کے میں کھا ہے اور کھا ہا ہم ہو تا ہوں اور منتقل ہو اور کھا ہا ہو ہوتا ہے اور ہوتا ہے کہ اس کو تا واز تی جائے ہیں اور منتقل ہو اور وہ کھی ہوتا ہے ہو آئی کی تار سے کوئی آواز تی جائے ہیں اور منتقل ہو ہوتا ہے کہ اس کوئی آواز تی جائے ہیں اس کے معنی بریان کے جی کہ ہوتا ہے جو آئی کے باتھ وہ تا ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ آئی کہ ہوتا ہے ہو آئی کہ ہوتا ہے ہو گھر لے بیچیط میں گھا ہا کہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی آواز تی جائے ہیں اس کے معنی بریان کے کہ وہ آئی کی تار سے بیط میں گھا ہے۔

نہیں ہاورتھ رید ہارے زویک عیب نہیں ہائی طرح اگراپے غلام کی اُنگل کے اوپر کے پورکا سرا کالا کر کے نفاس میں اس فرض

ے بٹھا یا کہ شتری اُس کوکا تب سمجھے یا اُس کوروٹی بیکانے والوں کے کپڑے پہتا ہے تا کہ شتری اُس کو باور پی گمان کر ہے تو بھی مشتری
اُس کو والیس نہیں کرسکتا ہے بیٹھی رید میں تکھا ہے۔ اگر کسی نے دو موزے قریعے ساوران کواس قد دیک پایا کہ ان میں اُس کا پاؤں نہیں
ساتا ہے تو شیخ الاسلام معروف بخو اہر زادہ نے ذکر کیا ہے کہ پاؤں کا وافل نہ ہوتا اگر اس سب سے ہے کہ اس کے پاؤں میں کوئی علت ہے تو والیس نہیں کرسکتا ہے اور آئر کی علمت نہیں ہے تو والیس نہیں کرسکتا ہے اور آئر کی علمت نہیں ہے تو والیس نہیں کرسکتا ہے اور قاضی شخ علی السعدی اگر مشتری کی خرید سے تصفیق دالیس نہیں کرسکتا ہے اور قاضی شخ علی السعدی اگر مشتری کی خرید سے تصفیق دالیس نہیں کرسکتا ہے اور قاضی شخ علی السعدی نے اُس کے والیس کر و سے تک فتری ویا ہے جو اوالیس کر و سے تک فتری ویا ہے جو اوالی کر موز وں کے عادت سے ذیا دہ نگلے تو اولیس کر و سے در دوالیس کر دست میں کہ موز وں کے عادت سے ذیا دہ نگلے تو اولیس کر و سے در دوالیس کر سکتا ہے بیٹھیں رسکتا ہے بیٹھیں کرسکتا ہے بیٹھیں رسکتا ہے بیٹھیں رسکتا ہے بیٹھیں رسٹس کی کو دوسر سے سے تک پایا تو اگر وہ شل اور لوگوں کے موز وں کے عادت سے ذیا دہ نگلے تو اولیس کر دست میں کرسکتا ہے بیٹھیں رسٹس کے بیٹھیں رہیں کرسکتا ہے بیٹھیں رہیں گرسکتا ہے بیٹھیں رہیں گھی ہے۔

اگر گیہوں تھے ہوئے یا بر بودار یائے تو اُن کووایس کرسکتا ہے بیرفراوی قامنی خان مس تکھاہے۔ کس نے جاندی اس شرط پر

خریدی کدوہ زخم دار ہے اور اس پر تیمند کر کے اس کو تیملایا تو وہ وزخم دار شکلی ہیں مشتری اُس کو داہی کرسکتا ہے اس واسطے کہ شرط کا جاتا رہنا بحز لہ عیب ہے بیفا وی قاضی خان میں کلھا ہے۔ اگر دو کی تلفی خریدی اور اس شن کی کا کیل ایا تو خوا چھوڑی ہویا بہت واپس کرسکتا ہے بدوجیز کر دری میں کلھا ہے اور اگر ایک ساگ کی گذیا خریدی اور اُس کے اعد کھاس پائی ہیں اگر بدویہ میں شار ہے تو واپس کرسکتا ہے ای طرح اگر ایک واپس کرسکتا ہے ای کہ خوص نے ایک و میں اور اس میں اور اس میں گھریا ہے تو کھر ایک گر رہی ہے گئے گئے ہے اور اگر انگور کا تاک خریدا اور اُس میں کھر ہے ہے تو ایک واپس کرسکتا ہے بوقاوئی قاضی خان میں کھما ہے ای طرح اگر تاک میں غیر کی گذرگا دیا اُس کے پانی بہنے کی راہ پائی تو بھی بھی تھی کے میا میں کھراہے۔

اورا گرکوئی تاک اگور کا فریدا پر معظوم ہوا کہ اس کا پائی دیٹا کیک ناوتی پہنے کہ جونبی پر یا کسی اور جگہ پر بھایا جائے آئی او الہی کرنے کا فتی صاصل ہے یہ محیلات نہ ہوتو بھی واپس کر سکت سائل ہے یہ طلیم سے یہ کھی ہے۔ ای طرح آگر ایک و اور کوشٹر ک پایا تو جیب ہا اورا گر دیواد کو دوس پایا ہیں اگر اُس کوجب بھی گئے مول آقو جیب ہے اورا گر دیواد کو دوس پایا ہیں اگر اُس کوجب بھی گئے ہول تو جیب ہوا کہ بہ پائی میٹ کا داستدو سرے کی زبین بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ بہ پائی میٹ کا داستدو سرے کی زبین بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ بہ پائی میٹ کا داستدو سرے کی زبین بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ بہ پائی میٹ کا دوس کی تربین بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ بہ پائی میٹ کا داستدو سرے کی ذبین بھی ہے کہ معلوم ہوا کہ بہ پائی میٹ کا دوس کو دیس کو ایس کر مسائل ہوا کہ ہوا کہ بہ پائی میٹ کا دوس کو دیس کو دوس کو ایس کر مسائل ہوا کہ ہوا کہ دوس کو دوس کر دوس کو د

جس سے یا تع کے یاس تھی تو واپس کرسکتا ہے ہیں

اگر آئی نے ایک زیمن قریدی کہ جو مشتری کے پائی کی اور یا تھے کیائی بھی نمناک ہوجاتی تھی تو اُس کو واپس کرنے کا
افتیار ہے لیکن اگر مشتری نے ذیبن کے اور ہے یکھٹی اُٹھاڈ الی کہ جس سے ظاہر ہوا کہ ٹی اُٹھاد ہے ہے نہیں سل کی ہے یا کی
دومری جگہ ہے اُس میں ذیادہ یا تی آگیا ہو تو واپس نیس کرسکتا ہے یہ مجیط سرتھی میں کھھا ہے اور اس بات کی طرف لحاظ نہ کیا جائے گا کہ
مشتری کے پائی باکھ کے پائی سے ذیادہ سل گئی یا ای قدر سل ہے بلکہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس سب سے کہ جس سے بائع
کے پائی سکی مشتری کے پائی بھی سکی ہو تو واپس کرسکتا ہے یہ مجیط میں کھھا ہے۔ اگر کوئی تاک اگر ای سب سے کہ جس سے بائع
میں تری طاہر ہوئی ہیں اگر اُئی سب سے ہو کہ جس سے یا تھے کے پائی تھی تو واپس کرسکتا ہے یہ قاوی صغری میں ہے کی نے اگر ایک رو فی

اس شرط پرخریدی کدو و جیٹھے یانی کی چی ہوئی ہے چیزاس کے برخلاف معلوم ہوئی تو واپس کرسکتا ہے اور اگر لفظ شرط کو کرنہ کیا ہوتو بھی سمی تکم ہے بیقنیہ میں لکھا ہے ای طرح اگر حتایا حک اس کے اس شرط پرخریدی کہ سب یا تھی کی جنس ہے ہے معلوم ہوا کہ جے پہلی بار سک انڈروز منز سے جنس میں تندائس کہ ماک میں میٹان میں کہا ہے۔

ويحماتها أسمبس ينيس بووايس كرسكاب بيظام شلكماب

اگر پائی سوقتیز گیہوں تربید سے اور اُن عمی ٹی کی ہوئی پائی ہیں اگر بیٹی اُک درہے کہ جسی ایسے کیہووں عمی ہوا کرتی ہے
اور اُس کولوگ جیب نیس جانے جین تو والیس نیس کرسکتا ہے اور تقصان جیب ہی تیس لے سکتا ہے اور اگر اتی مٹی اس قدر گیہووں عمی تیس
ہوتی ہے اور اُس کولوگ عیب جانے جیس ہیں اگر اُس نے تمام گیہوں واپس کرنے کا ارادہ کیا تو اُس کو بیا افتیار حاصل ہوگا اور پیش کر
سکتا کہ شی کو عید و کر کے اُس کے حصر شن کو لے کروا پس کر سے اور گیہوں کور کھ لے اور پیش اُس صورت عمی ہے کہ اس نے مٹی اور
گیہوں کو حید اُس کی وعید اور اگر جو اکر لیا اور اس قدر زیادہ مٹی تکی کہ جس کولوگ عیب جانے جیس ہیں اگر شی اور گیہوں کو ملا کر بیانہ پورا کر
گیہوں کو مال کر بیانہ پورا کر
کے واپس کرتا ہے تو سب کو واپس کر و سے اور اگر صاف کرنے کی وجہ سے اس عمل کی آگی اور ملانے سے بیا تھر واپس کو واپس کی ہوتا ہے تو واپس
شیس کرسکتا ہے گیاں اُنتھان میب واپس کے اور اور جساب گیہووں کے تقصان کے ہوگا تھیں اگر باکنے اُن گیہوں کو اس کی کے ساتھ
لینے پر راضی ہوجائے تو اُس کو بیا تقتیار حاصل تھے ہوئی ہر چیج جو گیہوں کے مائند ہے جیسے تل و فیر واگر اُن کو تربید سے اور اُس کی میں مدھ کی دیں۔
لینے پر راضی ہوجائے تو اُس کو بیا تقتیار حاصل تھی ہو تھیں ہیں تھی ہو تھیں کے مائند ہے جیسے تل و فیر واگر اُن کو تربید سے اور اُس

علم على مولى باعدة سب كاعم الي تعسيل عرب المدع بجويم في ذكرك يرجيد على العاب-

ئىمرى فصل

الی چیز ول کے بیان میں کہ عیب کی وجہ سے اُنکاوا پس کرناممکن ہیں اور جن کاوا پس کرناممکن ہے اور جن چیز ول میں نقصان لے سکتا ہے اور جن چیز ول میں نہیں لے سکتا قاعدہ یہ ہے کہ جب حشری نے خریدی ہوئی چیز کے عیب پر واقف ہونے کے بعد اس میں مالکانہ تعرف کیا تو اُس کا والیں کرنے کا جن باطل ہو کیا اگرایک چیا بی خرید الوراس کے کوئی زخم پایا اور اُس کی دوا کی یا اُس پر اپنی حاجت کے واسطے موار ہوا تو والیں نبیں کرسکتا ہے اوراگراس کے کسی عیب کی دوا کی جوائی کی دوا سے انجھا ہو گیا تو دوسرے عیب کی دید سے جواجھا نبیس ہوا ہے والیس کرسکتا ہے یہ محیط عمل لکھا ہے۔ ایک مرتبہ خدمت لیٹا عیب پر دامنی ہوئے عمل شارنبیں ہے لیکن اگر غلام سے ذہر دی خدمت لی تو رضا ہے اور اگر دوبار خدمت لی تو عیب پر دامنی ہوئے عمل شار ہے اور ای پرفتو ٹی ہوگا پیمشمرات عمل لکھا ہے۔

کام و یا با کری کو بدول شیوت کے اپنے کی بیرصورت بیان کی ہے کہ قالام کو کی اسہاب کو بیت پر لے جانے یا دہاں ہے آثار نے

کا عظم و سے بابا کدی کو بدول شیوت کے اپنے پاؤل ویا نے کا تھم و سے یا کھانا یا دوٹی بیا نے کو کیے کئی تھوڑی ہوا وراگر عادت سے ذیادہ

بیانے کے واسلے تھم ویا تو بدرائتی ہوئے بھی شار ہے کے بیڈ تیرہ میں لکھا ہے اوراگر کھوڑ ہے پر آس کی رفنار دیکھنے کے واسلے سوار ہوایا

کیڑ ہے کو اُس کی مقدار و کھنے کے واسلے پیٹا تو بدر ضائل شار ہے بیچیط عمل لکھا ہے اوراگر آس کو وائیس کرنے بابانی پانے با اُس کے

لیے گھاس فرید نے کے واسلے سوار ہواتو رائنی ہوئے تی شار تی ہوئی ہے بشر فیک آس کو بدون سوار کی کے جارہ نہ ہوجی کہ شان دور کا فاصلہ

ہویا وہ قض چلنے سے عاجز ہوگیا ہویا گھاس ایک بی طرف ہوا وراگر دوٹوں جانب ہوتو سوار ہونے کی ضرور سے بیلی ہے اوراگر سوار ہوگیا

تو رضا بھی شار ہوگا ہے ہو باکھا ہی ایک بھاس ایک بیابی گھاس لا دی ٹواہ آس بی سوار ہو یا نہ ہواتو رضا بھی شار ہوگیا

ڈ ٹیرہ شی لکھا ہے اوراگر فریدی ہوئی چیز کوئی گھر ہو چر عیب پر واقف ہونے کے بعد آس بیلی جا رہایا آس کی چیومرمت کی یا آس

اگراس بحری کے بال کاف کے اور پھرائی جی بیب پایا ہی اگر بال کا شنے بی پی کونفسان نیس آیا تو واپس کرسکا ہام محر ف فر بایا کہ بال کا نمام سے فزد یک پھونفسان بیس ہاور دوس سے مقام پر منفی میں فرکور ہے کہ اگر میب جائے کے بعد بحری کے بال
کاٹ لیے تو بید ضامندی ہا اور اگرائی کی پھورگ کے گاتو بیر ضافیل ہے دیچیا بھی اکھا ہے۔ آج دھرائند ہے دریافت کیا گیا کہ کی
فرا کا تاکر فریعا ہا کہ فریعا بھرتاک میں ایک میب بایا کہ
مرکو وہ نہیں جانیا تھا ہی اگرائی میلوں کے تو ڈ نے ہائی میں پھونشسان بیل آیا تو واپس کرسکتا ہے بیضول محاویہ میں لکھ ہے۔ کی کرسکتا ہے بیفتاوی قاضی خان بیس تکھا ہے کی نے ایک قلام خربیدالور آس میں یکھ عیب پایااور آس کے بعد آس کو مارا پس اگر مار نے کا اثر آس میں موجود ہے تو والیس نہیں کرسکتا ہے اور تہ تفصال عیب لے سکتا ہے اور آگر طمانچہ یا دو تمن کوڑے مارے اور آس کا پکھا ثر ظاہر نہ ہوتو والیس کرسکتا ہے بیضول عماد بیش لکھا ہے۔

کس نے ایک خلام ایسا تر بداکہ جس کی آتھ میں سفیدی ہادر یا تھے ہیں سفیدی کا حال ہو جھا اُس نے کہا کہ دار نے کے سب سے سے کدوں روز میں جاتی رہے گئی جروں دن گزر کے اور وہ وہ آئی ہوئی تو دا ہی جیس کر سکتا ہے بیتند میں لکھا ہے گی این احمد سے کی فخص نے سوال کیا کہ ایک فخص نے ایک خلام خریدا بھر تین دن کے بعد بددوئی کیا کہ اس کو کھا تی ہے اور بعد اس دموی کے خلام اس کے پاس ایک میں یہ بیت یا زیادہ دن تک رہا اور اُس نے اُس سے کام لیا چھرائی کے بعد کو دائی کا دعوی کی ایک وہ کی کہا ہی وہ سے خلام کو دائی کہا ہے۔ اور بعد اس دموی کی جر سے خلام کو دائی کہا گئی کہ سکتا ہے یا تو رضا میں تار دون تک در بایا کہ اگر جیب جائے نے کے بعد اُس سے کام لیا تو رضا میں تار ہے بیتا تار فاند میں بجہہ سے معقول ہے اگر فر یدی ہوئی ہا کہ ک کے ساتھ وطی کی چرائی سے بہت ہوتا ہوا تو وائی ٹیش کر سکتا ہے اور اُتھان جیب لے لے خواہ وہ یا تدی کا موجو یا شہبہ وہ کی اور اُس کے جو اُس کے جو اُس کے اور اُس کو ایک ٹیش کر سکتا ہے اور اُس کا جو وہ کہا ہوا تو وہ کہت ہو کہ وہ یا شہبہ وہ کہا ہوا تو وہ کہت ہو کہ وہ کہت ہو کہ ہوا تو وہ کہت ہو کہ ہوا تو دائی کہ کہت ہو کہ ہوا تو وہ کہت ہو کہ ہوا تو دائی طرح ہو یا شہبہ وہ کہت ہو کہ ہو کہ ہو کہت ہو کہ ہو کہ ہو کہت ہو کہ ہو کہت ہو کہ ہو کہت ہو کہ ہو کہت ہو کہت ہو کہ کہت ہو کہت ہو کہ ہو کہت ہو ک

اگر ہا تھی کو جو کہ کہ اور کی اٹاری کردیا تو اُس کو داہی تیس کرسکا ہے خواہ اُس کے قوہر نے اُس ہو والی کی ہواور
خواہ ہا تع اس کے واپس لینے پر راشی ہو یا راشی نہ و بی مشرات بی تکھا ہے اور محیا سرتسی بی تکھا ہے کہ نقصان حیب لے سکتا ہے اُٹی اگر ہا لئے کہ یاس ہونے کے داند بی اس با تھی کا فوہ ہا تھی کا فور ہا تھی کا مسکتا ہے اور اگر اُس بی می نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور بی مسکت ہوں کہ نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور بی می می نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور بی می می نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور بی می می نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور بی می می نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہے اور بی می می نقصان نہ آیا تو واپس کرسکتا ہو ایس کرسکتا ہو اور گرا ہے گئے کہ اس می کی ہو تھر شرح کے پاس ولی کی ہو تھر اس می کر ہوتو واپس کرسکتا ہو اور تعمان نے لیا ہو اور آگر ہا تھے نے کہا کہ بی اس کو ایس کر ایس کر عیب سے واقعت ہوا تو واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک بر دو واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک بر دو واپس کرسکتا ہے ۔ اس کی سے دو تقف ہوا تو واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک بر دو واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک برد واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک برد واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک برد واپس کر میں اور واپس کرسکتا ہے ۔ اگر ایک برد واپس کرسکتا ہے ۔

بشرطیک حصی کرنے ہے اس میں نقصان نہ آیا ہو 🖈

می نے ایک کٹری کندی بنانے کوخریدی اور کے عمل اُس کی شرط کرنی ہیں اُس کورات علی کا اور بیا فرار کرلیا کہاس عمل عیب نیس ہے چربدوں شرط کرنے کے از سرتو اُس کا حقد ہے گیا چرائی کودن عمل دیکھا اور عیب دار پایا تو اُس کووا ہی کرسکتا ہے بیر قبادی واضی خان عمل کھھا ہے اور ان میں نتھان نہ آیا ہوا کی طرح فرادی اللہ سمر قد عمل کھھا ہے اور انام تلمی الدین سرعیناتی اس کے برخلاف فوی کا دیا کرتے تھے

کذانی الظهیر بیداگرایک کیر اخرید الوراس کواس قدر چھوٹا پایا کداس کے قطع کرنے کا حساب پوراٹ تھا اور اُس کووالیس کرتا چاہاور ہا کع
نے کہا کدائس کوورزی کود کھلائے آگروہ قطع کردی قاخیروں نے جے واپس کردیتا پھرائس نے درزی کود کھلا یا تو وہ چھوٹا نگلا کہ قطع نہیں ہوسکا
تھا تو مشتری کو اُس کے واپس کرنے کا اختیار ہے بیسرائ الوہائ میں تکھا ہے اور موز ساور ٹوٹی کا بھی بھی تھم ہے بیا بھی میں تکھا ہے
اورائی طرح اگر زیوف ورجم اوا کیے اور اس سے کہا کدان کو ترج کراگر چل جا کی تو خیرور تہ جھے واپس کرویتا اورائس نے اس شرطی پر
لے اور وہ اُس کے پاس چلے تو استحسانا اُس کوواپس کرسکا ہے بیٹھی میں توازل کی کتناب الصلة سے منقول ہے مشتری نے اگر بھے
کومیب وار پایا اور ہائع نے اُس سے کہا کہ تو اُس کوفرو حدت کراگر کوئی ترید ہے تی ورز ہے جھے واپس کردیتا اور مشتری نے اُس کوئی ج

اگرایک غلام فریدااور پائع سے اقالہ کرنا چاہاور ہائع نے اقالہ کرنے سے افکار کیا تو بھے نے داسلے بیش کرنا میں کون کو اسلے بیش کرنا ہے اور مشتری اُس کو دائیں کرسکتا ہے بیٹی اگر بائع نے کہا کہ بھی آس کو ایسا ہی واٹیس کے لینا ہوں تو اُس کو افغیار ہے اور اگر مشتری نے میں بایا تو واٹیس کیے لینا ہوں تو اُس کو افغیار ہے اور اگر مشتری نے فروخت کردیا تو اُس کا فرقت کردیا تو اُس کو افغیار ہے اور اگر مشتری نے دو اور اگر مشتری نے کہا کہ بھی آس کو ایسا ہی واٹیس کے لینا ہوں تو اُس کو افغیار ہے اور اگر مشتری نے دو اور اگر مشتری نے اُس کو مطالع ہوگیا اور فقصان عیب کے وقت کردیا ہوں اگر بائع نے کہا کہ بھی آس کو ایسا ہی اور اور مشتری نے اور اگر مشتری نے کہا کہ بھی اُس کو ایسا ہی اور اور اور اُس کردیا ہوگی کے جب کہ اُن کو تی یا شہد کے ساتھ افتہ کردیا ہو کہ اُس کو کہا وار اُس کردیا ہو کہ اور کہ کہا گا گر ہیں کردیا اور اسلی جی کہا ہو کہا کہ ہو کہا ہو کہ کہا گا گر ہیں کردیا تو اور کہ کردیا ہو کہ کہا گا گر ہیں کہ دوری بھی کھا ہے کہ کی چیز کو فرید کر اُس کو جب کی اور سے دائیس کر سکا اور در نہیں کہ ما جو اور اُس کردیا ہو اور اُس کردیا ہو اور کہ بھی کھا ہے دوری بھی کھا ہے دوری بھی کھا ہے دوری بھی کھا ہے دوری بھی کھا ہے۔ دوری بھی کھا ہے دوری بھی کھا ہے۔ دوری بھی کو دوری بھی کھا ہے دوری بھی کھا ہے۔ دوری بھی کھا ہو تو اُس کردیا ہو اور ایسان مورد سے کہا گر اُس کے کہا کہ کہا کہا ہو اور کو تو کر کراس کے کہا کہ کردیا ہو ایسان کردیا ہو تو ایسان کو کہا تھی رہمی کھا ہے۔

پی اگرمشتری نے واپس کرنے کے اٹھار کیا اور فتصال حیب لینے کا قصد کیا اور با تھ نے کہا کہ بیں تھے کو فتصال حیب ندوں گا لیکن تو جھے بچے واپس کردے اور بی تھے کو پوراٹشن واپس کردوں گا تو امام ابو مقیقا ورامام ابو بوسٹ کے زودیک اُس کو بیا نقیار تہیں ہے اور

لِ الرحيب إن ١١٤ عِ كين تنسان له سكل ١١٤ ـ

اگرزیاد تی منفصلہ جواور جی سے پیدائدہ وئی جو چینے کی کی کمائی یا اس کو پکھی ہدکیا گیا تو ایک زیادتی والیس کرنے کی مانے ٹیل سے اور جدب والیس کر سے گا تو ایام اعظم کے فزو کی ذیادتی مشتری کی ہوگی گیاں اُس کو طال شہوگی اور مساحین کے فزو کی ذیارتی بالغ کی موگی گئی اُس کو طال شہوگی اور اس کو بھی طال شہوگی اور اگر مشتری نے عیب پر داختی ہوگر کی گئی گئی اور آئی ہوگی گئی مولی لیکن کے ہوگی لیکن کی ہوگی لیکن اس کے فن میں طال نیس ہے بر مران الو بان میں کھھا ہے۔ اگر ہے پر مع ذیادتی کے فیضر کرلیا اور بھی میں عیب بایا تو ایام اعظم کے فزویک فقط کی کو بھو فی پور مے فی اور اگر زیادتی میں میب بایا تو ایس کر سال اور اگر ذیادتی میں میں ہوگی ہوگی دی تو بالا تقاتی اُس کو پور مے فین کے وار اگر زیادتی میں کہ بایا تو ایس کر سال اور اگر ذیادتی میں میں ہوگی ہوگی اور وی میں کہ بای کی تو ایس کر سال کی ہوگی آئی تو ایس کر سال ہو ایس کر سال ہو ایس کر سال کو ایس کر سال ہو گئی ہو گئی اور ایس کر سال ہو ایس کر سال ہو گئی آئی گئی آئی گئی ہو گئ

ا دورى زيادتى منعملة اله ع يقراردياجا ع كاكركويا مشرى في تحدر لهاال

منتی می ذکورے کرا کرکئی قلام لکھنے والا یا روٹی پیانے والا تر بدااورائی پر جند کرلیا اور وہ مشتری کے پاس بدکام بھول گیا گھر مشتری اس کے عیب پر مطلع ہوا تو والی کرسکتا ہے بدذ فیرہ میں لکھا ہا ورمنتی میں فدکورے کدا کر کسی نے دوسرے محص سے خنک چھوارے شیر رے شیر کرنے کا ادادہ کیا تو جھوارے شیر کی عیب پر مطلع ہوا اور اُن کے والی کرنے کا ادادہ کیا تو امام محد نے فرایا ہے کہ بال اُن کو والی فیس کرسکتا ہے جب تک کدرے میں نہ چیر لائے اورا گراس مسئلہ میں بجائے چھوارہ کے باندی فرض کی جائے تو امام محد نے اشارہ کیا ہے کہ باندی کی توفر کے ماندی سے کونکہ اُنہوں نے قربایا کر میر ریز دیک باندی کا فرفر کے اور کو فد میں قربی ہے کہ باندی کی فرق کی تا ہے بظہیر بد اور کوفد میں قربی ہے کہ باندی میں ایسا تربی ہے گئی گئی ہے گئی ہے باندی کی اور دہ اُس کو اور کر کے کہ جاندی میں ایسا تو تو گئی اور دہ اُس کر تو بیدی کہ جس کی ایسا تو گئی اور دہ اُس کو جاندی ہو گئی اور دہ اُس کو جاندی ہو گئی اور دہ اُس کو جاندی ہو گئی اور دہ اُس کو جاندی کی دوسفیدی صاف ہوگی اور جاندی کی ایسا تھا تو اُس کو اُن کی کر دی گا فقیار شیری کیا تھیا ہے تھی تربی کیا تھی ہوگی اور کی گئی تا ہوگی اور کی کو اور کی کی دوسفیدی آگی تو ہاندی مشتری کے فرمدان تر ہوگی اور اُس کو اور کی کی دربی کیا تھیا ہی تربی کی تربی کیا تھیا ہی تو تو ہیں کرنے کا فقیار شیری کیا تھیا ہے تربی کیا تھیا ہوگی اور کی کو اور کی کو دو کہی کرنے کا افتیار شیری کیا تو کیا ہوگی کی تربی کیا تھیا ہے تو کیا گئی تا ہوگیا ہ

المام ابو بوسف عدوایت بر کراس کوافتیار ہوگا اور سی وی ب جوظا برالروایت میں بے کیونکہ تو نہیں و مکتا ہے کہ اگر کسی نے ایک ایم ای فریدی کہ جس کے اسکے دوتوں وانت ٹوٹے تھے یا سیاہ تصاور مشتری اس بات کوجات تھا اور اُس نے اُس پر تبعث سی يهاں تك كوف في وت وانت جم آئے ياسيانى أن كى جاتى رہى چروه دونوں دانت كر كے باسيانى پر آئى تو باندى مشترى ك ذمد لازم ہوگی کیونکہ باتع نے جس چیز کا دیتا اسے او پرجیبالا زم کیاتھا اُس کے سپردکرنے سے وعاجز ندر بااور اگرمشتری نے بائدي پر قبضہ كراليا كدجس كى ايك الحصير سفيدى تحل يا أس ك دونو ل دانت أو في بوعة عضاد رحشترى اس سد دا قف تعا كارسفيدى جاتى رى يا دانت جمآے پھرسفیدی آگی اوروانت کر گئے پھراس میں اس کے سواکوئی اور حیب جویا کئے کے پاس تھا تو اس حیب کی وجہ ہے والس کر سكنا بادراكرسفيدى اس الكه كى كدجس كى سفيدى جاتى ربى تنى دوباره نه بيدا بونى ليكن دوسرى أكه يس سفيدى المنى تو بحركى عيب كى وجه سے باندی کو میں داہیں شکر سکے گااورا گردوسری آنکہ ہی سفیدی نہ آئی دلیکن جس آنکھ کی سفیدی جاتی رہی تھی اُس می مشتری کے قبل ے دوبارہ مغیدی آئی اس طرح پر کیشتری نے اس کی آگھ میں مارا کہ اس میں مغیدی آئی چریا ندی میں کوئی دوسرا حیب جوبائع کے یاس تمایا او اس کووالی تبیل کرسکتا ہاورا کر باکع نے کہا کہ على اس کواپيائى ليے ليتا مول اور بورا تمن تھو کووالی کرويتا مول تو مشترى کواعتیادے کاس کووائیں دے بخلاف اس صورت کہ شتری کے پاس کی اجنبی کے مارنے کی وجے یا تدی کی آگھ جس مفیدی ہمنی تواس صورت من مشترى أس معصب كى وجد دوايس تبيل كرسكنا ب اكرچه باكع أس كدوايس كريائ برراسى موجائ يكل عم جو ہم نے ذکر کیا اُس ونت ہے کہ مشتری نے جان ہو جد کرائس کوخرید اجوادر اگرائس کوخرید الدربین جانا کدائس کے ایک آ کھ میں سفیدی ہے اور اُس پر تبند کرلیا پر اُس کومعلوم ہوا تو واپس کرسکا ہے ہیں اگر اُس نے واپس ندی بہاں تک کدسفیدی جاتی رہی تو پر اُس کو والبرنيين كرسكا باكر جدأس كالتحقاق سليرك كاتفاجب كدعيب سعواقف ندفعااورا كردوباره سفيدى آجائة بعى والبرنبين كرسكا ہادراگراس میں کوئی دومراعیب باے تو دایس کرسکتاہے بیجیط علی العاہے۔

اگرکوئی با ندی فریدی کوجس کی ایک آنگه ی سپیدگی ہاددائ سے واقف شہوا اور نداس پر قبضہ کیا یہاں تک کداس کی آنکھ سے سپیدی جاتی رہی چراس کی آنکھ یں سپیدی آگئ چرمشتری اس عیب ہے آگاہ ہواتو اُس کووا پس کرسکتا ہے اور اگراس پر قبضہ کرلیا اور اُس کی ایک آنکھ یک سفیدی تھی اورمشتری اس سے واقف ندتھا پیاں تک کے سفیدی جاتی رہی چرسفیدی آگئی تو واپس نہیں کر سكتاب بي فناوي قامني خان مي باور فناوي فعنل بن بكرا يك فخص في ايك بائدي خريدي اور أس كي ايك آنكه بن سفيدي حي اور سفیدی جاتی رہی پھردوبارہ آگئ اورمشتری نے اُس پر قبعتہ کرلیا اوروہ اس سے واقف نہ تھا پھر آگاہ ہوا تو اُس کووایس کرسکتا ہے بیمجیط م الكما ب اى طرح اكركس في ايك باعدى خريدى اورأس كما تطرونون وانت أوفي وياسياه تعاور مشترى اس كوبين جاناتا اوراً س نے اُس پر قصنہ کرنیا پھراس سے واقف ہوا پھر سیاعی زائل ہوگئی یا داشت جم آئے تو دالی نبیس کرسکیا ہے اورای طرح اگر پھر وانت كر محتى يا مجرسياتى آئى موتو يحى والين فين كرسكا باورا كركونى دومراعيب أسين بائة ودابس كرسكا بيميد من لكعاب وز کے ہوئے پر ند کے دیش آ کھاڑ ناعیب کی وجہ سے وایس کرنے سے مانع ہے بیاندید ش لکھا ہے اور فاوی ابواللیث میں ہے کہ اگر ا كيد مريض غلام خريدا بمرأس كامرض مشترى كي ياس يز وكيا توبائع كودا يس بين كرسكا بوليكن تقصان عيب اليد الحايظمير بيم لکھا ہے۔ کسی نے ایک غلام کو کہ جس کو یا تھ کے پاس تفارآ یا کرتا تھاخر بدااور اُس کودوسرے یا تیسرے دن بخارا تا تھا اورمشتری اس ے آگاہ نہ تھا چرمشتری کے یاس اسکو برابر بخارر بے لگا تومنتگی میں ذکر کیا ہے کہ مشتری اُس کوہ ایس کرسکتا ہے اور اگرمشتری کے پاس اسمرض كى وجد منظام جار بانى سائك كياتويد بخارك واست دوسراحيب باس كى وجد التفعان في سكاب اوروالي نيس كرسكا ہاورای طرح اگراس کے کوئی زخم ہو کہ و میں وٹ کر ہے یا چیک تھی کہ وہ پھوٹ ٹی تو دائیس کرسکتا ہے اورا کر اُس کے کوئی زخم تھا اوراس زخم کی وجہ سے مشتری کے پاس اس کا ایک باتھ جاتار بایا اس کا زخم موضح استحقا مجرمشتری کے پاس اُس کا زخم آ و وہ کمیا تو واپس نیس کرسکتا ہے بیڈنا وی قامنی خان میں لکھا ہے اور اگر بائع کے پاس غلام کو باری کا بخارا تا تھااور وہ جاتار با پھرمشتری کے پاس مود کرا یا پس اگراس کودوسری باریمی باری کا بھارا یا توونیس کرسکا ہے کیونک سبب متحد ہادر اگردد بار دچوتھا بھارا یا تو واپس نیس کرسکتا ہے کیونک سبب مخلف ہے اور ای طرح اگر کوئی فلام تر بدا اور مشتری کے پاس آس کوکوئی مرض فا جربواتو اُس کا تھم ای تفصیل سے ہے اور ای سے اس متم کے مسأكل نكل يحتة إن بيعثار الفتاوي ش كلما ب\_

م صحنه فال می نیسیرا لوصول فسوصحته فشعته فتی ندی و اسروبه حرح ارض و اوجه انتینی مینی سریاچ و پراگر کشاده و بال زخم بوقو موضحه ای وقال العنی فی شرح البدایا لاَحت ی اُن ملغ امهارال ایعی آستار شیرکه کیتے بی جهام اراک تک تی گیا بدالدرام الراک کمویژی کی بذی ب:۱۱۔

ب يقمول عاديي إ

اگر پھر دوں گا گر مشتری نے اس میں بکا پایا اور اُس میں بکا پھر اگر اس می عیب مطوم ہوگا تو میں بکا نے کے بعد پھر اوں گا اور تسان سے بھر دوں گا گر مشتری نے اس میں بکا پایا اور اُس میں عیب طاہر ہوا تو بدوں دضامندی یا نئے کے والی نہیں کر سکتا ہے اور نشسان عیب لے نے گا اور اگر حیب پر واقف ہواں لیکن بید برجانا کہ بیج بیٹر اٹا ہے اور اُس میں مالکانہ تصرف کیا ہم عیب کا قدیم ہوا تو والی نہیں کر سکتا ہے برجانا کہ بیج بیٹر اٹا ہے اور اُس میں مالکانہ تصرف کیا ہم عیب کا اسلام سے ہم تو والی نہیں کر سکتا ہے بیٹر کوئی غلام فرید الور اس کو پھر اس طرح کی اور میں تو امام اعظم کے باس طرح کی و بر فی سے کرائی کے گا اور اس میں اور کی مشتری کے پاس فری کے باس کا سے بسکتا ہے بس فرد کے مشتری بائع ہم شری کے باس فری دور کے مشتری بائع ہم شری کی انتصان عیب لے سکتا ہے بس

مشتری نے اگر خیار عیب میں باکع سے کہا کہ اگر میں تھے آج واپس نہ کردوں تو میں عیب برراضی ہو

کیا ہیں یہ کہنا باطل ہے اور اُس کوعیب کی وجہ سے والیس کرنے کا اختیار باتی رہے گا ہما منتقی میں ندکور ہے کہ کس نے ایک غلام خریدااور اُس کوائد حا پایا اور مشتری نے بائع ہے کہا کہ میر ااراوہ ہے کہ میں اس کو این حملیا یا اور مشتری نے بائع ہے کہا کہ میر ااراوہ ہے کہ میں اس کو این حمل کے گفارہ میں آزاد کروں ہیں اگر گفارہ میں اس کا آزاد کرنا جائز ہوگا تو لیاوں گاور ندوا ہی کردوں گا تو اُس کو اختیار ہے کہ اُس کو واہی کردے میچید میں تصحاب کے ایک بروی کیٹروں کی گفری خریدی اور مشتری نے کیٹروں میں حمیب پایا اور اُس نے فقط میں اگران کی تو ایس کردیا ہے تو منتقی میں تصحاب کے تمام کمن کے وقع کیٹروں کو داہی کرسکتا ہے۔ آئے نے فر مایا کہ ہا ندی اور غلام میں اگران کے کیٹرے تلف کردیا ہے تو منتقی میں تصحاب کے تمام کمن کے وقع ہا ہے کہ بوش پورٹے وریٹری کو داہی کرنے کا اختیار ہے یہ کے کیٹرے تلف کرنے کے بعد عیب پائے قو اُن کا بھی تھم ایسانی ہونا جا ہے کہ بوش پورٹے میں کے اُس کو داہی کرنے کا اختیار ہے یہ

ایک فض نے ایک قلام بحوش ایک گر فیر مین ایک فرید کر بدا کہ جس کا دھف بیان کر دیا اور دونوں نے بقد کر لیا پھر فلام بیخ والے نے گری کی کی دور اعیب پیدا ہو گیا تو اُس کو پی والی کر لینے کا افتیار نیس اور اگر فرید کے والے اس کے باس اُس کی دور اعیب پیدا ہو گیا تو اُس کو پی والی کر لینے کا افتیار نیس اور اگر فرید کے والا اس بات والت کر معین ہوتو جس قد رفتھان کریں ہے اُس کو دفتار ہے گیا افتیار ہے گئی فلام کا فرید نے والا اس بات پر دامنی ہوکہ میں اور فلام کو وائی دیا ہوں تو آس کو بیا تختات ہے کی نے دوسر سے فیص سے ایک کر گیہوں قرف لیے اور اس کے بیوں فرید لیے بھر لیے اور اس کے گیہوں فرید لیے بھر اُس کے قرض و بینے والے سے دور اس کے گیہوں فرید لیے بھر اُس کے قرض و بینے والے سے دور کر اور ایم ابو و بین کر قبل کے تیا س پر وائی کر سکتا ہے اور امام ابو و بینار والی کے تیاس پر قبضہ کر لیا پھر والی کر سکتا ہے اور امام ابو و بینار والی پر قبضہ کر لیا پھر والی کر سکتا ہے اور امام ابو و بیناروں پر قبضہ کر لیا پھر والی کر سکتا ہے اور ایم کر والی کر قبل کے تیا س پر قبضہ کر لیا پھر والی کر سکتا ہے اور ای طرح اگر قرض درجم ہوں اور قرض و سینے والے نے آس کے موش و بینار فرید سے اور و بیناروں پر قبضہ کر لیا پھر والے نے درجموں کو زیوف بیا تو آس کو بدل لینے کا اختیار ہے ریقول لیام ابو یوسف کے موافق ہے بیری و شرک کے ایک کر ایک کر ایک کی دور کیا گروں کے دور کر دور کر ایک کر ایک کر اور کی کر ایک کر کر ایک کر کر ایک کر

واضح ہوکہ جس جگہ شتری کو والی کرنے کا تق تابت ہو ہاں اگر ہائع کے رو ہو تعندے پہلے ہوں کے کہ ش نے تع باطل کردی تو تاج ٹوٹ جائے گرفواہ ہائع تبول کر لیا تو بھی تاج ٹوٹ جائے گیا اور اگر قبول نہ ان تاج ہی تاج ٹوٹ جائے گیا اور اگر قبول نہ کیا تو بھی تاج ٹوٹ جائے گیا اور اگر قبول نہ کیا تو بھی تاج ٹوٹ میں کھیا ہو ۔ گی اور اگر قبول نہ کیا تو تاج نہ ٹوٹ کی اگر چہ قبضہ ہے۔ اگر اگور کا تاک مع غلہ کے جا بھر اس میں جیب ہایا ہی اگر وائی کرنے کا اداوہ کر باق جس وقت اُس نے جیب دار پایا ہے اُس کو وقت اُس نے جیب دار پایا ہے اُس کو وائی کرنا تھے ہو جائے گا بیراجیہ میں کھیا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا وائی کرنا تھے ہو جائے گا بیراجیہ میں کھیا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا دائی سے کہا تو کہا تھا ہے۔ اگر کسی نے دوغلام یادو کہڑے یا گا اس کے ایک صفحہ تعمد بھی تی تی تبدیل کیا ہے جیب پایا تو اس کو یہا فتیا رے کہا گر

ا كرفير معين مثلًا كركيبول مفيد متوسط مختيا ١١٠ \_ قول بالتم كدويرو فين دويرو ي يرفس بكرباني آ كاويوجات ١١٠ عفي كل ١١٠ سي ايك بولي ١١٠ ـ

جا ہے و دونوں کو بورے تمن میں لے لیدور ندونوں کو وائیں کرد ساور اسکی صورت میں بیا تقنیار نبیں ہے کہ بی و سالم کو لے لے اور عیب وار کو اُس کے حصر شن کے کوش وائیں کرد سے اور اگر قبند کیے ہوئے میں عیب پایا تو اُس میں اختلاف ہے امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ اُنہوں نے فر مایا کہ فقط اُس کو وائیں کرد سے اور آگر مشتری نے کہا کہ میں عیب دار کو لے لیتا ہوں اور اس کا نقصان لے اوں گا تو اُس کو بیا تقتیار تھی ہے اور اگر اُس نے دونوں پر قبند کرلیا ہو چھرا کید میں عیب بایا تو اُس کو فقط عیب داروائیں کرد سے کا افتریارے میں گھا ہے۔

بدون رضامندی باقع کے دونوں کو واپس کردیے کا اختیاری سے بیچیا بھی کھا ہے۔ پھریے کم اس صورت بھی ہے کہ جب
دونوں بھی سے ایک کو باتی رکھ کر اس سے فقع حاصل کیا جاسکا ہا در اگر اسی دو چیز ہیں ہوں کہ جس بھی ایک سے فقع افھانے کی عادت
خیل ہے جیسے کہ ایک جوڑی موز ہے یا جو تیاں یا کیواڑ ٹرید ہا در آئی دونوں بھی آیک کو جیب دار پائے تو اس پر اجماع ہے کہ دونوں کو
لیس ہے جیسے کہ ایک جوڑی موز ہے یا جو تیاں یا کیواڑ ٹرید ہے اگر آیک جوڑی تنگ ٹرید ہے پھر بھند کرنے کے بعد ایک کو عیب دار پائے
اور فقتا حیب دار واپس کردیے کا قصد کیا تو خاہر تھم ہیں ہے کہ آئی کو ایسا افتیار ہوا ہے دور تمارے مشارک نے فرمانی ہے کہ اگر دونوں بھی ساتھ
کا اختیار نہیں ہے اور وہ دونوں بھو لہ ایک چیز کے شار بول کے بیرون آئی دوسرے کا مردد با تھیاں ٹرید ہی کو مرف جیب داروا لیس کر دیے
کا اختیار نہیں ہے اور وہ دونوں بھو لہ آئی ہوں کے بیرونوں آئی کے ذمہ لازم ہوجا کی گورا گر بے جیب پر تبعد کہا تو دونوں آئی کہ ذریا در جوجا کی گوراگر بے جیب پر تبعد کہا تو دونوں کو بادر قبضہ ہے اور اگر بے جیب پر تبعد کر لیا تو دونوں آئی کر دیا در اور کی بیران واٹوں کو آئی اور کی باتھ دونوں کو آئی اور کر دیا تو اُئی کو میں کو آئی اور کی بیب پر تبعد کہا تو دونوں کو دائی کر ساتھ کے دونوں کی بیا اور آئی کر بیا تو اور کی بیا بوجا کی بیان اور کی تو اُئی کی فوراگر کے جیب پر تبعد کر ایور قبضہ ہے بادر وجائے کی بیان وائی تواضی خان بھی گھوں ہے۔

اگرایک ہروی کپڑوں کی گفری تریدی اور اس بھی ہے ایک کپڑا اٹال کرائس کو تعلی کرا کے سلا بایا اُس کو تروخت کردیا گھر

گویدا فقیار بھی کہ کہ کہ کہ بھی اس کو دائی بھی کرتا ہوں بھی تھی ایک کپڑے کہ کے اور فقط حیب دار کو دائیں کر دے اور بالغ

گویدا فقیار بھی ہے کہ کہ کہ کھی اس کو دائی بھی کرتا ہوں بھی تھی ہوا کہ تھڑی می تھی ہیں گار مشتری جا ہے وہ ہوسکا ہے اور اگر

مشتری نے کپڑے کو تھے بھی کھوا ہے کی نے ایک جو بالا باخ جر یا اور اُس کے پاس اُس بھی پھی آئے کہ کھڑی آ مائی آفت ہے تھی ہو سکا افتیار ہے بیچیا بھی کھوا ہے کی نے ایک جر بالا بھی ہو گئی ہو ہے کہ کہ بھی گئی آئے کہ کھی آئے کہ کھی آئے کہ کھی آئے کہ کھی اُس کے بھی تھی ہی آئے کہ کھی آئے کہ کہ بھی ہو گئی ہو ہے کہ ہو گئی ہو

مکری خریدی کہ جس کی چینے پر بال تصاور ہائع نے اس کے بال کاٹ لیے اور شتری نے ہنوز اُس پر قبعنہ نہیں کیا تھا یا خود مشتری نے قری نے سری ایس سری اس کے ایس سریکی عمل سریکی کے اس سریکی سے مصرور کی ا

قندكر نے كے بعداس كے بال كاث ليے و أس كا تكم حل بيلوں كے تم كے بري والى الكام اللہ اللہ

اورا گرفتنا در دست خرید سے بول تو فتاعیب دار کووائی کرسکتا ہے برقادی قاضی خان بی اکسا ہے۔

ٹاپیاتولی چیزوں بیس جو تھم فرکور ہواوہ تھم اسی صورت بر تم ول ہے کہ جب سب ایک ہی برتن بیس ہو ہولا اگر خریدی ہو آیک چیز وار جس جو ایک جی ہوا آر خریدی ہو آیا آگر خریدی ہو آئر ہو گا اور اگر وہ چیز ناپیاتول کی چیزوں بیس سے ایک بی جو اور آئر کے بعض میں جب یا نے تو فقط عیب دار کو والی میں کرسکتا ہے خواہ جندے پہلے ہو یا جند کے بعد ہواور ایا م ذاہر احمد طواد کی نے تقل کیا ہے کہ ایام محمد کے قول کے تیاس پر واجب ہو جہ ہو اور اگر وہ بیات کے دار کو والی کر ہوئے وہ اس کے دار کو والی کر دیا جائے آگر چیج تھے ہو ایٹر طیکہ جدا کرنے ہے میں ان کو والی کر دیا جائے اور اگر قصد کرے کہ تھا تھی ہو گئے گئے ہوئے گئے گئے ہوئی یا ہے اور اگر قصد کرے کہ تھائی ہے جھان کر چھوٹے دانے جو شیچ گر پڑے ہیں ان کو والی کر دے جائے اور اگر فصد کرے کہ تھائی ہے جھان کر چھوٹے دانے جو شیچ گر پڑے ہیں ان کو والی کر دے

ل اس کا بھی وی تھم ہے اور جے متبائدے برمراد ہے کہ کھیت عمل متقرق اوھرادھ کیفٹن درشت لگانے کا دستور تھا اور سے معلوع کین مفت دینے والا اور سے بائع سے قبلت سے اور سے بھاندی الگ کرنامعرت والا۔

ای پرفتوی دیے تھے بیرمیدا شراکھاہے۔

واضح ہو کہ نفسان میب لینے کا طریقہ ہے کہ ایک بادی کا کو بلا عیب اعدازہ کیا جائے گھردہ بارہ جس میب کا نقصان چاہتا ہے اس کے ساتھ اندازہ کی جائے ہیں اگر دونوں قیم آء ھے کا فرق ہوتو مشتر کی بائع ہے آدھا ثمن وائیں لے گا اور اگر مشتر کی نے کہ عیب پروا تقف ہونے کے بعد فرو شت کرد یا تو اُس می کئے قاعدہ سے کہ جن صورتوں میں ہے مشتر کی کی گئے۔ میں قائم ہواور ہائے کو اُس کی دائی رہا برضا مندی یا بلا رضا مندی میکن ہوتو ایک صورت میں جب اُس کواٹی ظل سے بطورت یا اُس کے شار میں کا دائی کرنا برضا مندی یا بلا رضا مندی میں ہوتو ایک صورت میں جب اُس کواٹی طل سے بطورت یا اُس کے شار میں ہونے کے دائی میں قائم ہونے کے دائی میں ہوتو کے دائی میں کہ اُس کو اُس کی سے بطورت و دائی کرنا میں تہ ہوئے کے دائی میں تاہم ہونوں بی ہونوں جب اُس کواٹی میں میں ہوتو ہونے کہ دائی ہونوں ہو

اگراس کوخود فل کردیاتو مجی طاہر الروایت میں میں تھم ہاورا مام الدیوسٹ سے دوایت ہے کہ وہ نقصان عیب لے سکتا ہے بیشرح تحملہ میں لکھا ہے اور جس شخص نے کوئی خلام خرید الوراس کو بلا مال آزاد کر دیایا اس کے پاس مرکبیا بھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو نقصان عیب لے سکتا ہے اور دیرکر تا یا ام ولد بتانا حل آزاد کرنے کے ہے اوراگرائی کو پھیال لے کرآزاد کیا یا اُس ہے پھیال کھوا کر مکا تب کردیا پھرائی کے کہ مال ہے ہے۔ اگرا کی جبہ خرید ااور اس کے کی عیب پر مطلع ہوا تو پھیٹیں لے سکتا ہے بیکائی علی کھانے ہوا دیمی محیط مرحی علی ہے۔ اگرا کی جبہ خرید ااور اس کو بہنا اوروہ پہنے کے سبب ہے تاص ہوگیا پھرائی کے اندوا کی مراہوا چو بایا تو بائع ہے فتصان عیب لے سکتا ہے جس اگر بائع اُس کو ویدائی ناقص پھیر لیما پیند کر ہے آئی کھیا ہے۔ کی نے آیک چھیلی خرید کا اور اس کو عیب دار پایا اور بائع کہنی عائب ہوگیا اور مشتری اگرائی کے حاضر ہونے تک انتظار کرتا ہے تو چھیلی مری جاتی ہیں اُس نے چھلی کو بھون کر اور بائع کہنی کوئی راہ بیس ہے بیت اُس نے چھلی کو بھون کر فرونت کردیا تو اُس کو فتھا اِس میں کھا ہے۔

اگرایڈے یاخر ہوڑے یا گئری یا کھیرے یا آخرہ ٹی اکدہ یا فواکہ ٹریدے اور بلاجیب جانے اُن کوتو ڑ ڈالا اور اُن کوناکارہ پایا
پس اگر ایسا ہوکہ اُس نے نفخ نیس اُ ٹھا سکتا ہے جیسے کی کدویا گنداانڈ اتو پوراٹس واپس لے کا کیونکہ وہ مال نہیں ہے پس اُس کی بخ باطل
ہوگی بخلاف اس صورت کے اگر حمیب جان کرتو ڈ دیا ہوتو اُن کو واپس ٹیس کرسکتا ہے اور اخروٹوں میں آس کے چلکوں کا اچھا ہو تا معتبر نہیں
ہوگی بخلاف اس صورت کے اگر حمیب جان کرتو ڈ دیا ہوتو اُن کو واپس ٹیس کرسکتا ہے اور اخروٹوں میں آس کے چلکوں کا اچھا ہو تا معتبر نہیں
ہواور اگر میہ چیزیں ایس ہوں کہ آس سے باوجود قاسمہ ہوئے کے پھوٹھسان اُٹھایا جا سکتا ہے جیسے کہ آس کو جائے کو اُس کھا ہے تھی اُس کو اُن کو اُن ہو جائے تو آس جارہ کریا تھا ہو ہو جائے تو آس کو ایسی طرح بھیر لینے پر داختی ہو جائے تو آس

کوا عمتیار ہے اور بیکم اس صورت بھی ہے کاس بھی کچھکھاندلیا ہواورا گر چھکنے کے بعد اُس بھی سے پچھکھالیا تو پچھوالی نیس کرسکتا ہادرا کربعضے فاسد پائے اور و وتھوڑے سے تنے تو تا انتہانا جائز ہادر تھوڑے سے مراداً س قدر بیں کہ جس قدراخروٹوں میں عادیا فاسر مواکرتے میں جیسے ایک موشی اے کیاد واور اگر تراب بہت مول آؤ کا جائز ٹیٹل ہے اور پور اٹمن واپس لے گایہ ہدایہ میں کھا ہے۔ اكر بغامه كاعر ع يد ماور أن كونو را اورد علما تو كند علي تو بعض مشائح في ذكر كيا ب كرنتمان ميب احكا اور بوراجمن والبرئيس ليسكاب كونك أس كر ميك ي الناج الاستاق أس عن كذا مونا عيب موكا اورائي مورت عن واجب ب کسی کا اختلاف نه ہواورا کر تعامہ کے انڈ ہے اور اُس میں مروار پچر پایا تو متاخرین نے ہاہم اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے كرائع جائز نيل ب كونكدأس في دوج ين فريدي اورايك أن على عدده بادر بعضول في كما ب كري جائز ب كونكرميت اب معدن میں ہے بیمید علی تکھاہ اور امام او بوسٹ اور امام کنزد یک جس تقدراً سیس سے درست کے ہا اس کی سے جائز ہے اورنها بين العاب كري اسم بي يترالقائق عي العاب ايك اون خريد الورجب أس كواية احاط كاعراد بالووه كرم يال كى عنص نے مشتری کی اجازت سے اُس کوؤٹ کرویا پھرائ میں کوئی قدیمی حیب خاہر مواقو مشتری کو باقع سے نتصان حیب لینے کا اعتبار ہاور بی ول امام ابد بوسٹ اور امام محرکا ہاورای کومٹائے نے اختیار کیا ہاور بی مم اس صورت میں ہے کہ ذائے کرنے کے بعدمیب يروا تقف ہوا ہوا ہوا اور اگر جيب يروا تقف ہوكر خود أس نے ياكسى دوسرے نے أس كى اجازت سے يابلا اجازت أس كوذ تح كر ذالا تو يكھ

تقعمان ميس كسكما بيران وي المن خان من كلما ب-

كى نے أيك حيوان تربيدا اور أس كوخود و فرك كر ڈالا اور أس كى احتواج ب على قديمي قساد لكلا تو صاحبين ك نزديك فنصان ميب السكتا باوراى قول يرفتوى باوراكركونى آنت كمالى جرميب يرواقف موقوجوكمانى أس كالتصان في اور باتى كودائيس كر وے کا بیسرا جیہ ش اکھا ہے اگر کوئی اورٹ خرید الوراس میں کوئی میب طاہر ہوا تھروہ کریا الوراس کی کرون ٹوٹ کی اورمشتری نے اس کو ون كرديا توبائع سے كونيس فيسكا بيد فره مى كلما بي كى فرايك اون فريدكراس ير تبند كرايا كراس مى ميب يايا اوراس کو ہا آنے کی طرف نے چلاتا تا کدأس کودالیس کردے جروہ راہ میں ہلاک ہو گیا تو وہ شتری کا مال بلاک ہوا چرا کرمشتری حیب وابتکر وساتو نتصان میب بالع سے واپس لے کا بیٹاوی قان می فان می اکھا ہے۔ کی نے ایک بائدی فرید کراس پر قیضہ کرلیا ہروہ ہواگ می محرمترى أس كى مى فيب يروافف موالى جب تك دوزىده ب بائع سے يحدين السكا بواد اكر بائدى مركى تو نفسان والى العلام والمرحى شركها الماسي في الك غلام باعرى كوفن فريد الوردونول في تعند كرايا كرمشترى في اعرى متعولى كالمرغلام ے مالک نے غلام کود یکسا اوراس سے واضی شاہ وایا اس على كئى حيب بايا اور اس كووالي كرديا تو اس كولينى اس غلام فريد نے واسل كو اختیارے کدا گرجا ہے قوبا عری خرید نے والے سے باعری کی وہ قیت وسول کر لے جواس کے مشتری کے بعد کرنے کے دن تھی اورا کر چاہے باعدی کودایس لے جراگر ہاکر چی او تصال بیں لے سکا اور اگر تیہ بھی و مقربیں لے سکا ہے بدو خرو می العاہے۔

الك فض في ك إلى الك غلام باعرى كوش فروخت كرديا اوردونول في تعد كرايا بكر باعرى خريد في وال في باعدى ش أيك اللى ذائد بائى اور قاضى كي حم عداس كووابى كرويا اور فلام كوليا يمريا عدى كاما لك اس بات عدا كاه بواكه باعدى خرید نے دالے نے دائی کرنے سے بہلے اُس سے ولی کی ہادروفی سے باعری ش کھانتھان کس آیا تھا اور بیاطلاح اس وقت ہوئی کہ جب باعدی اُس کے مالک کے باس مرکنی یا اُس کے اُس کوفروشت کردیا تو اُس کو پھے تعمان نیس ملے کا بیمید عمی لکھا ہے۔ خمیر

ع مين جمالاا- ع مبسراة ل التي سوم الا-

الو پر کا اور پوسف ابن محر اور عمر ابن الحافظ ہے بیر سند ہے تھا گیا کہ کی نے ایک تاک گائے کے کوش فرو شت کیا اور کا نے کا بھی تھی۔
اور مشتری کے پاس بچے بنی اور تنل شرید نے والے نے تنل میں بچھ عیب پایا اور آس کے مالک کو والیس کر دیا تو کیا اُس ہے تنل کی تیمت کے ایا گائے کی تیمت کے ایا گائے کی تیمت نے ایک کو والیس کر دیا تو کیا اُس ہے تک کی تیمت کے ایا گائے کی تیمت ان مان ہے اگر کی نے ایک زیمن خریدی اور اُس کو کہ بنا دیا بھر اُس میں کوئی عیب پایا تو سب کے زویک والیس شریب کا اور فقصان عیب لینے میں اختلاف ہا اور فقی اُس کے میب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے فتو کی سے اور میں کے دیا ہوا تو ہلا لگ نے فتو کی سے اور کی تیمن خریدی اور آس کو میب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے واسط میں اور کی میب پر آگا ہوا تو ہلا لگ نے واسط میں اور کی سے اور کی تامی میان میں کھا ہے۔

منتری کے باس مرکبا بھراس کے کی الدراس پر قبضہ کرلیا اور اُس کو دوسر کے جاتھ فروشت کر دیا اور وہ اس سے دوسر سے مشتری کے باس مرکبا بھراس کے کسی ایسے عیب پر مطلع ہوا کہ جو پہلے بائع کے باس تھا تو دوسرامشتری نقصان عیب دوسرے بانع سے

اگرایک تھی نے ایک تھی ہے ایک غلام خریدا اور اُس پر قبضہ کرلیا پھر کہا کہ بیں نے اس غلام کو خرید نے کے بعد فلاں شخص کے ہاتھ ﷺ ڈالا اور اُس نے آزاد کر دیا ہے ..... ہے۔

سمی فض نے ایک غلام بڑار درہم کوٹر بدا اور دوٹوں نے قیند کرلیا پھر مشتری نے اثر ارکیا کہ بہ غلام فلاں فنس کا ہے کہ جس نے میرے خرید نے ہے ہے اس کو آزاد کر دیا تھا اور باقع نے اس سے افکار کیا پس تجن صورتوں سے قالی بیں ہے یا وہ فض مشتری کے اثر ارکی ما لک ہونے اور آزاد کرنے حقمہ لی کرے گا یا دوٹوں میں اثر ارکی ما لک ہونے میں بدون آزاد کرنے کے قعمہ لی کرے گا یا دوٹوں میں اثر ارکی ما لک ہونے ازاد کرنے کے قعمہ لی کرے گا یا دوٹوں میں اس کو جمونا بنلا نے گا ہی بہلی صورت میں بیائے اور کی عیب پائے تو بائع سے پہلی صورت میں قلام آس قلال فی میں ہوگا ہورا گر مشتری اس قلام میں کوئی قد می عیب پائے تو بائع سے پہلی میں دوسری صورت میں قلام آس قلال فیض کود سے دیا جائے گا اور اگر آس کا قلام رہے گا آزاد نہ ہوگا ہم اگر مشتری اس میں جب پائے تو بائع سے پہلی ہو جائے گا اور دلاء

موقوف رہے گی اورا گرمشتری غلام میں کوئی قدی عیب یائے تو باقع ہے تعصان عیب لے سکتا ہے گذائی الحیط اوراس صورت میں اگر فلال فخض دوسری باراس کے سیچے ہوئے کا اقراد کر ساتھ یا گئے مشتری سے اُس تعصان کو جو اُس نے عیب کی وید سے لیا ہے واپس کر نے کا اورا گرمشتری بیا قراد کر نے کہ بیغلام فلاں شخص کا تعااور میر سے قرید نے کے بعد اُس نے اس کو آزاد کردیا تو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے خواہ فلاں مخص اس کی تعمد بی کر سے با بحد یہ کر سے بیجیا سرتھی میں کھھا ہے۔

جونها فصل

## عیب کا دعوی اوراس میں خصومت اور گواہ قائم کرنے کے بیان میں

عائنا چاہے کہ جب کی دوقت میں ہیں ایک فاہر کہ جس کو قاضی آنھوں سد کی کراور ہا کشاہدہ پیواں سکا ہے جیے زخم اور اندها
ہونا اور زا کداتگی اور شمل اس کے اور دوہری ہم ہا طن لیتی ہوشدہ کہ جس کو قاضی ہا کشاہدہ دکے کرٹین پیچاں سکا ہے اور طاہر کی چند تسمیں
ہیں ایک قد کی جب طاہر جیے کہ زا کداتگی اور دوہری جو نیا پیدا ہوا ہو کین تھے کہ دقت سے جھڑ اکر نے کے دقت بک پیدا ہوجائے کا اخبال
ہونے ایک قد کی جیب طاہر چھے کی کے دائے اور تیسری ایرانیا پیدا کہ جوئے کے دفت سے جھڑ اکر نے کے دقت بک پیدا ہوجائے کا اخبال
رکھتا ہے جیے زخم اور چھی دہ نیا پیدا کہ جو مدت کا اخبال بین کہ کہ اور باطنی عیب کی دوشمیں ہیں ایک وہ کہ اپنے
رکھتا ہے جیے زخم اور چھی دہ نیا پیدا کہ جو مدت کی اور بھا گ جا تباری ہونا کہ جس پر مردوا قف کیں ہو تہ ہیں دوسری وہ کہ جو
نشاہدہ پیچان سکتا ہے جو اس کو دیکھے کی اگر اس عیب کو پائے اور جو اور پی اگر دوگئی کی عیب طاہر شی ہو کہ جس کو تو تف نے بالشاہدہ پیچان سکتا ہے جو اس کو دیکھی ہونا کہ اس کی سامت کر سے در شاحت دکر سے کہ اگر قاضی
بالشاہدہ پیچان سکتا ہے تو اس کو دیکھے کی اگر اس عیب کو پائے تو خصوصت کی ساحت کر سے در شاحت دکر سے کہ اگر تو تف نے بالشاہدہ اس عیب کو بی اگر اور کی کہ دوئا ہونے کا احبال جو بیا کہ وہ کہ ہونے کے دوئت سے بھر اور اس بات کا گیش ہوگیا کہ بات کا بیشن ہوگیا کہ بات کے بات ہوگیا کہ بات کے کہ اس کو بیات کے کہ بات ہوگیا کہ بات کی کہ دوئی اٹھال سوجودو کیا اور اس بات کا لیشن ہوگیا کہ بات کے دوئت کی بیدا ہونے کی کہ کہ کہ اس کو بیات کے کہ بات ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دوئی کہ دوئی کہ کو سافود اس باب میں تم کے کہ دشت کی کہ دوئی کہ تو سافود ہوگیا ہے اور اس باب میں تم کے کہ دوئی کہ تو سافود ہوگیا ہے اور اس باب میں تم کے کہ دوئی کو تو سافود ہوگیا ہے اور اس باب میں تم کے کہ دوئی کو تو سافود ہوگیا ہوئی کہ ہوئیا ہی ہوئی کو تو کہ کو سافود کیا ہوئی کہ دوئی کو تو سافود کیا ہوئی کہ کو کہ تو سافود کیا ہوئی کہ کو تو سافود کیا ہوئی کہ کو تو کہ تو سافود کیا ہوئی کو تو کی سافود کی کہ کو کہ تو سافود کیا ہوئی کا تو سافود کیا ہوئی کو تو کہ تو سافود کیا ہوئی کو تو کہ تو کہ تو کہ تو سافود کیا ہوئی کو کو تو کہ کو تو کو کو تو کہ کو تو کو تو کہ کو تو کہ کو تو کو تو کہ کو تو کہ کو تو کو

پھر جب ہا تع نے مشتری کوشم دلائی جائی ہو سبدوا تھوں کے موافق مشتری ہے کہ بائے گی اور اگر ہا تع نے اس کی شم طلب نہ کی تو مشتری کوشم دلانے میں اختلاف ہے اور ائد مشارکے کا بیقول ہے کہ گا ہر الروایة میں اُس کوشم نہ دلائی جائے گی پھر مشتری کے شم دلانے کی صورت میں اکثر قاضیوں کے زویک ہیے کہ اُس ہے کہا جائے گا کہ قاشم کھا کہ واللہ میں انجی ہو ہے جو اس کا حق جس جہت سے میں مدی ہوں مسریحاً دلائ ساقط تھی ہوا ہے اور بھی تھے ہے وہ فیرہ میں تھھا ہے۔ اگر ایسا میب ہو کہ جو اس مدت میں پیدا ہوجانے کا احمال رکھتا ہے اور اُس سے مقدم ہونے کا بھی احمال دکھتا ہے آبا اُس کے مسلم میں مشکل چیش آئے قو قاضی ہائع سے بیا سخساد کرے گا کہ کیا بیر عیب جھے کے اندر تیرے ہاس موجود تھا ہیں اگر اُس نے کہا کہ ہاں قو مشتری کو والیس کرنے کا حق حاصل ہوگا لیکن ہائع کو مشتری کے والیس کرنے کا حق ساقط ہوجانے کا دیوی کرنے کا اختیار ہے ہیں اگر اُس نے بیدوئ کیا تو یہ دیوی بائع کا ایس تا بت ہوجائے گا کہ مشتری شم کھانے سے بازر ہایا ہونے تے گواہ قائم کے اور اگر یا تھے اس عیب کے اپنے ہاس موجود ہونے سے انکار کیا تو اس کا قول م لے کر احتیار کیا جائے گابٹر طیکہ مشتری کے پاس اس عیب کے پائع کے پاس ہونے کے گواہ ند موں

رپيلاش لکعاہے۔

بائع وقتم ولانے کی صورت علی افتالا قد ہا اور تعادے مشارکے فقر مایا ہے کہ سی کو اس افر حقم ولائی جائے کہ قتم ملک کے اس افر حقی اس کے حس کا وہ والوگی کرتا ہے کی ہے اس افراس علی کھا ہے اور اس کی جس کا وہ والوگی کرتا ہے کی ہے اس کے حس کا وہ والوگی کرتا ہے کی اس کے اس کھا ہے اور اس کی اس اس اور اس کی اس کے جس کا وہ والوگی کرتا ہے تو قاضی اس کو بائع کو والی میں کرادے گا اور جسے میں باطنی ہو لیس اگر وہ بدن کے اندر کے قارموجود وہ نے ہے پہنا جاتا ہواور الی جگہ ہو کہ جس پرمردوا قف میں کہ اس کے اس کی اس کو مرض پہنا ہے تا کہ مرض پہنا تا ہوا ہو اس کے قود طاحظہ کرے اور اگر اس کو شاخت ہے کہ اس کے اس کے اس کو دو عاد اور اس کے قبل پر احماد کر ساور اس کی اس کے اس کے اس کو اس کے قود کی ہو گئے ہو گئے گئے اور اس کے قبل ہو گئے اور مرف اس کی اس کے کہنے ہو گئے گئی تا منی بائع سے جس اگر ایس خصاف کی تعنیف کے کہنے ہو ایس میر کر دو اور اس کی تامنی میں جوانام خصاف کی تعنیف سے جسکھا ہے۔

مشہور ول امام ابو ہے سف درا مام محملات ہے کہ اس کووا ہی شکرے گا اور ہائع کوشم دلائے گا اور جوشم کھانے ہے بازر ہاتو اُن دونوں مورتوں کی گوائی اس کے افکارے مضبوط ہوجائے گی تو واپس کرنے کا اتن ٹایت ہوجائے گا اور صدر الشہید نے جامع السفير کے بیوع میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مورت کے کہ میں ہا عمری حاط ہے اور دویا تین مورش کین کہ اس کوشل میں ہے تو ہائع کے ذمہ جھڑا اس مورت کے کہنے ہے قائم ہوجائے گا اور دویا تین کا قول کہ اس کوشل جی سے اس ایک کے قول کا معارض نیس ہوسکتا ہے اور اگر ہائع قاضی ہے یہ کہ کہ جو جورت باندی کے حالمہ ہونے کو بیان کرتی ہے وہ جاتل ہے گہ قو قاضی کو جا ہے کہ اس دریانت کے واسط ایک وانستہ کورت کو مقر رکرے یہ مجدؤ میں لکھا ہے۔ کسی نے ایک باندی بالفرقر یدی گاروگوئی کیا کہ یہ خاتی اس کے مردوگورت دونوں کا نشان ہے تو امام محد نے فرایا کہ باقع ہے اس بات پر تطبی تم کی جائے گی کہ یہ گورت اسکی نمیل ہے کو نکہ اس کومردوگورت دونوں نہیں و کی سکتے ہیں یہ فاوئی خان میں لکھا ہے اور اگر کسی نے باندی پر استحاضہ کا میں نگایا تو اُس میں دھوئی کے قائل ساعت ہونے کے واسطے مورتوں کی طرف رجوع کرنے میں اور اُن کی گوائی پر قبضہ ہے پہلے یا جدوالیس کرویے میں وہی تھم ہے جو تمل کے دموی میں معتصل کر رچکا ہے گئی کہ وہی تھم ہے جو تمل کے دموی میں معتصل کر رچکا ہے گئی کی فکہ خون کے اور ارکوم رہ می معتصل کر رچکا ہے گئی کی فکہ خون کے اور ارکوم رہ می و کی کیونکہ خون کے اور ارکوم رہ می کا بہت ہو میکا ہے یہ بیریا میں گئی گوائی بھی تبدل کی جائے گی کیونکہ خون کے اور ارکوم رہ می

کاب الا تفقید یکی کھا ہے۔ کہ کی نے ایک یا ندی خریدی اور مشتری نے بیجیب لگایا کہ اس کے ایک زخم سر بالع کے پاس
ہے اور قاض نے بائع کو سم دلائی اور اُس نے سم کھانے سے افکار کیا اور مشتری نے اُس کووا کہ کروی پھراس کے بعد بائع نے بیہ
دمونی کیا کہ باندی مشتری کے باس حاملہ ہوگئی ہے اور اس وَ م بھی شل سے ہوق قاضی اس باب میں مشتری سے موال کر سدگا ہیں اگر مشتری نے کہا کہ جھا کو اس کا بچھا میں ہے تو قاضی اس کو ورقوں کو وکھا و سے گا ہیں اگر مورقوں نے کہا کہ بیر حاملہ ہے تو مرف ان
عورتوں کے کہنے سے مشتری کو والیس کروینا فایت نہ دوگا کی شتری کے ذمہ جھڑا قائم ہوجائے گا ہیں اس کو اللہ تعالی کی مشم دلائی جائے گی سے خورتوں کے دیم کھائے گا ہی اس کو اللہ تعالی کی مشم دلائی جائے گی ہیں اس کو اللہ تعالی کی میم دلائی جائے گی ہیں اس کو اللہ تعالی کی مشم دلائی جائے گی ہیں کے پاس ممل پیدائیں ہوا ہے جال

ا تولد جالل بي يونى دائى كاكام يس جائى ١١٠

پررہ کی اوراگراس نے تم کھانے سے اٹارکیا آویا گئے کا دھوئی تا بت ہوجائے گا ہی یا گئے ہاندی کوئے جب زخم کے نقصان کے مشتری کو واپس کر دے گا ہی اگر بائع نے کیا کہ بس ہا ہے گئے ہی ہوئے دیا ہوں اور عیب زخم کا نقصان ندوں گا تو اُس کو یہ افتیار ہادراگراس مسئلہ بھی بیصورت واقع ہو کہ قاضی نے جس وقت مشتری ہے ہوچھا کہ اس کوشل ہے اُس نے کہا کہ بیمل بائع کے پاس کا ہادر بائع کوشم دلا دے گا ہی اگر اُس نے کہا کہ بیمل بائع کے پاس کا ہادر بائع کوشم دلا دے گا ہی اگر اُس نے کہا کہ بیمل بائع کے پاس کا ہادر بائع کوشم دلا دے گا ہی اگر اُس نے تم کھائی تو بائع کے پاس کا جادر کی اُس بائع کے پاس کا جادر کی اُس بائع کے باس کا جادر کر ایا ہے تو بائع کو بیافتا ہارہوگا کہ بائدی اُس کو واپس کر دے اور اُس کے ساتھ دخم کا نقصان بھی دے اور اگر بائع نے تم کھائے ہا تکا دکیا تو تا بت ہو گیا کہ بیرجب بائع کے پاس کا ہاور بی کا باد کا بائد کی اُس بالا تفضید بھی ندگور ہے۔

اگرابیا ہوا کہ جس وقت قامتی نے باعدی کو بہیب جی دھم کے باقع کو واپس کردیے کا تھم دیا اور مشتری کے باقع کو باعدی واپس کرنے ہے پہلے باقع ہے اور حس مشتری کے بات کو باعدی دو اپس کرنے ہے کہ باقع کے بات کا جائے گئے ہائے کے بات کے بات کا ہے باقع ہے کہ باقع کے بات کا ہے باقع ہے کہ باقع کے بات کا ہے باقع ہے کہ باقع کے بات کا ہوائی کے بات کا ہے باقع ہے کہ بات کا ہوائی کردیے اور اس صورت میں مشتری کے اور اس کے باقع ہے کہ باقع ہوگا ہے کہ باقع ہوئے کہ بدت کے ماقع اور کے کہنا ہے معلوم نہ ہو جے بھا گنا یا جنون یا جوری یا استر پر بیٹا پ کروینا تو ایسے جب میں اُس کے نی الحال موجود ہونے کو بھانے کہ واسط ایام گئت نے جائے میں بطر چھند کرکیا ہے کہ قاضی باقع ہے بہنا ہوئی کا موادر مشتری کا دور گئا کہ وادر مشتری کا دور گئا کہ ہوئا کہ جب بات کے باس اس بھوں کے باس بھی بیا تھا ور مشتری کے باس بھی بیا تھا ور مشتری کے باس بھی بیا ہوئے کہ بات کا دور گئا کہ کہ بیا ہوئے کہ بات کے باس بھی بیا ہوئے کے باس بھی بیا ہوئے کہ بات کا دور گئا کہ کہ بات کے باس بالغ ہو ہے کہ بات کے اور مشتری کے باس بالغ ہو ہا نے کے بادر ہا ہوئے کے باس بالغ ہوئے ہے بہنے بالغ ہوئے ہے بہنے بالغ ہوئے ہے بالغ ہوئے ہے بہنے بالغ ہوئے ہے بہنے بالغ ہوئے ہے بہنے اور مشتری کے باس بالغ ہوئے ہے بہنے اور مشتری کے باس بالغ ہوئے ہے بہنے اور مشتری کے باس بالغ ہوئے ہے بہنے اور بات کے بالغ ہوئے ہے بہنے بالغ ہوئے ہے بہنے اور مشتری کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور مشتری کے بالغ ہوئے کے بالغ ہوئے کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور کئی کے بہنے بالغ ہوئے ہے بہنے اور کہ کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور کئی کے بالغ ہوئے کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور مشتری کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور ہوئے ہے بہنے اور کئی کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور کئی کے بالغ ہوئے ہے بہنے اور ہوئے ہے بہنے اور کئی کے بالغ ہوئے کے بہنے کہ بہنے اور کئی کے بالغ ہوئے کے بہنے کہ کہ کے اور کئ

اگر بھا گئے کا یا اُس کے ما تھا ہے بیروں کا جن شی وائیس کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ عیب دونوں کے پاس بایا جائے جس طرح بستر پر پیشاب کرنا اور جنون اور چوری کا دکوئی کیا تو ایسے عیب شی جب بائٹ ٹی الحال موجود ہونے کا افکار کرئے قاضی بائع کوشم نددلائے گا بھاں تک کہ شتری اس بات پر گواہ قائم کرے کہ بیفلام شتری کے پاس سے بھا گا ہے لیکن اگر بائع نے اُس کے ٹی الحال موجود ہونے کا اقرار کرلیا تو اُس کے پاس موجود ہونے کا سوال کیا جائے گائیں اگر اُس نے اپنے پاس موجود ہونے کا اقرار کرلیا تو قاضی شتری کے التماس سے اُس کو وائیس کروے گا اورا گر اُس نے اسے پاس موجود ہونے سے انکار کیا تو مشتری سے اس بات پر گواہ

ا کینگراس نے باقع کے پاس سے موبا اثر او کیا آنواس کے پاس موجود موٹے کے تمانہ یکی وہ خرود مطالمہ کی 111۔ سے بدن میں کوئی ایسان ٹال ٹیلی ہو سکا ، جس سے بیرمین طاہر ہور 11 سے میسی کا قاضی 11 سے

طلب على كروت كاكدية خلام بالتع ك بياس بيما كا تعالى الرأس في كواه كائم كية قاضى غلام بالتع كووائي كرد ب كاورند بالتع سه طلب على كرد تكورت كوارند بالتع سه التحديث كرب بيا كان الدر تعرف كالتعادر الرمشترى الساحة كرد و تسم التعادر المراكز من التعادر الرمشترى التعرب كالتعادر المراكز من التعرب كالتعرب كالت

اگر دوسرے آدھے ہیں جھڑا کرنے ہے پہلے مشتری نے پہلے آوھے ہیں جھڑا کیااور پائع نے تسم کھانے ہے اٹارکیااور
اس کو پہلاآ دھاوا پس کردیا گیا چرای انکارہم پرمشتری نے دوسرے آدھے اورائیس کرتا ہا آتی آس کو بیا تقیارت ہے تا والکیکہ دوسرے آدھے ہی از سرلو جھڑا ایراتو جھڑا کی بیا آدھے اس کو بیا تقیار ہے اور پہلے آدھے ہی از سرلو جھڑا اندکرے بیجید جی انتھار ہے اورا گرمشتری سے دونوں جھڑ کی افراد کہ سے جب کا قراد کرنا دوسرے آدھے ہی اٹا کر سے جب کا آورا کی کا اُلٹا بھی دوسرے آدھے ہی انکار شر اردیا ہا ہے گا ہے گائی جی کھا ترا در کہ اندر ہوگا اورائی جی بائع کا ہم سے انکار کرنا دوسرے آدھے ہی انکار شر اردیا ہا ہے گا ہے گائی جی کھا ہے اورا گرمشتری نے بائع ہوگی کے ذکہ مشتری نے دونوں دوسرے آدھے ہی انکار سے جا دونوں دونوں دونوں دونوں کو ایک جو کہ کہ جو انکار کیا تو ایک بی کھا کہ ہوگی کے ذکہ میں انکار کیا تو بیا کہ جو کہ میں انکار کیا تو بیا کہ جو کہ میں انکار کیا تو بیا کہ دوسرے کو دوسرے کو دوسرے کو در بیا کہ کو انکار کیا تو بیا کہ جو کہ میں انکار کیا تو دوس کو اندر جو ایک کو دوسرے کو در بیال کو دوس کو ان دونوں دونوں نے ایک خال کیا تو انکار کیا تو دوسرا کی کو دوسر کا دوسرے کو دوسرے کا دیا کہ کو نوس کو اندر جو ایک کو دوسرا کی کو دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کی دوسرا کو دوسرا کیا دوسرا کی کو دوسرا کی دوسر

ل مشتری میب بردامنی موچکا ہے اا۔ ع مشتری گواملائے اا۔ عل اگر با تھے واحد مواا۔

تلمیریش اکسا ہے کہ کی نے دوقلام ایک معدیش یا دوسعد ش فریدے اس الرح کدایک وام ایک بزار ورہم نی الحال اوا کرے اور دوسرے کے دام ایک بزار ورہم ایک سال کی میعادیر اوا کے چر دوٹوں ش سے ایک کو بسبب حیب کے واپس کر دیا پھر پاکع

امام مجھ سے المان میں روایت ہے کہ کی نے دوسرے تھی ہے دوغلام ایک بڑاد درہم کوایک صفحہ ہیں تر بدے اور دوٹوں پر بتخت کے بعد ایک میں اور دوسرے کی قیت ایک بڑار درہم کی اور ان کی اس میں بوائع ہوئے اس کا آنا دوگوئی کیا تو دوٹوں ہیں ہے کی کے قول کی طرف تھے۔ دو بڑار درہم اور دوسرے کی قیت ایک بڑار درہم کی اور بائع نے آس کا آنا دوگوئی کیا تو دوٹوں ہیں ہے کی کے قول کی طرف القات نہ کیا جائے گا اور جس دن دوٹوں نے بھڑا کہ کہ بڑار درہم کی اور بائع نے آس کا آنا دوگوئی کیا تو دوٹوں ہیں ہے کی کہ اگر بھڑا ہے کہ دوٹوں میں سے دوٹوں ہیں ہے برایک برای ہوئی پر گواہوں کی گواہوں

ا گرایک غلام خرید کراً س بر بعضه کرلیا پھراً س کو لے آیا اور کہا کہ ش نے اس کو داڑھی مونڈ اہوا پایا ہے اور بائع نے انکار کیا تو کس کا قول قبول کیا جائے گا؟

نوازل میں ہے کہ کی تخص نے جومر کہ جوا بیک سکتے کے اندر جراہوا ہے تربیدااورا س کوائی مشک کے اندر جر کرنے گیا پھراس میں ایک مردار چو باپایا ہیں بائع نے کہا کہ یہ چو ہا تیری مشک کے اندر تقااور شتری نے کہا کہیں بلکہ تیرے مکتے میں تھا تو تول بائع کا معتبر ہوگا بیٹلم پیریہ میں لکھا ہے۔ لآوٹی ہالی سمر قد میں لکھا ہے۔ کہ کی تیل معین جرکی معین برتن کے اندر ہے تربید کیا اور اُس پر چندروز گزرگ اور جب سے أس يرتن پر قيند كيا قااس وقت سے أس يرتن كا مند بند كيا بوار ہا گھر جب أس كاند كولا قو أس من أيك مروار جو ہا پايا اور بائع نے اپنے پاس ايساواقع ہوئے سے افكار كيا قو قول ہائع كامعتر بوگا كونك و جيب سے افكار كرتا ہے اوراس منلد كى تاويل يول بيان كى ئى ہے كہ يہ تكم أس وقت ہے كہ يرتن كا مند قيند كوفت بند تقااور جو ہے كہ پائے جائے كوفت بحث بحق من أس كا كھانا ياز كھانا معلوم نہ بوااورا كريہ معلوم ہوكہ برابريرتن كا مند بندر ہا ہے اور جو بايات جائے كوفت بحث بحى نہيں كھلاقو مشرى كا قول معتز بوگا اورائي والى كرنے كا اعتيار ہوگا يہ يولا على المرشر كى تو بايات بات كردا كو الله كا المرائي ہوگا ہو الله كا المرائي ہوگا كو الله كا المرشر كى نے بيا اور كا كو المائى كے دو ذواز مى موغرا موجود ہے ہي اگر الكر جس على مشترى كے پاس واڑى فكا كو اس كو المي كو الميائي كو كو الميائي كو ال

منتی میں ہے کہ سی محص نے دوسرے کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا اور اُس نے اُس پر بیند کرلیا پھر اُس میں کوئی عیب لگایا اور یعی کہا کہ ش اُس کوآئ بی خریدا ہے حالانکدایا عیب ایک دوزش فیل پیدا ہوسکتا ہے اور باکٹے نے کہا کہ ش نے ایک مہین مواکد فرودت کیا ہادرمال یہ ہے کہ ایسا عیب ایک ممید میں پیدا ہوسکا ہے تو قول بائع کامعتبر موگا کسی نے ایک با عدی فریدی اوراس میں م کھ میب یا یا ہی اس نے باتع سے جھڑ اکیا اور صاحب شرط کے پاک لایا مالا تک سلطان نے اُس کو قصلہ کا متولی نہ کیا تھا اِس نے ڈ گری باکع برکر کے باعدی اُس کووائیں کردی اور مشتری سے واسطے پورے ٹمن کا تھم دے دیا تو مشتری کواپنا ٹمن لینے کی مخبائش ہے۔ کسی نے ایک چو پایٹر بدااوراس کوبسیب حیب سے والیس کرنا جا ہااور ہاکع نے کیا کرتو حیب پرواتف ہونے کے بعدا پی ضرورت کے واسطے اس برسوار ہوا ہے اور مشتری نے کہا کہیں الدیس اس واسطے سوار ہوا ہول کہ تھے کووا اس کردول تو قول مشتری کامعتبر ہے اور اس مسئلہ ك تاويل بعض مشائخ كي قول يربيب كريحم اس صورت بن ب كدشترى كوبدون واربوع واليس كرنامكن ندتها بيميط بن بإور اكر باكع في كما كرة بإنى باف عدواسط باخرورت ال يرسوار مواجة بحي مشترى كاقول لينا جايد يدفع القديم على تعما ب-اكر مشترى في الدركس وب كادوى كيا حالا تكديا تع جان بكريب أس عل فروشت كرف كرون موجود تعاتواس كوجائز بكر مجيع كوندواليس في تاوننتك قاضى اس كواليس كرف كالحكم ندو ماورير مدوالدرحمة الندفر مات من كريم اس صورت بس ب كرجب یا گئے نے دوسرے سے فریدی ہو کیونکہ اگر بدون تھم قاضی سے دائیں کر لے گا تو اس کواسینے یا گئے کودائیں کرنے کا اختیار شہو گا اور اگر اس نے دوسرے سے ایک فریدی ہے اس پر الے ایما واجب ہے اور اس کو امتراع کے کال تیں ہے سے میر بیش ہے۔ کی نے کوئی چر خریدی اوراس می قضہ سے مبلے کھے عیب معلوم کیا اور کہا کہ علی نے اٹھیا طل کروی پس اگر باقع کے حضور میں کہا کہ تھی باطل ہوجائے كى أكرجه بائع تبول ندكر ماوراكر بائع كى غيبت بن ايها كها توئ باطل ند بوكى اوراكر فيند ك بعد عيب معلوم كيا اوركها كدس في باطل كردى توضيح يهب كه بدون قاضى كي تحميا إلغ كى رضامتدى كي تقياطل شعو كى يافاوى قاضى خان كعاص ب-

میں نے دومرے کے باتھ ایک باتھ کی فروخت کی اور بیا قر ادکیا کہ علی نے اس کواں حال علی فروخت کیا کہ اس کے فلاں جگہ ایک زخم تھا اور مشتری باعدی کولا یا اور اس کے اس جگہ زخم موجود تھا اور اس کے واپس کرنے کا ارادہ کیا اور باکع نے کہا کہ بیزخم وہ زخم نہیں ہے اور جس زخم کا بی نے اقر ادکیا تھا اس سے بیا تھی ہو چکی ہے اور یہ تیاز خم تیرے پاس پیدا ہوا ہے تو مشتری کا قول معتر ہوگا یہ عید عی الکھا ہے۔ اگر بائع نے بیا قرار کیا کہ ش نے با تدی کوا ہے۔ حال عی فروشت کیا کہ اس کی دونوں آتکھوں عی سے آیک آتکھی سیدی تی پھر مشتری با ندی کو لا یا اور اس کی با تھی سیدی تی اور وہ جاتی رہی اور دوہ جاتی رہی ہوگا اور اس طرح آگر با ندی کے سرعی زخم بھوا ور بائع بیا تر اور کر سے کہ می نے اس بائی کو ایسے حال عی قروث کیا کہ اس کے مرعی زخم بھا اور آگر سرکے خمل صورت بھی بائع ہیں کہ اس کا ذخم سے تھا اور وہ تیرے پاک مطلب ہوگیا تو اس باب عی آول بائع کا معتبر ہوگا اور اس طرح آگر می سیدی کی صورت بھی بائع ہوگیا تو اس باب عی آول بائع کا معتبر ہوگا اور اس طرح آگلہ کی صورت بھی بائع ہوگیا تو اس باب عی آول بائع کا معتبر ہوگا اور اس طرح آگلہ کی اس بائے ہوگی تھی ایک تھا ہوگیا تو اس بائع ہوگیا تو اس باب عی تو ل بائع کا ہوگیا تو اس بائع ہوگیا ہوگی

کوالات کارشر کی نے اس کور یولیا اور کارائی کو کھوڑا ہے تھے۔ اس کور یہ لیاس نے کہا کہ کتے کو بیا ہے اس نے کھوام اس کو اللہ نے کارشر کی نے اس کور یولیا اور کارائی کور کور ایس کرنا جا با اور شر کی اور دیسر ہے کہ گوڑا ہونے ہے کوروسر ہے ہا تھو فرو دیسر ہے گوڑا ہونے ہے اس کوروسر ہے ہا تھو فرو دیسر کور کا اور کار کرنا جا با اور شر کی اول نے اس کے بھوڑا ہونے ہے اس کوروس ہے با اور شر کی اول نے اس کے بھوڑا ہونے ہے اس کوروس ہے اور کار با تھا اس کے کوروس کوروس ہے اس کوروس ہے اور کار با تھا اور اگر با تھا اس کے بھوڑا ہونے ہے ہی ہوں ہے کہا تھا کہ بھی نے بین اس کے بھوڑ ہے اس کے بھوڑا ہونے ہے ہی ہوں اور باتی میں ہے اس کے بھوڑ ہے اور باتی کی میں ہوں تو دوسرا کوروٹ کی اس کے بھوڑ ہے اور باتی کہ میں اس کے بھوڑ ہے اور کہ کہا کہ جس اس کے بھوڑ ہے اور کہ کہا کہ جس اس کے بھوڑ ہے اور کہا کہ اور میں کوروٹ کی کوروٹ ک

سی نے ایک غلام خریدا اور اس پر قبضہ کرلیا چراس سے اس غلام کو دوسر مے خص نے جایا اور

مشتری نے کہا کہاس میں کوئی عیب نہیں جہ

 اس کووا پس کرنے کا اختیار ہے اور جس مختص نے کہ مشتری ہے چکایا تھا اس سے مشتری کا بیانوں کا اس میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے واپس کرنے کے جن کو باطل نہ کر سنگا بیٹراوی قاضی خال میں اکھا ہے۔

اگرمشتری نے چکاتے والے سے میکہاتھا کہ آواس کوٹریے لے اوراس علی قلانا عیب نیس ہے جران دونوں علی تخ رہنمبری پر مشتری نے وہی عیب لگا اور قصد کیا کہ اس عیب کے سب سے باقع کووائیں کر ساتھ اس کو بیا تھیار نہ ہوگا اور اگر بجائے غلام کے پٹر افراس کی بیاجات اور باقی مسئلہ کی بھی صورت د ہے و دونوں صورتوں علی مشتری کا دوئی نہ ستاجاتے گا اور کر اپنی کو وائیس کر سے گا اور اگر عیب اس مشم کا ہوکہ جو پیدا ہو سکتا ہے بیاتی دت علی نہیں بیدا ہو سکتا ہے قد قاضی اس کے بیتے و سے کو غلام وائیس کر دے گا بی بیط علی کھا ہو کہ نہیں کی بائدی بھوڑی ہے ہم ایک تھی گواس کے بیتے کہ واسطے کیل مقرر کیا اور بیند بیان کیا کہ وہ بھوڑی ہے ہم ایک تھی کواس کے بیتے کہ واسطے کیل مقرر کیا اور بیند بیان کیا کہ وہ بھوڑی کہ وہ ایس کر دے اور اگر کی بائدی ہوا اور ایپ ہائے کو وائیس کر دے اور اگر سے اس کو بھوڑ اس کو بھوڑ ہے ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو بیا تھیار نہ دوگا کہ دیکل کو وائیس کر و ساور اس کے بھوڑے ہو ہوا تو اس کو وکیل نے مواف سے بہاکہ میں اس کو وکیل نے فروف کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوا تو اس کو وروف کر اور اس کے بھوڑ ہے ہوگئی ہوا تو اس کو وک سے کہا وہ کہ مقول معلوم ہوا تو اس کو اس مقول پروہ ہی کرنے کا اعتمار دوگا تے ہیں بھی گئی ہو تبتد سے پہلے مشتری کو موقول معلوم ہوا تو اس کو اس مقول پروہ ہی کرنے کا اعتمار دوگا تے ہوئی کہا تھیں بھی گئی ہوئیت سے پہلے مشتری کوموکل کا مقول معلوم ہوا تو اس کواس مقول پروہ ہی کرنے کا اعتمار دوگا تے ہوئے و سے بھی کھی ہوئی کا مقول معلوم ہوا تو اس کو اس کو اس کے کہا کہ میں انسان کی کھی ہوئی کہا کہ تا کھیا دو اس کے کہا کہ کے کہا کھیا دو گئی کہ کو بیا تھیں کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کی کہ کو بیا کھی کو کہ کو بیا کو کی کے کہا کہ کیا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کو بیا کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کے کہ کو بیا کو کہا کہ کہا کہ کہ کہ کو بیا کو کہا کہ کے کہا کہ کہا کو کہا کو کہا کو کہا کو کہا کہ کہا کو کہا کہ کہا کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ

فسول سے معقول ہے کہ کوئی فض ایک ایمی باندی الا یا کہ جس کی ایک انگی زائد تھی تا کہ ایک فض کو واپس کر سے اور اس فض نے باندی اس کے ہاتھ فروخت کرنے ہے انکار کیااور مشتری نے اس کے قرید نے پر گواہ قائم کئے پھر پائع نے کہا کہ تو نے فریدی گر میں نے ہرجیب سے بریت کرلی تھی ہوراس پراس نے گواہ قائم کیاتو اس کے گواہ مشول شہول کے بیٹما دیدی تکھا ہے۔ کس نے ایک فلام فریدااور حیب کی جد ہے اس کو واپس کرتا چا ہا اور با گھائی بات پر گواہ الا یا کہ مشتری نے اقرار کیا ہے کہ میں نے بیفلام فروخت کردیا ہوائی سے گواہ متبول ہوں گے اور مشتری اس کو جیب کی وجہ ہے واپس نے گواہ واگر بائع اس بات پر گواہ الا یا کہ مشتری نے اس کو فلال فضم کے ہاتھ فروخت کیا ہے اور فلاق فی صاصر تھا اور اس سے انکار کرتا تھا اور مشتری اول بھی اس سے انکار کرتا ہے تو ان دولوں کا انکار بھن لہ انگالہ کے ہوگا اور فلام واپس نے ہوگاہ نی آئی تھائی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے اپنی ہوگا کہ اسے جیب اس میں موجود بیا سے ذیا کرنے والی بااے مجمود شرمشل بایوں کہا کہ اس پوڈئی نے ایسا کیا تو ہے کہنا اس بات پر افر اور شائر ہوگا کہ ایسے حیب اس میں موجود بیس بہاں بھک کہ اگر اس کوفرو خست کر دیا اور مشتری نے ایسا بی پایا تو باقع کے اس کہنے کی وجہ سے اس کو واپس نہیں کرسکتا ہے بی بیتار انکار کیا میں کھی ہے۔

آکرکی نے ایک خلام فرو فت کیا اور بائع اور مشتری دونوں نے اس کے بھوڑے ہونے کا افر ارکیا اور بیا قر ار دونوں سے تع کا عمد داقع ہوا بھر مشتری نے دوسر سے کے باتھ فرو فت کیا اور اس کا بھوڑا ہوتا پھپایا بھر دوسر سے مشتری نے اس کو تیسر سے کے باتھ اس شرط پر فرو فت کیا کہ وہ بھوڑ آئیں ہے بھر تیسر امشتری اس کے بھوڑ سے ہونے سے اور اس کے بھوڑ سے ہونے کا افرار سے جو بہلے مشتری کے درمیان بھی کے دوقت واقع ہوا تھا دائقت ہواتو اس کو والی کرنے کا افقیار نہ ہوگا اور پہلے مشتری کا اس کے بھوڑ سے ہونے کا اقرار ان بائعوں کے تن بھی جنھوں نے اس سے تی فرید ہوگا فذ نہ وگا اور اگر مشتری اول نے اس کے بھوڑ سے ہونے پر گواہ قائم کے اور قاضی نے بائع اول کو داہی کر دیا بھر بائع اول نے اس کو تیسر سے مشتری کے ہاتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے ہاتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیس کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیس کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو فت کر دیا بھر تیسر سے مشتری کے باتھ فرو بھر سے مشتری کے باتھ فرو بھر کے باتھ فرو بھر سے مشتری کے باتھ فرو بھر کے باتھ فرو بھر کے باتھ فرو بھر کے باتھ فرو بھر بھر کر بھر کی بھر کر بھر کر بھر کے باتھ فرو بھر کے باتھ کر بھر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر بھر کر بھر کر بھر کر بھر کر بھر مشترى كواس كابعكور ابونا اوروه ماجراج يمليمشترى اوراس كے بائع كورميان واقع مواتما كرة منى في غلام كوبعكور بونے ك مواه قائم کیے ہونے کی وجہ سے باکنے کو ایک کرادیا تھا معلوم ہواتو اس کوانتیارے کوائے باکنے کووایس کردے بیر میں المعاہر ک نے دوسرے سے ایک با عمل خریدی مجروعویٰ کیا کدوہ بھوڑی ہے اوراس پر کواواذیا اوراس وجہ سے قاضی نے اس کو والى كرويا بحركي فنص فياس بات يروليل قائم كى كدييرى باعرى بيرى مك يس بيدا موكى باورقاض في اس كوباعرى دااوى مجراس نے ای مستحق علیہ کے باتھ اس کے فروشت کر دیا اور مشتری نے اس کے بھوڈے ہونے علی جھڑا کیا اور حاکم کا اس کے بمگوزے ہونے کا فیملہ دلیل میں چی کیا تو اس کووایس کرنے کا اختیادے بیٹم پر ریش لکھا ہے۔ امام یا اس کے این نے نیمت محرز المع فروخت کی اور مشتری نے اس میں عیب پایا تو ان دونوں پروائی شیل کرسکتا ہے کدانی الکانی میکن امام کی فیض کواس سے ساتھ جنکڑا کرنے کے واسطے مقرکرے گا اور اس مخص کا حمیب کا اقرار مقبول ندہ دگا اور جوا تکار کرے تو اس پرتھم عائد ندہو کی اور صرف وہ اس واسطے مقررے کداس کے مقالمے على مشتری كواہ قائم كرے اور جس وقت اس مفس سے نے عيب كا اقرار كيا اس وقت معزول تصور كيا جائے گا جر جب میب کی وجہ سے و مال عمد والی کرویا جائے اس اگر تقیم ہوئے سے بہلے ہوتو تغیمت میں ما ویا جائے گا اورا کر بعد تشیم ہونے کے بوتو وہ شن کے موش فروخت ہوگا اگر چہٹن کم بوایا زیادہ ہو گیا اگر بیت المال بن سے ہے ہے، کر الراکن بش انکھا ہے۔ ممی نے ایک ظام خریدا اور اپن صحت می اس کوائے بے کے باتھ فردخت کردیا چرمر کیا اور بیٹا اس کا وارث موااوراس ۔ کے کوئی وارث شقا چراس وارث نے اس غلام عس کوئی قد کی حیب پایاتو اس کووالی کرنے کا اختیار ہے محروہ قاضی سے استدعا کرے گاتا كمان ميت كى طرف سے كوئى تصم مقرد كرے ہى بينا اس تصم كودا ہى كرد سے كا كاروداس كے ياب كے ياكت كودائي كرد سے كا اوراگرمیت کا کوئی دوسرادارث بھی مواویٹان دارث کودائس کرے گا مگریددارث میت کے باتع کودائس کرے گا اورا مام محد نے اس کی تري تنسيل من فرماني كراس وقت كياتهم بكر جب ميت ن بن سي رائن في الاوادراس وقت كياتهم بكر جب يومانني د حاصل کیا ہواورا مامخد کامطلق جموڑ و سااس بات کی دلیل ہے کہ دونوں مورتوں می تھم بکساں ہے بیڈناوی قامنی فان میں لکھا ہے۔اگر وارث نے اپنے مورث کے باتھ قروشت کیا چرمشتر ی مرکبا اور باکع اس کاوارث موااوراس می کوئی میب بایا ہی اگر کوئی دومراوارث موجود مونواس كودائي كرديد كاادر اكرسوااس كدومرادارث شامونو والبن بيس كرسكتاب اور فتصان نيس كيسكتاب اوراس طرح اكر کی نے اپنے واسطےاب پر ابالغ سے کوئی چیز خریدی اور اس کے قبند کرایا اور کواو کر لیے پھر اس میں کوئی میب بایا تو قاضی کے سائے بی کرے گاتا کہ قاضی اس کے بینے کی طرف ہے کوئی تصم مقرد کرے قوباب اس کودائی کردے مجرباب اپ بینے کے واسطے اس کے باتع کووائی کرد ساور میں تھم ہے اگر باب نے اپنے بیٹے کے باتھ کھفروشت کیا ہو بدوجیور کردری میں انسا ہے۔ الركسي مكاتب في اليابي البيني كوفر بداتو حيب كي وجد عدوا ين فيل كرسكا بهاورتداس كا تقصان عيب في السكاي بيس اگرمكاتب بعدميب جائے كے الى كتأبت اداكرنے سے عاج ہوجائے تو اس كاما لك اس كى بنے كوواليس كروے كا اور مكاتب اس كا حولى بوگااوراكرمولى في مكاتب كفرد دست كرديايا مركياتو مولى خوداس كووايس كريكايس اكرمكاتب في اين عاج بوف سي يبل بالك كوذمة فادم كے برعيب سے برى كردياتو ما لك اس كودائي بيس كرسكا بدوراكر ما لك في الك مكاتب في عاجز مون سے بلك برى كيا توجائزے بيميد مزحى شن الكعاب السامرح الراس في إلى مال كوفر بداتواس كا بھى كئي تم بيكن اكركسي مكاتب في اپن بعالى يا چيايا بهن كوخريدا توامام الريوسف اورامام محد كول كرموافق بالوك يكى اى مكاتب بوجا كي سركيل ان كاحكم اورباب ياسيخ ے خرید کا تھم برابر ہے اور اہام ابو حنیفہ کے تول کے موافق بدلوگ اس کے ساتھ مکا تب شہوں گے ہیں بسب عیب کے ان کے واپس

کردینے کا اختیار رکھتا ہے جیسا کہ ان کے قروشت کرنے کا مختار ہے ہیں اگر مالک نے یافع کے عاج ہونے ہے پہلے ہر عیب ہے ہری الذمہ کردیا تو امام اعظم کے فزویک سے نہ ہوگا اورا کر مکا تب نے اپنی ام ولد خریدی اور اس میں حیب پایا ہیں اگر اس کے ساتھ اس کا ولد ہوتو جیسا ام ولدگی تئے کرنے کا اختیار ٹیش رکھتا ہے اس طرح اس کے وائیس کرنے کا بھی مختار نہ ہوگا لیکن نقصان عیب لے لے گا اور نقصان حیب لینے کا خود می مکا تب متو ٹی ہوگا ہیں اگر مکا تب نے اپنے عاج ہوئے ہے پہلے یا گئے کو ہر عیب سے ہری الذمہ کر دیا تو میچ ہے اورا گر مکا تب کے مولی نے ایسا کیا تو میچ نیس ہے اورا گر اس ام ولد کے ساتھ ولدن ہوتو بھی صاحبین کے فزویک بھی تھم ہے اور الم

اعظم کے ذرویک اس کو والی کرنے کا اعتبار ہے بیری اس کھا ہے۔

اکر کی فتم نے اپنے مکا تب سے کوئی قلام فریوا تو وہ تھی جیب کی دجہ سے فلام کو والی فیل کرسکا ہے اور نداس کے ہاکتے ہے۔ جھٹر اکرسکا ہے بیری کرسکا ہے اور نداس کے ہاکتے ہے۔ جھٹر اکرسکا ہے بیری کا تب سے بھٹر اکرسکا ہے بیری کا تب کردیا گاراس بھی جیب ہایا تو اس بھی ہے ہیں گئی ہے۔ کی مکا تب نے باتر نے ہائے کو جیب ہے بری الذر کر دیا اس بھی جیب ہا اس کے ما کہ کے اور اس کی ایک کو اور کے وارث کو جیب کی دجہ سے والی کرنے کا احتیار نہ ہوگا اور اگر مکا جب کے عاج ہونے ہے بہلے اس کے ما لک نے ہائے کو بری الذر کر کے وارث کو جیب کی دجہ سے والی کرنے کا احتیار نہ ہوگا ہی ہے کہ اور اگر مکا حب کے عاج ہونے اس کے ما لک نے ہائے کو بری الذر کر کیا تھی جادر میں جا اور میں مال جر کے وارث کا بھی ہے کہ اس کا ہائے کا کہ بری الذر کر کے اور بری حال جس کے عاج ہونے تھا ور اس کے ما کہ اس کا ہائے کو کری الذر مرک حب ہونے اور اس کو ور سے کے عاج ہونے تو اور ہون میں ہوئے ہوئے ہوئے ہائے کہ کہ مرکز کی گئے ہوئے واراس طرح آگر تر کے وارث نے مورث کے مرکز کا تم کے موجو ہوئے ہوئے ہائے ہوئے ہوئے ہائے کہ ہوئے ہائے کہ اس کا بری کو کہ اس کو ایس کری گئے ہائے کہ ہوئے تو وہ ہے ہائے ہوئے ہوئے ہائے کہ کہ ہوئے ہائے کہ وارٹ کے والی کری مرکز کی الذر مرک کے باتھ کو والی کری الم اس کو والی کری المام اس کو والی کری المام کری گئی ہوئے ہوئے ہائے کہ والی کری المام کری گئی ہوئے ہائے کہ والی کری المام کری گئی ہوئے ہائے کہ والی کری ایس کری کردیا تو ہوئے ہی کہ ان کی المام کری گئی ہوئے ہوئے ہائے کہ والی کردیا تھی ہوئے تھا اور اس کو والی کردیا تھی ہوئے تھا اور اس کو والی کردیا تھی ہوئے تھا اور اس کو والی کردیا تھی ہوئے تھا مرکز کر بھی کردیا تھی موالے کہ ان کرنے کی کردیا تھی ہوئے تھا مرکز کر گئی ہوئے کردیا تھی موالے کر ایک کردیا تھی موالے کردیا تھی موالے کردیا تھی ہوئے کہ ان کہ کہ کو کہ کردیا تھی ہوئے کہ کردیا تھی ہوئے کہ ان کہ کردیا تھی موالے کردیا تھی موالے کردیا تھی ہوئے کہ کردیا تھی ہوئے کہ کہ کرنے گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی کردیا تھی مورٹ کرنے گئی کردیا تھی کردیا تھی ہوئے کردیا تھی ہوئے کردیا تھی مورٹ کرنے گئی کردیا تھی کردیا

اگر کی قرضت کیا گھر مالک نے اس پر بعند کرلیا گھر قلام میں کوئی میب پایا گیں اگر شن فقد و سے دیا او بن قداس فرح کدورہم پاوینار تھے یا کئی فروخت کیا گھر میں بیز تھی یا کوئی اس پر بعند کرلیا گھر قلام میں کوئی میب پایا گیں اگر شن فقد و سے دیا اور آخر کی اس پار بیار تھے یا کئی بیل کو ایس بیل اگر شن فقد نہ ہو یا ہو گئی اس پاپ بھا اس کو ایس بیل کہ سے اور آخر میں اور گیا تو ان صورتوں میں یا لک اس کو ایس بیل سے اور آخر میں نقد نہ ہو یا ہو گئی اسپاب ہوکہ جو قلام کے یاس موجود ہے تو وائیس کر سکتا ہے اور قبضہ سے پہلے سب صورتوں میں مالک سے میں وائی کر سکتا ہے اور اور تب کیا اور اس کو ایس کر میں اور اس کو ایس کر میں اور اس کے اس کو تب اور تب کیا اور اس کو ایس کر میں اور کوئر شرخوا ہوں نے قرض معاف کر دیا بھر مالک نے فلام میں کوئی میب بیا تو اور نقصان کے گا اور نقصان کے گا اور نقصان کے گا اور اگر قبضہ نہ کہ کوئر و قدت کیا اور گئی کر اس کوئی جہد کیا گئی ہو تب کی اور اس کے اس کوئی میں کہ اس کوئی میہ کر اس کوئی میں کہ اور کوئر و قدت کیا اور گئی کر اس کوئی میہ کرائی گئی میں کوئی میں کر سکتا ہے دیا گئی میں گئی میں کوئی میں کوئی

واب رجود عل العاب-

نصل بنجر:

### عیبوں سے براءت کرنے اوران سے ضانت کرنے کے بیان میں

عیوں ہے ہی کردیے کے ساتھ قروخت کردیا جوان وفیرہ میں جائز ہاوراس ہوا مت می وہ سبھیب دافل ہو جاتے
ہیں جن کا باکن کو علم میں ہواور جن کا علم ہاور جن ہے مشتر گاوافٹ ہے یا وافٹ بیل ہاور جارے اموں کا کی قول ہے خواہ
عیوں کی جنس بیان کی ہو یا شیان کی ہو خواہ اس کی طرف اثنارہ کیا ہو یا نہ کیا ہوااور اس ہرا مت کرنے ہے ہرعیب ہے جو تھ کرنے کے
وقت جی میں موجود ہے یا جواس کے بعد ہر وکرنے کے وقت تک پیدا ہو باکنے ہی ہوجاتا ہے اور بی قول اہام الاصنیف ورام ما الا ایوسٹ کا
ہواور امام میں نے کہا کہ جو بعد تھ کے پیدا ہواس ہے ہری میں ہوتا ہے بیٹر م طحاوی میں نکھا ہے۔ اگر باکع نے بیٹر ماکی کہ ہر میب
ہواں کے ساتھ موجود ہے ہری ہے قوس کے نزویک بعد تھ کے پیدا ہونے والے عیب سے بری نہ ہوگا اور اس طرح اگر کی
خاص ہم کے عیب کی تحصیص کر سے قومی ہے ہر میلے عالی میں اس موجود ہو کہ اس کے ساتھ موجود
ماس ہم کے عیب کی تحصیص کر سے قومی ہو کہ کے ساتھ اور اگر اس شرط کے ساتھ تھی کی کہ باکٹے ہر میب سے جواس کے ساتھ موجود

اگر ہرسیاہ دانت ہے ہراہت کر لی آواں علی مرخ اور ہز دانت بھی داخل ہوجا کیں گے بین القدیم شکھاہے۔اگرکی نے
ایک غلام فروخت کیا اور اس کے ہرقر حدے جواس علی موجود ہے یہ بت کرلی آواس علی وہ قرحہ جن ہے خون جاری رہتا ہو اخل ہو
جا کمیں کے اور ایسے زخوں کے نشان جواجھے ہو گئے ہیں داخل ہوں گے اور وائے کے نشان داخل نہ ہوں گے کو تکہ داخ اور چیز ہاور
قرحہ اور چیز ہے اور اگر کہا کہ عمل اس کے مرکم ہرا گھا اس کے مرعمی موضی زخم کیا تو موضی ہے یہ کہ نہوں ہو ہو ہے اور اس کی مرعمی موضی زخم کیا تو موضی ہے یہ کی نہوں ہو ہو ہو ہو اس کے مرحمی موضی زخم کی نہوں ہو اس می جوب داخل ہو ہو ہو ہو اس میں جوب داخل ہو ہو ہو ہی اس کے مرحمی موضی زخم کی ہوئی ہو اس میں جوب داخل ہو ہو ہو ہو ہو اس میں جوب داخل ہو ہو ہو ہی ہو اس میں جوب داخل ہو

جائیں گے اور بی مختار ہے اور روک وافل شہوگا (مین منان دوک و باہا ہے) سیدا تھات صامیہ شی تکھا ہے۔ کی نے ایک کیڑا خریدا اور
بائع نے اس میں ایک شکاف مشتری کو دکھا یا اور مشتری نے کہا کہ میں نے تھے کواس سے بری کیا گاراس کے بعد مشتری بائع سے وہ کیڑا
لینے آیا او بہاس کے شکاف کو دکھ کر کہا کہ بیا تنافیس ہے کہ جنتے سے میں نے تھے کو بری کیا تھا وہ ایک باشت تھا اور بیا یک ہاتھ ہے تو اس
باب میں قول مشتری کا معتبر ہوگا اور اس طرح اگر بائدی یا غلام کے تھے کہی سیدی شی اس طرح اختلاف کے بواقو مشتری کا قول لیا جائے
گا اور ای طرح اگر مشتری نے بائے کو ہر عیب سے جو اس شی موجود شے بری کیا یا اس کے عبول سے بری کیا گھر مشتری نے کہا کہ بیمیب
بری کرنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو بھی اس کا قول لیا جائے گا اور ای طرح اگر مشتری نے کہا کہ شی نے تھے کو اس برس سے کے عیب سے
بری کیا گھر کہا کہ بیدہ نہیں ہے بیا بعد بری کرنے کے پیدا ہوا ہے تھی اس کا قول لیا جائے گا بیڈا وئی قائ می خان شی کھا ہے۔

اگر ہا گئے نے کہا کہ علی نے ہرجیب سے جواس کی آگھ ش موجود ہے برا مت کرئی چرنا گاہ وہ کا نظافہ ہا تع بری نہ ہوگا اوراس طرح آگر کہا کہ علی اس کے ہرجیب سے جواس کے ہاتھ شل موجود ہے بری ہوں چرنا گاہ وہ ہاتھ کتا ہوا ہا ہا گہا تو بری تربیب سے جواس کے ہاتھ شل موجود ہے بری ہوں چرنا گاہ وہ ہاتھ کتا ہوا ہا ہا گیاں کتا ہوا ہوتو وہ وہ وجیب ہیں اوراس سے بری نہ ہوگا جبہ براہ مت ہاتھ ہوا وراگر تمام الگلیاں ش آجی جھنے کی ہوئی ہوں تو بہا کہ جیب ہے برا تھ ہوا وراگر تمام الگلیاں ش آجی جھنے کی ہوئی ہوں تو بہا کہ جیب ہے برقاوی قاضی خان علی کہ موجود ہے جمر ہوا گنااس کا پھر مشتری نے اس کو بھوڑ اہما تو ہائے گئی ہوگا اوراگر ہا گئے ہے تو مشتری کو واپس میں موجود ہے بری ہوں گر بھا گئے ہے تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا یہ چوا بی تھی ہو جواس میں موجود ہے کہ اختیار ہوگا یہ چوا ہو تھا تا ہو ہواں میں ہوجود ہے کہ کا اختیار ہوگا یہ چوا ہو تھا ہے ہواں خان ہی کھوڑ اہما گئے ہے تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا یہ چوا ہو تھا تا ہو ہواں میں ہوجود ہے کہ کا اختیار ہوگا یہ چوا ہو تھا تا تو وہ ان سب سے بری ہوگا اوراگر کی تا تھی خان میں بہت شکاف ہے کہ ان کوی دیا تھا یہ چوکردیا تھا یا دو ان میں موان میں خان کی موان سب سے بری ہوگا یہ لاگا وہ ان میں موان میں خان میں کھوئوت کی تو جمی وہ وہ ان سب سے بری ہوگا یہ لاگا وہ کی تا تا کہ کے جوان با خان میں انسان میں گھا ہے۔

کی نے ایک قلام ای آئی کے اندکے اس طرح تریدا کہ اس علی ایک جیب ہے گارائی علی دوجیب پائے اور بسیب موت پااس کے ماندکے اس فلام کا واپس کرنا ممکن ندر باتو ایام ایو پوسٹ نے کہا کہ افغیار با آئے کو ہورام مجھ کہتے جیں کہ شتری کو بیافقیار ہوگا کہ دولوں عبوں علی سے جس جیس کہ شتری کو بیافقیار ہوگا کہ دولوں عبوں علی سے جس جیس کا فقصان چا ہتا ہے انداز و کیا جائے گا گھر جوفر ق این دولوں قیمتوں میں جووہ لے لے گا اور اس فرح اگر اس نے ساتھ کہ جس کا فقصان لین نہیں چا بتنا ہے انداز و کیا جائے گا گھر جوفر ق این دولوں قیمتوں میں جودہ کے اور اس فرح اگر اس نے سیس بے جس دولی کرنا ممکن ندر باتو تمن عبوں میں ہے جس دو عبوں کا فقصان بیا تہیں جو ان کہ انداز و کیا جائے اور اس کے پاس ایک اور جس بیدا ہوجائے گا میر جوفر ق این ورب کے ساتھ کہ جس کا فقصان لین تھی جائے تھی جس دولی کرنا ممکن ندر باتو تمن عبوں میں ہورہ دولی ایس جس انداز و کیا جائے اور ایک بارائی فلام کوئی خور کے انداز و کیا جائے اور ایک بارائی فلام کوئی خور کے انداز و کیا جائے اور ایک بارائی فلام کوئی خور کے انداز و کیا جائے اور ایک بارائی فلام کوئی خور کے ایک انداز و کیا جائے اور ایک بارائی فلام کوئی کرنا گھر کرنا ہے گا تھر کہا تھوں کرنا ہوا کہ کہ کہا ہے کہا ایس کوئی کرنا گھر کرنا ہو میا کہ کہا تھر کیا تھوں کرنا ہوا کہ کہا ہو میس کرنا ہوا کہ کہا گھر کرنا ہو میں کرنا کہا ہو میس کرنا ہوا کہ کہا گھر کرنا ہوا کہ کہا تھر کیا تھا میں کردے اور اگر جو کہا ہو میس کرنی عب معلوم نہ ہوا بھر دومرے قلام پر جیسے جائی کرنا ہو کہا تھر کیا تھا میں جو ان کر جند کیا گھر کہا ہو کہا تھر کیا تھا میں جو ان کر جند کیا گھر کرنا ہو کہا تھر کیا تھا میں جو ان کر جند کیا گھر کرنا کہا تھر کیا تھا میں جو ان کر جند کیا گھر کرنا ہو کہا کہا کہا کہا گھر کہا ہو کہا کہا تھر کیا تھی عب دولر پایا تو اس کو انتھا کہ جس کوئی عب دولر پایا تو اس کو انتھا کہ جس کوئی عب دولر پایا تو اس کو انتھا کہ جس کوئی عب دولر پایا تو اس کوئی کرنا گھر کرنا ہو کہا گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو کہا گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو کہا تھر کہا گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو کہا گھر کرنا ہو گھر کرنا گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو کہا گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو گھر کرنا ہو گھر کرنا گھر کر

ایک و چاہے وا پس کردے پس آگراس نے اس فلام کے واپس کرنے کا قصد کیا کہ جس پرعیب جان کے بعنہ کیا تھا اور ہائع نے کہا کہ تو اس کو واپس نیس کرسکتا ہے کیونکہ تو نے اس کا حیب جان کر اس پر قبنہ کیا پس آؤ اس کے عیب پر داختی ہو چکا ہے تو ہا تع کے کلام پر الثقات نہ کیا جائے گا اورا کر اس نے دونوں کا عیب جان کر چکر دونوں پر قبنہ کیا یا ایک پر قبنہ کیا تو ایسا قبند دونوں کے اختیار کرنے ہی شار ہے یہ

سمى نے ایک غلام خریدا اور مشتری کو بغذر حصہ عیب کے تمن واپس و بنے کا کوئی شخص ضامن ہوا تو

امام ابوصيفه مُعَالِمَة اورامام ابويوسف مُعَالِمَة في الله على المام ابوصيف مُعَالِمة في الله المام المويوسف مُعَالِمة الله المام المويوسف مُعَالِمة الله المام المويوسف مُعَالِمة الله المام المويوسف مُعَالِمة المام المويوسف مُعَالِمة المام المويوسف مُعَالله المويوسف مُعَالله المام المام المويوسف مُعَالله المام المام المويوسف المام الم

ا کین کا عمد مبالغ ہے ہوئ اس کا عمد عدار ہوگاند خا کن اور واسلے ہو کہ شاان درک کے بیستی بیس کدکوئی مختس مشتری کے واسلے خنا کن ہو کہ جو حادثہ بعد زخ کے بھی بیدا ہوگا اس کا شریخ اس کن جون اا۔ ے واسطے کی فض نے چرایا ہوا ہونے اور آزادہ و لے کی منائت کی پھر مشتری نے اس کوآزادیا چرایا ہوا پایا تو ضامن سے منائت لے الکاور کا اس طرح آکر کی فض نے اید ھے یا جنون ہونے کی منائت کی پھر مشتری نے اس کوالیا تی پایا تو ضامن سے اپنائن لے نے گااور اگر خال مشتری کے پاس وائیس کرنے سے پہلے سرگیا اور بائع پر تقصان عیب اوا کرنے کا تقضی نے تھم دیا تو مشتری کوافقتیا رہوگا کہ ضامن ہوا تو مشتری کے بیٹ وائیس دینے کا کوئی فض صامن ہوا تو صاحت سے لیے ایک کو افتیا رہوگا کہ امام ابو حذید اللہ مشتری کے بیٹ وائیس کرے کہ اس کوافقیا رہوگا کہ امام ابو حذید اللہ مشتری کرے کہ اس کوافقیا رہوگا کہ بیتر دھر جیب کے شن منامن سے وائیس کرے جیسا کہ باقع سے وائیس کر سکت کے قادی قاضی خان عمل کھا ہے۔ فضل مشتری کا مشتری کے مسلم میں کہا تھا کہ باقع سے وائیس کر سکتا ہے یہ فادی قاضی خان عمل کھا ہے۔

عیبوں سے کی کرنے کے بیان میں

عيب كاجاتار بناصلح كوباطل كردينا بيس جو يجه بائع ساس كيد الياب يابائع فيمن سيم كرديا بوده اس كو

والی کرد ہے گا جیراس کی ملک میں زائل ہوجائے اورا گراس کی ملک ہے قال جائے کے بعد زائل ہوتو والی نہ کرے گا اورا گرخ ید نے بعد کل جیب ہے بالا بعد واورا گر کہا کہ بھی ہے گا ورائم کرتے ہے تو ہے ہے تو ہے بالا بعد واورا گر کہا کہ بھی ہے تھے ہے تمام عیب خرید لیے تو ہا کر جیس کا القدیم میں گھا ہے۔ گرمشتری نے قام میں کوئی جیب بالا اور دونوں نے الارشتری کھا ہے۔ گرمشتری نے قام میں کوئی عیب بالما اور دونوں نے اس شرط کی ہے ہوائی ہے ایک الارس ہے کہ اور کوئی اجنی بوض گھنا ہے اور مشتری نے قام میں کوئی و بائز عیب بالا اور دونوں نے اس شرط کی کے برایک اپنا دوران صحد گھنا ہے اور کوئی اجنی بوض گھنا ہے اور مشتری نے قام میں کوئی اور اس نے اس شرط کی کے برایک اپنا ہواں حصر گھنا ہے اور کوئی اجنی بوض گھنا ہے اور مشتری نے بائز ہوائی حصر کہا تھا ہوا بالا اور دونوں نے کہا کہ جھے تیل مسلم کر اور میں ہوگیا تو جائز ہے اور اس کو کہا تھا ہوا بالا اور مشتری اس کر دور ہم دولوں کے بائز ہے اور اس کو کہا ہے کہ دولوں کے دور ہم دولوں دور ہم دولوں دور ہم دولوں کے اس کو دولوں نے اس کو دولوں کے د

کسی نے ایک گیڑا تریدکراس کی تیس قطع کرائی اور بنوزئیل سلایا تھا کداس بی کوئی حیب یا یا اور ہائع نے اتر ادکیا کہ بیمب جسرے پاس کا ہے بھر یا تھے نے اس طور پرسلے کی کہ بیس اس کیڑے کہ لیے بوں اور ٹرن بی ہے مشتری جو ہے کم لے قدیم ہا تر کہ جاور مشن کے بیاس دو گیا ہو اس تھا کہ بین ہوں اور ٹرن بی ہے مشتری ہوئے ہے ہے بیم کردیا ہے بیم بیکھ اس کے بیاس دو کا برائع ہے بیم کی اور کی اس بی کھ جو ب اگا اور میں کھو جب اگا اور دونوں نے اس ٹر طر پرسلے کی کہ باتری کو باتھ لے اور مشتری کو انچاس دینار والی کرے قسلے کرتا جائز ہوائی دینار جو بائع نے لیا اس بی کی اور ان کے اس ٹر طر پرسلے کی کہ باتری کو باتھ لے لیا ور مشتری کو وائیس کر دینا واجب ہوا ور ان کی دینار ہوائی کے باس کا ہے قوام اور مشتری کو وائیس کر دینا واجب ہوا در اس کے باس کا ہے قوام اور مشتری کو وائیس کر دینا واجب ہوا در مشتری کو وائیس کر دینا واجب ہوا در اس کے باس کا ہوائی کرتا واجب ہوا در اس کو اس کے باس کا جو ایک کرتا واجب ہوا کہ اور اس کہ بات سے کو طلال نہ ہوگا اور مشتری کو وائیس کر دینا واجب ہوا کہ اس کا مشار تھا کہ بیر وائیس کرتا واجب ہوا کہ اور اگر بائع اس کا مشار تھا کہ بیر ہو سکتا ہے تو بھی سکی تھم ہوا ور اگر بائع اس بات کے مشار تھا کہ بیر ہوسکتا ہے تو بالا تفاق بید بینار بائع کو طلال ہے اور اگر بائع نے اقراد کیا اور دا تکار کیا یک جیب رہاتو جب رہا اور انکار کرنا واجب کہ بیر ہوسکتا ہے تو بالا تفاق بید بینار بائع کو صلال ہے اور اگر بائع نے اقراد کیا اور دا تکار کیا یک جب رہاتو جب رہاتو جب رہاتا وہ دونوں کا تھم ایک سے بید قرود میں کھا ہے۔

سی نے ایک غلام خریدا اور اس میں قبضہ سے پہلے کوئی عیب پایا اور بالع نے اس عیب سے ایک باندی پرصلح کی تو باندی مبیع کے ساتھ زیادتی میں شار ہوگی ہیں

اگر بائع نے مشتری ہے ایک گیڑ الیا اس شرط ہے کہ وہ باندی پھیر لیما تھ ل کرے اور مشتری کو پورانش واپس کر دے تو ب صورت اور ایک و بتار باقی رکھنا دونوں برابر ہیں اور اگر بچائے گیڑے کے پھیدرہم ہوں پس اگر اس مجلس میں ان در بھوں پر قبضہ ہو گیا تو بھی بھی ہے کہ ہے اور اگر وہ دورہم میعادی اوا کرنے کے تفاق کی دجہ ہے جائز تدہوگا کو تکہ بہتے مرف ہاور گر بجائے دو ہم کے بکھ طعام تھا کہ جس کا ومف بیان کر کے اس کے اوا کرنے کی مدت قرار پائی تھی اور حال بیکہ بائع جس کا جس کے اس کا ہودونوں نے جدا ہوئے ہے ہے جہنے بقید کر لیا اور عیب ایسا ہے کہ جس کا حمل پرنا ہود سکا ہے تو بیسلے جائز ہاو اگر تھی اور اگر شناوا اس کا ہے وہ دانوں جدا ہو سے تو طعام باطل ہو کہا کے کہ بیر معاومت و بین کا وین سے ہاور جس کے دیناراس بائدی سے کی قبت پر کرنے ہے ہے دونوں جدا ہو سے تو طعام باطل ہو کہا کے کہ بیر معاومت و بین کا وین سے ہاور جس کے دیناراس بائدی سے جائز ہے اور اس کی عیب دار قبت پر تقسیم کے جائیں گے اور جس قدر حق بالی آئے گا اس قدر مشتری کو واپس کر دے گا اور جو پکھ نقصان کے مقابل آئے گا اس قدر مشتری کو واپس کر دے گا اور ہو پکھ نقصان کے مقابل آئے گا اس قدر مشتری کو واپس کر دے گا اور ہو بائدی وہ فول اس میں جناز میں گھا ہے۔ کس سے قلام خریدا ہے وہ غلام اور بائدی دونوں اس عیب ہوگا بیان تک کہا گرائی جس کے ہوئی تو بائدی وہ بی تو بائدی ہوئی تو بائدی ہوئی تو بائدی وہ بی جو سے قلام کر بائدی شری کے ہوئی وہ بائدی وہ ہوئی تو بائدی وہ بی کے ہوئی تو بائدی وہ ہوئی تو بائدی ہوئی تو بائدی وہ ہوئی تو بائدی ہوئی تو بائدی وہ ہوئی تو بائدی ہوئی تو بائدی کے دو تو سے موسلے کو تھوئی تو بائدی وہ ہوئی تو بائدی وہ ہوئی تو بائدی ہوئی تو بائدی

اگر کسی مشتری نے ہاندی کی آنکہ میں سیدی ہونے کا عیب لگایا اور ہائے کے ساتھ اس عیب سے اس شرط پرسلے کی کہ مشتری
اس کو ایک درہم کم دے قو جائز ہے گاراس کے بعد اگر سیدی جاتی دئی قو درہم پائے کو واپس کردے گا اور اس طرح آگر با عدی کے سل
مدنے کا عیب لگایا اور ہائے ہے اس شرط پرسلے کی کہ ایک درہم کم دے گار طاہر ہوا کہ اس کوشل شقا تو مشتری پر درہم واپس کرنا واجب
ہونے کا عیب لگایا اور ہائے ہاندی خریج کی کہ ایک درہم کم دے گار کی اور اس کوشل کی اور اس کی کہ اور اس کے ساتھ کی اور اس کے ساتھ کی کہ باغدی کے شوہر نے اس کو طلاق ہائی درہم کو مشتری کو وہ دورہم ویتا واجب ہے درجید بی کھا ہے کی نے ایک کی افر بدا اور اس کی تھی قطع کر ان اور اس کو طلاق ہائی ویوں میں دورہ میں ایک اور اس کی تعریب پر مطلع ہوایا عیب اور اس کی تھی قطع کر انی اور اس کو سرائی اور اس کو سے ان کو اور اس کی تعریب پر مطلع ہوایا عیب

ل قوار موض آئے اوراس کے معلوم کرنے کی میصورت ہے کہ قلام کی قیمت مالم اور قیمت جیب دار پر کمن تقلیم کیا جائے جس لقد دفر ق ہووی حصر حیب ہے تو یکی باعد کا کی قیمت ہوتی ہے تا۔ ظاہر ہونے کے بعد اس کوفر وخت کر دیا گاراس میں ہے ہوتی چھرودہم لے کرسلی کر ڈیاؤ ملنے جائز ہے۔ ای طرح اگر اس کوسرخ رفا گار فروخت کیا یان فروخت کیا بہاں تک کہ حمیب ہے مسلم کر ڈیاؤ بھی جائز ہے اوراگر اس کوٹننے کرایا اور ندسمانا یا بہال تک کداس کوفروخت کر دیا گار حمیب ہے مسلم کر ٹی تو مسلم میچے نیس ہے اور سیاہ رنگزا امام اعظم کے فزد یک فقتا قبلے کرنے کے ماتھ ہے اور صاحبین کے فزد یک قبلے کرنے اور سمالانے کے ماتھ ہے بیڈ فجرہ ش اکھوا ہے۔

فصل بغتر:

## وصی اور و کیل اور مریض کی بہتے وشریٰ کے بیان میں

ا قال العرجم وذلك لا ندلما جعل ما نفتدوس عملة التمن اي عمره صار مالوي من كراتعير عشره الان كل دربهم من المعتر وعشر التمن ونيما عشرالدربهم وبوصة التعبر فيكون في دربهم واحد عشر من التعبير عليف قدر مالوي فل دنياً مسلم وبطل البياقي لا زصاد بحزلة سلم بيرض وأس ماله فلينا ش11-

اگردگل کے پاس گواہ نہ ہول آؤ اس کوا نقبیارے کہ مؤکل ہے تم کے پی اگروہ تم سے بازر باتو قاضی اس کووا ہی کردے گا اور اگر اس نے تسم کھالی تو وہ شے دکیل کے ذمہ پڑے گی اور بیسب جو نہ کور ہوااس صورت میں ہے کہ وکیل آزاد اور عاقل ہواور اگر مکا تب یا ایساغلام ہو کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہوتو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا جھڑ ڈائمی دونوں کے ساتھ رہے گا اور وہ

ا معنی واپسی میں جومحابا ة لازم آئی ہے کہ یادہ قیت کی چیز بسوش کم من کے واپس ہو تی ہے اا۔

دونوں اپنے مولی پر جرع نیس کر سکتے ہیں گئی وہ علام کہ جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہے اس جمن کے وض فروشت ہوگا اور مکا تب کے ذمہ قرض لازم ہو جائے گا سے چیا ہی کہ استہدے ہیں ہو ہے گئی ہے اور اس کو والیس بھی دیا جائے گا اختیار وکیل کو ہے اور اس کو والیس بھی دیا جائے گا تعقیار و کیل کو ہے اور اس کو والیس بھی دیا جائے گا تعقیار و کیل کو اور اتناعاتی ہو کہ تو ہوئے و کا لت لازم ہونے کی صلاحیت رکھا ہواورا گراس عہدہ کی صلاحیت نہ کھتا ہواس طرح کہ ججود علام ہو یا ان کی اس کہ اس کر و کی اور میں کہ چھوڑ اتو مؤکل کو الیس کیا جائے گئی ہو گئی اس میں اس حمدہ کی صلاحیت رکھا ہوا واورو مرکبی اور کوئی وارٹ یا وہ کی استہدا کر کی ہو استہدا کہ وہ بھر کے قام کو بیتھی دیا کہ ہو گئی ہو استہدا کہ استہدا کہ کہ کہ کو کہ بھر استہدا کہ کہ کہ کو کہ بھر کہ ہو گئی ہو گ

خرید کے دیا ہے۔ اس کے اگر کوئی ہا تھی مؤکل کے واسطے قریدی اوراس کومؤکل کے ہردند کیا یہاں تک کہ اس بھی کوئی عب بایا تو

اس کو واپس کرنے کا اعتبار ہے خوا ہ مؤکل حاضر ہو یا عائب ہو اور مؤکل کو ہر دکرد ہے کے بعد اس کو واپس کرنے کا اعتبار ٹیس ہے گئی اگر مؤکل تھے کردے کو اعتبار ہے گئی ہاں موجود اگر مؤکل تھے کردے کو اس کے بیارہ کو کی اس میں ہوگیا ہے اور مؤکل وہاں موجود شقا اور ہا تھے کے دیکر اس حیص شقا اور ہا تھے نے دیکل یا مؤکل کی جم طلب کی تو ہمارے نز دیک اس کو بیا تعتبار شہوگا ہے فاون کی قاضی خان میں کھا ہے اور جبکہ دیل ہے تھے افران کی اور دیکل نے بائدی ہائے کو واپس کردی بھر مؤکل حاضر ہو ااور اسپنے درخا مند ہونے کا دھوئی کیا اور ہائدی کو بائع کے باس سے اگر وکل نے اور کی کا مؤل کے بائدی کو بائع کے واپس کردی گئی اور دیکل نے اقراد کیا گئی ہوگیا ہے تو اس کا قراد کی جو گئی گئی اور دیکل نے اور کی کہ دو گئی ہوگیا ہے گئی اور دیکل نے اور کی کردی کو جس سے بری کردی تو اس کا قراد کی ایک کو اس کی ذات پر تھمد ایش کی جائے گی اور مؤل نے بائع کو میب سے بری کیا تو موکل مؤل نے بائع کو میب سے بری کیا تو موکل کولازم ہوگی ہوجیا نے بائع کو میب سے بری کیا تو موکل کولازم ہوگی ہی جیدا سرخسی بھی کھھا ہے۔

اگراس سنلہ میں فرید کے دکیل کی جگہ جب میں فصومت کرنے کا دکیل ہواور باقع دحوئی کرے کہ مشتری حمیب پر راضی ہوگیا ہے تو دکیل کواس کے دائیس کرنے کا افتیار شہوگا ہیاں تک کہ مؤکل فود حاضر ہو کرتم کے کھائے یہ مجیفا میں کھاہے سرفرید کے دائیس کر دے گا اگر کوئی چیز خریدی اور اس کومؤکل کے بہر دکر دیا اور موکل نے اس میں تجدیب پایا تو دکیل کو وائیس کر دے گار دیا گا بیفتا وئی قاضی خان میں کھا ہے بے خرید کے کیل نے اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں قبضہ ہے ہوجیب پایا اور باقع کو میب سے بری کر دیا تو جا تزہب اور جی موکل کولا زم ہوگی اور اگر قبضہ کے بعد ایسا کیا تو جی وکس کولا زم ہوگی شروکل کو کد آئی الخلاصہ جس فض نے وکس سے فریدا ہو وہ عیب کی وجہ ہے دکیل بی کو وائیس کر سے گا اگر چیٹن مؤکل کے پاس بیٹی کیا ہو یہ وجیز کردری میں کھا ہے نزید کے وکسل نے اگر کوئی ایسا غلام فریدا جس کے فرید نے کے واسطے کیل کیا گیا تھا بھر قبضہ سے پہلے اس کے عیب پر واقف ہوا تو وکس کو لینے یا نہ لینے کا افتیار ہے خواہ عیب تو ڈا ہو یا بہت ہو جس اگر اس نے وائیس کر دیا تو وائیس ہوجائے گا اورا گر عیب پر داختی ہوگیا ہی جیب اگر تھوڑ ا ہوتو و موكل يرنافذ موكى اوراكر بهت موقو وكيل كوند مدموكى اوربيا تحسان بيكن اكرموكل والني بوجائة و كا نفاذ اى برموكايد فاوى

مغریٰ چس ککھیاہے۔

منگی علی خاور ہے کہ امام او صنیقہ کے قبل ہے موافق اگر جیج جو ہیں کے اس قدر تمن کے جس کے وہن تریدی کئی ہے برابر بعواور دکیل اس پر رامنی ہو جائے تو جیج موکل کے قدر بڑے گی موکل کو لازم ہو گیا اور اس جی تو جائے تو جیج موکل کے قدر بڑے گی موکل کو لازم ہو گیا اور اس جی تفصیل تھوڑے میں اور جی بداور بہت کی خرکور کی لازم ہو گیا اور اس جی تفصیل تھوڑے میں ہو ہو اور جی اور بہت کی خرکور ہیں ہوا ہو گیا وہ اس جی تفصیل تھوڑے ہو ہے کہ جو تعلقی علی خرکور ہے تواہ وہ تعقید ہو پہلے ہو یا بعد ہو ریفا وگا وہ اس خی تفصیل تھوڑے ہو ہے کہ جو تعلقی علی خرکور ہے تواہ وہ بھر وکس اس پر داختی ہو گیا تو موکل کو افتدار ہے کہ جو اس کے جی اس کے جی اس کے جی اس کے جی ہو گیا تو موکل کو افتدار ہے کہ جی اس کے قدم اللہ اس کی موافقا ہے ہو گیا ہو اور اس کے بعد ہے گیا اور وہ کس کے افراد کیا گیا ہو ہے ہو گیا ہو اور کی گیا ہو ہے ہو گیا ہو اور کی گیا ہو ہے ہو ہو ہو گیا ہو اور کی گیا ہو ہو ہو گیا ہو اور کی گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو ہو گیا کہ وہ گیا کہ وہ گیا ہو اور کی گیا ہو ہو گیا ہو اور اس کے بعد ہے گیا ہو اور کی گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو اور کی گیا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو اور کی گیا ہو ہو گیا ہو

من وكيل ب الماكراس واداكر جاموادراكر موكل واداكيا على مؤكل سد الكايد ويركردري ش اكساب.

الیک صورت عی اگر باکع اور مشتری دونوں نے دوبار داز سرنو پہلے ٹمن سے کم یازیادہ پر بھے کی پھراس کومیب کی وجہ سے واپس کیا تو دوسرے بائع کو بیا نفتیار نہ ہوگا کہ اس حیب کی وجہ سے اپنے بائع کو دائی کرے خواد یہ عیب ایسا ہوکہ اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے یا نہیں ہوسکا ہے بید ظامہ می تکھا ہے اور اسی صورت می اگر دوسرے شتری نے قمن میں ایک میں اسب بر حادیا بھراس نے ظام میں کوئی عیب نہ پایا اور قاضی کے تقم سے پہلے شتری کو واپس کردیا تو پہلا شتری پہلے بائے کو واپس کر سکتا ہے اور کر دوسرے مشتری نے ظام میں کوئی عیب نہ پایا کین دہ اسہاب دوسرے بائع کی ملک میں آجائے گی ہی آگر دوسرے شتری نے اس کے بعد قطام میں کوئی عیب غلام کا مقدی ٹو ف جائے گا اور بیتهائی دوسرے بائع کی ملک میں آجائے کی ہی آگر دوسرے شتری نے اس کے بعد قطام میں کوئی عیب پایا اور باقی دو تهائی قاضی سے تقم سے دوسرے بائع کو واپس کردیا تو دوسرے بائع کو بیا تقتیار ہے کہ و عظام اس عیب کی وجہ سے پہلے بائع کو واپس کردے اور آگر وہ اسباب تھی نہوں ہوگی شتری نے تبائی قلام میں کا کا اقالہ کرایا پھر باتی میں عیب پایا تو دوسرا مشتری اپنے بائع کو واپس ٹیس کر سکتا ہے بیجھ میں تکھا ہے کسی نے آبک قلام تربی کراس پر بتعنہ کرلیا اور دوسرے کے بائد قرد وخت کردیا اور دوسرے مشتری نے تاہ سے انکار کیا اور تھم کھائی اور پہلے شتری نے ترک خصوصیت پر حزم کرلیا اور فلام کو اسپ پایا جو پہلے بائع کے باس کا ہے تو اس کو اعتبار ہے کہ اسپٹر بائع کو دوالجس کردے اور اگر دوسرے مشتری نے تاہ سے انکار کیا اور پہلے ان کار کیا اور پہلے بائع کے باس کا ہے تو اس کو اعتبار ہے کہ اسپٹر بی نے کہ خطام میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس مشتری نے ترک خصوصت پر عزم کیا اور تھم کھائی اور درسے مشتری ہے تھی خطام میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس کا ہے تو اس کو اعتبار دیس ہے کہ بائع اور کی کو ایک کر میان میں گلاما میں کوئی ایسا عیب پایا جو پہلے بائع کے پاس

مشری کو جب بیات معلی ہے کہ وہ کے کو وی کے دوئی کرنے میں صادق ہے آواس کو اپنا یہ معاملہ اللہ کے زو کی جھر الی ک کرنے کی مخیا کش جی ہے کہ اس نے اس بات کا عزم کیا کہ میں اگر بھی گواہ بھی لا دُن گا تو بھی دوسرے مشری ہے جھڑا اند کروں گاتو اللہ کے زو کی بھر کہا کہ وہ ایلور تنجیہ کے مخیائش ہے بید فترہ میں کھا ہے اور ای صورت میں اگر دوسرے مشری کے اتح واقع مونے کی تھمد این کی بھر کہا کہ وہ ایلور تن کی اس کے وہ اللہ کو وائیس کر سکتا ہے اور اگر کھے کے اقر اور کے بعد دونوں نے اس بات کی تصد این کی کہاس کے کہا تھر فیار کی شرکی بھراس کو خیاروا لے نے تو ڈویا تو بہلا مشری مار کے اور اگر کھے کہا تر اور کیا بھر دونوں نے قاضی کے سامنے کے کا اتر اور کیا بھر دونوں اسے ایک کو خیاروا لے نے تو ڈویا تو بہلا مشری می اگر اور کیا بھر دونوں کے قاضی کے سامنے کی کا اتر اور کیا بھر دونوں اس خواس کی تعد میں اگر دونوں کے ایک کرائی تھر دونوں کے اس کر سکتا کہا تھر اور کی کہا تا تر اور کیا بھر دونوں کا افکار کے کہا کہ میں گار کرے گا بیاں تک کرا گردی میں میں کہا ہے اس میں کہا ہے کہا تو دوسر امشری غلام کو اپنے باس دی کھیا آواد کرنے کا ادادہ کرنے کا ادادہ کرنے کی شاہ کا اور دوسر ابا کئے پہلے کو میب کی وجہ سے وائیس شرک کیا ہے کہا میں میں کھیا ہے۔

کسی نے ایک غلام فرید کراس پر تبخد کرلیا اوراس می کوئی جیب پایا اوراس کووائی کرنا چا با اور باکع نے اس بات پر گواہ پی کے کہ شتری نے بیا قرار کیا ہے کہ بیٹ نے بیغلام فلال شخص کے باتھ فروشت کردیا ہے قال کے کواہ تبول ہوں کے اور شتری کووائی کرنے کا اختیار نہ دوگا ان شخص حاضر ہویا خائی ہواورا کر باقع نے اس بات پر گواہ قائم کے کہ شتری نے بیغلام اس شخص کے کہ شتری نے بیغلام اس شخص کے اور وہ فضی موجود تھا لیکن دولوں فرید فروشت سے افکار کرتے تھے تو پہلامشتری وائی نیس کرسکتا ہے بیز فرہ می الکھا ہے۔ کی نے ایک خلام بارہ و بینار کو چکا با اور بائنے نے وہ نے سے افکار کیا اور کہا گہ می نے وہ تھے کو بہد کر دیا اور شتری نے اس پر النظم کی اور مینار کو چکا با اور بائن نے وہ تبخد کی اور مینار کو چکا با اور بائن نے وہ تبدیل کے بارہ و بینار بائن کو بہد کر دیے اور اس نے اپنے قبد میں لے لیے بھر شتری لینی جس کو بہد کیا گیا ہے اس نے فلام میں کوئی عیب بایا تو اس کووائی تبین کر سکتا ہے گؤائی اللاہے۔

و قاوي عاليمية ..... جلد 🕥 ڪري (٢٣٨ علي البيدوء

٧٠) نهر:

#### ۔۔ ان چیزوں کے بیان میں جن کی بھتے جائز ہےاور جن کی بھتے جائز ہیں ہے ہیں میں در تصلیب ہیں ہیلا

فصل (وَكُ):

# دین کی بیج بعوض دین کے اور ثمنوں کی بیج اور قبضہ سے پہلے بسبب جدا ہوجانے کے عقد کے باطل ہوجانے کے بیان میں

اگرفت ایک بدل پر حقیقا یا مکراً بعد ہوئے کے بعد دونوں جدا ہوجا کی ہی اگر اس ایک بدل پر حقیقا بعد ہونے کے بعد دونوں جدا ہوجا کی ہی اگر اس ایک بدل پر حقیقا بعد ہونے کے بعد دونوں جدا ہو جا تو ہوا ہوجا کی صورت ہے کہ کی نے ایک درونا ہو ہوئی گھر دینا دی جو تر خیا اورون کی ہود ہے یا دراس کی صورت ہے کہ کی نے ایک دینا دون درائم کو فریدا ہواں تک کہ بھ مرف واقع ہوئی گھر دینا دی پر بقتہ کر لیا اور دینا دی رونا ہی درونوں جدا ہو گئے تو تی بالل ہوجائے گی اور اگر بھے یا طعام بحوش درہموں کے فریدا بہاں تک کہ بھ مرف ندوا تع ہوئی اور اگر بھے یا طعام بحوش درہموں کے فریدا بہاں تک کہ بھ مرف ندوا تع ہوئی اور ایک بدل پر حقیقا بعد کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو تی جا درا کرفتھ ایک بدل پر حکماً بعد کرنے کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو تی جا کر تھی کا دومرے پر ایک دینا ترق می تھا اور اس و بنا رکے قرض دار نے اس کودس درہم کومول لیا بہاں تک کہ تھ مرف واقع ہوئی اور وی درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بی حرف واقع ہوئی اور وی درہم اوا کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بی حصرف باطل

ے اور بیاس طرح اگراس کے چید یا طعام قرض تھا اور اس جید یا طعام کے قرض دارنے چند در ہموں کوخر یو ااور درہم اوا کرنے ہے پہلے دونوں جِدا ہو گئے تو بھی باطن ہوجائے کی اورائسی فعل کا یا در کھٹا واجب ہے مالانکہ لوگ اس سے عافل ہیں کذائی الذخیرہ۔

کی نے وہ سرے سے بڑار دوہ م بھوٹی سود بناد کے مولی کے اور وہ امول کے قریدار نے دینار اوا کریے اور دوہ مین ہے والے نے درہمول کو شاوا کیا اور اس وہ ہم بینے والے کے دوہ م والے پراس تھ مرف واقع ہونے کے پہلے سے بڑار دوہ م ترض تھ پھراس دوہ م بینے والے نے اس کرتر بدارہ سے بڑار دوہ م جو تھ پر واجب ہیں اس مقدم رف میں جو دوہ م تھ پر اوجب ہون ہیں بلور مقاصر لگے اور حشر کا اس پر واضی ہوگیا تو یہ تھ مرف است با اور وہ مول کے اور حشر کا اس پر واضی ہوگیا تو یہ تھ مرف است باغ جائز ہا اور وہ مول ایک مول ایک و بینار کے بعد بہب بڑ بید کے جو تر ضدا بجب ہواس کے مقاصد کر لینے میں انسان ف ہے حشا کی نے دوسرے سے چند دوہ م اور کر وہا اور دو بھول پر قبضہ نہ کہاں دوہ م شرید نے والے نے دوہ مول کے اور دیناراس کو اوا کر دیا اور دوہ مول پر قبضہ نہ کہاں دوہ م شرید نے والے نے دوہ مول کے اس دوہ م شرید نے والے نے دوہ مول کے بھوٹی اس کی مول کے مشتر کی سے بینا کہ جو بھر سے دوہ می اس کی کر ہے کے بوش واجب ہوئے ہیں اور دوٹوں اس کر داخی میں کہ کہا ہوئے اور ایک مول کے مشتر کی سے بینا کہ جو بھر سے دوہ وہ اس کی کر وہ سے کہا کہ وہ دوہ وہ اس کی کرد ہے کہ بین کے بیاد کیا تھا کہ دوہ ہو کے ہیں اور دوٹوں اس کر داخی کی دور سے دور اور اس کی کرد ہے کہ بین کی جو کہ ہوئے جو کہ اس طرف اشارہ ہادی اور ایو حفظ کی رواعت میں کہا کہ دور ہول کی کہا کہ اس طرف اشارہ ہادرایو حفظ کی رواعت میں کہا کہ کہا ہو کہ کہا کہ بین ہیں کہا کہا ہے۔

اگرایک معن پیردو معن بیروں کے موش بھا تو معین ہوئے کے سب سے آتا جائز ہے بہاں تک کداگر تبغد سے پہلے ایک تلف ہو جائے تو ہے باطل ہو جائے کی اوراگر دونوں میں سے کوئی فخص اس کے شک اداکرنا چاہے تو اس کو بیا ہنتیار ندہوگا بیشرح طحاوی شراکھا ہے۔اگرایک غیرمعین پیر ہوش دو فیرمعین پیروں کے فروخت کیا تو جائز ٹیل ہے اگر چددونوں اس مجلس میں قبضہ کرلیں اوراگر ایک معین پیر ہوش دو فیرمعین بیروں کے موش بچا یا اس کا الٹاکیا تو جائز تیل تا وقت کیا جو قرض ہے اس پرای مجلس میں قبضہ ندہ وجائے ہے

محیلامزهی عی تکھاہے۔

ناب یا تول کی چیزوں میں سوائے درہم اور دیناراورفلوس کے آگر قرضہ ہوں تو کیا تھم ہے؟ امام محریّے جامع می فرملاہے کہ اگر کمی نے دوسرے سالک کر طعام قرض لیا اوراس پر بعند کرلیا پھر قرض لینے والے نے

قرض دیے والے ے وہ گرجواس پرقرض ہے مودرہم کوخریدلیا تو جائز ہے اور اس قرض دینے والے پرقرض لینے والے کا ای گر کے ما تندود مراکر واجب ہوگا ہی اس کی شرید سے بخلاف ای صورت کے کہ اگر کر کے قرض دار کے موائے دومرے مخص نے وہ کرخریدا توجائز نيس باورجب الصورت عي خريد جائز وكي يس اكران مودر يمون كوائ يكس عل نفذادا كرديا توخريد بورى موكى اوراكر تبعند كرنے سے يہلے دونوں جدا ہو كئے تو خريد باطل ہو كئ اور يەصورت بخلاف ال صورت كے بے كدا كر قرض لينے والے كا قرض ديے والے رہمی کوئی کر کیمیووں کا آتا ہو چر برایک نے دونوں میں سے اپنے قرضہ کو بعوض دوسرے قرضہ کے فریدارادر دونوں جدا ہو سے كيونكداكي صورت عن بي جائز باورمشارك في فرماياب كديدهم كماب عن مذكور مواامام الوحنيفة اورامام محد كاقول باورامام الو يوسف ك زويك قرضها الركيبووس كا قرص لين واليكي طل منهوكا جب تك كربعد تبعد كوه اس كو نابود ندكر ياس في الحال قرض لینے والے کے زمدکوئی چیز واجب نیس ہی خرید سے تہ ہوگی اور جب اس نے اس کوٹا ہو کر دیا گاراب اس سے خرید اتو بلاا ختلاف خريدنا مح ب محراكرمشترى يعنى قرض لينے والے في سودرہم اى مجلس ميں اداكرديے محراس بتحد كريس محرميب يا ياتو اس كوواليس انین کرسکتا ہے بلکے شن بیں سے نتصان حیب واپس لے گا اوراگرد و کرفرض کے جس پر قبضہ و چکا ہے تلف موگیا موقواس کا تھم وہی موگا جو - ہم نے ذکر کیا ہے لیکن پہلی صورت میں اختا ف مو کا اور دوسری صورت میں اجماع موگا اور اس المرح برناب یا تول کی چیزوں میں سوائے درہم اور دیناراور فکوس کے اگر قرضہ ہوں تو بھی تھم ہاورا گر قرض لینے والے نے اس فرکو جواس پر قرض ہاس کے مانند دوسرے کرے وض فریداتو فرید جائزے بشر طیک ہے کرئین نقذ ہواورا کردین عمومی تو جائز نیس ہے جین اگرای مجلس میں قبضہ وجائے تو جائز ہوگا ہیں اگرقرض لینے والے نے قرض میں کو عیب یا اتو میکی صورت کے برخلاف اس کووا ہی جی کرسکتا اور نداس کا فقصال عیب السكتا باوراكر قرض لينه والبيانية قرض ليه ويؤكر كوبعينه خربدا حالانكساس يراس كا قبضه و وكاسباتوا مام الوصنية أورامام محرسك ازد كي فريدنا في تبيل إورامام الويوسف كزد يك مح إوراكرة فل دين والي فرق في والي ساى كوفريوليا توامام ابومنيفة كنزيدك مح بـ اورامام ابوبوسف كول يرمي تين بـ بيميط شراكهاب-

کی فض فے دوسر کے بڑارودہ مہاں شرط پر قرض دیے کہ یہ سب کھر ے ہیں اوراس نے ان پر قضد کرلیا پھراس قرض لینے والے نے قرض دیے والے ہو وہ مرب بعوض دی دینا دے قرفے ہے پھر جبکہ بہاں پالا تفاق فرید ہے ہوگی ہیں اگراس نے دینارای پلس شی اوانہ کیا ہوگی ہیں اگراس نے دینارای پلس شی اوانہ کیا ہوگی ہیں اگراس نے دینارای پلس شی اوانہ کیا تھیں ہیں قبنہ کرلیا تو بھے پوری ہوگی ہیں اگر قرح کے لینے والے ہوگی ہیں کہ مسلم بھر ہوگی ہیں اگر قرح کے ایس میں قبنہ کرلیا تو بھی ہیں قبن کر اورا کہ میں قبنہ کرانے ہوگی ہیں اگر قرح کے ایک مسلم کے باتھ بارہ فوٹ موج وہ درہموں کے موش فروخت کرتا جا با تو تھی جا تھ بارہ فوٹ موج کا میں ہوئی ہیں تا تارہ اندین کی اس میں موج کی تو میں ہوئی گئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی کہ دو اور اس کے موج کر اور درہم ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی کی اس میں موج کر اور درہم ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی کی اس کے اور درہم ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی کی اس کے اور دان کو معاطیہ ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہیں ہوئی ہوئی ہیں بیان کے اور ان کو معاطیہ نے بوض درہموں کر جو اور دو وہ دونوں جو بھر دونوں نے جواتر اور اگر اور کیا کہ دی گار ہوئی ہی بیان کے اور ان کو معاطیہ نے بوض درہموں کر جو کی گار معاطیہ ہیں تھا ہی ہوئی ہی بیان کے اور ان کو معاطیہ نے بوض درہموں کر بیا ہوئی ہوئی ہی ہوئی گار ہوئی گارہ ہوئی گار

ا نابود کرنے سے مراد ہے کہ کی طورے خواد انتقاع حاصل کرنے علی یا کی اور طورے اس کو معددم کرے اا۔ ج مینی اگر تکف ندہوا ہواا۔ س جبکہ تلف ہوچکا ہے اا۔ سے قول دین لینی دھف بیان کر کے اپنے ذری تھر ایا ہواا۔ ہے کہ تک اس کی ملک ہوچکا ہے اا۔

صورت میں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور ای مجلس میں جو تربیا ہاں کے مانند لےلیا تو تاج ہوجائے گی اور اگر مجلس ہے جدا ہو سے تو تھے باطل ہوجائے گی اور پیروں کی صورت میں مقدی پاطل نہ ہوگا اگر چہ جس چیز کوٹر بدا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے مجلس ہے جدا ہو کئے ہوں بیدؤ خیروش لکھائے۔

اگرا ہے درہم کہ جس بھی اکثر سل ہاور کم چاندی ہے بعوش ای جس کے درہموں کے ترید ہاور دونوں بھی ہے ایک ادھار کے سے ایک ادھار کے سے ایک ادھار کی جا کر دین کے سے ایک ادھار کی جا کر دین کے بار نہ دوگا ہے جا کر دین کے بار نہ دوگا ہے جا کر دین کے بار نہ دوگا ہے بار نہ دوگا ہے جا کر دین ہے ہا کہ دورہ کی اور ایک بدل ادھار کی جا کر نہ ہوگا ہے ہیں ہو فیر رائج ہوں تو بھی جا کر نہ س ہے کہ ان الدورہ خالے ہے اس طرح کہ دوگہ ہے جا کہ کہ اور ایک ملک بھی ہے اس طرح کہ دوگہ ہے جا کہ کہ ان اور ایک ملک بھی ہے اور دو خالعی جا ندی اور ایک ملک بھی ہے اور دو خالعی جا نہ کہ ان الدخیر قال الدخیر قال الدخیر قال الدخیر قال الدخیر قال اس میں کہ میں ہے اور دو خالعی جا تر نہاں ہے کہ ان الدخیر قال کو میں ہوں تا ہوں ہوں ہوں ہوں ہے درہموں اور جا کہ کہ میں ہے اور دو خالعی جا نہ کی کہ میں کہ جس بھی آئر ہوں ہے کہ ان کہ دو جا ندی جو درہموں بھی ہے بیٹ کہ جس بھی آئر ہوئے ہیں آئر ہو جا ندی جو درہموں بھی ہے بیٹ کہ جس کی تھی ہو گئی ہوں تو جا ندی جو درہموں بھی ہے بیٹ کے دوئر تو اس کی تھی خالے ہوں تو اس کی تھی خالے ہوں تو اس کی تھی خالے ہوں تو اس کی تھی ہو ہو تھی ہوں تو اس کی تھی کہ بھی اس کی تھی ہوں تو اس کی تھی کہ کہ میں اگر خور ہو تو اس کی تھی تھی کی کے موال کے وقت کی کی تھی کہ ان کی تھی ان کی تھی ان کی تھی ان کی تھی تھی کی کے موال کی تھی اداور و مقد کا بیان کا قرض دیا جا کر نہیں ہے کر دی تا ہوں تو کی کی تھی تا ہوں تو کی تھی ان کی تھی ان کی تھی اداور و مقد کا بیان کی تھی اداور و مقد کا بیان کی تھی اداور و مقد کا بیان کی تھی اداور و مقد کی کی تا بیان کی تھی اداور و مقد کا بیان کی تھی اداور و مقد کا بیان کی تھی ان کی تھی تھی تھی تھی گی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی کی تا بیان کی تھی اداور و مقد کی تا جا کر تھی تا جا کر تھی تا کہ کر تھی گی تھی تھی تھی کی تھی تھی تا کہ تو تا کہ تا کہ تو تا کہ تا ک

ا ما کم بھن نے فرمایا کہ ما کم فقد دے کہ موالا کھ ج ئیات یا در کھٹا ہواور بھٹی نے قرمایا کہ تھٹا کہ مادی ہودیا کہ ما کم مدیدی کی تعریف پٹس اختلاف ہے فصلہ ٹی احمید بہاا۔ ج خواہ از جائب حشتر کی از جائب یا تھے اسے سے جاندی کے تھم پی بھی اا۔

امام اعظم مِن الله كرز ديك مسئله فدكوره مين ربع كس صورت مين باطل قراريائ كى؟

ا الركسي في دوسر سے اللہ كي ابدوش چومين در بهوں كے جوائ مم كے تھے كدان يس ايك تبالى جائدى اور دو تبالى

ا شرط فد کور کا امتبار ہوگا ا۔ ع شاید مراد کروہ ہے اور یکی عالب استعال ہے وافقہ اظم وقر کے فیر نیس ہے اور ہے ہ کر نے جا تز ہے اا۔ ع بیاس وقت ہے کہ وزن سے فروشت کی عادت ہواا۔

ظامداور برازیدی منتی ہے معقول ہے کہا گر چے گران یا ارزان ہو کے تو قول امام اعظم اورا قرل قول امام ابو یوسٹ می مشتری پران کے موادومر ہواجب نہ ہوں گے اورا مام ابو یوسٹ کے دومر ہے قول شریج کے دن جو قیست بی کی وہ وہ بی پڑے گ اور قرض میں قبضہ کے دن کی قیست و بی پڑے گی اورائی پرفتون ہے ہو برالغائی میں کھا ہے اگر درہم کی اقسام محتف ہوں بعض ان میں کیا ہے ہوں کہان میں ایک تبائی چا تھی اورو و تبائی پیش ہواور بعضوں میں وہ تبائی چا تھی اور ایک تبائی پیش ہواور بعضوں میں آدمی چا تھی اورا دھا میں خروں کہ ان میں ایک جس کو دومری ہم دوم کی تیں ہے ہوئی ہا تھوں ہا تھ فرو و فست کر نے میں کو فوٹ نیل ہوا در ادھا دی خروں کے ساتھ دونوں میں اور میں اور جس کی تیس کے ہوئی ذیا و تی سے اور اور پیش دونوں پر ابر ہیں تو اور برابری کے ساتھ اور ذیا و تی ہوا ہو ای اور جا میں مورد اور ایک کا لواظ کر کے بیشر طے کہ ہاتھوں ہاتھ لین و میں ہواور

ے زبوف آئے رصاص ما مک کے دوہم اور شاید زبوف سے مستوقہ مراوبوں جو حال کے مانتد بوت بین و شد ہوف کو بہت المال بین خزاد نیس لیا ہے اوراس کے مواسع بازاری تا جدوں عمل براہر چلتے ہیں اور ستوقہ البین چلے ۱۱ سے زبوف جس عمل مل بواور پیشل برنبست جاعری کے ذائد ہواا۔ سے کروہ ترکن ہے ۱۱۔ سے حرج کہتا ہے کہاس پڑتو ٹی تھل ہے چنا نچا گیا تاہے ۱۱۔ ناوي مانتيرة ..... طدى كالتكور المواهم كالتكوية ..... طدى

ہاتھ لین دین کرنے سے جائز ہوگا تھے اور پیجائے کیرے قد کورے کذائی الحیلا اور فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے عدالی اورعظارف ش اس طرح کی تھے کے جواز پرفتو کانیس دیاہے کیونکہ میں مال ہمارے ملک میں مہت پڑھ کرہے ہیں اگر اس میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز رکھا جائے تو سود کا ورواز وکھل جائے گاہیے جا سیاور تیمین میں اکھا ہے۔

نفىل ور):

# عجلوں اور انگور کے خوشوں پڑوں فالیزوں کی بیج اور کھیتی رطبہ اور گھاس کی بیج کے

بیان میں

سیاوں کی بیج طاہر ہوئے ہے پہنے بالا تفاق سی تین ہادراگران کونتے اٹھائے کا کُل ہوجائے کے بعد فروخت کیالو سی کے اوراگر نفع اٹھائے کے لاکن ہوجائے کے بعد فروخت کیالو سی کے اوراگر نفع اٹھائے کے لاکن ہوجائے ہے پہنے ان کوفروخت کیا مثلاً ایسے تھے کہ بنی آدم یا چہ پایوں کے کھائے کے لاکن نہ تھے تو سی کہ ان کھی ہے کہ ان کو بائٹر طیا تو ٹر لینے کی شرط پر فروخت کیا ہو ایسے کہ ان کو بائٹر طیا تو ٹر لینے کی شرط پر فروخت کیا ہو کہ اگراس شرط پر فروخت کیا کہ جو ٹروخت کیا تو تھے جا کہ ان کا بدھنا ہو رائے ہواوراگر بھی اورائی کو بائٹر طیا تو ٹر لینے کی شرط پر فروخت کیا تو تھے ہاوراگر ان کو درخت پر چھوڑ دینے کی شرط پر فروخت کیا تو تھے ہاوراگران کو درخت پر چھوڑ دینے کی شرط پر فروخت کیا تو امام تھے۔ ایوسٹ کے فزو تی امام تھے کے اورام اورائی الکانی۔

ایو صنیف اورام ایو بوسٹ کے فزو کیک قیاسا تھی فیس ہے اورامام تھے کے فزو کی اسم تھے کے اورام اورائی الکانی۔

اگرانگور کے خوشے فرید ساوران میں کے بعض کچاور بعض یک گئے ہیں ہیں اگر ہر ختم کے بعض کچاور بعض یک کے ہیں تو ج جائز ہاورا گربعض ختم کے کچاور بعض ختم کے یک گئے ہیں قوجا ترقیق ہاور کے بیے کہ بچے دوتوں صورتوں میں جائز ہاور بی جوازاس وقت ہے کہ کل فروخت کردیا ہواورا گرتھوڑا سافروخت کیااوراس میں کے بعض کیے اور بعض کے بیں یاسب کے بیں فوجائز
تھی ہاورای طرح اگروہ تاک دو تعصوں میں مشترک ہوااورا کیا نے اپنا حصر فروخت کیااوراس میں کے بعض کے یاسب کے بیں
تو بح جائز نیس ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ کی اپنی کے ہاتھ سوائے لیے شریک کے فروخت کیا ہواورا گراہے شریک کے ہاتھ
فروخت کیا تو رکن الاسلام علی سفدی نے بیٹو کی دیا ہے کہ بچ جائز تیس ہے بیچیا و ذخیرہ میں الکھا ہے۔ اس کے جواز کواسطے حیار یہ
ہے کہ کل فروخت کروے بھر آدمی یا تہائی و غیرہ صحد کہ بچ جائز تیس ہے بیچیا و ذخیرہ میں الکھا ہے۔ اس کے جواز کواسطے حیار یہ
ہے کہ کل فروخت کو وخت کیا تو جائز ہے بیرس اجید میں الحصاہے۔ اگرا گورے فوشے پینے اور اس پر تبعد کرایا ہی آگر کا شکار راضی ہوا تو
ہے جائز ہے اور اس کوئن میں سے حصد میں گاہورا گروہ وہ انتی ہے اگرا گورٹ فیلے کرنے بھر فروڈ رکھنا شرط کیا تو امام گرتھ کے فرد کی بیختی کی صلاحیت کے بیں اور ان کا درخت پر چھوڈ رکھنا شرط کیا تو امام گرتھ کے فرد کے بی اور ان کا درخت پر چھوڈ رکھنا شرط کیا تو امام گرتھ کے فرد کے بائز کو بھائز دیا جائز کے بود کرد کیا تھا مرسل کھا ہے۔
اور اگر باتی کا بھنا بھرور کے بوق کے بود ک کی خوائز ہو اور باتی کی بھن کی صلاحیت کے بیں اور ان کا درخت پر چھوڈ رکھنا شرط کیا تو امام گرتھ کے فرد کے بین کی اور ان کا درخت پر چھوڈ رکھنا شرط کیا تو امام گرتے کے دور کی کے بائز کیا کہا کہ بھن کی کھنا ہے۔

ال باب می حیار بیت کے دوشت کویڑ ہے فرید کے جو لکو ڈے گردوشت با آئے کے باتھ فروشت کرے یا جب کردے یہ جو النتاوی می کھا ہے۔ بید کے دوشت کی بیٹری جی جائز ہے آگر چدوہ دم بیدم پڑھتے ہیں اور کراش (مندا) کی تی جائز ہے آگر چدوہ دم بیدم پڑھتے ہیں اور کراش (مندا) کی تی جائز ہے آگر چدوہ ہے بین کہ ان میں لوگوں کا تعالیٰ بین ہے اور وہ دم بدم برحی جو بین ہے اور وہ دم بدم برحی جائز ہیں ہے اور وہ دم بدم برحی جائز ہیں ہے اس نواز ہیں ہے کہ بید کو دخت کی بیٹری بین کی اور اس میں چیاں نظامے کہ بید کو دخت کی بیٹری بین جائز ہے بید میں اور اگر فر پردوں کی فالیز آیک خوس کی اور اس میں چیاں نظامے ہیں انتظامے ساتھ فروخت کیا این خیار ذالہ دا فروخت کی اور اس میں چیاں نظامے سے پہلے اس نفظ کے ساتھ فروخت کیا این خیار ذالہ دا فروخت کی اور اس کی ملک دافروخت کی اور اس کی ملک دافروخت کی اور اس کی ملک میں ہوگی ہو گراہے ہوا سے جائز ہیں گور ہے کہ میں اور میں ہوگی ہوں کی اور اس کی دور مسلومہ ہوگی ہوگی اور اس کی دور مسلومہ ہوگی ہوگی اور اس کی دور مسلومہ ہوگی کی اور اس کی دور فروخت کی اور اس کی دور مسلومہ ہوگی کی اور اس کی دور فروخت کی اور اس کی دور مسلومہ ہوگی دور مسلومہ ہوگی ہوئی ہوگی دور مسلومہ ہوگی دور مسلومہ کی اور اس کی دور فروخت کی اور اس کی دور فروخت کی اور اس کی دور مسلومہ ہوگی دور مسلومہ ہوئی کی اور اس کی دور فروخت کی اور اس کی دور مسلومہ ہوئی کی دور مسلومہ ہوئی کی دور فروخت کی اور اس کی دور فروخت کی اور اس کی دور فروخت کی دور فر

شیخ نصیر جیالت نے فر مایا کہ تہائی پر کاشت کرنے والے نے اپنا کھیتی کا حصہ زیمن داریا دوسرے کے

باتھ فروخت کیا تو جا ئزنہیں 🖈

فاوی مغری می خرورے کوا کرایک درخت دو فضول می مشترک بواور ایک اینا حصر کی اجنی کے ہاتھ فروخت کرے تو

اگرزین دار نے فقا زیمن فروخت کی ہیں اگر کاشٹار نے بھے کی اجازت دی آو زیمن مشتری کی ہوگی اور کیتی زیمن دار اور کاشٹار کے درمیان مشترک رہے گی اور اگر کاشٹار نے بھے کی اجازت نددی او مشتری کوخیار حاصل ہوگا اور اگرزیمن دار نے زیمن اور اپنا حصر کیتی کا فروخت کیا اور کاشٹار نے بھے کی اجازت دی او مشتری زیمن کواور زیمن دار کے کیتی کے حصر کو اور بھی ہی اگر کاشٹار نے اپنا کی مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور بھتہ ہونے کی صورت میں اگر کاشٹار نے بھے گئے کرتی ہائی ہی اگر کھے اور اگر کاشٹار نے بھے گئے کرتی ہائی ہی اگر کھے اور اگر کاشٹار نے بھی کی ہوئی تھے ہوئے کی اور تھی اگر فقتا زیمن ہائی ہی کے حصر کی تھے تافذ ہوجائے گی اور کھی خالا و تھی ہائو تھی ہائو تھی ہائو ہوجائے گی اور کھی کے حصر کی بھی تافذ ہوجائے گی اور کھی کے مصر کی بھی ہوگی اور اس کے حصر کی بھی ہمی کا در اس کے اجازت دری تو مشتری کوخیار حاصل ہوگا پر طیکر نے بد نے حصر کی تھے بھی نافذ ہوجائے گی اور اس کے حصر کی تھے ہمی نافذ ہوجائے گی اور اس کے حصر کی تھے ہمی نافذ ہوجائے گی اور اس کے حصر کی تھے ہمی نافذ ہوجائے گی اور اس کے حصر کی تھی ہمی کے خالا میں کہ بھی کے دخت اس کوائی طرح کی کی اور خیار ماصل ہوگا پڑ طیکر نے بد نے کے دخت اس کوائی طرح کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشکار کی کاشٹکار کی کوشر کی کو خوائی کا کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکل کی کاشٹکل کی کاشٹکار کی کاشٹکار کی کاشٹکل کی کان

نہ پنچ نا جائز قرار پائی تھی پھرائی تر یک نے اس کے بعد اپنا تھے بھی ای شتری کے ہاتھ قروخت کردیا تو وہ بہلی نیچ جائز ہوجائے گی یہ ذخیرو بھی نکھا ہے پھر جاننا چاہیے کہ آدھی بھی بدوں ذیمان کے بیچا صرف ای موقع پر نا جائز ہے کہ جہاں بھی والے کو بھی برقرار رکھے کا استحقاق حاصل ہو جیسے کہ کی نے دوسر ہے کی ذیمن بطور استحقاق حاصل ہو جیسے کہ کی نے دوسر ہے کی ذیمن بطور نفصب چین کرزیردی اس میں بھی کہ کی آدھی تھی ہوئی ہے گئا تر ہوگی اورائی قیاس پر بیر مسئلہ تھی ہے کہ اگر آدھی تھارت بدوں زیمن کے فعصب چین کرزیردی اس میں بھی کو آدھی تھی اور تی اس میں میں مقدارت او جائز ہی ہے اور اگر اس نے بطور خصب زیردی بنائی تھی تو جائز ہے یہ میدا میں کھوا ہے۔

بی در کی اور اگر فتنا کھیں ہے کہ بھائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کی نے ذشن خریدی اور اس سی بھی ہوئی اور کھیں اور ذشن میں شریک کرایا تو جائز ہے اور اگر فتنا کھیں میں شریک کیا تو جائز ہے اور اگر میا گ کے بعد میں لگا سا ہے۔ اگر ور شد پر گلی جائے خرید کا قوائر ہے اور اگر میا گ کے بعد میں لگا سا گ خرید اور اگر میا گ کے بعد دخت پر گلے ہوئے تا ذہ چھوار نے وی خری ہوئے فتک چھواروں کے ہوئی بدوں بیا نہ کے خرید ہے تو جائز نیم ہے بہتر تذہب میں الگھا ہے۔ کسی نے اپنی ذمین دومر ہے کو آ دھے کی بنائی پراس میر ط سے وی کہ وہ اس میں در خت لگا و سے اور اس نے شہوت کے در خت اس میں لگائے بھر مدت گر دیے کے بعد زمین دار نے اپنی ور اس کا حصد فرو خت کر دیا تو تھے ہیں اگر جند ہے پہلے مشتری نے دومر ہے کے باتھا اس کو فروخت کر دیا تو تھے فاسمہ فری اور اپنی ہواور ایا م اعظم اور ایا م ابو بوسٹ کے فرد کیکھے تھے ہوگی کے فکہ مقار کی تھا ان دولوں کے موگی اور ہے جائے جائز ہے اور اس پر فتو تی ہے میں اگر است میں گھا ہے۔

اگر گذر نے وجم کراو تھا ہو جانے کے بعد ایک شاکا ک کرفروخت کیا تو جائز ہے اور اگر استان اورائے مٹھے فروخت کیا تو جائز ٹین ہے ای طرح گیوں کے درخت کیا اور وہ فی الحال ہے اگر ان کوئی الحال بن صحائے کے بعد کاٹ کرفروخت کر ہے تو جائز ہے اور ای

طرح درختوں شی اگر ان کوفروخت کیا اور وہ فی الحال کاشنے یا اُ کھا ڈیلنے کے واسطے گائے شقو بھے جائز ہے ہے ڈیر وشی کھا ہے کہا کہ

کا تی کرنا اور اس کا اجارہ پر دینا چائز ٹین ہے اگر چہوہ گھائ اس کی ذشین شی ہو واسے اس کے کہ خال کے دیا لک ذشان کو بیا فتیار ہے کہا ٹی

وشین شری آئے نید سے اور جب اس نے دروکا تو غیر کو بیاتی بہتی گھائ کی کہ جری وشین شی جرا بھی تی ہے ہی یا تو بھو کو اس تک

وٹین میں آئے نے نید سے اور جب اس نے دروکا تو غیر کو بیاتی بہتی گھائ گھرکا تی متحقاق ہو نا اس وقت ہے کہ وہ کہا اس خود آئی ہواور

وٹین شری آئے نید سے اور جب اس نے دروکا تو غیر کو بیاتی گھائ گھائ گھرکا تا میں تھائی ہو نا اس وقت ہے کہ وہ کہا ہی تھی ہو اور اس میں گھائ گی ہوتو ذخیر واور میر یا اور اور ان کے اس کی تھائی ہو تا سے دور کھائی اگھائے کے داسطے سیا چاہوار آراستہ کیا مواور اس میں گھائ گی ہوتو ذخیر واور میر کا اور اس کے میائی کہائی ہو تھا رکیا ہے اور ای میں ذکور ہے کہا گرا بی تھائی ہو اور اس کو تو کو جائے کے داسطے میا کیا اور اس کی میں خوال اس کو وہ کی میں کہا ہو تھائے کہائی ہو اس کی ملک ہو با سے کہائی ہو اس کی ملک ہو با کی دور سے تو کہائی ہوار سے ہو اس کی میں میں کہائی ہو اس کی میائی ہو ہو کی میں کہائی ہو اس کی میں کہائی ہو اس کی میں کہائی ہو ہوائی کی دور سے تعمل کو وہ سے ہو اس کی دور سے تعمل کو وہ سے ہو اس کی دور سے تعمل کو اسلے جو اس کی دور سے تعمل کی دور سے تعمل کو اس کی دور سے تعمل کو وہ سے کہائی کی دور سے تعمل کی دور سے تعمل کی دور سے تعمل کو دور سے تعمل کی دور سے تعمل کی دور سے تعمل کو دور سے تعمل کو دور کی تعمل کو دور سے تعمل کی دور کی تعمل کو دور سے تعمل کو دور سے تعمل کی دور کو تعمل کی دور کی تعمل کو دور سے تعمل کی دور کی تعمل کو دور سے تعمل کو دور کی تعمل کو دور کی تعمل کے دور کی تعمل کی دور کی تعمل کو دور کی تعمل کی دور کو تعمل کو دی تعمل کو دور کی تعمل کو دور کی تعمل کو

میاں کے تھم میں سب تتم کے بیارے کہ جن کوچ بانیہ چرتے ہیں خواہوہ ختک ہوں باتر واقل ہیں بخلاف درختوں کے کہ وہ عوا وافل نہیں ہیں کیونکہ کھاس وہ ہے جس کی ساق شاہواور ورخت وہ ہے جس میں ساق ہو ایس ورخت کھاس میں واقل نہ ہوگا یہاں تک کہ

ل قال ذلك ان آخول في الرجم الكرافي ذهن محمد كرية عن كالأعلامة وشت كية حالاتك وما تكوير آخ يراد جار تبيل ب يدهادي على باا-

ناري ماليجية ..... بلد الله الكور (٢٥٩ )

اگرور خت اس کی زمین بی اُ کے تواس کوفر خت کرسکا ہاور کماۃ کا تھم گھاس کے ماندے بیٹیسین بی تکھا ہے اگرا بی للے زمین کے شکار کے برند کے انٹر سے کر ہوڑو و ہاتھ شن کیل آسے قروشت کیاتھ ان کا بچیا جا تزمیس ہے کذائی الحاوی۔ فصل می):

مر ہوں اور اجارہ دی ہوئی اور غصب کیے ہوئے اور بھا گے ہوئے غلام یا باندی اور ارض قطعیۂ اجارۂ اکارہ کی بیچے کے بیان میں

مرمون معنی رہن کی جوئی چڑکی بھے میں اختلاف ہے عامد مشارکے کے ٹرد بک اس کی بھے موقوف ہے اور میں سمجے ہے یہ جواہر اخلاطی ش کھماہے تی کہ اگر رہاں کرنے والے نے قرض اوا کرویایا دہن دیکھے والے نے اس کو قرضہ معاف کرویایا رہن اس کو پھیرویایا ت كى اجازت وى اوراس پردامنى موكيانو كىلى ي تمام موجائ كى اوراز سرنومقدى كرنے كى ضرورت شدموكى كذانى الغياتيد اكرمرتين نے تھ کی اجازت ندوی اور مشتری نے قامنی سے بیدرخواست کی کہنے میرے میرد کی جائے تو قامنی دولوں میں مقدی فنح کردے بیمیط شی اکتما ہاور جو چیز اجار ور لی کئی اس کی تھے مربون کی تھے کے اندعامہ مثال کے کنزد کیے موقوف راتی ہے اور می سی ہاور اگرخرید کے دقت مشتری کو بید شمعلوم موا کرخریدی موئی چیز کس کے پاس دیمن بااجارہ پر ہے قواس کوخیار ماصل موگا کذائی الذخیرہ۔ صدرالشہد نے قربایا کد گاہرالروایے موافق سے ہاس کو یاد جودهم مونے کے بھی خیار حاصل مو کا بدعا ہے سی اکھا ہے۔ اگراجرت پر لینے والے نے باکع اور مشتری کے درمیان کی سے کرنے کا ارادہ کیا تو صدر الشہید نے ذکر کیا ہے کہ طاہر الروایت کے موافق اس کوبیا متیار ہاور طحاوی کی روایت میں بہے کواس کوبیا متیارتیں ہاور سیخ الاسلام خواہرزا وہ نے قربایا کماس میں دونوں روايس آئي بي اورفتوى اى يرب كساس كويدا فتيارنيس يضول تاويد ش اكساب اوراكرا جاره دراز مواوراس فروات كرديا بالرفخ بكايام أصحة واكثر مشارك كخ كفز ديكاس كى تي نافذ موجائ كى يرفاوى قاضى خان شركهما بداس بات عى اختلاف بكرجهن وقع تع كراسكا ب إلى إن بعضول في كما كدفع كراسكا ب اوربعض في كما كنيس اور يمي تي بيد بيا يدين كلعاب محراكراجرت یر لینے والے نے تھے کی اجازت شددی برال تک کردونوں علی اجار وفوث کیا تو میلی تھے نافذ ہوجائے کی اور میں حال مرتبن کا ہے کرا کر

کے نے ٹوٹی کے بہاں تک کردا جن نے قرض اوا کردیا تو پیٹی کا افذ ہوجائے گی اور دیمن کرنے والے اور اجریت دینے والے کو تح کرنے کا حق بالكل بيس بيس اكراجرت ير ليندوا في في اجازت دعدى توقع نافذ موجائ كى اورمى اس كم باتع مصد فكالى جائ · کی بیان تک کداس کا مال (۱) ہیں کے باس کی جائے بیضول محادیث میں لکھا ہے۔ اگر اجرت پر دی ہوئی چیز اجرت پر لینے والے ک پاس ابنا مال (۲) حاصل کرنے کے واسطے رو کئے کی صورت میں تخت ہوجائے کا خوف رکھتی ہوتو بخلاف رہمن کے اس سے قر خرسا قطانہ

ہوگا بہ فاوی قاضی خان عم الکھا ہے کھر کے ما لک نے اس اجرت برویے ہوئے کھر کو بدوں اجرت بر لینے والے کی رضا مندی کے

فرو خت كرديا بحراجرت يركينے والے نے اجرت من يكوين هاكراز سرنو اجاره كا عقد كرنا جا باتو يج موقوف نافذ ہوجائے كى كيونك دوباره

ا العنى مشترى في قاضى سے يَ حَلَى الله و قاضى في عم نديا تما تحل ب كرمراديه وكرمرتان في على خرك بنابر قول يعض مشائ والقداو عم اا. ع اللي كركة اولى جاجاره عاا-

<sup>(</sup>۱) معنی کہا یہ وسطنی دے چکا ہے ۱۱۔ (۲) مستنی دیا ہوا کرایہ ۱۱۔

اجاره كرنا ببلے اجاره كے فتح كوشال بي بس جب و فتح مواتو يتي نافذ عمومائ كى يقديد ش اكساب،

اگر دائیں نے رہان کی ہوئی ہے بالا اجازت مرجن کی کے باتھ فردخت کردی گرمزہن کی بلا اجازت دومرے کے باتھ فردخت کی گردولوں کے شن سے ایک گیمر تھن نے اجازت دی آو دہ کا افذہ دی جس کے ماتھ اجازت مرجن الاق ہوئی اور شن مرجن فردخت کی گردولوں کے شن سے اینا حق ہوئی ہے۔ ایک صورت میں آگر بجائے دومری کے کہ ان با اجارہ واقع ہوئی ہے نافذہ ہوجائے کی رہین اور اجارہ بالل ہو اجارہ واقع ہوئی ہے نافذہ ہوجائے گی رہین اور اجارہ بالل ہو جائے گئی فرد اس میں سے اپنا حق کی اجازت دے دی وی جے پہلے واقع ہوئی ہے نافذہ ہوجائے گی رہین اور اجارہ بالل ہو جائے گئی اور شرحی کی اجازت دے دی کے اس کی جائے اور شرحی کی سے اس کی تھت مرتبی کو جہان دے گا اور مرتبی کی اور اور اس کی جائے فرو دخت کر ایا گھر کک رہین سے پہلے ان اور اجازہ ہوجائے گی اور اور اس کے دومرے کے ہاتھ فرو دخت کر واقع کی دور اور اس کے دومرے کے ہاتھ فرو دخت کر واقع کی اور کا تو کی ہوجائے گی اور اگر انکار کیا اور کہا تو جو جائے گی اور اگر انکار کیا اور کہا تو جو موجائے گی اور اگر انکار کیا اور کہا تو جو جائے گی اور اگر انکار کیا اور کہا تو جو جائے گی اور اگر انکار کیا اور کہا تو جو جائے گی اور اگر انکار کیا اور کی گراف نہ ہوں اور اس نے مشتری کو جو اے گی اور اگر انکار کیا اور کی کہاں تک کہ وہ بات کی اور اگر انکار کیا اور کیا تو جو بائے گی اور اگر انکار کیا اور کی کہاں تک کہ وہ بی تو جو بائے گی اور اگر انکار کیا اور کی کر اور کی کیاں تک کہ وہ بی تو جو بائے گی ہور دندگی کہاں تک کہ وہ بیات کی کو میں خور دندگی کہاں تک کہ وہ بیات کی کو میں خور دندگی کہاں تک کہ وہ بیات کی کو میانے کی کو میں خور دندگی کہاں تک کہ وہ بیات کی کو میانے کی کو میانے کی کو میانے کی کو میانے کی کو میان تک کہ وہ بیات کی کور دندگی کہاں تک کہ وہ بیات کی کو میان کی کر دائی اور اگر کیا تھی ہو جائے گی کو میان کی کو کر دندگی کی کو کر کو کر دندگی کی کو کو کر دندگی کی کو کر دندگی کی کو کر دندگی کی کو کر دندگی کو کر دی کو کر دندگی کی کو کر دندگی کو کر دندگی کو کر دندگی کو کر دیکھی کو کر دو کر دیکھی کو کر دو کر دو کر دی کو کر دو کر دو

ل قال و ذلك لاند المارض باسقاط هد باجارة الاجارة مقط هدهم تعارض اللي والاجارة قيدم الادف وموا اللي ١١٠ ع ليني وي افذ مولي ١١٠ س س دوسر يعني ما لك عن يكراب مشترى كؤير وكرى ١١٠

لکھاہے۔بشر نے امام ابو بوسٹ سے دوایت کی ہے کہ اگر ایک مخص نے دوسرے مخص کا طعام غصب کیاا دراس کومعد قد کردیا اور وہ ہوز مكينوں كے باتموں على موجودتما كه عاصب نے اس كے مالك سے ال كوثر بداتو اس كى تريد جائز ہے اورائے مدقد سے دجوع كر الداوراس كالتم ك كفاره كوش جائزت وكالدراكر مكيتول في طعام كوبعد فريد في كتف كردياتو وهاس كم ضامن بول محاور اكرعامب فريدندكيا اوراس كي قيت كي ضال ديدي واس كاصدقه جائز موكا اود مكاكاره اداموجائ اورمدقد يدجوعن كرے كا اور اكر عامب كے مالك سے قريد نے كے وقت وہ طعام سكينوں كے باتھ ش كلف ہو كيا تو خريد باطل ہے ليكن اكر عامب يوں كے كريس اس طعام كوفر يد تا موں جو تيرا جمير پر ہے قو فريد جائز سيادر صدق بھي جائز ہے۔

اگر غصب کرنے والے سے خرید کرنسی نے آزاد کر دیا چراس کے مالک نے نہیے کی اجازت دی تو

قياساًاس كاعتق نافذ نه موكا 🏠

امام محد نے جامع میں ذکر فرمایا ہے کہ کی نے دوسرے کا ایک قلام فصب کیا چرعاصب نے کی کو تھم دیا کہ واس فلام کواس ك ما لك بي مريدوا سطخ يد الي اوراس فريدليا توخريد سي اور هم ديندوالا فتلاخريدوا تع مون سي ابن اوجائ كااور اس طرح اگر کسی اجنبی نے عاصب کو تھم دیا کہ تو میرے واسطے اس کوخر بداور عاصب نے ایسائی کیا تو سیج ہے اور تھم دیے والا فقاخر بدا واقع ہونے سے قابش ہوجائے گار محیط عس تکھا ہے۔ ابن سائر نے امام محر سعدوایت کی ہے کہ کی نے دوسر سعکا ایک قلام فسیب کیا اوراس کو فاعب نے می تحقی کے باتھ قروشت کر کے اس کے میروکردیا بھرفاعب فے اس کے مالک سے می چیز یوسلے کی اس اگر سلے قیت سے درہم ودینار برواتع مولی تو فاصب کی تع جائز موگی اور کر کوئی اسباب عصر مسلم کی توبیاز سرتو تھ ہے ہی جی ای ای الل مو جائے کی پہریہ ش کھاہے۔ اگر فاصب نے اس کوآ زاد کیا گھراس کی قیت کی طال دی تو اس کا ، ر. دکرنا جائز ندہوگا بینکارالنتاوی عن المعاب اكر فصب كرف والعصة يدكر كى في آزادكرويا بجراس كه ما لك في على اجازت دى او قياما اس كاعتل نافذند ہوگا اور بی امام محرکا قول ہاورامام اعظم اورامام او بوسٹ کے فرد کے استحسانا اس کا محت نافذ ہوجائے گا اور اگر کس نے قاصب سے خرید کراس کوفر و شت کردیا تو پیراس کے ما لک نے بیلی کا کی اجازے دی تو مشتری کی دوسری کتے تا فذ ندہوگی ادراس میں پھوا ختلاف انہیں ہے ضعب کرنے والے نے اگر مفصوب کو کس کے باتھ قروشت کرویا گاراس کومشتری نے ووسرے کے باتھ قروشت کردیا يهال تك كدچند بارده باتعول باتحوفرو عديه بواجر ما لك في كايك و كاجازت دى تو بى مقد و تافذ موجائكاك في ايك خلام فصب کیااوراس کودومرے کے ہاتھ فروخت کردیا چرمشتری نے اس کو کس کے ہاتھ فروخت کردیا چرما لک نے عاصب سے حمال لے لى تو بهلى تع نافذ موجائے كى اورمشترى كى تع باطل موجائے كى كذاتى فسول اسمادىيد

اگرمشتری کے پاس اس کا باتھ کا ان اوا اور مشتری نے اس کے وہن کا مال لے لیا بھر غلام کے مالک نے عاصب کی تق کی اجازت دے دی تو یا تھوکا نے کے موش کا مال مشتری کا ہوگا اور جس قدر آ دھے تمن ہے ذائد ہوگا و مصدقہ کردے گا اورا کر غلام مرکبیا یاتل کیا گیا گیا گیا گل نے اجازت دی تو اس کی اجازت سے نیس ہاورا گرمشتری نے غلام کو آزاد کردیا چراس کا ہاتھ کا ٹا گیا چراس کے ما لک نے عاصب کی بیج کی اجازت دی تو ہاتھ کئے سے توش کا مال غلام کوسلے کا بیٹا تارخانیے شما کھا ہے۔ وشام نے امام ابو ہوست سے روایت کی ہے کہ کس نے ایک فض کا غلام خصب کر کے اس کوفروخت کردیا چراس کا مالک آیا اور اس نے بچ کی اجازت دی لیس فرمایا كاكراس كاما لك غلام كے لے لينے ير قادر تما تو اس كى اجازت جائز ہوكى در فيس اور اگراس غلام كوشى مسب كيا تما اور غلام كوف

ا عروض كار جراسياب كرما تحداصلاح مرجم ال

مس موجود ہے اور غامب اور غلام کا ما لک دونوں دے میں موجود میں اور اس کے مالک نے تھے کی اجازت دی تو امام محر نے فرمایا کہ اس كى اجازت عمر المراهم الويوسف في كما كما كراس كاما لك اس كوز عروجات المي الما جازت دينا جائز اوراكراس كازغره يا مرده مونائيل جاتا ہے واس كا جازت ديناباطل ہاوريدومراقول الم الويوسف كا ب كذاتى الطير بيداكر مالك في عاصب سے جھُڑ اکیااور قامنی نے غلام اس کودیے کا عظم دیا مجراس نے تھ کی اجازت دی او طاہر الروایت میں تھے ہے۔

اگراس غلام كا قیام ندجان الله اس طرح پركدوه بحاك كيا چراس في ي اجازت دى تو غابرالروايت بي اس كى اجازت مج باوراجازت سے پہلے جو چز بدا موشلا غلام علی کھال عاصل کیایا باندی کے کوئی بچہ بدا موایاس سے شہر ہے والی كرنے كوش مقرطا يا غلام كے باتھ كئے كوش مال ملاقويسب مشترى كا موكا يرجيط سرحى بي الكما يہ واقع بي زكور ب كركى نے دوسرے کی باعری عصب کر لی اور پر ایک محص نے ای عظم کا ایک غلام خصب کرایا اور دونوں نے غلام اور باعدی کو باہم تاج کرلیا اور دونوں نے تعند کرلیا پھر مالک کو پیٹر کیٹی اور اس نے تع کی اجازت دے دی و تع باطل جوگ بور اگر غلام اور باندی کے مالک دواشخاص موں اوران دونوں کواس کی خبر پیکی اور دونوں نے اجازت وے دی او کتے جائز ہوجائے گی اور با عمری غلام خصنب کرنے والے کی ہو جائے کی اور غلام ہائدی غصب کرنے والے کا ہو جائے گا اور غلام خصب کرنے وائے پر قیمت غلام کی واجب ہوگی اور اس کو مالک کواوا كرے اور بائدى فصب كرنے والے يربائدى كى قيت اس كے ما لك كوادا كرنى واجب موكى برجيط جس كھا ہے۔

اگرایک بی محض کے ایک نے مجھورہم خصب کے اور دوسرے نے اس کے مجھود پینار خصب کے اور دولوں نے ہاہم کی کر ك تعدر كرايا اور جدا موسك يكر ما لك في اجازت وى توجع جائز موكى اور جرايك في جوفف كيا باس كمثل كاضامن موكا اوراكر ما لک نے اجازت نددی تو بچ باطل ہوجائے گی اور قلوس ورہم ووینار کے علم میں ہیں اور اگرانیک غامب نے اس کے درہم فصب کے اوردوسرے نے اس کی یا عدی قصب کرلی اور دونوں نے باہم کا کرلی چر ما فک نے اجازت دی تو بھے جائز ہے ایس اگر یا تدی فصب كرتے واتے نے درہم لے ليے چر مالك في اجازت دى اوروه اس كے پاس تلف ہو سے تو ابانت ميں تلف ہو سے لين يا عرى خریدنے والا ان کے مثل درہموں کا خود ضامن علم ہوگا ہی اگر یا عری فصب کرنے والے کے درہموں پر قبضہ کرنے سے پہلے مالک نے اجازت دی مجراس نے درہوں پر قبدر کیا اور اس کے پاس کف موضع تو ما لک کوافتیار ہے کہ عاصب یا مشتری جس سے جاہے منان لے پس اگراس نے مشتری سے معمان فی قود وہ النع پر رجوع ندکر سے اور اگر بالنع سے منان فی تووہ اس کے مثل مشتری سے واپس العلاده واى كي بول كادر جب ال في مشترى مدجوع كراياتوجو كيماس مايا بدو داس كوير دكياجات كايم والمرحى من

بھا کے ہوئے غلام کی بھے سے متعلق فقہاء کی آراء کم

ما مح وي كي الله ما الروه بها الروه بها محق الدول الدول كوشترى كير دكرديا توام محرة عدوايت بكرده وج جائز ہوگی اور ای کوکرخی اور ایک جماعت مشاک نے اختیار کیا ہے اور ایسانی قاضی استجابی نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور ان کی شرح میں بوں ندکورے کیا گر بھا گا ہوا غلام حاضر ہوجائے اور یا تھے مشتری کے سپر دکردے تو تنج جائز ہوجائے کی اور دونوں میں ہے جو مخض ا نکار کرے خواہ با تع سپر دکرنے ہے بامشتری قبضہ کرنے ہے قاس پر جبر کیا جائے گا یوراز سرنو بھے کرنے کی ضرورت نہ ہوگی لیکن

جائے ال سے جس کی باعد کا ایک محص نے ضب کر لی ہے اللہ ہے البیائے فسی کے اللہ

ا گرمشتری اس جھڑے کو قاضی کے رویرو تی کرے اور بالع سے قبضہ لانے کی ورخواست کرے اور پر دکرنے ہے اس کا بحز ٹابت ہو اورقاضی دونوں کے درمیان مقدی کے محم کے کردے مجرفلام حاضر ہوتو اس وقت میں ٹی بچے کرنے کی خرورت ہوگی اور دوسری روایت محمد ے بدآئی ہے کدائی نے جائز نیل ہے اور ٹی ہے کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایک جماعت مشائح نے ای کوافقیار کیا ہے اور ابوعبداللہ المبنى اى برنوى دية تصاور يخ الاسلام فرشرح كتاب الميوع كرباب يوع قاسده يس ايداى ذكر كيا به كذاني المحيط فتها من فر ملیا کہ مختار میں ہے اور پہلی روایت کی تاویل مدے کہ غلام کے لوث آئے کے وقت وہ دونوں بھر یا ہم رامنی ہو جا تیس مہ غیا شد میں الكساب اكرايك عمل بما كے موت قلام كے مالك كے ياس آيا اوركيا كرتيرا بحاكا مواغلام بمرے ياس موجود ہے اور عي نے اس كويكراليا بي الساكومير ، باتحد في وال اوراس في والانوجائز بهد فره ش العاب جب كداس كي وع جائز مولى بس اكر مشتری نے اس پر قبعنہ کرنے کے وقت اس بات پر کواہ کر لیے تھے کہ بس اس پراس واسطے قبعنہ کرتا ہوں تا کہ اس کے مالک کووالی كرول تواب قابض شارند موكايس اكرمشترى كوايس كرف اورجديد فبعندكرف سيليده غلام مركياتوى نوث جائكى اور مشتری ایناتمن دالی کرے کا اور اگراس نے کواوٹیل کیے تھے تو قابض شار کی ہوگا بیٹن القدریش لکھا ہے۔ اگراس نے آن کر بیا کہ وہ غلام فلال محص کے پاس موجود ہے اور اس نے اس کو پکڑلیا ہے تو میرے ہاتھ اس کو بھے ڈال اور اس نے اس کی نضد این کر کے اس کے ما تعد فروخت كرديا تو كاح جائز نين بي كين بيرك فاسد موكي كداكراس پر قبنه بإلے كاتوما لك موجائ كابيه بحرالرائق ش اكسا ب\_اكركوتى غلام خريدااوروه قبضه يسبلي بماك عميالواس مقد ك في كرف كامشترى كواعتيار باورتاد فتيكه غلام بما كابوا حاضرت بوبالع كويه العتيارند موكا كمشتري مي محن كامطالبدكر يدوخره جي أكعاب - أكر بها كابوا غلام اين نابالغ بيني كم باتحد فروضت كياتوجا زنبيس ہےاوراگراس بینے کو یاکس بیٹم کوجواس کے پاس پرورش پاتا ہے وہ قلام ہرکردیا تو جائز ہے اور بھا کے ہوئے فلام کو کفارہ ش آزاد کرنا جائزے بشرطیکاس کازندہ ہونا اوراس کی جگہ مطوم ہو بیتما بیش اکسا ہے۔

ل كيونكه عام المسلمين فليقراار ع وام أسلمين فليقراار

ظمیرالدین ای پرفتوی دیتے تنے کذاتی الحیط اورا گر کاشکار نے ہوز زراعت نہ کی لیکن ال چانالیا اور نیمرین کھود کی ہیں تو طاہرالر وایت میں اس کی تاخذ ہوجائے کی اور بھی اسم ہے اورا گرتاک انگور کو بچا تو اس کی تھے عال کے تن میں نافذ نہ ہوگی خواہ اس نے تاک میں سمیر سنت کے ساد کر میں فیر المدرور میں الک

كحددرى كى بوياندى مويضول مادييش كلعاب

فعل جهار):

حیوانات کی بیج کے بیان میں

من جایزی کرا تافرق ہے کہ ال صورت میں فتح تھے ہیلے اگر ہر دکردیے پر قادر ہوجائے وہ فائزرہ کی اور مشتری کو خیار رویت رہے کا خواہ اس سے پہلے اس نے چھلی کودیکھا ہو یاند کھا ہواور سے کھام ایوائس کرٹی کے زدیک ہے اور مشارع کے نے فر بایا کہ اس کی تج جائز نیس ہے اگر چیدہ پر دکردیتے ہے قادر ہوجائے بہنیا تھے میں اکھا ہے۔

امام محمد معداللة كنزديك شهدى محيول كي عند

سی سی اور پر شرول شکاری کی جائز ہاور اسک ہے بلی اوروشی در شره جانوروں اور پر شرول شکاری کی جا ارے زور یک جائز ہے خواہ وہ سی سوے ہوں بانہ ہول بیٹاوی قانی خان ش اکھا ہے اور جو کما کہ سیکھا ہوانہ ہواس کی جائز ہے بشر طیکہ وہ

ا بن ثال ببرطر م كذري كالساس ع قلدات أن كظ دات كاس عن السيرالي بيرالي بيراك دون عن عادة وارى با

فصل بنجم:

## احرام بائد صنے والے کاشتکار کوئیج کرنے اور محر مات کی ہے جیان میں

فروخت كرين قو جائز نيل باورا كرائة في يحد كوباتهم فروخت كري حالانكدان كافتيديده وكديكرى كا گلا مكون دي يااس كواس قدر ماري كرم جائز آن كا آليس عن يخ كرنا جائز بيدوا قصات عن الكلما با كردوفت كرلى المردوفوس في تربيد و قول مسلمان مو كي يا ايك اسمالام إلا يا توقع فوث جائ كي يتى تح كرف كائل قابت موجائ كا اورا كردوفوس في مراب پر قبضه كرفيا موجائ كائل قابت موجائ كا اورا كردوفوس في تراب پر قبضه كرفيا موجائ كائل المردوفوس في ايك اسمال مواقو تا جائز موكى خواه شن پر قبضه كايا موجائ المراف بر مراب كافته موجائ كاكراس كوفروف كرد اي قواد المردوفوس في المراب بر جركيا جائ كاكراس كوفروفت كرد من خواه بدوى نايا في موجائ تا دراس پر جركيا جائ كاكراس كوفروفت كرد من خواه بدوى نايا في موجائ او داكر كود يا ترجركيا جائ كاكراس كوفروف كاكوري في منافر منافروف كاكراس خواد بركرديا قوجائز بها ورووف كاكراس كوفروف كاكراس خواد بركرديا قوجائز بها ورووف كوفروف كاكوري كاكرا بركوري كاكروب كاكوري كاكروب كاكوري كاكور بركوري كودر كواس منافروب كاكور بركروبا قوجائز بها ورواكر بالمرى كواس في مكاتب كرديا توكري كروب كالوروب كاكور كوري كوار كروب كواروب كوروب كاكور كوري كوروب كوروب كاكور كوري كوروب كو

اگردی نے قرآن اور الا کردی ہے وہ اور ای الرح اگردی کی صلمان قلام کے ایک حصر کا مالک ہوا آو گلاے کا تھم پورے کے
جودوسلما اور اگردونوں حقد کرنے والوں جی سے ایک صلمان اور دو مرادی ہوتو ان دونوں کے درمیان مرف وہی امر جائز ہوگا
جودوسلما اور میں جائز ہوتا ہے اور اگر صلمان نے کی دی کوٹر اپ کے بیچنے یا خرید نے کے داسطے دکیل کیا آو امام اعظم کے فردیک جائز ہوا ایک خلام اسلام الایا آو سب پر جرکیا جائے گا کہ اس کو وحت کر دیں ہیں اگران کا کوئی وہی ہوگا تو وہ قرودت کر سے کا اور اگر نہ بوگا تو وہ قرودت کر دیں گا کہ ان کا کوئی وہی مردان کے کوئی مسلمان نام کی طرف سے فرودت کر دیں گا کہ اس کو فرود ہوگا کہ وہ ان کی طرف سے فرودت کر دیں گا کہ ان کوئی وہی مقرد کردیا آو جائز ہا اور کا فروجہ کیا جائے گا کہ اس کو فرود ہوگا کہ ان کوئی وہی مردان دی اور کا فروجہ کیا جائے گا کہ اس کو فرود ہوگا کہ اور اگر کسی مسلمان نام کوئی اور اس کے پر دکردیا آو جائز ہا اور کا فروجہ کیا جائے گا کہ اس کو فرود ہوگا کہ ہوگا کہ

بربط اورطبل اور مز ماراوروف اور نرداور ان کے مانند چیزوں کو بیجنا امام ابوطنیفظاللہ کے قول میں

جائز ہے 🖈

سوائے کھانے کے اس سے اور طرح نفح اٹھاتے میں کی خوف ٹیل ہے اور خانیے می نکھاہے کہ اگر ایک تطرہ پیٹاب یا خون شکا سرکہ پاز غون کے تمل میں جائز سے اس کا فرو شت کرنا جائز نیں ہے بیٹا تارخانے میں نکھا ہوا ور جو چرز ایک ہو کہ اس پر جرام چیز غالب ہوتو اس کا بیٹا یا ہہ کرنا جائز نیل ہے اور ای گرفتوں کے تمل میں مردار کی جھٹی ہوئی جرنی چاہی اگر تیل غالب ہوتو اس کی نیٹے جائز ہے اور اگر چر ٹی غالب ہوتو ہائز نیل ہے اور واضح ہوکہ موات میں نفتے اٹھانے کا تھی میں مواد داک سے بیراد سے کہ موات میں نفتے اٹھانے کا تھی ہوئے اور ہوان داک سے بیراد سے کہ موات برائز تیل ہے بیری المی نفتے اٹھا ہے اور ہون میں نفتے اٹھانے کا ککھانے اور ہو بلا اور مجل اور میں اور مراز اور داور ان کے مائز کی جے اور کہا تھی کہا کہ سے اور پر کی جائز ہے اور میں کہا کہ تو ان کی باتھ کے اس کی بالتھیل خود ہے اور بر کیر میں مائیوں کے قول کی اس طرح تفصیل بیان کی ہے کہاں چیز وں کو اگرا سے تھی کے ہاتھ قود وضت کیا کہ جوان کو خود استعمال میں نیس لاتا ہے اور ندا لیے تھی

ا مین اگر کی کے پاس موے مبادک آن مروز کا آن اور وز کا آن کی اس کوئی تھی اس موے مبادک کوئی کوئی کا کی توش کی ویٹ جا زئیس ہا وراگر ہر کے طور بھاری ہدید ویش کرے قر مضا نظر تھی ہا۔ ع قال الحرجم اے استخر اجد مندقان ترحدی حسب اتحل منصوصہ وقد عدہ التضم من الکبائزاا۔ ع عذرہ پلید چرنجس ولیکن بناہرین گو ہر میکائی کوئی شائل ہے والفواد ہاؤکر کا ۱۱۱۔ سے بیقیداس واسطے ہے کہ ضیعہ بے قبت ہوتی ہے کی مال شاہ وکی ۱۱۔ ہے بین تھی تھی کے واسلے ہے کھانے کے واسلے ہے اس کی سے باا۔ ایس خوان سے بہتا ہوا خون مراد ہوتا جا ہے اا۔ سے انساد واحل اس طرح ہو کہ والے جو اس سے اللہ اللہ اللہ مورد موال اس طرح ہوکہ واللہ جو جا ہے ۱۱۔ بی ایش تھی تھی نے بھی انسان اللہ اللہ مورد موال اور جہا۔ ا کے ہاتھ بچتا ہے کہ جوان کو استعمال میں لائے تو تو زوسینے سے پہلے ان کی تاج جائز ہے اور اگر ایسے ختص کے ہاتھ بیا کہ جوان کو استعمال میں لا تا ہے یا ایسے خص کے ہاتھ بیتیا ہے جوان کو استعمال میں لائے تو تو زوسینے سے پہلے ان کی تاج جائز نہیں ہے۔ ت کہ جو تھم اصل کتاب میں مطلقاً فذکور ہے وہ اس تفصیل پر جو سر کہیر میں ذکور ہے تھول جو سکتا ہے بید خبرہ میں کھا ہے۔

(١) خلقاللشان والرافع يث في المديرة

ضائن ہوگا اور بی سی ہے بیڈاوئی قاضی خان عی اکھا ہاور یا تدیوں کی اولا دجوا سے لوگوں کے بہر ندامول کے ٹارکی جاتی ہے اوراک طرح حالت کابت علی ترید ہوا اور بٹا اور مال یا ہے کہی تھی ہے گرسوائے ان کے ناتے والے کی کتابت علی وافل بیل ہوتے بیں اور مکا تب کوان کا تھ کروینا امام محقم کے نزد یک جائز ہاور صاحبی کے نزد یک جائز میں ہے۔ بیدهاوی علی کھا ہے۔ فصل مرتم :

ریا ااوراس کے احکام کے بیان میں

نی کریم مالی فی میان کرده کیلی چیزی بمیشد کیلی بی د میں گی مید

كانی ش لكھاہے۔

الم الركلي جيز كووزن كے صاب سے ياوزني جيز كوكيل كے صاب سے قروشت كياتو جائز نہيں ہے اگر چہ جس طور پر فروخت کی تن بیں باہم برابر موں تاوقتیکدان کا برابر مونا اسے اصل طور کی شدمطوم مویہ نبرالقائق میں اکھا ہے۔ شخصہ نے فر مایا کداس بات پر اجماع ہے کہ جس چیز کا کی ہونامرع عظم سے تابت ہو گیا ہے اگر اس کووزن کر کے درہموں کے مؤش فروشت کر سے قو جا ز ہے ای طرح جس كاوزنى مونا مرت ثابت مواس اكرياند كحساب عدد يمول كوف فردخت كى جائة تو جائز ب يدذ فره من لکھاہے۔جوچزیں کمثل تیل وغیرہ کے منول کیا اوقیوں کے حساب سے فروشت ہوتی ہیں وہوزنی ہیں۔ یہ بی النتاوی شن لکھا ہے۔ الى جوچىز كدر طلى ب يااوتد ك حياب سي يكى ب اگراس كوائى جنس ك ما تعد كل ك حماب سے برابر برابراس كى مقدار كل كے حساب سے معلوم ہواور جس قدراس کیل میں ساتا ہے اس کاوزن معلوم نہ ہوفروشت کریں تو جائز نیس ہے اورا کران دونوں کو کیل کے حساب سے زیادتی سے فروخت کریں اوروزن میں وہ دونوں برابرر ہیں تو کتے تئے ہے بیائتے القدم میں لکھاہے اور مبسوط میں لکھاہے کہ بد بودار گیبول اور جید گیبول ایک جنس میں اور ایسے خرباش سیراب کردہ زمین کا اور بھی سے سینی زمین کا دونوں ایک جنس میں اور فاری مچھوارہ کھے اوروقل دونوں ایک مبنس ہیں ہاد جوداس کے کہ دصف شی اختلاف ہے ادرا یسے ملکہ اور رخوہ مچھوراہ ایک جنس ہے یہ تسمیر سے جى كلما باورفقها وقديتم كے مالون على سے جن مالوں على ريا اجارى مدتا ہال على جيد موقع كا وصف اعتبار كيا ہے الى وصى كو میرجا تزخیل ہے کہاس کا جید مال ددی کے موض فروعت کرے اور وقف کے مال میں بھی ایسانی ہونا جا ہے بینہرالغائق ش اکتعاہے۔ ایک اشے کا دواشروں کے عوش اور ایک جموارے کا دو چموارے کے عوش اور ایک اخروث کا دواخرولوں کے عوش بینا می ہاورایک پیے معین کودومعین چیوں کے موش قروشت کرنا امام اعظم اور ابو بوسٹ کے نزد یک سے ہاورامام محد کے نزویک جائز نہیں ے بیکانی ش کھا ہے۔ تر اگور کا خٹک کے ساتھ برابر بیانہ کے حساب سے بینا الم اعظم کے نزد یک سی ہے اور صاحبان کا اس میں خلاف ہے اور ای طرح ہر میل کہ جو ختک ہوجاتے ہیں جیسے انجیر اور حشمش اور اخروث و کموری کے اور انار اور آلو بخار اان میں تربد لے تر كاور خنگ بدلے خنگ كے جينا جائزے بينبر الفائق بي اكھا ہاور چيوارے كاطوا چيوارے كيموش زيادتى كے ساتھ بيج بي كھ خوف نیاں ہے لیکن اگر میان الی جکسواقع ہو جہاں چھوارہ وزن سے بکن ہے۔ تو اس طرح ادھار بینا جائز نہیں ہے اور اگرالی جگہ واقع ہوکہ جہاں چھوارویا نہے بکتا ہے قواد حاریمی جائزے بیڈاوی قاض فان کس اکھا ہے۔ ابوالحن کرٹی نے وکر کیا ہے کہ ورخت خرما کے سب پھل ایک جنس میں اور باتی میلوں میں برہم کے در شت کے پال ایک جنس ہوتے ہیں جیسے کر انگورسب ایک جنس ہیں اگر جداس کی اقسام مختلف بین اورای لمرح امرد دانیک جنس بین اگرچهای کی بھی اقسام مختلف بین اور میں حال بیب کا بید بهاں تک کدایک تسم کا انگور دوسری متم کے ساتھ زیادتی سے بینا جائز نہیں ہاور کی حال سیب اور اسرود کا ہے اور اسرود کوسیب کے ساتھ زیادتی سے بینا جائز ہے

ا المن اکر کئی ہے تو کیل کے حماب سے اور وزنی ہے قو وزن کے حماب سے اللہ اللہ علی ندکور ہوئی ہے اا۔ سے مترجم کہتا ہے کہ دینا وراس سے ہندوستان کا کن ہے اگرچہ اس علی کن کا افتقا اس متی علی تھیں ہے کرم اووا ور سے بالفظ کن کا ترجمہ با تنہا را ختان ف معروف و کن ہیر شائی و تیم یہ کر کی وغیرہ کے ذکر کیا جائے ہم وال میر کا ذکر کرنا بلی اظاموم کی اولی ہے گئی ہے کہ میر کہ سکتے ہیں تا۔ سے بخس اصل علی و وزعین ہے جو بدون یائی و بیدا گائی ہے اور کسی منسوب باک و تی ہر کسی آن اا۔ می ایک تم ہے مور چھوار سے کی تا۔ اللہ میں کمشری فتی میں ہے کہ میر امروز ندا ہوالم و ف اور بہاں میں کشری فتی ہیں تا۔

اورا یے بی سیب کوانگور کے ساتھ زیادتی ہے جینا جائز ہے بیدہ نیروش لکھا ہے۔ گیہوں کوآ نے یاستو کے عوض برابرزیادتی سے بیچینا سی مہیں ہمیں

روٹی وزئی ہے ہیں آیک کی تھے دوسرے کے ساتھ زیادتی اور برابری سے جائز ہوگی بشرطیکہ دونوں نظر اداکیے جاکیں اوراکر
دونوں میں ہے کوئی ادھار ہو ہیں اگر روٹی نظر ہوتو ہار ہے سب اماسوں کے زویک تھے جائز ہے اوراگر گیبوں یا آٹا نظر اداکیا جائے اور
روٹی ادھار ہوتو امام ابو ہوسٹ کے زویک جائز ہے اور بھی امام اعظم ہے تھی تھی ہے تھ ڈیٹیں ہے اگر چہ دونوں میں بڑے جھو نے ہوئے
ابوطیفہ ٹے فر مایا کہ روٹی کا ایک قرض ہوش دو قرضوں کے باتھوں ہاتھ بیچے میں ہے تھ ڈیٹیں ہاگر چہ دونوں میں بڑے جھونے ہوئے
کا فرق ہوادراس سے صاف ظاہر ہے کہ اماسوں کے بزویک روٹی کا ہر طرح بیچا جائز ہے بیا تھی ہے تھی میں لکھا ہے کہ اگر
ایک کروہ روٹی نظر ہوش دوگر دوں روٹی ادھار کے بچا تو جائز ہے اورا گر دوفوں روٹیاں نظر اداکی جائی میں لکھا ہے کہ اگر
ایک گروہ روٹی نظر ہوش دوگر دوں روٹی ادھار کے بچا تو جائز ہے اورا گر دوفوں دوٹیاں نظر اداکی جائی ہے اورا مام اعظم کے نزویک دوئی اورا کی جائز ہے اورا مام اعظم کے نزویک دوئی اورا کی جائز ہے اورا مام اعظم کے نزویک دوئی اورا کی جائز ہے کہ دوئی اورا کی جائز ہے کہ دوئی کو تو بی اورا کی جائز ہے کہ جائز ہے اورا کی جائز ہے کہ جائز ہے میں تھی تا جائز ہے بیجیا جائز ہے بیجیا جائز ہے بیجیا جائز ہے بیجیا جائز نہیں ہے دوئی طرح ہے کہ بیون کے گیجوں کو گیجوں کے گوش انگل پر بیجیا تا جائز ہے اورا تھی دوئوں طرح ہے کہا کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب گیجوں

ا جوا في كوا في المعان موالاا.

ات ہوں کہ بیانہ میں تابے جاسکیں اورا گرتھوڑے ہوں آو بعض کے ساتھ بیٹا جائز ہاورایا بی تھم ہر کیلی اوروزنی چیز کا ہاورا گر گیبوں بعوض گیبوں کے انگل پرینچے گئے گھر دونوں بیانہ کئے گئے اور دونوں برابر نظافو تنے جائز ہوجائے گی اور قاعرہ فکیدیہ ہے کہ جس جگہ دونوں بدلوں کا معیار شرکی میں برابر ہونا عقد بڑھ جائز ہونے کے واسطے شرطاً اعتبار کیا گیا ہود ہاں وقت عقد بڑے واقع ہونے کے اس معیار کی راوے برابر ہونے کاعلم شرط ہے ہے ذخیرہ میں کھھا ہے۔

ا كركى نے يجوطعام بعوض طعام يكل كے خريد ااور مشترى نے ميطعام باكتے كے حوالد كرديا اور مشترى نے جوخود خريد اقعال كو چهور دیااوراس پر قبصنه نیکیااور دونون جدامو گئے تو ہمارے نز دیک اس میں پھٹیڈ رئیس ہےاور کھانے کو کھانے کے عوض اس کی جنسیاس کے خلاف جنس کے ساتھ بیجنے میں دونوں کا ای میل میں باہم قبضہ کر ایما مارے بزو یک شرطانیں ہے بیمسوط میں لکھا ہے اگر گیہوں کو جو کے وض زیادتی کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ لے کرفروشت کیاتو جائز ہے اگر چہ جو کدائدر کیبوں کے دانداس قدر موں کہ جتنے جوش موا كرتے بيں ايسے بى اگر كيبول كوكيبول كے كوش فروضت كيا تو جائز نيل ہے كر جب دونوں برابر ہوں تو جائز ہے اگر چه برايك بي جو کے داند موجو ہوں بدفاً وی قامنی خان میں تکھاہے۔ اگر کسی نے سی کھیلیوں جو بالیوں کے اعرر میں بحوض صاف کیے ہوئے کیپوں کے خرید ہے تو ہمار سے زویک جائز نہیں ہے لیکن اگر ریمعلوم ہو کہ صاف کیے ہوئے گیبوں اس سے زائد ہیں تو جائز ہے بیٹلیر رید میں لکھا ے اگر کیبوں کی چری کیبوں کے وش بیانہ یا انگل سے فرو دت کیا تو جا تزہے بشر طیکہ اس نے چورڈ رکھنے کی شرط نہ کی ہو یہ جو الرائق عى لكعاب اصل ميں ذركور ب كدا كرز جنون كاتيل بعوض زجون كتا تكون كاتيل بعوض كون كے باالى بكرى جس كى ويند ير يشم بعوض کٹم کے یا اسی بکری کو کہ جس کے تعنول میں دود مدتھا بعوض دود ہے یا شیر ہ انگور کو بعوض انگور کے یا ترخر ما کو بعوض دوشاب کے یا دود دو کوبعوش روش کے یارونی کوبعوش رونی کے بی کے یاخر ماکی تفلیوں کوبعوش جھوارے کے یاایسا محرکہ جس بیس سونے کے پیز تھے بعوض سونے کے یا ایک تکوار کہ جس میں جائدی گئی جوش جائدی کے یاصاف کیے ہوئے کیبوں بعوش ایسے کیبوں کے جو ہالیوں عى إلى فروضت كيالي اكر خالص ياجدا كيا موالوشيد ما مع موئ سعد اكد موتوى جائز باورجو جزعليد ودى جائل باكروه لى مولى ے کم بااس کے برابر ہو یا کی اور برابری معلوم نہ ہوتو بالا جماع تھ جائز تیں ہاور بیتم یعنی خالص کا زائد ہونا اس وقت ہے کہ جب دومرے بدل كا فضله الم يحمد قيست ركمنا موادراكراس كى يجمد قيست شموتو كا جائز ندموكى جيسا كداكر تمي كومسكد ي وس فروشت كياتو جائز نہیں ہے لین جب کریہ بات معلوم ہوجائے کہ خالص تھی اس تھی کے برابر ہے جومسکہ بیں <u>نکلے گا</u>تو تھے جائز ہوگی اور بیاتید یعنی ضغلہ کا قیمت دار ہوتا امام الوصنیفہ ہے صراحان روایت کیا گیاہے میری الرحمی علی لکھاہے۔اگر کیاس کو بعوض اس کے سوت کے فروخت کیا تو امام محر كنزويك جائز باوريا ظهر باوراكراوني موئى روئى كوباونى موئى روئى كي يتاتوجائز بب بشرطيكديد بات معلوم موجائ ك غالص رونی اس سے ذاکہ ہے جو بے اوٹی ہوئی میں نکلے گی اور اگر بے اوٹی ہوئی بعوش کیاس کے فرو شت کی تو ضروری ہے کہ خالص اس ے زیادہ ہوجو کیاس میں نظے گی مینبرالرائق میں لکھا ہے اور کیاس کوروٹی کے حوش بالا بتماع برطرح بیجنا جائز ہے میہ ہوایہ میں لکھا ہے۔ ا گرخوشبو کی جیز ملانے سے تیلوں میں فرق ہو گیا تو ان کودوجنس شار کریں گے 🌣 رونی کے موت کورونی کے کیڑے کے موش باتھوں ہاتھ قروشت کرنے میں پکھاڈ رئیس ہے اس طرح ہرجنس کا سوت ای جنس

ا قول قاعد وکلیا یکی جان بی جائز ہونے کے بعد شرع نے بیشر طالگائی ہو کہ بیدد فول چے ہی بیات یادزن شن برابر ہوئی جائے ہیں ہو بہاں برابری معلوم ہونا تاتے کے وقت شرط ہے تی کہا کر بیٹلم نہ ہوڈ چی بائل ہے اگر چرافناق سے دونوں برابر نظیمی اا۔ ج قولہ چری و بین گیرووں کا کھیت جس میں دانہ دار بالیان نہ ہوں اللہ سے مینی دومرے میں جوادرا کی جیزے جیسے گیرووں میں جور اور آل میں کملی وغیر والا۔ ب ملائے ہوئے کے برابر بینا جائز نیس ہے برمیدا میں اکھا ہے۔ اگر ایک بری بوش بری کے گوشت کے زیری ہی و کھنا جا ہے کہ اگر گوشت سے موش ذی کی بوٹی کھال کھیٹی بوٹی بکری

شم الكھا ہے۔ گوشت كا اختبار آئى اصل پر ہوتا ہے اس كائے اور بھينس ايك جنس جيں كدان على سے ايك كا كوشت ووسرے كے كوشت كوش زيادتى سے بچنا جائز بھي ہے اور اونٹ على بختى اور اعرائي ايك جنس جيں اور ايسے عى جھيڑ اور بكرى ايك جنس جيں يہ ذخيرہ عمل كھا ہے اور يہ فاوئى عمل بير عمل ہے كہ كيا كوشت كے كوش برابر بچنا ہمارے اس كنز ديك جائز ہے اور زيادتى حرام ہے كيا السيان معروف الد سے مسلونسي معاف كى جو كى اور متعاسے مراد ہوائے كوشت كے كالى والد جدو فير و بيرا۔ اگر کے ہوئے گوشت میں پچھ مصالحہ پڑا ہواتو تیا دتی حرام نہ وی بیتا تا رفانیہ میں گھا ہے۔ اون اور گائے اور بحری کے گوشت اور ان کے دو دو مختلف جنسیں ہیں کہ اس می بھٹی کو بھوٹی بھٹی کے بیادتی ہاتھوں ہاتھ ہے تا جائز ہا اور او ھار میں نیم نے بہلا ہوا و ایسے تی جائز اسے اور کوشت اور پیٹ کی حرفی نیم بھٹی اور کوشت اور پیٹ کی حرفی نیم بھٹی ہوئی کے بھٹوں کے ساتھ ذیا دتی تھے ہاتھوں ہاتھ بھٹی اور وہ پیٹ کی جرفی اور پھٹی اور اس کے ساتھ دوجنسیں ہیں اور ہاں سب میں او ھار جائز تیل ہا اور پھڑے اور چڑے کو باقد میں میں اور اس بھی او ھار جائز تیل ہا اور ہائے اور چڑے کو ہاتھوں ہاتھ جرطر رح ہی جائز اور کی اور میں اور اس سب میں اور مار کہ بھوٹی اور بھٹی سے اور میں کہ کو باتھوں ہاتھ ہو میں اور بھی تر باتھوں ہاتھ ہو میں کہ اور بھی تر باتھوں ہاتھ ہے۔ شراب کا سرکہ بھوٹی شکر کے سرکہ کے ذیادتی سے بچتا جائز ہے۔ کو ان الحاوی اور بھی تر باتھ اسے اگر سرکہ شیر و انگور کے وائن الحال میں سرکہ و جاتا ہے ہی تھی ہو ہیں گھا ہے۔

می انو جائز نیس ہے کوئکہ شیر و انگور دانی الحال میں سرکہ و جاتا ہے ہی تھی ہو ہیں گھا ہے۔

نوادراین ساعہ میں امام ایر ہوست سے روایت ہے کہ چھاج کتا تو دود دھے گوش بیتا بھر طیکہ چھاج دو صد مواور تا نہ وود دھ کہ ایک حصہ مواؤ ہا تر ہادا کہ جو ایک ایک حصہ مواؤ ہا تر ہادا کہ جو ایک ایک جس مواؤر تا نہ وود دھ دو حصہ مواؤ اس میں بہتری تیل ہے اس جب کہ اگر تا نہ وود دھ دو حصہ مولی اگر ایسا ہو کہ اس کا گئے ہوئی ہے گوا ہوا تر ہوگا تو اس میں بہتری تیل ہے کہ اگر تا نہ وو دھ دو کہ اور اگر کم دے کو قس ہاتھوں ہاتھ بیتے میں کھوڑ رئیں ہے اور اس کی بہتری تیل ہی ہوئی ہوئی اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو اس کے اس کے اس کے اس

رونی کا سوت کان کے توق یا صوف کو یالوں کے توق ایک صدکود و حصول کے ساتھ بیتے بھی پیکھ ڈرٹیل ہے اور اگر کوئی ان بھی کا ادھار ہوگا تو جائز نہ ہوگا کی تک بیو ترین سے بیتے ہیں بیٹل پر بیشی انکھا ہے اور اس طرح رقیم کا تا گارونی کے تاکہ کے توق فقط برابر برابر بیجنا بیٹنا جائز ہے بیدی یا بھی انکھا ہے۔ جس تیجوارے بھی ہے تھیٹی نکال ڈائی کی ہواس کو بے تھیٹی نکا نے ہوئے کے ساتھ فقط برابر برابر بیجنا جائز ہے بیٹم پر بیشی انکھا ہے۔ اگر زور ہے کو صوف کے توش فروخت کیا ہی اگر زوران کو بے تھیٹی نکا نے ہوئے کے بود صوف ہوجائے گاتو جائز ہے بیٹم پر بیشی انکھا ہے۔ اگر زور ہے کو صوف کے توش فروخت کیا ہی اگر زوران ایسا ہے کہ دینے ہوجائے کا تو جائز ہے بیٹم بیٹر بیٹر ککھا ہے۔ مقام اور آگر ایسا تیس ہے تو اعتمار نہ ہوگا ہے فاق کی فان بھی خان میں کھا ہے۔ صابون کو صابون کے توشی خار و خود ہے اور اگر ایسا قرضہ تو گا تو جائز نہ ہوگا کا ور آگا ہے اند جی بھی اس وقت ہے کہ قالم بورائی بھی ہوتا ہے اگر چہاں فلام برقرض ہو کہ انی آئیسین اور دیر اور ام واد بھی غلام کے مائنہ جی بھی تاہ خرید وفرو شت کریں تو بھی سوڈیس ہوتا ہے اگر ایسا تی میں اور ایسے بھی دو تر کے سے خان ان میں بھی باہم خرید وفرو شت کریں تو بھی سوڈیس ہے اور اگر ان آئی تھی سوڈیس ہو تا ہے اور الی تی تھی بی بھی اس شرکت میں باہم خرید وفرو شت کریں تو بھی سوڈیس ہے اور اگر ان کی تو بھی سوڈیس ہے کہ افرائی آئیسین ۔ اور اگر ان کی تھی ہوئیس ہے بید کو الرائی میں اور دیا ہی ان تو بھی سوڈیس ہے اور اگر ان کی تھی بھی باہم خرید وفرو شت کریں تو بھی سوڈیس ہوئیس ہوئیں ہوئیس ہوئیس

مسلمان اورحرتی کے ورمیان دارالحرب میں رہا انہیں ہاور بدام اعظم اورام محدکا قول ہادورام ابو بوست نے فرمایا کہ ان دونوں میں دارالحرب میں بھی رہا افابت ہوتا ہاوراس طرح اگر کوئی مسلمان دار لحرب میں انان کے حرایا اور وہاں اس نے کی ایسے مسلمان کے ساتھ کہ جو دارالحرب میں انان ایا ہا اور دارالاسلام کی طرف جرت میں گروہ مسلمان دارالاسلام میں جرت کرآیااور ایما ام اعظم کے زر دیک جائز ہا تھ اور ایمام اور

یانی اور برف کی بینے کے بیان میں

جو پائی کو می اور نہر میں ہے اس کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے کذائی الحاوی۔ اس کا حیلہ یہ ہے کہ ڈول اور ری کواجرت پر
و ہے دیے یہ بید نرخسی میں ہے۔ جب اس پائی کو نکال کرا پٹی مشک ہے یا اور کن یہ تن کی میر لیا تو یہ اس کا حقدار ہو گیا تو
مشک پکڑے ہوئے شکار کے اس میں تھرف اور اس کوفرو خت کر سکتا ہے ہیڈ فیرو میں لکھا ہے اس ملر س میزنہ کے پائی کواہی برتن میں بحر
کرنے ہے مالک ہوجا تا ہے یہ میر میر میں لکھا ہے اور ایسے پائی کا فروخت کرنا جس کو کی تھی نے اپنے حوش میں جمع کرلیا ہے تو تھی۔
الاسلام معروف بخو اجرزادہ نے شرح کتاب الشرب می ذکر کیا کہ اگر حوش کی کیا ہوایا تا نے یا پیشل کا ہوتو بھی جرحال میں جائز ہے ہی

ا شريكين بالفاد ضراا و ميني بالا تفاق ١٦٠ ع عندالا يام المقم ١٦٠ ع خريداد كم با تعدال كا بالى فروف ندكر عبلا ول دل رى اس كواجرت برد ما دراجرت اس قدر بزهائ كريكي قيت آجائها هي قال في الاصل جمة الين كم زاد فيره وانما عدل تعيما ١٢٠ ال اكثر فتهائ شرط لكانى كدو برتن ايرا موكد يا دهاس شرب بانى جذب شاوجا ١٥٠٠ ا

شخ الاسلام نے کو یاصا حب دوش کو یائی اپنے دوش می کر لینے کی دجہ ہے پائی کا نگاج ارکر دانا ہے کیکن ٹر طریب کہ پائی کا جاری رہا بند
ہوجائے تا کہ بی غیر بی کے ساتھ خلط شہوجائے اور اگر دوش تا ہے یا پیٹل کا یا تھی کیا ہوات ہوتو اس میں مشائے نے ایسا ہے اختلاف کیا
ہی جیسا کہ کرمیوں میں برف کے جمد اللہ کے اعدر برف کے بیچے میں اختلاف ہے اور ام محقہ نے فر مایا کردی راس مسئلہ میں بیہ ہے کہ اگر
ہائع نے اس کو چکانے کے طور پر پہلے سپر دکر دیا بھراس کے بعد کا قرار پائی تو جائز ہاور اگر پہلے فروفت کر کے بھر میرو کیا تو جائز
میں ہے۔ کذائی الحیاد۔

سیج یہ ہے کہ سرو کرنے ہے پہلے اس کا پینا جائز ہے بشر طیک تین دان سک میرو کردے اور اگر بعد تین دن کے میرو کیا تو کا جائزنه موكى يدميدا سرحى عراكهما برك يراك برف كاج يجه يتهاتوا سي يب كدي جائز بخواه بسليم بردكر ك بجرفرو دخت كيايا كا كر كے كارسردكيا بواوراى كوفقير الوجعم نے اختياركيا ہے۔ يہلے سردكر كے جرفروشت كرنے بن زياد واختياط ہے بياقادي قاضى خان ش الکھا ہے۔ فقید الولسرمحد بن سمام البی سپروکرنے سے مسلم اور پہنے کا کوجائز رکھے تھے جبکہ کے کرنے اور سپروکر نے میں زیادہ مدت شهوجائے اس طرح کہ بڑج کے ایک یا ووون بعد سپر دکر دے اور اگر تین دن بعد سپر دکیا تو جا تزنبیں کہتے تھے اور یمی ند ہب اکثر مشائخ ماورا مالنمرکا ہے پھر جب تئ جائز مونی تو مشتری کوسپر دکرنے میں ویکھنے کے وقت خیاررو بت ثابت موگا ہی اگراس نے سپروگی واقع ہونے کے بعدد کھا اس اگر سپردگی ہورے تین وال کر رنے پرواقع ہوئی تواس کوخیاررد بت حاصل شہوگا اورا کرتین وال سے پہلے واتع موئى تو مقدي سے تين دن تك اس كو خيار ويت حاصل بي رجيد شي كھا بير اگر صرف سينج كا بانى فروانت كيا تو جائزنيس ب اورا کریانی مع زمین قروشت کیا تو جائز ہے اورا کرایک زمین کومع دوسری زمین کے پانی کے فروشت کیا تو امام مر نے اس صورت کوؤ کر مين فرمايا باورفعيد ابونصر بن سؤام في كما كديد جائز بادرفعيد ابوجعفر كيته بين كداى كي طرف امام مرتف اشاره كياب يدذ فيره يس لكعاب سنى في أيك عظ يسكى قدر مظلين آب فرات كى فريدى بى اكر مشك معين هى توامام الولوسف كرويك جائز ي كيونكه اوكون كانتعال باور بكعال وكمز روفيره كابحى مي مال باوريه جواز احتسانا اورتياس كي دليل سے باوراكراس مكك كي مقدار نہ بوتو تنے جائز نیس ہے اور یکی تول اہام الوصنيفه كا ب يدفاوي قاضى خان من لكما ب\_اكركى في ووسرے بهاك جمدے ایک درجم لے کرتو میرے چو پاؤن کوا تے مہید پانی یا ئے تو جائز تیں ہادرا کر کھا کہ برمیدائی ملکس با دے تو جائزے بار طیکاس کومفک دکھلا دے اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تھے جری زین قراح عمریانی سے سراب کروں کا مجراس کے لیے نہر کھول كراس كومبراب كياتواس مخض كو يحد فد مطي كاوراكركها كدائية يويابون كوميرى تهريامير عافلان حوض سنة بإنى بإاسالويد جائز ب كذاني الذخيره

فعنل متر:

مہیج یا شمن کے تامعلوم ہونے کے بیان میں

جس فنع سے بیج میں جم اللہ معلق جمور دیااس طرح کے مقدار ذکر کی اور صفت ذکرنے کو اس شہر میں جونفذی زیادہ جاتی ہوگ ای برائے واقع ہوگی اور اگر شہر میں نفز دمخلف رائے ہول آو بھے قاسد ہوجائے گی لیکن اگر ان میں سے ایک میان کردے تو یا کوئی زیادہ رائے

ل مجمده جائے اجماع برف وسیانی فی کماب اضعب اسم انتخاف این افی شاہد صور ۱۱۔ ع فرات بھے آب خالص وشرین و نام دریائے معروف زیرکوف اور میکی یہاں سراد ہے اا۔ سے قراع بائع زمینے کہ آب دور شت شاشتہ باشد ۱۱۔

ا مین اس کے بعد محرفرض خواد نے کہا کہ میں نے تعلی کیا ۱۳۔

فأوي ماليجية .... عيد الله المهوء

یکی تھم ان وزنی چیز وں کا بھی ہے کہ جن کے گؤے کرنے علی بائع کو معزت پیٹی ہولیوں جو چیز ہیں گئی کی بین ان عمی کا تاکیا جائے گااگر
وہ چیز ہیں ہائم قریب قریب تر یب ہرا ہر کے ہول تو ان کا تھم وہی ہے جو کلی اور وزنی عمی فہ کور ہوا اور اگر اسکی گئی کی چیز وں عمی ہائم تفاوت ہو
مثلاً بائع نے کہا کہ عمی نے بیدگلہ کر ہوں کا ہر بکری اس کی وزن ورجم کے حساب سے تیر ہے ہاتھ قروضت کیا تو اس عمی ایسا ہی اختلاف
ہے جو بیسا کہ گڑوں کے ناچے کی چیز وں عمی فہ کور ہوا اور اگر بائع نے بیا کہ اس گلہ کو ہر دو بکریاں اس کی جی درہم کے حساب سے عمی
نے تیر سے ہاتھ فروضت کیا تو سب کے قول عمی ہالا تفاق ہور سے گلہ عمل تا جا گڑیں ہے اور اگر مشتری کو اس مجلس عمی سب کی گئی معلوم
ہوگئی اور اس نے بیچ کو اعتبار کر لیا تو بھی جا گڑیں ہے بیشرح طحاوی عمی اکھا ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ میں نے بدیکیہوں اور مدجو ہرتفیز ایک درہم کے حماب سے فروخت کے اور سب

قفیز وں کی گنتی نہ بتلائی تو امام اعظم میزده یک کنیے فاسد ہے ت

ا كرمين وجرى من سوائد ايك تفيز كرس وجرى كويها توسب كى تا سوائد ايك تفيز كرمائز موكى بخلاف اس صورت کے کہ کہا کہ میں نے اس بری کے کلے کواس میں سے ایک بحری فیر معین کے سوافروشت کیا تو بیج فاسد ہے بیسراج الوہاج میں الکھاہے۔ اگرایک موتی اس شرط پر بھا کہ ہوا کیک مثال وزن ش ہے بھرمشتری نے اس کواس سے زیادہ پایا تو و ومشتری کے میرد محمر دیا جائے گا بیاقا وی قامنی خان ش اکھا ہے۔ اگر کی نے کہا کہ جس نے بیگر ہوں اور بیجو براتفیظ ایک درہم کے حساب سے فرو احت کے اور سب تغیروں کی گنتی نہ ہتلائی تو امام اعظم کے نزد کے سب کی جے فاسد ہے یہاں تک کرل تغیری سطوم ہوں اور جب معلوم ہو کئیل تو اس کوخیار ہوگا کدا کر جا ہے تو برتلیز کیبول کی ایک درہم کے حساب سے فرید الدوماتین کے زوریک کی کا جائز ہے اورا کر یا تع نے کہا کہ دولوں میں سے ایک تغیر ایک درہم کو ہے تو ایک تغیر کی تاج جائز ہوگی کہ جس میں آدھے کیبوں اور آدھے جو ہول کے اور باتی کی تی جائز ندہوگی اور جدب مشتری کوسب تفیر معلوم ہو تنکی آو امام اعظم کزو یک اس کوخیار مامسل ہوگا اور اگر باتع نے اس کواس شرط برقروخت كياكه برايك ول القير باور برهفير ايك وربم كوب توبرايك آوسي شن شن مشرى كولازم موكى يهال تك كداكر بعد قبندكرنے كايك على حيب إعداق فتلاس كوا دھے كن على وايس كرسكا ہے۔ اكر اس على حياب سے تعلى كدونوں على سے ايك تغیر ایک درہم کو ہے چرایک بی حیب بایا تو خاص اس حیب دارکواس کے حصر حمن سے وض واپس کرسکتا ہے ہیں اگر کیروں کی قبت جو کی قیت ےدد چند موقع جوکوا یک تہائی تمن علی اور کیبول کودو تہائی تمن علی وائیل کرے گا اور اگر یا تع نے کہا کہ تغیر وولوں علی سے ایک درہم کو ہے ہی کویا کہ اس نے برکیا کہ برفقیر ان دونوں عی سے ایک درہم کو ہے اور اگر کمی نے ایک و جری گیروں کی اور ایک کل مريون كاس شرط يريع كدوم مرى وى تقير باور كلدش وى بكريان بين ال حساب عند كرايك بكرى اورايك تفير وى وربم كوب بى اگر مشتری نے جرایک کودس پایا تو تے جائز ہے اور جو گلہ میں گیارہ بحریاں یا تیں توسب کی تے قاسد ہے اور اگر گلہ میں دس بحریاں پائیں اور ڈھیری میں میار قفیری پا ای تو تھ سے ہوراگراس نے ہرایک کوٹو پایا تو تھ جائز موگ اور ہروس کوایک بری اورایک تفیز پر تعتیم کیا جائے اور جو بکری کہ زائد ہے اس کے ساتھ ال کیبول عل سے ایک تغیر طائی جائے ہی جب سب کیبول کا حصر معلوم ہو جائے تو اس میں سے دموان نکال ڈالا جائے اور بیتیٹن کے موش سب کو لینے یا ترک کرنے کا وہ مخار ہو گا اور اگر اس نے گلہ کونو اور و مرى كودى باياتو و جرى كى ايكة تفيركى في قاسد موكى كوتكة اس كاشمن معلوم بيس بيكس واسط كراس كاشمن بيس بهنجانا جاسكا محراس

ا قولت وكرديا آئ منافرين في كما كديمان قياس بعود كرفة في موما جائي دوك جائنا و يدركها كديبون كي ايك تقير يا جوكي ايك تقير ١١٠ و ع قولدي جائز قول في موجود ويس مي موجود مي كريك كذيبا والا كريون شرا افتال مجاور شايد في يدم كريان وس اور فقا كيون كذيبا يا ااد

کے کہ بعد تمن اس پر اور اس بکری پر کہ جو کم ہے تقلیم کیا جائے اور امام اعظم کے فز ویک جب بعض میں مصلحہ فاسد ہو جائے تو کل میں فاسد ہوجاتا ہےاورصاحبین کے زو بک کل عل قاسدتیں ہوتا ہاس کے نو برایوں اور ٹوقفیروں علی ان کے زو یک زج جائز ہوگی اور

منتری کوخیار حاصل ہوگا بیمچیط سرحسی ش الکھا ہے۔

قدورى شن الكعاب كداكر بالع نے كها كدير كوشت بروطل استے كے حماب سے بيس نے تيرے باتھ فرد خت كياتو امام اعظم ے زو یک سب کی تع فاسد ہے اور صاحبین نے فر ملیا کرسب کی تع جائز ہادومشتری کوخیاد ند ہوگا میرمجیط میں لکھا ہے کس نے انگور خریدے اس حساب سے کہ ہر تو کراائے کواور وہ تو کرا ان لوگوں میں معروف تھا لیں اگر انگور ایک بی جنس کے ہوں تو واجب ہے کہ ایک نوكر الى العظم كرز ديك جائز ، وجيها كرد جرى من برتقير ايك درام كحساب سي يحين عى ايك تغير كى الع جائز موتي ب اورا کرا محور کی جنسیں مختلف ہوں تو امام اعظم کے نزو کیب بالکل نے جائز نہوگی جیسا کد بحری کے گلہ میں کسی بحری کی بیچ جائز نہیں ہوتی اور صاحبین کنز دیک اگر اتکورکی ایک ہی جنس ہوتو سب انگوروں کی نٹے جس حساب ہے ہی نے ذکر کیا ہے جائز ہوگی اور ایسے ہی اگر جنسیں مختلف ہوں تو بھی بی تھم ہے۔اس طرح صدرالشہید نے اسے قنادی جس ذکر کیا ہے اورفقیہ ابواللیث نے اس طرح ذکر کیا کہ ا گرانگورا بکے جنس کے ہوں تو بالا نفاق جائز ہے اور اگر کئی جنس کے ہوں تو اس میں اختلاف ہے اور فظیمہ نے فرمایا کے مسلمانوں پر آسانی كرئے كے واسطے نتوى صاحبين كے قول پر بے بيرخلاصہ عن العاب اور متكى جن ذكور بے كدا كركنى نے دوسرے سے كہا كہ عن نے تیرے اتھ سائیوں کا انبار ہر ہزارا من کووں ورہم کے حساب سے قروحت کیا تو بھے فاسد ہے اور اگر کسی نے کہا کہ ہیں نے اس میں ے ایک ہزارا یندوس ورہم کو تیرے ہاتھ فروخت کی ہی اگراس نے بزارا یند کن دیں اواس کی بیج تمام ہوجائے گی اور جب تک شارئیں کی بیں تب تک ہرایک کودونوں میں سے بچ سے انکار کرنے کا اختیار ہے بیجیط ش اکتما ہے اور برزاز بیش اکتما ہے۔

اگر کسی نے تاک کے انگوراک شرط پرخرید ے کدو والیک بزار من بیں چرمعلوم ہوا کہ نوسومن ہیں تو ہا تع کوسومن کی حصر من حاال اسبادرامام اعظم کے قیاس کے موافق ہاتی کا عقد قاسد ہوجائے گاہیہ بحرالرائق جس لکھا ہے۔ اگر بیچ کیلی ہواورسب پیاتوں کا شار بتاا دیاتو جس قدر بیانوں کا ذکر کیا ہے انبی کے ساتھ مقدمتعلق ہوگا مثلاً کی نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ بیڈ میری اس شرط پر فروخت ک کے بیروقفیر ہے کے برقفیز اس میں گا کیا درہم کو ہے یابوں کیا کہ وقفیر سودرہم کو سے اور برقفیز کا ٹمن بھی علیجد و بیان کیا یا نہ بیان کیا ہو بس اگرمشتری نے الع کے کہنے سے موافق بایاتو بہتر ہاورہ ومشتری کا ہوجائے گا اوراس کوخیارت ہوگا اور اگرمشتری نے وجری کوسو تغير ے زياوہ پايا تو زيادتي ج مي واخل ند موكى اور شترى كوسودر بم كيوش اس فقدر ملے كاكر جس فقرر بائع نے ميان كيا ہاوراس مورت بن بھی اس کوخیار حاصل ندہوگا اور اگراس کوشتری نے سوتغیرے کم پایاتو مشتری کوخیار ہوگا کداگر جا ہے تو اس کو بعوض حصد تمن کے لے لیے ور شنزک کرد سے اور حصد فقصان کوخواہ ہر قفیر کائن علیجد ہمیان کیا ہو یاکل کا ایک بی ٹمن بیان کیا ہو ہر طرح وے دے 8 اور مقصود پہلے کی ہے متعین ہوجائے گا اور جواس کے بعد ہیں ان کا اعتبارتیں اور میں تھم سب کیل چیزوں میں اور سب وزنی چیزوں

مں ے کہ جن کے گلز مے کرنے میں معزمت تبہوریشر ح طحاوی میں اکھا ہے۔

اگر کس نے ایک کیٹر ادس درجم کے وحق اس شرط پرخریدا کدوہ دس گڑے یا کوئی زشن مودر ہم کے موض اس شرط پرخریدی کدوہ سوگزے چرمشتری نے اس کو کم پایا تو اس کو اختیار موگا کیا گرمیا ہے آو اس کو پورے ٹن میں لے لےورنہ ترک کردے اورا گرمشتری نے اس كوزياده ياياتوه ومشترى كا موكا اور باكن كوخيارت موكا اوركم يانے كى صورت من وصف مرغوب فوت موجانے سے بسب اختلال رضا مندی کے مشتری کونیار حاصل ہوتا ہے گرشن قسم سے پھی تم ندکیا جائے گا رکافی میں لکھا ہے اورا گر کسی نے کہا کہ می نے بد کپڑا ایا یہ

ا پنتایت ار ع علیمده ۱۱ س ایک و س ۱۱ س مع می مناهام انتام والته اعلم والته این ۱۱ سال ۱۱ سال کشن بمقابله اوص ف نيس موتا ب تاوقتيك علم يمن شريداكر يد شلالي كزايك ورجم كوب تا-

زمین تیرے ہاتھ اس شرط پر کہ بیدی گڑے برگر کوا کے درہم کے صلب سے فروخت کیا پھر مشتری نے اس کودی گڑ پایا تو وہ دی درہم
کے حوض اس کے ذمہ پڑے کی اور اس کو خیار شہو گا اورا گر مشتری نے اس کو چدرہ گڑیا تو اس کو بیا تقیار ہے کہ اگر چاہے قسب کو برگز
ایک درہم کے حساب سے تربید لے ورشترک کروے اورا گر اس نے تو گڑیا اس سے کم پایا تو اس کو اس کے حصر شمن کے عوض اگر
چاہے تو تربید لے بیزیا تی عمی تکھا ہے۔ اگر کی نے ایک کیڑا اس شرط پر کہ وہ دی گڑے برگز ایک درہم کے حساب سے خربیا پھراس کو
ساز ھے دی گڑیا تو اس کو بیا ختیار ہے کہ اگر چاہ تھو تربید لے اورا گر ساڑ ھے دی گڑیا تو اس کو بودرہم کے عوض لے لینے کا
اختیار ہے اور بیام اعظم کے فرد کی ہے اورامام اور پوسٹ نے کہا کہ اگر اس نے ساڑ ھے دی گڑیا تو آس کو درہم کو لے سکتا ہے اورا گر
ساڑ ھے دی گڑیا تو آس کو وی درہم کو حق سے کا اختیار ہے اوران قولوں عیں سے امام اعظم کا قول تی ہے اور مشرک نے کہا کہ بی تھا
گڑوں سے تا ہے کی ان چیز وی عی ہے کہ جن کے کناروں عیں تقاوت ہوتا ہے اورا گر ایک چیز ہو کہ اس کے کناروں عیں تفاوت نہ ہو
ھے کہ کر ماس و فیرہ کیس جب ایک چیز کو اس شرط پر کہ وہ دس گڑ ہے ہوش کی قدر داموں کے فرید سے اوراس کو انکر پائے تو زیاد تی میں جب ایک چیز کو اس شرک کی دیدی ہوئے کی دراموں کے فرید سے اوراس کو انکر پائے تو زیاد تی میں وہ نے کی دیدی ہوئے کی سے کہ اس و فیرہ کیس جب کہ تو کہ اس می میں ہوئے کی دراموں کے فرید سے اوراس کو انکر پائے تو فریاد کیا ہوئی کی دوروں کے فرید سے اوراس کو انکر پائے تو فریاد کی دیدی کو میں جب ایک چیز کو اس می میں کھر وہ کی دیدی ہوئے کی دیدی کو اس کی دیدی ہوئی کی دیدی ہوئی کی دیدی ہوئے کی دیدی ہوئی کی دیدی ہوئی کی دیدی ہوئی کی دیدی کو اس کو فریدی ہوئے کی دیدی ہوئی کی دیدی ہوئی کی دیدی کو اس کو کی کو اس کی کھر کو اس کر بھر کو کی کھر کو اس کی کو کو کی گئی ہوئی کی دوروں کے فریدی ہوئی کی دیدی کو کہ کو کو کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کی کو کی کو کی دیدی ہوئی کی دیدی ہوئی کی کو کر کو کو کی کی کھر کی کھر کی کو کی کھر کو کر کی کو کی کی دیدی ہوئی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کس کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کر کی کو کو کی کر کی کو کر کی کر کی کر کی کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کو

يى تھم كروں سے ناسينے كى سب چيزوں فس بے جيكائن وغيره اور يمي تھم جروزنى چيز كا ب كرجس كے كلاے كرتے ميں ضرر ہوتا ہے جیسے پہتل یا تا نے وقیر و کا ڈ حلا ہوارتن مثلاً یوں کے کہی نے برین تیرے اِتھ سودرہم کے فوض اس شرط پر فرو خت کیا کہ بیدی من ہے پھرمشتری نے ہس کوناتھ میاز انکہ پایاتو اس کاوہی تھم ہے خون دیا گئا نے ہرمن کاشن بیان کیا ہو یا شکیا ہو یہ مضمرات میں كعاب كى فروس ي كاكي تيرك إتحديد كراس كنار يداك كنار وكديقيا مون اوروه تيره (١٣) كزب اورناكاه وہ چدر مکر نکلا اور پائع نے کہا کہ میں نے تعلی کی تو اس کے کہنے پر النفات نہ کیا جائے گا اور یہ کپڑ اای مجن کے موش جواس نے میان کیا ب قامنی عظم میں مشتری کو ملے کا اور دیانت کی راہ سے زیادتی مشتری سے سردند جونی جائے بیظمیر بد عمیالکھا تے۔ اگر کس نے چاندی کی دھلی موئی کوئی چیز اس شرط پر کداس کا وزن موحقال ہے دس و بنار کوخریدی اور دونوں قبعند کر کے جدا مو سکتے چرمشتری نے اس کاوزن دوسومتقال پایا توبیسب دس دینار محوض شتری کو ملے کااورشن عی چھوزیادتی ندکی جائے گی اورا گراس کوشتری نے اس (٨٠) يا نو عـ (٩٠) حثقال يا يا تو مشتري كوخيار حاصل جو كااورا كر جرون مثقال كواسط كوئي شن عليحد وبيان كرديا اوركها كريس ف اس کوتیرے باتھ اس شرط پر بیا کے بیر و شعال دی دینار کو بے بروی شقال ایک دینار کے صاب سے ہے اور دونوں نے بھنے کرلیا پھر مشتری نے اس کاوزن ایک سو بچاس مثقال پایا ہی اگر جدا ہونے سے مہلے مدیات مشتری کومعلوم ہوئی تو اس کوا تعتیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو حمن میں یا کچ دینارزیادہ کر کے سب کوچدرہ دینار کے کوش لے لے ورشر ک کردے اور اگر جدا ہونے کے بعد اس کو بیر بات معلوم ہوئی تواس ذهلی ہوئی چیز کی ایک تمہائی کی پیچ باطل ہوجائے گی اور یاتی میں مشتری کوا تقبیار ہوگا کداگر جا ہے تو دس (١٠) و بنار کے وض اس كا دو تهائى حصد لينے برراضى موجائے ورندسب كودالي كر كاسينے وينار يجير لے اورا كرمشترى نے اس كو پياس متقال إيا اور جدا ہونے سے مبلے یابعد سیمعلوم ہوگیا تو اس کو بیا تقلیار ہوگا کہ اگر جائے وہ چیز والیس کر کائے سب دینار پھیر لے یاراضی ہو جائے اور تمن میں ہے یا نج دیناروالیں کر لے اورای طرح اگر سونے کی ڈھلی ہوئی کوئی چیز بعوض در بموں کے قریدی تو اس کا تھم بھی ای تفصیل کے ساتھ ہے بیشر ہ طحاوی میں لکھا ہے۔

ا الروهلي بوئي چيز كواى كى جنس كے وض يرايروزن يرفروخت كيااور مشترى في اس كوزائد پايانس أكر جدا بوق سے بہنے اس

ا يعنى كى دِفروفت كيلانياد فى دِفرت كيا الدح كى الكروف كها كولك الريام بين الدس عمر كل من المنظم المنظم المنظم بعد بها مطلقاً فل فلا مرح لذلك الله هروطنى له على اصل ال العرفة ومن فسلات فى لكل عنده علاقالهما فعلى هذا ينفى ال يعوز عنده على فياقى الد

اكركس في ايك كيرون كي تفوى ال شرط يرك ميدى (١٠) كير مدين قروحت كى جرايك كير الكمنايا برها بإيا توجع فاسد مو م فی كذانى الكانى اورا كر بركير سدكاتمن بيان كرديا كيا تها اور جر كهنا توياتى كى التي مي اور مشترى كوافتيار ديا جائ كار باب يا يموز دے ۱۱ ) اور اگرین صابق تنے فاسد موجائے کی اور بعضول نے کہا کہ امام اعظم کے نزد کی گھنے کی صورت بھی بھی بنے فاسد موجائے کی اور سے ہے کہ اس صورت میں جا رُ ہو گی ہے ہیں میں تکھا ہے۔ کی خض کے پاس کیبوں یا کوئی ناپ کی دومری چر تھی یا تول کی چر تھی کہ اس فغ کے زویک وہ جار برارمن تھی اور اس نے اس کو چار فضول کے ہاتھ برایک کے ہاتھ اس عمی سے ایک برارمن بعوض من معلوم کے فروخت کی چراس میں تمی پائی تو بعضوں نے کہا کہ چارول مشتر یوں کوافتیار ہوگا کہا گر چاہیں تو موجودہ کو بعوش حصہ تن کے لیے لیں ورنبرک کردیں و تعلیک جواب وہ ہے جوبعضوں نے دیا ہے کہ اس منتعیل ہے کہ اگر ہاتھ نے ان سب کے ہاتھ ایک ہارگ تا تمانوالبديئهم بجرد كور بوااوراكراس إآك يجي بها تمانو من يجيد مشترى يرياك ببلون بدروك اوراس كواهتيار بوكا كاكر جائية جس قدر باتا ب اب كول له الدونة كروب بيقادي قاض خان عن المعاب الم مخترة عامع عن فرمايا كالمركمي نے دوسرے مخص سے ایک مفلک نے تعون کا تیل سوورہم کے موش اس شرط پرخربدا کد مفک اور جو یکھاس میں تیل ہے سب اس کا ہوگا بشر لميكماس سب كاوزن مورطل بو تارمشترى نے اس كووزن كيا توسب و ب (٩٠) رطل نكا كرجس بيس (٢٠) رطل كي معك اورستر (۷۰) رطل تیل تعاقو نقصان خاص کرتیل میں شار ہوگا ہی جمن کو ملک کی قیمت اوراسی (۸۰) رطل تیل کی قیمت پر کھنیم کریں سے ہیں جو کھے تا کے پر تہیں پڑے اس میں سے تعمان طرح وے کر باقی مشتری پر واجب ہوگا لیکن مشتری کو باقی میں اعتبار ہوگا کہ اگر واسباقواس كواس فرن يرجوهم في اللاياب فريد مدون ترك كرد ساوراكثر مشامخ في فرمايا كدامام المنظم كفرد يك مب كاحقد قاسد موجانا جاہد اور اگر مشتری نے مظک کوسائھ رطل افتد تھل کو جالیس رطل بابایس اگراو کوس کی آیس کی خرید وقروشت میں ملک اس مقدار کوئیں بنچا کرتی مواد مشتری کواعتیا مو کا کہ اگر جا ہے توسب کو پورے من میں لے لےدر تدرک کردے اور اگرمشتری نے ملک کوسو (۱۰۰) رطل اور تیل کو پیاس (۵۰) رطل پایا تو تاج قاسد ہوگی اور اگر مشک کاوزن جیں رطل اور تیل کاوزن سو (۱۰۰) رطل پایا تو مشک اور ای (۸۰) رطل تیل بعوش بورے تمن کے مشتری کے ذمالازم ہوگا اور یاتی یا تئے کووایس کردے گا اور اس طرح اگر مشک علیحہ وتنی اور تیل علیحدہ تھا مجر شتری نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کرخر بیا تو اس کا تھم بھی ای تنعیل کے ساتھ موگا جو ندکور موتی ہے بیر میلا ش

اگرکی نے ذبون کا تبل ال شرط پر فریدا کہ ال کو بھرے برت عیں وزن کرے گا اور برتن کے بروزن کے بدلے بچاس رطل کم لگا تاجائے گاتو ہے فاصد ہے اورا گرال شرط پر فریدا کہ بچہ ہے گئے اس برتن کا وزن ہے اس قدر کم لگا نے گاتو ہا کڑ ہے ہے ہا مع مغیر میں کھا ہے۔ اگرکسی برتن میں سے تھی فریدا اور دونوں کو بدوں برتن کے اس شرط پر فریدا کہ ہیں ہو (۱۰۰) مطل ہیں بھر تھی کو جا کہ برس سے میں مطل ہیں بھر تھی کو جا کہ اور تھی کے فن میں سے دیں رطل ہیں بھر تھی کو جا کہ اور تھی کے فن میں سے دیں رطل ہائے کو واپس کروے گا اور تھی کے فن میں سے دیں رطل کا فرن کم کرے گا اور آگی کے فرن میں کہ برس سو درس کا کا در تھی ہی تھی ہوتھ کی جن سوک کے بیس سود دور کی گئی ہے وال کی طرح آگر ایک کون کے اس شرط پر فرید سے کہ ہرس سود دیں جس میں ہوتھ کی جن سوک

ے بجائے منگ کے آگر کیا کہا جائے تو اظہراور قریب النہم ہے، گریتو ف جدال کے اثر مترجم نے ترک کیا گر حمیر کروی منگ وہاں کا محاور وس الے۔ ع صورت بیدہے کہا کی سرجان دیا کہاس ٹی آئی تو آگ جائے اور ہراؤل ٹی پچاس وال اس مرجان کاوزن تھے کہ کم کرتا جائے ہی اگرا کیہ آول میں مووال ح یا حاقہ کو یا بچاس والی آئی اور بچاس والی برتن کاوزن ہوا اور ماوکہ آٹھ یہ ہے اس واسطے فاق اسد ہے تا۔

ا گرکسی نے کوئی چیز اس کی رقم کے ساتھ خریدی اور اس رقم سے مشتری کو آگا ہی نہھی تو عقد فاسد ہوگا 🖈

ا صورت اولی یوں ہے کہ ایک روپیہ کے وض بیمین بیالہ بحر کے دی بیائے اور دوسرے کی صورت ایک روپیہ کا اس معین بتحر کے وزن مجر ہے اور دوسرے کی صورت ایک روپیہ کا اس معین بتحر کے وزن مجر ہے ا۔ علی منگوس فیلی اور ابتاض کی باعتبار قطرین وضی وطولی و مولی و افساط زیادت با متبار قطرین وطولی و فیلی میں معلوم ہو جیسے کپڑے وفیر و پرنشان انساط زیادت با متبار قطرین وطولی واقعی کپڑے وفیر و پرنشان فالدے کی سے مقد ارقمن معلوم ہو جیسے کپڑے وفیر و پرنشان فرال دیے ہیں جس کو آئے کہتے ہیں اا۔

كذانى الطيرية اصل من ذكور إكركس في كما كدش في يج تخف الشخ ك برايرك حين كولوك يها كرت بي ل لى توييج فاسد ہے اور اگر اس نے کہا کہشل استے واموں کے لیٹا ہوں منتے کوظل نے نے خرید ایس اگر دونوں کو عقد ہے وقت ان داموں کی مقدارے آگاتی ہوگی او تھ جائز ہوگی اور اگر دونوں آگاہ نہ ہوئے تو حقد قاسد ہوگا اور اگراس کے بعد پھر دونوں کو آگاتی ہوئی ہی اگر ية كاى اى كلى على مولى تو مقد كا جائز موجائ كالورمشترى كوخيار حاصل موكا كيونكه جوشن مشترى يرلازم آتا بيده في الحال بي ظاہر ہوا اور ایسے خیار کو خیار تکھید الحال کہتے ہیں۔ بید خروش الکھانے اور شرح شاقی میں اکھائے کدا کر کس نے کوئی چیز مثل ان داموں کے جتنے کوفلانے نے فروشت کی ہے فروشت کی ہیں اگروہ چیز الی ہے کہ جس کے جماد علی فرق نہیں پڑتا ہے جیسے رونی اور کوشت او جائز ہے اور اگرزطی کیڑوں کی مفردی بعوش اس کی اعداز جم تیت یا تھم کے خریدی توبسیب جہالت کے جائز ندہوگی بیا طامد میں اکتصاب اورا اکر کسی چیز کودس میار و کے تقع پر عطااور مشتری کو بیند معلوم ہوا کہ باکھ نے کنے کوخریدی ہے تو تھے فاسد ہے بہاں تک کرمشتری اس ے ا کا وہو پھر یا جی کوافقیا رکرے کا یاتر ک کردے گاہائن رسم نے امام عقد سے دوایت کی ہے ہی اگر مشتری آ گاہ موکردامنی موکیا تو کتے جائز ہوجائے گی اور این ساعد نے امام محد سے بیدوایت کی کدید کتے فاسد ہے اور اس کے معنی بدیس کد کتے اجازت عمر اگرمشتری نے الکا وہ وئے سے پہلے ہی پر قیصنہ کرے اس کوآزادیا فردخت کردیایا مشتری مرکباتو آزاد کرنا اور فروخت کرنا جائز ہے اور مشتری پر تمیت واجب ہوگی اور امر وہین قرابت کے عم ے مشتری کی طرف ہے آزاد ہوگی اور مشتری کو تبعند کر لینے تک اس کے عمن

ے آگا تی ندہوئی حل اواس پر قبت واجب ہوگی برجیط عس العاب۔

کسی داریاجهام کےدی (۱۰) گڑکا بیکنالهام اعظم کے زویک فاسد ہاورصاحین نے کہا کہ جائز ہے جبکہ دار بھیو (۱۰۰) گڑ مواورامام صاحب کے زدیک اس طرح کہنا کے وس (۱۰) گز کوسوگزوں میں سے یاند کہنا اسمح قول کے موافق دونوں برابر میں بینہر الغائق بس كعاب معاملين كول كروافق اكريائع في تمام كزنديان كيمول ومشارك كالمتلاف باوري يب كدجائزب ب بحرالرائق بس لکھاہاور بی الاسلام نے قربایا کہ اگر کمی خاص کے دار کے دس (۱۰) حصوں بھی کا ایک حصد قروشت کیا تو اس کے جائز مونے پراجماع ہے اور اگر کھا کہ ایک گزاس فاص دار میں کا فروشت کیا ہی اگر بدیوان کردیا کہ اس طرف سے لیکن ہوزیدنہ الایا کدوہ س جكه كاكز بي توقع منعقد موكي ليكن ما فغرنه موكى حتى كه بالتح يرمير وكرف كدوا سطة جرند كيا جائد كا اوراكراس كز كاموشع كى طرف ے مصن نہ کیا تو امام اعظم کے قول پر بالکل جائز تہیں ہے اور صاحبین کے قول پر جائز ہے اور وہ دارتا یا جائے گا اگروس (۱۰) کر الکے قو مشترى دار كروي حصد كاشر يك موجائ كااورش الائر ملوائي في ذكر كيا كرصاحيين كول يرمشائح كااختلاف باوراسح بيد ے کدیر بی ان کے فرد میک جائز ہے اور اگر ایک دار عمل کا ایک حصد فروشت کیااور اس کا موضع معین نہ کیا تو منس قائم ترحلوائی نے ذکر کیا ے کدیے جا ترقیم ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس کیڑے میں سے ایک گر تیرے باتھ فروخت کیا اور اس کا موضع معین نہ کیا یا بہ کہا کہ مى نے اس لكڑى مى سے ايك كر تيرے باتھ بيا إوراس كاموضع معين ندكيا تو بعض مشائ نے ذكركيا ہے كداس مي ويائى اختلاف ے جیسا کردار کے مسلمی ندکور جوا اور بعض مشارم نے کہا کریہ بالا جماع جا ترجیل ہے بیمجید علی لکھا ہے۔ کس لکڑی یا کپڑے میں

ا ال مقام رية عبادت بحى ذكور بوالرقم سكون التلاف علامته يعلم بها مقدار ماوقع بالتي يعنى وهم بسكون وه علامت جس معلوم بوكري كنتزيروا فع بوتي باورمترج نے بہلے لکھدی ہے اور سے جو کھال کی قیت فال فض اتدازہ کرے افسال کردے اور سے اس کے کیارہ مع نفع لین برد بال پرایک نفع ١١۔ سي مشتري کي اجازت ١١ء هي قول حب كيدار موكر جو مرجم كرتا ہے كديد مراديس بے كرماتين كنزديك جواز تا كرواسط بيشر طب كد دار موکز ہو بلک بیان مئذ ہوں ہے کما گرموگز کے دار بھی سے دئ گر فروشت کیا لین مقدار معلوم ہونا جا ہے ہے کہ جس کا صدیکا) ہوتا۔ لا جائز نیس ہے اا۔

ے ایک کڑکی جانب معلوم سے قرید اتو جائز قیل ہے اور اگر بائع نے اس کوکاٹ کر حشتری کے پیر دکر دیا تو تھ بھی جائز تیل ہے گیاں اگر حشتری اس کو تیول کر لے تو جائز ہے اور امام ایو ہوست سے دواہت ہے کہ بیجا تزہم ادام مجھ سے مردی ہے کہ بیانا اسر کاٹ کراس نے حشتری کے پیر دکر دیا تو اس کو بیا تھیار نہ ہوگا کہ اسکے لینے سے اٹکادکر سے بیقند پی انکھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ ش نے اس کھر میں ہے جانا ہوا اگر حشتری اس کے حصد کی مقد ادکواس کھر میں ہے جانا ہوا اگر چہ بائع اس کے حصد کی مقد ادکواس کھر میں ہے جانا ہوا اگر چہ بائع اس کو حدد کو نہ جانا ہوتو امام اعظم اور امام مجمد کے درجانا ہوتو امام اعظم اور امام مجمد کے درجانا ہوتو امام اعظم اور امام مجمد کے درجانز ہوتو امام اعظم اور امام محمد کے درجانز ہوتو امام اعظم اور ان کا کھر بیں جائز دیک جائز دیک جائز بیل ہوتو امام اعظم میں جائز ہوتو کے درجانز ہوتو ہوتوں کا کو اس کا کام بھر یا نہ جو بیان جائز ہوتوں گائی تھوتوں شروان کے درجانز دیک جائز بیل ہوتوں تھوتوں کی کہر بیان کام کے درجانز کی جائز بیل ہوتوں کی کو اس کا کو بیان تھر دیک جائز دیک جائز دیک جائز دیک ہوتوں کی کو بیان کے درجانز دیک جائز دیک ہوتوں کی کام کی جائز دیک جائز دیک

اگرکی نے دوسر ہے کہا کہ بی نے تیر ہے ہاتھ فلام اسٹ کو بھا اوراس کا نام ندایا اوراس کو مشتری نے نیس و کھا ہے تو ج ہالل ہے اورای طرح اگر کہا کہ بی نے تیر ہے ہاتھ اپنا غلام بچا تو بچ قاسمہ ہے بشر طیکہ ہائع کا دوسرا فلام بھی ہو ہی اگر ہائع اور مشتری
دونوں اس بات پر شغق ہو گئے کہ بچھ بی فلام ہے تو بھ جائز ہو گی اور قولہ تھ جائز ہوگی اس کے معنی میں مش کے کا اس طرح اختلاف ہے کہ
بعضوں نے کہا کہ اس کے معنی ہے جہل تھے افغال کے وقت جائز ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا کہ نیس بلکہ دوسری تھے دست بدست
منعقد ہوجائے گی نہ ہے کہ کہا مطلب ہو کر جائز ہوجائے گی بید ذیر و میں اگھا ہے۔ شرح کما کہ استاق میں ہے کہا کر دوسرے کہا کہ
منعقد ہوجائے گی نہ ہے کہ ہوگی مطلب ہو کر جائز ہوجائے گی بید ذیر و میں اگر اس نے کہا کہ اس المتماق میں ہے کہا کہ دوسرے کہا کہ

ا لازم نیم ہے اا۔ ج جم وقد وحشری مقداد میان کرتا ہے اا۔ ج قول میموں تیم وضیب وایک مصرم ف عمل چھے مصر کو کہتے ہیں اا۔ سج واند نذخین ہے اا۔ ہے کہ کون کوگ ہیں اا۔ اِل بیکھا اس مال بی بھاکسگا کے تشریق کی اا۔ بے منطق معربے ہم می متبوضری قیست کا ضائمن ہوگا اا۔ بی قرام کمری ہوڑن واس کے جٹ کے ااے ایس کین مقام اا۔

ے فروخت کیاتو تی جائز ہوگی اور اگر مکان کا پیدند یاتو شمل الائد طوائی نے ذکر کیا ہے کہ عامہ مثنائے کے فرد کیے تھے جائز نہیں ہے تی ہے۔
نے فر مایا کہ بی سی ہے کذائی الحیط کی نے دوسرے کہا کہ می نے تیرے ہاتھ سب جو پھیاس دار بھی ہے غلام اور چو پائے اور
کیڑے سب فروخت کر دیئے اور مشتری نہیں جانتا کہ دار کے اعد کیا کیا چیز ہے تو تا قاسمہ ہوگی ہور بجائے دار کے (کر جس کا ترجہ جا بجا
گر کیا گیا ہے) بیت کا لفظ ذکر کیا اور باتی اپنے حال پر رہے تو تاج جائز ہوگی اور آئی طرح آگر بی مندوق یا رہے بیالاذکر کیا تو بھی جائز ہوگی اور ای طرح آگر بی مندوق یا رہے میالاذکر کیا تو بھی جائز ہے کذا
فی النظمیر ہیں۔

نویں فصل 🏠

## ان چیزوں کی بھے کے بیان میں جودوسری چیز سے متصل ہوں اور الیبی بھے کے بیان میں جس میں استثناء ہو

جودود و تعنوں کے اعرب یا جو بچہ پیٹ مل ہا اس کا جہا جا ہو کہ کی جو ہو ہے۔ مشہورہ مل جا دو دو کو بر داکر دیا تو جی جا دواہ ہے مشہورہ مل جا تر کیل ہے گذاہی ہے گا ہے کہ المرسوس کے المرسوس کی المرسوس کے المرسوس کے المرسوس کے المرسوس کی المرسوس کے المرسوس کی المرسوس کے المرسوس کے المرسوس کی المرسوس کی المرسوس کے المرسوس کی المرسوس کی المرسوس کے المرسوس کی المرسوس ک

کیبووں کا درخت بدوں گیبووں کے فروخت کرنا جائزہ یہ بھیم رہیں لکھا ہے۔ اگر سیپ فروخت کی اور موتی کانام دلیا تو جائز ہادر موتی مشتری کا بوگا۔ یہ فلاصی لکھا ہے۔ اگر بوزے کا عمر کے نظام ہے اگر بوزے کا اور کونی مشتری کا بوگا۔ یہ فلاصی لکھا ہے۔ اگر فروزے کا عمر کے نظام ہے اور بی بی سے اور بی بی ہے کہ انی جواہر الما فلالی اور ای بات پر داخی ہوگیا کہ فروز اور اس بات پر داخی گئے ہوئے اور کی سے اعراق کے اعراق کے اعراق کے اعراق کے اعراق کے اعراق کی بی تکم ہے اور اگر بالع نے اس کوشتری ای کھر رہ کہ دیا تو بھی جی تکم ہے اور اگر بالع نے اس کوشتری کے بیر دکر دیا تو بھی جائز جی جائز ہے دیا تھا ہے۔ اگر کی جولا ہے کو اپناسوت دیا کہ تو میرے واسطے عامدا ہے رہٹی تار نے والی کرین وے اور اس نے بُن دیا چراس سے وار بھی جواس نے عمامہ ہے بیات ہے فرید کیا تو جائز ہے بیقد میں لکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور عیون میں نکھا ہے اور بھی بین کا جن کرائی بعاد رہے وقد مرسا کہ سے اللہ ہیا ہے تھی باطل ہے اللہ سے تو لیا کی بین پینگنا اس منی میں جوس اللہ ہے اللہ بھی کرائی بعاد رہے وقد مرسا کہ سے اللہ بھی بینا ہے تو لیا کی بیا ہے تو لیا کی بین پینگنا اس منی میں جوس اللہ ہے اللہ بھی کہ کہ کو کرائی بعاد رہے وقد مرسا کہ سے اللہ سے اللہ بھی کہ کرائی بعاد رہے کی جو لیا ہے تو کہ کرائی بعاد رہے کہ کہ کرائی بعاد رہے کہ کہ کرائی بعاد رہے کہ کرائی بعاد کرائی بعد کرائی بعاد کرائی بعاد کرائی بعاد کرائی بعد کر کرائی بعد کرائی بعد کرائی بعد کرائی بعد کرائی بعد کرائی بعد کرائی ہوئی کرائی ہوئی

س محمل ست كرم اوهم بركه باشد يعني بيل كما عدر كري ١١٠ هـ المحمطاب وكرجاز نده وجائ كاله ال قوله تاريا تانداا.

كتأب البيوع

ا بنی دیوارمیں شہتر (لینٹر)وغیرہ رکھنے دینے کا مسئلہ ﷺ

لیں اگرو ود کھے کرراضی ہو کیا تو ہاتی اُدھیڑنے کے واسلے ہا گئے پر جرکیا جائے گا اورائ افرح نرشن کے اندر کا جری کا بھی بھی تھم ہے ہے خلاصہ ش اکھا ہے۔ وکان کے اندر کی عمارت کے اور زشن کے درختوں کی تھے کے جائز ہونے کے داسطے بیشرط ہے کہ اس کے جدا کرنے

من بائع كى ملك كوضررند ينجام وية ديرش اكساب-

ان ساعد كنت بين كديش في امام محد يها كداكر بالغرض ش في الك شهتير قصب كرام اوراس كوايك بيت كي حيت من و الا یا میں نے مکھ بختدا بنش فصب کرایس اوراس سے ایک دار بنایا با میں نے ایک چوکھٹ فصب کرنی اوراس کوایک درواز و میں لگایا محرش نے وہ بیت یا درواز ویا دار فروخت کردیا تو کیا اسی تھ کوآپ جائز بھتے ہیں اور جب مشتری اس فصب ہے آگا و ہوتو کیا اس کو والهركرف كااعتبار بوكاتوامام محته فرمايا كدي جائز باورمشترى كواعتباد ند بوكار يجيط بس الكعاب مسكى كاشتكاري كمي خض كي زمين ( کمیندا) میں ممارت تھی ہیں اگر وہ ممارت کوئی منایا درخت تھا تو جائز ہے بشرطیکہ زمین میں چھوڑ رکھنے کی شرط ندی ہواور اگر کھیت کی گوڑ ائی یا نبر کا اُ گارنایا اس کے حش ہوتو جا ترخیں ہے۔ عمیر یہ میں لکھا ہے۔ اگر چی کوئی داریاز جن ہوکہ جو دو محصوں میں بلانقیم مشتر ک مو چرا کیان میں سے ایک بیت معین یا ایک قطعدز مین معین تقلیم ہوئے سے پہلے فرد خت کردیا تو تی جائز نہیں ہے شاس کے حصد کی اور داس كثريك كحصرى بخلاف اس صورت ك كراكراس في دارياز عن عي سابنا يورا حصرفرو دت كرديا تو التي جائز ب شرح طیاوی میں لکھا ہے۔ یاتی بہنے کے داستہ کو پیٹا اور ہبہ کرنا جائز نہیں ہے اور گزرگا ہی کو پیٹا اور ہبہ کرنا جائز ہے سیمین میں لکھا ہے۔ اکر کسی نے ایک ایسی باعدی کہ جس کے ہیٹ بھی بجیرتھا کہ جس کے تن میں بید صبت کی تن تھی کہ بدیجہ فلاں تعم کو دیا جائے فرو دخت کر وی پھر جس فض کودے دیے کے واسطے وحیت کی تن میں اس نے تا کی اجازت دے دی پھر مشتری کے تبضہ کرنے کے بعد باعری بچہ جی تو اس مخص کوشن میں ہے بچھے نہ ہے کا اور اگر قبضہ ہے بہلے جی توشمن میں سے اس کا حصیہ ہوگا کیکن اگر قبضہ ہے بہلے وہ بچے مرکمیا تو کے حصد ندہ وگا اور اگر قبعندے بہلے جن اور اس مخص نے کہ جس کے داستے بچہ کی دمیت کی گئی تی کی آجازت ندوی یا بچرکوآز او کر دیا تو اب مشتری با عدی کواس کے حصد تمن کے موض لے لے گا اور بچہ جننے کے بعد اس محض کا اجازت وینا کسی حال میں سی محتمل ہے۔ ب تا تارفانيه ش لكعاب - أكرمي عن سالي چيزكواستنا وكياكه بس كاجدا يجينا جائز بوالاستناء جائز موكاچنا في اكرايك وجرى فروخت ی تحرایک صاع اس میں سے بعنی ایک صاح کا استفاء کیا یا ہوں کہا کہ میں نے بید متکا سرکہ یا تیل کا قروشت کیا تحروس (۱۰)سیر۔ای طرح اگر کوئی عددی چیزیں ہوں کہ جو باہم قریب قریب اوران عل سے استفاد کیا تو بھے جائز ہوگی اور اگر میچ علی سے ایس چیز کا استناء کیا کہ جس کا الگ جینا جا تزخیں ہے قواستناء سے نہ ہوگا جیسے کوئی بائدی بدوں اس کے مل کے یا کوئی بحری بدوں اس کے کسی مضو کے یا ایک گلہ بحر ہوں کا بدوں ایک بحری کے باجا تدی عج جھی موٹی کوار بدوں اس کے جا عرب کے قروشت کی تو تھے جائز ندمو کی بیجیط مرحق شم لکھاہے۔

اگر کونی عمارت یا دار فروشت کرنے عل اس عل کی لکڑی کواشٹھاہ کیایا سکی اور کی اینٹیں اور مٹی کواشٹھاء کیا تو جائز ہے بشرطيكه مشترى في اس كوتو زوالنے كرواسلي تربيا مورية يد عن اكھائے اگر درخت ير الكه موے كيل فروخت كرنے عن اس عن سے چندرطل معلومه کا استثناء کمیا تو جا تزنیس ہے اورا کر پیل ٹوئے ہوئے ہوں اورسب کوفروشت کرنے ہیں ہیں ہے ایک صاع کا استثناء کیاتو جائزے ادرمشاک نے کہا کہ بیدواے علم الم سن من زیاد کی ہاور بی تول طحادی کا ہے اور طاہر الروایت کے موافق جائز ہونا عابة اوراكراكية فراكا باغ فروضت كيالوراك على ساكيدوشت معلوم استثناء كياتوجائز بريراج الوباح من كعاب اكراكي

ل سمى تم كاتعير موكد جس سام إدانى مقعود موقى بهاوريهم ادبيل ب كركم مواا - ع يعني خاص ماستد جومملوك اا - ع مثلاً دارث ن ١١١ م وله جكرواندى المضرر تيموث على موال في فين عدم جواز كاار

وهیزی سودرہم کے عوض سوائے اس کے دسویں حصد کے قروخت کی تو مشتری کو پورے تمن میں اس کا نو دسواں حصد ملے گا اور اگر با لکع نے کہا کہ اس شرط پر فروعت کرتا ہوں کہ اس کا دسوال حصد میرارے گاتو مشتری کواس کا نودسوال حصد بعوض شن کے نودسویں حصد کے سلے گا اور امام محر سے اس کے بر ظلاف روایت کیا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں بعوش بورے تمن کے ملے گا اور امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ علی تیرے ہاتھ ہے سو بحریاں بوش سودر ہموں کے اس شرط پر بیتیا ہوں سے سیر کی میری دے یا میرے واسطے ریکری رہے تو بھے فاسد ہے وراگر کہا کہ بدول اس بکری کے پیچا ہول تو نتا توے (۹۹) بکریاں بعوض مودرہم کے مشتری کولیس کی كذاني فتح القديراوراكر كها كدير سوبكريال تيرب ليے بعوض سودرہم كے بدول اس كة وسے كے جي تو آدهى بكرياں بعوض سودرہم ہے ہوں کی اور اگر کیا کہ میرے واسطے اس کی آدھی رہیں گی تو مشتری کواس کی آدھی بچاس درہم کوطیس کی بیر بچیط میں اکتھا ہے۔ اگر بچھ تجریاں یا کیڑے کی تفعری بعوض سوورہم کے فروخت کی اوراس میں ہے ایک غیر معین کواشٹنا و کیا تو تھے فاسد ہے اورا گرمعین کا اسٹنا و کیا توجائز ہے كذانى الحلامد يكي تكم برالى عدوى جيزوں كا ہے جو باہم متفاوت موں يده القديم من تكعاب الى يا ندى كى تا كديس کے پید کا بچرآ زاد کردیا گیا ہو جا ترجیل ہاوراس مسئلہ کی تغیر گیارہ مسئلہ اور بیل بیک وہ ہے کہ مقد اوراسٹنا ، دولوں جا تر ہول اورو وسے ہے کہ با ندی کے وید دینے کی کمی کو وصیت کی اور اس کے پید کا بچراستناه کیا یا پیٹ کے بچدکود سے دینے کی وصیت کی اور ہا ندی کا استثناء کیا تو استثناء سج ہاور مارستال میں ہے وہ میں کہ جن می عقد اور استثناه دونوں فاسد ہوتے میں اور وہ بہ ب کداگر ہائدی کو فرو دت کیایا اس کومکا تب کیایا اجرت پردیایا قرضدے اس کے دینے پرسلم کی ادراس کے پیٹ کے بچے کا استثناء کیا تو بیسب عقو دفاسد جیں اور چے(۲) صورتی اس میں ہے وہ بیں کے جس میں مقد جائز ہے اور استناء باطل ہے اور وہ بیک اگر ہائدی کو بہد یا صدقہ کر سے سرد کردیا بااس کومبریس دے دیایا عمدا خون کرنے کی سلے میں اس کوریا یا عورت نے اسپنے خاوند سے خلع کرانے میں دے دیایا اس با تدکی کو آزاد کرد بایاان سب صورتوں بیں اس کے پیٹ کے بچے کا استثناء کیاتو ان سب عقو دیں استثناء باطل ہے اور حقو دیا فذہوجا تیں سے میجیط سرتسی میں لکھا ہے اور امانی میں ادام محر عدواجت ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے واتحد فروشت کیا میقلام بزار ورجم كوكرنسف اس كايا في سودرجم كوتونور \_ غلام كى التي ايك بزاديا في سو ( ٥٠٠ ) ورجم كوجائز باورا ك طرح اكركما كركما كركما كركما سودرہم کو بچا تو بوراغلام شتر ک کوایک برارایک سودرہم کو لے گالور بھی المال عی الم محد ہے مروی ہے کہ اگر کہا کہ علی نے بیفلام تیرے باتها بك بزار دربم كواس شرط يربيها كدمير مدواسطاس كاآ وهابعوش تبن ودرجم ياتهائي شمن ياسود ينار كردب كاتوان سب صورتول مين بي فاسدب بيجيط مراكعاب-

اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے بیددار تیرے ہاتھ ایک ہزار درہم کوسوائے سوگڑ کے فروفت کیا توامام اعظم مینید کے نزد یک تھے فاسد ہے ہما

سی نے خاص داستہ کا رقب اس شرط پر فرو دست کیا کہ باتھ کواس ش آمدود دست کا تن رہے گا تو تیج جائز ہے اورای طرح اگر
دار کے مالک نے نیچ کا مکان اس شرط پر فرو دست کیا کہ اس کو بالا خان اس پر برقر اور کھے کا تن دہتے و جائز ہے بیٹر بیش کھا ہے۔
ائین سائے نے اپنے نواور ش امام مجھ سے دوایت کی کہ اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ می نے بیدوار تیرے باتھ فرو دست کیا گراس ش کا
ایک داستہ اس جگہ سے اور دار کے درواز ہ تک استفتاء کیا اور اس کا طول و عرض بیان کر دیا اور اس کواپنے یا غیر کے واسطے شرط کر لیا تو تھ
جائز ہے اور جوشن کہ ذکر کہا ہے دوسی سوائے داست کے باتی دارکا ہوگا اور اگر دواد کی فرو دست میں بیشرط کی کہ اس میں ایک داستہ باقع کم اور کرتا ہے دوسی سوائے داستہ کواک شرط پر

بیتا ہوں کہ میمین بیت میرارے گاتو سی تین ہے اورا گر کہا کہ اس بیت کے بیتا ہوں تو بی جائز ہاورا گر کہا کہ بیل نے بدار
تیرے ہاتھ سوائے اس کی عمارت کے وحدت کیا تو بی جائز ہاور بتائی شن داغل شہو کی اورا گر کوئی ذیبن فروخت کی اوراس میں سے
ایک درخت میں کوم اس کے جائے قرار کے استفاء کیا تو جا جائز ہاور مشتری کو بیا تقیار ہوگا کہ اس درخت کی شاخوں کوائی ملک میں
لیکنے نہ و سے یہ مجرالرائن میں لکھا ہے۔ حسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف میں ایو بوسف وزفر میں لکھا ہے کہ اگر کس نے دوسرے کہا
لیکنے نہ و سے یہ مجرالرائن میں لکھا ہے۔ حسن بن زیاد نے کتاب الاختلاف میں ایو بوسف وزفر میں لکھا ہے کہا گر کس نے دوسرے کہا
لیسف کے نزویک نے جائز ہاور مشتری کو خیار ہوگا جبکہ وہ وہ ارکام گروں کی بیائش ہو انتقام اعظم کے نزویک نو گوا سے کہا کہ میں نے بوقو ہا کتاب سے سے اور ایام ایو
ہوتو ہا کتاب سے ساتھ وار میں ہوگر کا شریک ہوگا اوراگر شداخی ہوتو نے کوئرک کروے یہ جوڑ میں لکھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے
ہوتو ہا کتاب سے ساتھ وار میں ہوگر کا شریک ہوگا اوراگر شداخی ہوتو نے کوئرک کروے یہ جوڑ میں لکھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ میں نے
ہوتو ہا کتاب سے سے میائز ہوا ہوئی ہوگر کے اس میں سے فروخت کیا تو امام اعظم کے نزویک تی تو اس موات وی (۱۰) تفیر کا اس میں نے فروخت کیا تو امام اعظم کے نزویک تی تو امرام ایو
ہوسٹ کے نزویک تا رہے کان سودیناروں میں سے فروخت کیا تو ان (۹۹) دینار پر قراد یا نے گی کہ ان ان انجو الرائی ۔

ومويق ففيل 🏠

الیں دو چیز وں کے فروخت کرنے کے بیان میں کہ جن میں ایک کی ہیچ جائز ہی نہ رین میں کے کہ چیک ہونت کرنے کے بیان میں کہ جن میں ایک کی ہیچ جائز ہی نہ

ا قال المحرج وفي الاصل اذاباع بملية الاوياز المح يسئ مورسوائ ايك وينار كرائم الن العسد بايراوه ان ذكر التمير في المنتفئ بهذا الوجه معروف المستخدين من المستخدين من المستخدين اذكر في المعتفظ وفي المستخدين وفي المستخدين المستخدم المستخدين المستخدم المستخدين المستخدم المستخدم

ہارے نتنوں اماموں کے زو میک فتظ اس کے غلام کی تھے جائز ہوگی پی ظلامہ شک اکھا ہے اگر کسی ایک محقق نے کسی باقع سے ایک غلام ہزار درہم کوخر بدااور اس پر قبضہ کر لیااور قیست نداوا کی بھال تک کراس غلام کوائے ایک غلام کے ساتھ ملاکراس باقع کے ہاتھ ہزار درہم کواس تفصیل سے کہ ہرا یک پانچ سوورہم کا ہے فرو شت کردیا تو اس کے غلام کی تھے جائز ہوگی اور جوفر بدا ہے اس کی تھے جائز ندہوگی بیز خجرہ

لی میں ہے کہ کی فض نے ایک دارادرایک مسلمانوں کارات جومدود معلوم تھاجع کرے فرید الجرمشزی کے بعد کرنے كے بعدرات كا استحقاق ابت كيا كيا ہى اگروه واستدوار كے ساتھ خلط تھا تو مشترى كوا ختيار ہوگا كدا كرجا ہے تو واركووا ياس كرد بورند اس کے حصر جمن کے موس کے لے اور اگر منداس سے جدا ہوتو مشتری کوا عنیار ندہوگا اور دارائے حصر جمن کے موش مشتری کے ذمہ ين علا اوراكرراستداس طرح محدود فد وكداس كى مقدارور يافت فد وجائة توسى فاسد وجائ كى اوراكر بجائ راستد كمسجد فاص کوطا کرخرید بے تواس کا تھم راستہ معلومہ کا تھم ہے اور اگر مجد جماعت ہوتو سب کی بی فاسد ہوجائے گی اس لئے ع کہ جا سے معجد کی تج جائز وحلال نیں ہے ای طرح اگروہ کری ہوئی ہڑی ہو یا میدان ہو کہ جس بھی محد مارت و دیس موجود ہے مروراصل دہ جائع معجد بواتو بھی میں علم ہے اور اگرز مین ووقعصوں میں مشترک بو کردونوں میں سے ایک نے بوری زمین اسپین شریک کے باتھ فروشت کر وى المام عمير الدين مرغيناتى قرماتے تھے كري فاسد ساوراى طرح اگر معاعليد فيدى كروى سايك ايسے وار يح بوسلى كى جو وولوں میں مشترک تعابق اس صورت عربی میں تر ماتے سے کوسلی فاسد ہادرا کر کسی نے ایک غلام فرید کریا نی سورو پر نفترد سے تو یا نی سووہ جواس کے فلال مخص پر قرض جے تمن می تغیرائے یا پانچ سوکی ہوں معاد تغیرانی کہ جب مطا ہوں ع تو دوں کا تو قد دری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کرسب کی کا فاسد ہے بیجید علی لکھا ہے۔ کی نے دوسرے سے ایک محدود زمین دی (۱۰) درہم اور بزارمن کیبووں کے وال کے دوس کے جس کا وصف بیان کر دیا تھا خریدی لیکن کیبوں ادا کرنے کی جگہ بیان شکرنے کی وجہ سے کیبووں کے حصر کی اتح امام اعظم كنزديك فاسد موكل بس آياية او باتى كالخرف امام اعظم كقول كيموافق متعدى موكايانيس تو امام اعظم كقول ك موافق فی فے فرمایا کہ باتی کی طرف فساد متعدی ندمونا جائے بید فرم وی اکھا ہے۔ اگر کمی نے دوسرے کے ہاتھ خود کوئی چیز قروشت کی یاس کی طرف سے اس کے دکل نے بچی اور مشتری نے جوز حمن نہیں اوا کیا ہے اور جی کی ذات میں محد نتسان بھی دیں آیا ہے تو الی حالت میں اس مشتری اس کے وارث سے ندائ مخص سے جس کو مید کی تی اس کے لئے وصیت کروی تی ہو یا گئے کو برجا زنیس ہےاور نداس کی طرف سے اس کے لیے ایسے تفض کوجائز ہے کہ جس کی گوائل اس کے قل میں مقبول ند ہو کہ منے کو بچی ہے اس کی جس سے اس ے کم شمن براینے واسلے یا فیر کے واسلے شتری کے شمن اواکر نے سے میلے ٹریدکر ساورای مقام پر اور شفعہ میں ورہم وویارا یک جنس المركع جاتے بين كذالى الكانى اكر مشترى رشن اداكر في بي يحد باتى ره جائے تو يحى كسي كم ب يجد عن اكلماب -

فاوی علی بیس الکھا ہے کہ اگر چیلے اس کود جاروں کے وہی علی بھرورہ مول کے وہی کم پرخرید کیا تو جا زخیس ہاورا کر پہلے اس کود بناروں کے وہی بچا چھر جا ندی کے پیزوں سے کے وہی کی ہے خربدا تو جائز ہے اورا کر پیروں کے وہی کی پرخریدا تو امام میں کے قول پر نا جائز ہے اور امام اعظم اور امام الو اوسٹ کے قول پر جائز ہے سیتا تار ضائیہ میں لکھا ہے۔ اگر دومری جنس شن کے وہی خریدی

ا قول مجد خاص جوعام جماعت کے شہوا ا ع اصلی فرنی ترمودہ کیائی عبارت اور بین کی نافذ شوا ا سے لین پورے دار پرا ا سے اس لیے کدو خدہ عطاء دورہ جمول ہے دکہ الاول اا۔ ہے قولہ کن قال اکس جم کن سے مراد کن شرکی جو تر یب سر کے ہوتا ہے اور ہم خطبہ ش تفصیل کر بچکا ا ۔ ان ساوہ کی دوائمی اوان موجائے تیب تک مجمی تھم ہے اا۔ بے لیسٹی مکھ منتقالا۔

عیب دار ہوجائے کے بعد خریدی او جائز ہے۔ بیٹھذیب ش الکھا ہے۔ الی صورت ش اگر تمن اول اداکرنے سے پہلے یا بعد کوزیادتی كساته فريدى قوجا زب اوراكرزن كلث كيااور وي شاس زخ كي ويست كفي آلى يحريا كفي الكوصف كو يجا تمااس مروزيد كياتو جائز نبيل باورزخ كااغتبار نه وكارية فلاصر بالكعاب أكريا كغرة وحيمن ير فيعند كرليا بحرآ وسعيكوآ دمي من سيمم ير خريدا توجائزتين إوداكر بالق في مشرى رحواله كل كرديا فيراس كوكى كرماته فريدا توجى بي عم بي تعيد عن العابد اكر مشتری نے اس کوسی کے ہاتھوقر وحت کردیا تھر ہائت اول نے دوسرے مشتری سے جینے کو بیا تھااس سے مم برخر بدا تو جا زے اوراگروہ چیز (میس) پہلےمشتری کے پاس کی ایسےسب سے واپس ہوگئ کہ جس سے وہ کا سب او کوں کے تی میں تع شار ہوتو پہلے ہائع کی خرید کی کے ساتھ جائز نہ ہوگی اور اگر کسی ایسے سب سے وائیں ہو آل کہ جس سے تق مرف ان دونوں کے تن بھی تنح کا اور تیسر سے سے تن عن في العلم ريحة ببلايا كم اس كواسية فروخت كي بوع وامول سي كل كما توفريد سكما بي يديد عن العاب في المان عمايي می لکھا ہے کہ اگر یا تع نے جن پر تبعد کرایا ہم اس کواس جن سے کم پرخریدا تو جا تز ہے اور اگر ان در بموں کوزیوف پایا (الع نے ۱۳) اور والهل كردياتوجواز باطل ندموجائ اوراى طرح اكر باكع في مشترى سائك كيزے يرحن سيسلم كر لى اور باكع في اس ير قبعنه يمي كرايا پراس جزكوكى سے فريدا پر كيڑے يم كوئى عيب بايا اوراس كووا پس كرديا تو خريد فاسد ن اوك اوراكر باكتے نے در بمول كوستون بالم موقو خريد قاسد موجائ كى اوراكراس چزكوجس كوبائع فردخت كياب بائع كهاب ياج في كم ساته اسيد لف خريد ليا اق یہ باتع کی زندگی اورموت کے بعدوولوں حالتوں میں جائز ہاورا گرمضاوب نے فروشت کیا گردب المال نے کی سے فریدنیا او جائز تین ہاکر چاس ٹی تف بھی ہوا گر کی نے ایک غلام سودرہم کوخر بدااوراس پر قبند کرلیا بھر ہاتھ کے ہاتھ ایک باعث تمن سودرہم کو فروشت کی مکراس با عری کوغلام اور سودرہم کے موش تریداتو آدمی باعری کی بچے جائز ہے ساتا تار خاند علی لکھا ہے۔ اگر کس فے ایک فلام کوایک برارورام اوحار پر قروشت کیااور کی اجنی کے واسطے خیار کی شرط کی مجراس اجنی نے بچے کی اجازت دے دی مجراس اجنی نے اس کو یا فی سودر ہم کوشن ادا کرنے سے پہلے سے خرید لیا تو جائز بہادر اگر جوش یا تع ہو دی خرید سے قو جائز تیل ہے بیسراجیہ عمل لکھا

اگرمشتری نے فریدی ہوئی چڑکی فض کو پیہ کردی پھراس کے بعدجس کو بہدگی ہا سنے بہدکر نے والے لین مشتری کو بہدکی ہا کہ دی پھراس کے بعدجس کو بہدکی ہوئی ہے۔ کہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کردیا ہم کردی پھراس سے فرید لیا پھرا ہے ہا تھ فروخت کردیا اور پھراس سے فرید لیا پھرا ہے ہا تھ فروخت کردیا اور پھراس سے فرید لیا پھرا ہے ہاتھ کو اس نے بنیا قااس سے کم پر فروخت کیا تو جا تزنیل ہے اگر کسی نے ابنا قلام بہدکر سے اس کے برد کردی پھرا ہے بیدے دجوج کر لیا پھرا ہے یا تھ کی سے فروخت کیا تو جا تزنیل ہے اگر کسی نے ابنا قلام ایک ہزار درہم کو بھی کے دوسلے کسی کودکیل کیا اور وکیل نے اس کو فروخت کر دیا پھر فرن اوا ہونے سے پہلے وکیل نے بیصد کیا کہ اس خلام کوا ہے واسطے ہا دوس کے موقع کا کہ اس کے فروخت کر دیا پھر فرن اوا ہونے سے پہلے وکیل نے بیا ملاح بیا قلام کوا ہے واسطے یا دوس کے موقع کو کیا گھرا جا ترفیل ہے اور اگر مدیریا ملاحب یا قلام کوا ہے دار دوست کیا بھر واسے یا دوس کے موقع کی کے ماتھ فرید کرنا جا ترفیل ہے میں کہ کھرا ہے۔ اگر اس نے فروفر وخت کیا پھر دوسرے فنول کو کے مراتھ فرید کرنا جا ترفیل ہے میں کے مراس کے فوق کو کے مراتھ فرید کرنا جا ترفیل ہے سے جیا شری کھیا ہے۔ اگر اس نے فروفر وخت کیا پھر دوسرے فنول کو کے مراتھ فرید کرنا جا ترفیل ہے سے جیا شری کھیا ہے۔ اگر اس نے فروفر وخت کیا پھر دوسرے فنول کو کے مراتھ فرید کرنا جا ترفیل ہے سے جیا شری کھیا ہے۔ اگر اس نے فروفر وخت کیا پھر دوست کیا بھر وہ کرنا ہے ترفیل ہے کہ کو کسی کر فروف کرنا ہے تو مواسطے کی کر فروف کیا گھر کا کرنا ہے تو کرنا ہے تو ترفیل ہے کہ کرنا ہے تو ترفیل کے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے ترفیل ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے ترفیل ہے کہ کرنا ہے تو دیا گھر کیا گھر کرنا ہے ترفیل ہے کہ کرنا ہے ترفیل ہے کرنا ہے تو کرنا ہے ترفیل ہے کہ کرنا ہے ترفیل ہے کہ کرنا ہے ترفیل ہے ترفیل ہے کرنا ہے ترفیل ہے ترفیل ہے ترفیل ہے ترفیل ہے ترفیل ہے ترفیل ہے ترفیل

وکی کیا تا کہ وہ کی کے ساتھ فرید ہے تہ امام اعظم کے فرد یک جائز ہے بیافلا صفی الکھا ہے۔ جو چرز فروخت کی ہے اس کے ساتھ ملاکر دوسری چرزش ادا ہونے سے پہلے کی کے ساتھ فرید نے شی اس دوسری چرزش اوا ہونے ہے مثلاً ایک ہاندی پانچ سودرہم کو فرید کی اور اس کے ساتھ ملاکر دوسری کو با تعرش اوا کرتے ہے پہلے پانچ سودرہ ہم کو بتھا تو جس باندی کو بیس فریدا تھا اس کی فرج جائز ہوگی اور فریدی ہوئی کی فرج فاسد ہوگی ہے۔ محرالرائن عمی اکھا ہے۔ قد دوری عمی اکھا ہے کہ کی چیز کو بوش ایسے فرن کے جوئی الحال اداکیا جائز و دخت کر کے جراس کو ای فرض می حادث مرکے خرد کرنا جائز تین ہے اور اگر آئی ہزاد درہ ہم کو ایک سال کے دعد ہ پر فرو خت کہا اور کی اور خرد ہم بازیادہ بر اور کو جائز ہے اور آئی گی تراور درہ ہم بازیادہ بر حالے تو جائز ہے اور شن کی اور دی ہم بازیادہ بر حالے تو جائز ہے اور شن کی اور دی ہم بازیادہ بر حالے تو جائز ہے اور شن کی اور دی ہم بازیادہ بر حالے کہا گھا۔

باب وار:

ان شرطوں کے بیان میں جن سے بیع فاسد ہوئی ہےاور جن سے بیع فاسد ہمیں ہوئی ہے جاننا جا ہے کہ بچ میں جوشرط کی تی یاوہ السی شرط ہو گی کہ جس کومقد کتے جا جنا ہے بعنی دہ مقد کے ساتھ بلاشرط واجب ہو جاتی ے اس اسی چیز کی شرط کرنے سے مقد میں فساوئیں آتا ہے جیسے کہ باکنے کے ذمہ میشرط لگانا کرچیج مشتری کے سپر وکرے یا مشتری کے ذمه پرشرط لگاتا كدشن بالنع كے سيروكر ساور ياو واكى شرط موكى كرجس كومقدن جا بتا موليعنى بلاشرط عقد كے ساتھ واجب ند بوليكن بيشرط اس مقد سے مناسب ہے بینی اس مقد کا اعتمام کرتی ہے مثلا اس شرط کے ساتھ کا کہ کمشتری شن کا کوئی تغیل دے اور کفیل اشارہ كرتے يانام لينے معلوم بواورد واس مكس من موجود بواور كفالت تيول كرلے ياموجود شهواوردولوں كے جدا بوئے سے مملے حاضر موکر کفالت قبول کر لے تو احتسانا کتے جائز ہوگی اور ای طرح اس شرط کے ساتھ تھے کرنا کد مشتری شمن کے موض پیکھر ہی دے اور وہ رہین اشاره كرنے بانام لينے معلوم موتو بھى تي استمانا جائز ہے كونكدد بن اكر چەمكتقىيات مند يس سے ديل ہے كرمو جب مقدكا موكد ہاورمنتی ش اکھا ہے کہ اگر دور ان معین شہولیکن اس کا نام لے دیا گیا ہو ہی اگروہ اسباب ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر ناپ یا تول کی جيز بوكه جس كاوصف بيان كرديا كيا مية جائز باوراكر دين محن شهواوراس كانام بكي شابيا ميا مواور صرف دونون على بيشر طاقرار بإنى ہو کہ مشتری شن کے وقت کچھر ہن کر نے تاتا قاسد ہو گی لیکن اگر دونو ال رضامندی کے ساتھدای مجلس میں دہ رہن معین کردیں اور مشتری جدا ہونے سے پہلے اس کو پائع کے میرد کردے یا بہ کہ شتری شن کونی الحال اوا کردے اورمِعیا دکو باطل کردے تو سے استحسا فاجا ز ہوجائے کی بیجید می لکھا ہے۔ اگر تفیل معین شدہ واور شاس کا نام لیا گیا ہوتو حقد فاسد ہوگا اور اگر تفیل اس محلس مقد میں موجود ہوخوا واس نے كفالت سنه انكاركيا بوياندكيا بوليكن كفالت تبول ندكى يهال تك كردونون جدا بوسك ياس في كونى اور كام شروح كرديا تو زج استحساغ فاسد ہوجائے گی خواہ اس کے بعدوہ تیول کر سیانہ تیول کرے بیذ خیرہ علی کھاہے۔ اگریہ شرط کی کہ جید کیہوؤں کا ایک گررہن کرے تو جا ز ہے کیونکہ یہ جہالت مفعد کے نہیں ہے اور اگر کے ش کسی رائن مصن کی شرط کی چرمشتری نے رائن کے سیر دکرنے سے اٹکار کیا تو اس پر جرنه کیا جائے گالیکن اس سے کہا جائے گا کہ یا تو رہن یا اس کی قیت یاشن ادا کردیا حقد فنٹے کردیا جائے گا میرمیط سرحسی میں

۔ اگر مشتری نے ان سب مورتوں سے اتکار کیا تو یا تع کو پہنچا ہے کہ بچ کوش کراوے پر بدائع میں لکھا ہے۔ اگر کوئی چیز اس

شرط برخریدی کدفلا پ فخص کفیل بالدرک میں اور بہولدا بسے شرطیہ قریدئے کے ہے کہ شتری تمن کے موض وہمن دے یا اپنی ذات پر نفیل دے ہیں بیزج سیح ہوگی اگر کفیل اس مجلس میں حاضر ہوا در کفالت کر لے بیان او کی صغری میں لکھا ہے۔ اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ بالغ كى فض كومشترى يرحوالد كروے كا كوشناس سے لے ليو كا قياساً واستحساناً فاسد ہواد اگر بيشر طاہوني كدمشترى باكع كواسيے سوا ووسرے برخمن لين كاحوالد كروسكا تو قياساً قاسد باورائسانا جائز بي يظهيرين كلما بادربعض مشائخ في والدى مورت من يه كها ب كداكراس شرط برفرو خت كيا كدمشترى إدراتهن ايخ قرضدار براتر اوسية كالمحاسد اوكى اوراكر آدهاتمن ايخ قرضدار براترا دیے کی شرط کی تو جا رُزے اور ماکم نے استے مختصر میں ذکر کیا ہے کہ بے برطرح جا رُزے اور میں سے ہے در سرحی می اکسا ہے۔ اگروہ شرط الكاشرط موكه عقد كمناسب نيس بيكن شرع ش الكاجواز وارومواجيت شرط خيارادر ميعاديا شرع ش ال كاورودنين مواليكن لوگوں میں متعارف ہے مثلاً کوئی تعل مع اور اس کا تعمداس شرط پرخریدا کہ باقع اس کوی دے تو تاج استحمانا جائز ہے بیجیط میں تکھاہے۔اگر چڑااس شرط پرخریدا کہ بائع اس کا موز ہ یا تلف و مناوے بشرطیکہ اس کا استراپنے پاس سے نگادے تو اس شرط کے ساتھ تن جائز ہے كيونك لوكون كأتعال بإياجا تاب بيتا تارخانيه يم أكلعاب اى طرح اكرا يك موزه كه جس ش شكاف تعااس شرط يرخر بداكه بالتعاس كو ی دے یا کوئی کیڑا کہ جس میں چھیدتھا کی گدڑی فروش ہے اس شرط پرخریدا کہ باقع اس کوی دے اور اس پر پیونڈ لگا دے آو جا نز ہے بیمیداسرهی ش لکھاہے۔ اگر کریاس اس شرط پرخریدا کہ اس کوقط کر کے کا دسے توجا زنیس ہے کی کہ ایسا عرف نیس ہے بیٹسیرید می لكعاب-اكروه شرط اليى شرط بوكه جس كاشراع مين جائز بوتاكى صورت على داردنه بوااورنده ولوكون عي متعارف بي بيل المي شرط میں اگر دونو ل عقد کرنے والوں میں سے کمی کا نفع یا جس بر مقد قرار پایا ہے اس کا نفع مواور وہ غیرے بر کمی حق کے استحقال کی اہلیت رکھتا مولو مقد فاسد موگا بدز خیر وش اکسا ہے۔ اگر کوئی غلام اس شرط پر بھا کہ شن اداکرنے سے پہلے وہ شتری سے سپر دکردے او ای فاسد موگ مي ميريش الكما ہے۔ كى فيد دوسرے سے كما كديس في ابنا غلام تيرے باتحدايك بزاردرجم كواس شرط بر جيا كرتو ابنا بيغلام جي مطا كرے ياكها كداس شرط يركدتو اپنا بيقلام بيرى كلك كروے تو تا فاسد موكى كيونك ال نے تا كرتے من بيد كي شرط كى اور اگركها كديس نے پیفلام تیرے ہاتھ بزار درہم کواس شرط پر فردخت کیا کہ تو اپنا غلام جھے بطورزیادت فی کے عطا کرتو سے جائز ہے اور بیشن کے اندر زياوتي ش عارموكا للسفاوي قاض نان عل كما يهد

اگرکی غلام کوائی شرط پر بیچا کے مشتری جب اس کوفروشت کرسے ہاگتا اس کے شن کا زیادہ حقدار ہے تو کئے فاسد ہوگی ہے ہوائے
الوہائی میں لکھا ہے۔ اگر کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ ہے کہ مطاائی شرط پر فروشت کیا کہ جب تک تو اس کو لے کرائی نہر سے تجاوز نہ کرے گا
اور جھے کو چیرد سے گاتو میں اس کو تبول کرلوں گاور نہیں چیروں گاتو ہے تھے نیس ہے اورائی طرح اگر کہا کہ بتا وقتیکہ تو اس کو لے کرکل تک
تجاوز نہ کرے گاتو بھی بھی تھے ہے ہے تید میں لکھا ہے اوراگر کوئی چیڑائی واسلے تربیدی کہ باکنے کے ہاتھ فروشت کرے تو تنے فاسد ہے اور
اگر ہجھے گی اس واسلے خربیہ سے بیائی اس کو تو زورے بابا کتے ایک بڑارور بھی مشتری کو ترق تنے فاسد ہے بیافلامہ میں لکھا ہے۔
اگر ہجھے گی اس واسلے خربیہ سے بیائی اس کو تو زورے بابا گئے ایک بڑارور بھی مشتری کو ترق تنے فاسد ہے بیافلامہ میں لکھا ہے۔
اگر ہجھے گی اس واسلے خربیہ سے تاکہ ہائی اس کو تو زورے بابا گئے ایک بڑارور بھی مشتری کو ترق تنے فاسد ہے بیافلامہ میں لکھا ہے۔
اگر ہوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کہ مشتری اس کو تجھے بہدکرے یاصد قد دے یا کوئی چیز اس کے ہاتھ بڑے ذاکے یا اس کو بھے قرص دے تو تنے

ا النيل بالدرك الخانج بعد فرخ حادث شود بران كفالت كتد يمين الكري على شال استحقاق وغيره بيدا به وقو تي كانساكن و بيجار ع المين قرض دارسترى الدرك الخانج بعد وخيره عن المراح المرا

ا مام محمد مِنْ اللّهُ عَنْهُ ما ما كه ہرائي شرط جس كوبائع برشرط كرنے سے عقد فاسد ہوجا تا تھا جب اجنبى بر شرط كى جائے كى تو عقد بإطل ہوگا ہے

اس بات براجماع ہے کہ اگروہ فلام شتری کے پاس آزاد کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کو تیت دی بڑے کی اوراس طرح ا گرمشتری نے کسی کے ہاتھ فردشت کیا یا اس کو ببد کردیا تو بھی اس پر قبت واجب ہوگی بیتا تارخادید بی لکھا ہے۔ اگر کوئی ہا عدی اس شرط رِخریدی کرمشتریاس کودیوا کے (ریشی») کیڑے بہتائے گایا بیک اس کونیل مادے گایا بیک اس کوایڈ اند پہنچائے گاتو تھے فاسد ہوگی ہے فنادى قاضى فان يى كلما بــــــ اكركونى بايرى ال شرط يرفروست كى كرمشترى ال كود يرينات يادم ولد بنائ تو يع قاسد بيدالع میں لکھا ہے اور اگر منفعت کی شرط دونوں مقد کرنے والوں میں سے ایک اور دوسرے اجنبی کے درمیان جاری ہوئی بایں طور کہ مشتری نے اس شرط برخرید کیا کہ یا تع کواستے درہم فلاں اجنبی قرض دے اور شتری نے اس کو تبول کرایا تو صدر الشہیر نے شرح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ مقد فاسد نہ ہوگا اور قد وری نے ذکر کیا ہے کہ مقد فاسد ہوجائے گا اور جوقد وری نے ذکر کیا ہے اس کی صورت ہے ہے کہ اگر مشترى نے باقع سے كہا كہ يم نے تھو سے بين إى شرط پرخريدى كرتو محدكويا ظال محض كوقرض و ساوراس صورت على فقد ورئ نے ذكركياب كدمقد فاسدب بيذ فحره م اكلماب منظى ش ب كرامام محد فرمايا كدبراك شرط جس كوبا كع برشر ط كرف س مقد فاسد موجاتا تعاجب اجنى يرشرطى جاع كي توحقد باطل موكالين قاعده بيك جوشرط باكع يرنكاني نيس جائز باكرغير باكع يرحقد بس شروط ہوتو حقد باطل ہوگا از انجلہ مثلاً اگر کس مض نے ایک کھوڑ اس شرط پرخریدا کہ یا تع مشتری کوئیں (۲۰)ورہم ہیدکرے توب باطل ہاور ای طرح اگر بیشر ما کی کدفلال محف محدکویس (۲۰) درجم بیدکر ساق مجی باطل ساور برایسی شرط کدجس کو باکع برشر ماکرنے سے عقد فاسدن موتاتها جب اجنى يرشرط كي جائ في عقد فاسدن موكا (جائز موكاس) اوراس كوخيار حاصل موكا بدخلا مديس لكعاب- اكركوني جيز اس شرط برخریدی کدفلال فخص اجنبی مجھے اس قدر مکٹائے تو تا جائز ہے اور اس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو بورے شن سے لے لے ورندتر ك كرد اوراين عامة في امام الوصيفية عدوايت كى ب كداكردوسر في سكونى چيز اس شرط يرفر يدى كدبا فع مشترى ك ل خيص ايك تم كاملوا بوتا بي الدين المستفهدة وتمل الشرط بالمفهوم المرادة الممان كون الحكم بالتساديد الويدولذلك ذكره ما حب الذخيره فالمبهم ا

شاس كوينائية بدول اجازت فلال عنس كة يح قاسد موكى يرميط ش كلماب-

تحمی نے کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی کرمشتری اس کواچی ذات کے داسطے فرید ہے تو تھ جائز نہ ہوگی اوراگر کہا کہ بید چیز یں نے تیرے ہاتھ بعوش سودرہم کے حرام کمائی اوررشوت کی راہ سے فروخت کی تو تھے جائز ہوگی بیان کوئ قاضی خان میں اکھا ہے۔ اگر كوئى چيزاس شرط پرخريدى كديس اس كاخمن اس كرفروخت ساداكرون كافوى فاسد دوگى يديخ الراكن يس كلها ب-اكركوكى داراس شرط برفرودت كياكمشترى اس كوسلمانول ك الخ مجد بنادية كافاسد بادراى طرح اكر يحفظهام اس شرط بر على كداس كو فقيرون برصدقد كرد ياو بهى فاسد باوراى طرح اكرية شرطى كداس داركوسقات باسلمانون كامقبره يناسئاق بهى كافي فاسد ب فأوى كان إلى تعلى خان بي تعليب في المراجي على من المراجي والكور على بير المرك كداس كوشراب مناد الي على المراج على المراج كعاب اكركها كدش بيفلام تيرب إتحد تين مودد بم كواس شرط يربيتا مول كديدا يك مال ميرى هدمت كرب إنتين مودد بم كوبيتا مول اورشر ذیہ ہے کہ بیا یک سال میری خدمت کرے گا یا تن سوورہم عل ایتا مول اور ایک سال تیری خدمت کرے گا تو بیائ فاسد ے کونکداس تھ میں اجارہ کی شرط ہے اورای طرح اگر کہا کہ ش ایٹا بیفلام تیرے ہاتھ ایک برس تیری خدمت کے واسطے بیتا ہوں تو مجى ي الله المديد من الله الله على الكهاب الركوني كير الس شرطير يها كدشترى السكوجلاو ، واكوني واراس شرطيم على كداسكو ا مائے تو بع جائز ہاور شرط باطل ہے مدیدائع می اکھا ہے۔ اگر ایک شرط ہوکہ جس میں نفع ہواور ند ضررے مثلاً برکھ کھا تا اس شرط م يجا كمشترى اس كوكما سفياكونى كير اس شرط يرك اس كويهن سافة فط جائز بيديد على المعاب -اكركونى باعرى اس شرط يرفر يدي كم اس سے دلی کرے یا بدک ولی ندکر سے قوالم محد کے فزد کیا۔ دونو ل صورتوں علی جا نزے اور بھی سے بر بری ملزمتی عمی اکتما ہے۔ متعلی میں ہے کہ اگر بائع نے کہا کہ بن ایٹا بیفلام تیرے باتھا ہے بڑارورہم کوجو تیرے قلال فض پر قرض میں وہ تھے کواس کی طرف سے ادا كرنے كى فرض سے بيتا موں تو ك جائز موكى اور باكت اس قلال فض كى الرف سے اواكرنے على معلوع قرار ديا جائے كا اور تو اور اين ساعد من الم جمر سدوايت كى بكراكر كى في اينا غلام كى كے باتھ بدوش اس قرضد كے جواس مشترى كا قلال ير ب اورو وايك بزار

ا قوله اس تدرد می مثل آن با دودر بهم ش سیمهار در بهم د سادراس سفظان توده میرود متوری جومسروف به دو بهولد مشروط بوتی بهادراس سے نظافا مد بوتی به ۱۱ سیم قوله جار الله بی با عمد کر کس کلائے ۱۳ سی سفایہ کسل خان ۱۱ سیم قوله جائز کین صاحبین کے زدیک محروہ بے ۱۱ سے قوله اوالیمن خمن سے تیم سے قرض دار کا قرضہ تھے اداموجائے ۱۱۔

درہم ہیں فرو دست کیااور فلاں مخف بھی راضی ہوا تو تھے جائز ہوگی اوروہ مال اس قرضدار پر جس پر قرضہ تھا باکنے کا ہو جائے گا۔ بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کوئی غلام کمی مخف کے ہاتھا اس شرط پر فرو حست کیا کہ مشتری اس کا ثمن باکھ کے قرض خواہ کوادا کر ہے تو تھے فاسد ہوگی اورا می طرح اگر غلام کمی مخف کے ہاتھا اس شرط پر فرو حست کیا کہ مشتری اس کی طرف سے اس کے قرض خواہ کے واسطے ایک ہزار کا ضامن ہوتو تھے فاسد ہے بیدہ خیروش لکھا ہے۔

اگر كى نے دوسرے سے كہا كيا اپناريفلام اللال محض كے باتحد فروخت كرد ساس شرط يركد عي تحد كورول درجماس كام ك وول گا بس اس محف نے اس فلال محف کے ہاتھ بڑار ورہم کوئے کیا اور کے میں وہ شرط ذکرنے کی تو تھ جا کز ہوگی اور اس محف کوسودرہم دیتا لازم ند بول کے اور اگراس نے و سے ویے عول او اس کوائے یار عوال کراس سے دیوے کر سے (دائی کرے ۱۱) اور ای طرح اگر کہا کہ آو اپنا غلام فلال مخص کے باتعداس شرط پر فرو دست کردے کہ بی بھی کوسو درہم ہبرکروں گا تو بھی میں تھم ہے بیڈا وی قاضی خان میں اکھا ہے۔ منتنی میں ہے کدا کر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں تیرائے قلام ان سودر ہموں کے کوش فریدتا ہوں جوفلاں مختص پر ہیں تو بہائے قاسد ہے اورا کرکہا کہ جس اپنا کیڑا تیرے باتھ بعوش ان سو ( ۱۰۰ ) در ہموں کے جو تیرے قلال محض پر آتے ہیں اس شرط پر بیتا ہوں کہ و مخص اس سے جو تیراس پرا تا ہے بری موجائے تو بہ جائز ہے برمید عل العاب میں نے کوئی چیز فرو دست کی اور کہا کہ علی نے تیرے ہاتھ است اس کوشرط برفر وخت کی کدیس اس کے تمن سے اس قدر کم کروں گاتو یہ جائز ہا دراگر کہا کداس شرط پر کدیس اس کے تمن سے اس قدر تھو جدكرووں كا تو جائز تيں ہاوراكركيا كري في تيرے باتھائے كوائي شرط برفروشت كى كريس في تيريد دست اتا تم كردياباكها كمان شرط يركهاس قدري في تحركوبهه كياتون جائز بوكى كيونكه بهديل واجب بوف كم كرف كاعم ركه تا ساور مہلی صورت میں مبدی شرط بعدواجب موتے سے تھی بدقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر کوئی قلام اپی ذات سے واسطے ایک مہیدی شرط خیار کر کے اس شرط برخر بدا کہ اگر مشتری اس کوئے کے واسلے پیش کرے یا اس سے خدمت کے تو بھی وہ اپنے خیار پر باتی رہے گا توبیق فاسد ہوگی اور اکر کسی کا دومرے فض پر ایک دینار تھا اور اس نے اس سے ایک کیڑا اس شرط پر قریدا کہ اس دینار کا مقاصد نہ ا كريدا فلا برالروايد كموافي في فاسد موكى يهال تك كداكر بجائ كيثر يد كوئى غلام مواوراس كومشترى في بعد ي بلغة أزادكر دبياتواس كاعتق نافذنه بوكااورا كرتبندك بعدآ زادكياتوامام عظم كزوكيا احساناه ومقدجائز بوجائ كايبال تك كدشتري كواس كا حمن دینا پڑے گا اور صاحبین کے فز دیک جائز نہ ہوگا بہاں تک کہ اس کو قبیت دینی پڑے گی۔ بیرمحیط میں تکھاہے۔ اگر کسی نے انگور کے خوشے اس شرط برخریدے کہ باقع باغ کی دیواری بوادے قاعد موگ اور اگر بائع فے کہا کہ و خرید اور ش اس کی دیواری بوا دول گاتو تع جائز ہوگی اور د ہوار ہی بنوائے کے واسطے بائع پر جرند کیا جائے گالیکن اگر اس نے ند بنوائیس تو مشتری کو اعتبار ہوگا کداگر ع ہے تے کے سے در شدوا ہی کردے میکمیر مدین اکھا ہے۔

اگر کسی چیز کی فروخت میں می قرار پایا کرتمی کوشتری مقرق ادا کرے گا ہی اگریج میں بیشر ماقرار پائی تو کا جائز نہ ہوگی اور اگر کئی چیز میں بیشر ماند کی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز اگر کئی جین بیشر ماند کی جی ایسا کہ کہ اس کہ کہ ایسا کہ کہ اس کہ کہ اس کوئی چیز اس کا مکان میں ادا کر سے ہی گاظ کیا جائے گا کہ اگر وہ چیز شہر میں ہوتو اور اس کا مکان میں شہر میں ہوتو استحمانا اس شرط کے ساتھ ایا م ایسا کے مکان میں اور کر سے ہی گاڑ ویک ہوگی اور اگر اس کا مکان شہر سے باہر ہویا وہ چیز شہر سے باہر ہوا اور اس کے مکان تک اور اس کا مکان شہر میں ہوتو بالا جماع جائز نہ ہوگی اور اس کا مکان شہر سے باہر ہویا وہ چیز شہر سے باہر ہویا وہ چیز شہر سے باہر ہو

اگرکوئی با ندی اس شرط پر تربیدی کدوہ پیٹ ہے ہے تو فقید الویکر کئی نے ذکر کیا ہے کہ مشائ نے اس بڑے کے جائز ہونے میں اختلاف کیا بعضوں نے کہا کدید بھی ماتند جو پایوں میں حمل کی شرط کرنے کے جائز نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ بڑج جائز ہے اور فقید ابو بکر نے فرمایا کہ بھی تول میرے نز دیک اس سے بیدہ فیرہ میں لکھا ہے۔ فقیمہ الوجھ میں میروائی نے کہا کہ بیشرط اگر بانع کی طرف ے ہوتو تے جائز ہوگی اور اگر مشتری کی طرف ہے ہوتو جائز نہ ہوگی پیشری طحادی میں اٹھا ہے۔ اگر کوئی با ندی دورہ جا نے کے داسطے
اس شرط پر خریدی کہ وہ ہیدے ہے ہوتو تن جائز نہ ہوگی پیشوائی خان میں اٹھا ہے۔ اگر کوئی یا عمی آفر دخت کی اور اس کے حاملہ ہونے

ہے براہ تکر کی خواہ اس کوئل تھا بائز تھا تو تن جائز ہے۔ یہ سوط میں اٹھا ہے۔ اگر کوئی گائے اس شرط پر خریدی کہ وہ مطوب یا لیون ہے

مدر الشہید کے فتوئی ویا ہے اور ای پر تو ٹی دیا جائے میں خلاصہ میں اٹھا ہے۔ اگر کوئی یا عمی دورہ پالا نے کہ واسط اس شرط پر خریدی کہ

مدر الشہید کے فتوئی ویا ہے اور ای پر تو ٹی دیا جائے تعظامہ میں اٹھا ہے۔ اگر کوئی یا عمی دورہ پالا نے کہ واسط اس شرط پر خریدی کہ

وودوہ ہو الی ہے تو ابو بحر میں الفضل نے ذکر کیا کہ بچ قاسمہ ہے اور قلیمہ الاجھ شرے ذکر کیا گیا کہ جائز ہے کہ وقد سیاسی اس شرط پر خریدا کہ وہ میں ہے ہوائی ہے والا ہے اور ای صورت میں تنج جائز ہے کہ وہ ایک ہو اس میں ہو جائز ہے کہ وہ اس میں ہو جائز ہے کہ وہ کہ ہو گیا ہے والا ہے اور ای میں وہ ہو گیا ہے ہوائی ہو گیا ہے والا ہے اور ای صورت میں تنج جائز ہے کہ وہ ہو ہو اس میں ہو تا ہو گیا ہو گیا ہے وہ اور ای میں اس میں ہو تا ہو گیا ہو ایک ہو اس میں ہو تا ہو گیا ہو اس میں ہو تا ہو گیا ہو اس میں ہو تا ہو ہو گیا ہو اس میں ہو تا ہو اس میں ہو تا ہو ہو گیا ہو اس میں ہو تا ہو ہو گیا ہو اس میں ہو تا ہو ہو گیا ہو تا ہو ہو گیا ہو اس میں ہو تا ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو گیا ہو تا ہو تا ہو گیا ہو گیا ہو تا ہو گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو تا ہو گیا ہو

ا گوکوئی دارخر بدااوراس دار کے ساتھ فناء دار کی شرط کرلی تو بھے جائز نہ ہوگی 🖈

ا تول منوب مینی نی الحال اس نے بچہ دیا ہے یا لیون مینی قریب سال کے گزر چکا ہے کہ دو گا بھن ہونے دولی ہے اا۔ ع ابواللیث ۱۲۔ علاج حسام الدین ۱۴۔ علی قولہ مینی ہرسوس شریا ہے من ۱۱۔ ھے قولٹیس مینی سیام کیان آلون میں اتنا تیل ہے بدوں تیل لکا لئے کے مینی سیار معلوم ہوسکتا ہے کئی بذایاتی میں مجی بھی بات ہے ۱۱۔ ان مینی منتھ ہے میلے ۱۱۔

نظاماً قبائ مشتری کی پیدا کی ہوئی جن وس کا ضامن ہوگا قبیج جائز ٹیل ہے۔ کیکے بائع شل گذھے فیرہ جن وں کا ضامن ہوگا
مرف و محارت اور مجدی کا ضامن ہوگا یہ بیا مرخی شرکھا ہے۔ اگرائی یا تھی اس شرط برخر یدی کدہ ہر روز آتی روٹی پکائی ہے بیا اس قد رکھتی ہے تو جائز ٹیل ہے۔ بیا فاصلی کھا ہے۔ اگرائی تھی ہے بال قد رکھتی ہے تو جائز ٹیل ہے۔ بیا تا محدی اس شرائی ہے ہی ہے بیا ہے بیا ہورای کو بعض مشائی نے لیا ہے بیا تو کا میں مالے بیا ہے بیا تو کا میں مشتری کی اس شرائی ہے ہی ہی اس شرائی ہے بیا ہوراک کو بعض مشائی نے لیا ہے بیا تو کی والی ہے ہی اس شرائی ہے ہی ہوراک کو بعض مشائی نے لیا ہے بیا تو کی اس شرائی ہی ہوراک کو بعض مشائی نے لیا ہے بیا تو کی والی ہورا کر کوئی و شائی ہورا کر کوئی و شائی ہورا کر کوئی و شائی ہوراک ہورا کر کوئی و شائی ہوراک ہوراکوئی و شائی ہوراک ہوراکوئی و شائی ہوراک ہوراک ہوراکوئی و شائی ہوراک ہوراکوئی و شائی ہوراکوئی و شائی ہوراک ہوراکوئی و شائی ہوراکوئی و شائی ہوراک ہوراکوئی و شائی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی تھا ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی تھا ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی تھا ہوراکوئی تھا ہوراکوئی تھا ہوراکوئی تھا ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی ہوراکوئی تھا ہوراکوئی ہوراک

ل قولدما كالكين يوزاس عن بليال في آني بين السيري عن جانتا بيال السيرية المكارية المكارية المكارية الم

ان میں تو بھی فاسد ہےاورای طرح اگراس شرط پرفروخت کی کہ مشتری سے اس کی جہائے۔ ندنی جائے تو بھی ہی تھم ہے؛وراگراں شرط پرفریدی کہ جہائے۔ اوّل مشتری کے قسمہ مدہ وگی اورا گردونوں اس بات پرشنق ہو گئے تو بھی جائز ہوگی بیرخلا صدیمی کھاہے۔ اگر کوئی زبین فروخت کی اور اس کا فرائ ذکرند کیا اور اس کو تھے بھی شرط ندگردوانا تو تھے جائز ہے چھر کھا تا کیا جائے گا کہ اس کا فرائے اگر اس قدر زیادہ ہے کہ جولوگوں میں جیب گنا جاتا ہے تو مشتری کو بسب جیب کے خیار حاصل ہوگا اوراگر ایسانہ ہوتو اس کو خیار ند ہوگا بیرفآ و کی قامنی خان میں کھاہے۔

اكركونى زين يكي اوركها كداس كاخراج اس قدرب بجراس ية ياده مطوم جوايس اكره وزيادتي اس قدر بوك جس كولوك عیب منتے ہیں تو مشتری والیس کرسکتا ہے اورا کر کوئی داراس شرط پرخریدا کیاس پرتو ائٹ نبیل بندھے ہیں پھرمشتری ہے نوائب طلب كے مجے تواس كودايس كرنے كا اختيار موكا كريائع زئده موتواس كواورا كرمر كيا موتواس كودارتوں كودايس كرد مادراى طرح اكرداركو اس شرط پرخر بدا کداس کا قانون آدهادا تک ہے چروہ زیادہ فکلاتو مشتری کووائیں کرنے کا اختیار ہوگا اور اگر کوئی دکان اس شرط پرخریدی كماس عن بين وربم كرابية تاب بمرمطوم مواكر ينده وربم أتاب بي اكراس ساس كى مراديقى كريمياز ماندي ال عن بين وربهم كرابية تا تعاق مقدي فاسدنه بوكا بوراكريهم اوتني كرا تندوجي أس ش اى قدرة تارب كاتو مقد فاسد بهوكا اورا كرمطلق جوز ديا اوراس لفظ کی تغییراورای سے چھاراد وند کیاتو عقد فاسد ہوگا بیجیط میں لکھاہے۔کوئی زمین اس شرط پر بچی کداس میں اس قدردر دست جیں اور مشتری نے ان کو کم بایا تو تھے جائز ہاور مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے من جی خرید لے ورند ترک کردے اور آگر کوئی واراس شرط يريع كداس على اس قدر بيت بي اورمشترى في ان كوكم بايا تو ي جائز باورمشترى كواى طرح فيار ماصل بوكا اوراكركونى ز مین اس شرط پر فرو دست کی کداس میں اس قدر در دست میں کدان پر پیل آھے میں اور سب کوش میلوں کے فرو خست کیا اور اس میں ایک در خت ایساتھا کہ جس پر پھل میں آئے منتق تھ فاسد ہوگی جیسا کہ اگر ایک بھری ذی کی ہوئی فروخت کی بھرنا گا واس کا ایک یاؤں ران ے کٹا ہوا نکا او انکا او ای فاصد ہوگی بیاق وی قاضی خان میں اکھا ہے۔ اگر کوئی زمین اس شرط پر فروضت کی کساس می فرما کا در خت اوراس کے علاو واور درخت ہیں بھراس میں کوئی ورخت نے باکا او تھ جائز ہاورمشتری کوخیار ہوگا اور اگراس زمین کومعددرختوں اورخر ما کے درخت ے تابال شرط پر بیا کراس می فرما کے در فت یا اور در فت میں دونوں برابرے میں اور ای طرح اگر آیک دار مع سے سے مکان اور بالا فاند کے بچا مجرد یکھا کیا کہاس میں بالا فانتیس ہے و مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور ایکسی نے کہا کہ میں نے بدوار مع اس کے مہتر ول اور درواز وں اور لکڑیوں کے تیرے باتھ فروخت کیا بجرمعلوم موا کہاس میں شھیتے کے باور شدوروازے اور شاکڑی تو مشتری کو خیار حاصل ہوگا اور اگر اس سے اندر دودرو از ماور دو همتر ہول آتو اس کوخیار شہوگا اور هے اگر ایک ورواز دیا ایک همبتر ہوتو خیار ہوگا اور اگر یول کہا کہ یس نے اس دارکو تیرے ہاتھ جو کھاس پی شبتر ول اوروروازول اورلکڑ میل اورور فتوں سے ہوفرو درے کیا پرمشتری نے ان چيزوں عن سے چھند پايا تو اس كوخيار ندہو كا اور اگر كوئى مكواراس شرط برخريدى كدوه بعقدر سودرجم جا عدى كے كلى جسياكوكى جوتا اس شرط یر کہ اس بی تسمیدلگاہے یا کوئی انگوشی اس شرط پر کہ اس کا تھینہ یا توت ہے یا کوئی جھینداس شرط پر کہ اس میں سونے کا حلقہ پڑا ہے پھر ویکھا تو تسمده غيره نه فكے يا يہ چزين شرط كے موافق تھي كيكن قصرے سلے كلف و كئيل او مشترى كوان صورتوں ميں اختيار و كاكر جا ہے تو باتی کو بورے تمن میں لے درند ترک کر دے لیکن محمین کی صورت میں جب بیٹر طاکی کداس میں سونے کا حلقہ ہے اور حلقہ نہ بایا کمیا تو تئے

ا آول جبیت جوسلطان اپنی رهیت سے پر مانتد بھی کیا تہ ہے و فالوائی حرام ۱۴۔ ع کیونکہ آئندہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ کننے کرایہ پراشے کی ۱۴۔ ع وونوں موروں کا تھم بکساں ہے ۱۱۔ ع وحنیان وغیروا ۱۱۔ ۵ تھے اور کی اوگی ۱۱۔ ع بیاندی پڑھی ہوئی تولد کلہ حلیہ مین آرا سنداور کلہ وطع می فرق مید کر حلیہ جاندی باسونے کے ہتر وال مندونا ہے جو کلے واقع کی بوکش یاتی ہے اور

مكان سيمنٹ كى چنائى كا كہدكر بيجاليكن بعد ميں پية چلا كەمٹى اور چونے كى چنائى ہے 🖈

ا كركونى داراس شرط ير يجا كداس ك عارت منداينون كى باوروه وكى اينون كي تقي تو يديس فدكور ب كدي قاسد مو چائے کی پیضلامہ میں لکھا ہے اگر آیک کیڑااس شرط پر بھا کہ و عصفر (عمم، ۱۱) کارتگا ہوا ہے اور د وزعفران کا رنگا ہوا لکلاتو کے قاسد ہوگی اورا کرایک کیژااس شرط پر فریدا کساس کا تانا ایک بزار ہے چروہ کیارہ سونگااتو کیز امشزی کے سپر دکیا جائے گا اورا کراس شرط پرخریدا كدود چمكا باور بنجا لكاتو مشترى كواعتيار موكا كراكر جاب تواس كوبور يتمن من في درندرك كرد بيد تاوي قامني خان من لکھا ہے۔ اگر کہا کہ یں نے تیرے ہاتھ میر کیز افز کے باخز کا فرو شت کیا اور اس کیڑے میں ملاؤ تھا ایس اگر تا نا شرط کے موافق تھا اور بانا غيرت توج باطل موك اوراكر بانا شرط كموافق تعاتو كا جائز اور تزك صورت عي مشترى كوخيار موكا اورفز كي صورت عي افتيار ندموكا بشرِّقر ماتے ہیں کہ میں نے امام ابو بوسیف سے بع جما کہ ایک نے دوسرے سے ایک کیڑواس شرط پرلیا کہ و مکنان کا ہے جمراس میں ایک تهائي سوت نكالة فرمايا كداس كودايس كرسكما باورا كرقطع كراياتو يجمعوا ين بيل السكمادراكراس بس اكثرسوت موتو يع فاسد موكى بیجیط عی لکھا ہے۔ اگر سے اس شرط برخر ہے۔ کہ اس جی ایک سیر مسکر لنے کیا ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا اور مشتری اس کو و مکتا تھا مجر ظاہر ہوا کداس نے آ دھ میر سے لتھ کیا ہے تو تنے جائز ہوگی اور شتری کوخیار نہ ہوگا جیسا کداگر صابوں اس شرط پرخرپدا کداس میں استے مے تیل دیا ہے پھر طاہر ہوا کہاس ہے کم دیا ہے اوم مشتری صابون فرید نے سے وقت دیکتا تھا تو با خیار ہے جا تر ہو کی اور ای طرح اگر ایک جیمی اس شرط پرخریدی کدده دی گزی فی ہاور مشتری اس کود یکنا تما جروه نو گزی بنی بولی تفکی تو تع بلا خیار جائز بوگی اوراکر دوسرے عل کے باتھے کھا بریٹم فروشت کیادر بالع نے مشتری کوول ویا اور مشتری اس کو ایک مرت کے بعد آیا اور کہا کہ م ن ال كوكم إليا بس الريه بات معلوم موجائ كديرك مواكرسب سال في مويا ايها فتصان موكدوه وفعرة لفي سام جاتا بو بالكر كي كولازم ندموكا اورا كرنتهان مواسد مواوراس قدرنه وكدوبار وتولئے سے واقع موتاب يس اگرمشترى تے بيا قرار بيس كيا تھا كربيد ات من بي يعن جس قدرتول دياس كااقر ارتيس كرچكا تفالواس كوافقيار يوكا كرحد تقصان كاحمن شد يادرا كرحمن اداكر چكاموتو واليس لے اور اگر مشتری نے بیا قرار کیا تھا کہ است من مرے قبعت من آئیا ہے جرکہا کہ من نے کم پایا تو اس کو کی کافٹن ندویے بیاوا ہی لینے كا ختيار نه بوگا أكر داند بائ كندم كوخريد الجراس ش آ دها جوساياياتوان كوآ ديسي شن اليكا بخلاف ال صورت كركراس ف ا يك كمنا كيبول كان شرط يرخريدا كدوه ول كزب جرال في كم يايا قواس كواهتيار جوگا كداكر بياب قو يوري فمن عن الدورندر كركر دے ای طرح اگر کوئی کتاب اس شرط پرخریدی کدوہ کتاب النگاح الم محظ کی تصنیف ہے چرمعلوم ہوا کدوہ کتاب الطلاق یا کتاب الطب ہے یاوہ کتاب النگاح می گرایام محظ کی تصنیف نہ تھی تو مشائ نے فرمایا کہ تھ جائز ہوگی اس واسطے کہ سفید پر سیاہ تحریر یکی کتاب ہے اور بیامر جنس واحد ہے ہاں اختلاف اس میں فقط انواع کا ہوتا ہے اور وہ ماتھ جوازی شیاس ہاورا گرکوئی شاہ ہوں کر بدی کہ وہ بھیڑی ہے چروہ بکری نگی تو تع جائز اور مشتری محتارہ وگا اورا گرکوئی اونٹ اس شرط پرخریدا کدوہ چکی چلانے کا ہے پھراس کوالیانہ پایا تو واپس کرسکتا ہے یہ قرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

كتأب البيوع

ایک فخص نے دوسرے سے ایک طشت اس شرط برخربدا کہ وہ وس سیر کا ہے اور قبضہ کرلیا پھروہ یا نجے

سیر کا تکلاتواس کوخیار ہوگا کہا گر جا ہےتو پورے ٹمن میں لےور نہ ترک کردے 🖈

اگر کوئی باندی شیبہ اس شرط پر خریدی کہ بالع نے اس سے تا پر دگی شتری وطی ٹیس کی ہے پھر طاہر ہوا کہ بالع نے اس سے وطی کی تھی تو بھی اور مشتری واپس نیس کرسکا۔ شمیر بیش اکھا ہے۔ اگر کوئی بائدی اس شرط پر خریدی کدو وبا کرہ ہے تھروہ باکرہ مذاکلی ہیں اگر مشتری نے بیر کیا کہ میں نے اس کو باکر انہیں بایا اور باقع نے کہا کہ میں نے قروضت کر کے تیرے ہاتھا اس کو باکرہ پر دکیا ہے چراس کی بکارت جاتی رہی تو باقع کا قول تھم سے مستمر ہوگا اور باقع ایول تھم کھائے گا کہ میں نے اس کو بیجا اور پر دکیا ور صالیکہ وہ باکرہ

ا تولہ شاۃ بھیز وبکری دونوں کوشال ہے گراس نے اٹی مرفوبہ شرط کر لی گیاا۔ یہ آدی کی صورت نظر آئی تھی اور میکیز ہوتھا کہ مروب یا مورت مثلاً برقید پر ابوا تھایا اندھ راتھایا دور تھا 11۔ سے شیب مورت سے دلی کی گیا ہووہ ثیب ہوجاتی ہے گر کواری آز او گورت سے اگر ایک د گھد نغید زیا واقع ہوا تو کہا گیا ہے کہ وہ کنواری کے تھم شن ہے اقول در حقیقت وہ ثیبہ ہوئی ہے جس سے دلی کی گاہ والا۔ تھی اور بینذکورٹیش کہ قامنی اس کووائیوں کووکھائے گا اور کہا۔ الانتسان میں ترکورہے کردا بیکود کھلائے گا بیرخلا صدمی لکھاہے۔ تواور ابن سام مں ہے کدایک مخص نے دوسرے سے ایک چیلی اس شرط پر خریدی کدوہ دس وطل ہے اور اس کوتو ل کرمشتری کودے دیا مجر مشتری نے اس کے بیٹ میں ایک گاتر پالے کہ اس کا وزن مثلا تنین رال تھا اور چھلی اپنے حال پر باقی ہے تو مشتری کو اعتبار ہوگا کہ اگر جاہے واس کو بورے شن میں لےورش ترک کردے اور اگراس کے معلوم کرنے سے پہلے اس نے چھلی کو بجون لیا تو چھلی کے دس طل وزن کی قیمت اوراس کے سامت رطل کے وزن کی قیمت دونوں کواعراز وکر کے جو پیکوفرق ہواس تدرحمہ فی مشتری واپس لے اوراگر اس كے بيد عسم في ياس كے ما تعالى جزيں يائى جاكيں كرجس كو يحيلى كمائى ہے و كا باد خيار مشترى كولازم موكى امام مقتد فرمايا كر اگرایک مخص نے دوسرے سے ایک طشت اس شرط پرخر بدا کہ دون سیر کا ہے اور قبضہ کرلیا گھردہ یا تھے سیر کا تکلاتو اس کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو ہورے جمن میں نے ورندر کے کردے اورا کر مشتری کے پاس اس بی مجمع میب آسمیا اور باکتے نے بسب جیب کے لینے سے انکار کیا تو دیکھا جائے گا کراس مشت کے دس سر ہونے پراس کی قبت ہیں درہم تھی اور یا تھے سر ہونے پردس درہم تھی اور حیب سے اس ش ایک در ہم کا نقصیان آسمیا تو مشتری با تع سے آ دھائمن بسب نقصان وزن کے دائیں لے اور بھی دسواں حصر فن کا بسب میب کے والى كرجواكي دربم موتاب يرميط عى العاب الركوني اونت ال شرط برخريدا كدوه أواز مين كرتا بمراس كود يكعا كما وازكرتاب تواس کوا تھیادے کدواہی کردے اور بیجواب اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ جب اس کا آداز کرنا عادت سے زیادہ ہو کہ جس کولوگ ميب شاركرت مول يدفأون كاسى خان يس كلعاب اكركونى بائدى ال شرط يرخريدي كدده جن يس بهرمطوم مواكده ميج جن ب اس کووائی کرسکتا ہے یظمیر یہ سی لکھا ہے۔ کسی فے دوسرے سے کہا کراینا غلام قلال مخص کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروشت کر دے کداس کائمن میرے دمداور قلام قلال مشتری کا ہوگا تو ظاہر الروایت کے موافق ایسی تی جا تزخیل ہے اور اگر کیا کدایا قلام قلال محض کے ہاتھ ایک بزار درہم کو ع ڈال اس شرط پر کہ میں جرے لئے تن میں سے یا تھے سودرہم کا ضامن موں تو تھ جائز ہے بدلاوی قامنی خال بیں لکھاہے۔

ا قوله حصر آین تمام تمن اس کے دی رقل اور سات وقل کی قیت پر تقلیم کیا جائے گا کہ جس تقرر دونوں بھی نفاوت ہوائی قدر صرفمن دالیس لے ۱۲۵۔ عبد ان جسر برش میں

مبرگان کے دعدہ پر تنج کرنا بھی ہے اور امام گئر نے نوروز اور مبرگان کا مسلم جائے صغیر میں ذکر کیا ہے اور تھم دیا ہے کہ بڑے مطلقا فاسد ہوتی ہے اور سیح تھم یہ ہے کہ اگر بائع اور مشتری نے نوروز جوس کا یا تو روز سلطان کا بیان نہ کیا تو تھے فاسد ہوگی اور اگر کوئی ایک بیان کر دیا اور دونوں اس کا وقت پہنچا نے میں تو تھے فاسد نہ ہوگی رہیجیا میں کھاہے۔

ہے میں فاقی میں ما جیوں کے آنے تک یا تھی کا شے یا اس کے دوند نے اور دوئی جنے اور کال جما ڈ نے تک کی مرت مقر در کا جا تر ایس ہے بیکا فی میں اکھا ہے۔ اگر نصاد کی کے دوز ہے تک کی شرط لگائی اور حال ہیں ہے کہ نصاد ک نے دو ور در کھنا شروع کرنے ہے پہلے جا تر تھی ہے لیں اگر مدت قاسمہ و کواس کر ڈر نے ہے پہلے سا قط کر دیا تو استحسانا عقد جا تر ہوجائے گا اور اما م ذفر " کے ترو یک جا تر نہ ہوگا اور اما اقول کی جا تر نہ ہوگا اور اما اقول کی اور اما م ذفر " کے ترو یک جا تر نہ ہوگا اور اما اقول کی جا تر ہوجائے گا اور اس کو کر ٹی نے اما م اعظم ہے مرح کہ دوایت کی اور اس کو کر ٹی نے اما م اعظم ہے مرح کہ دوایت کی ہو ایس ہے ہوا در ہی سے جا ور بی سے مور کہ دوایت کیا ہو اس کو کر ٹی نے اما م اعظم ہے مرح کہ دوایت کیا ہو اس کو کر ٹی نے اما م اعظم ہے مرح کہ دوایت کیا ہو دوار کرنے ہو جا تی ہوجائی ہے کہ جا تر نہیں ہوتی ہے پیٹو اس م انسان ہو تھی ہو تھا تر ہوجائے گا اور اس کو کر ٹی نے اما م اعظم ہے مرح کہ دوایت کیا ہو دواس کے دوار کرنے کے کوئی ہوت تیل مقر دی گھر بعد اس کے مرح کہ دوار کہ اور اگر کہا کہ دہ ہو گئی ہوداس کے تو اس کی جو اس کے مرح کی اور اگر کہا کہ دہ ہو گئی ہوداس کے تو اس کی جو اس کے مرح کی اور اس مور سے تک کی مدت مقر دی تو وہ اس وہ جو کہ کور ہوا اس صور سے تک کی مدت مقر دی تو وہ کہ کہ دوار ہوا میں دولوں اس کا دول ہوا کہ اس میں میں کہ میں گھر ہے تو اس کا جواب ایس کا دی ہوا گر کہا کہ جب دولوں اس کا دولوں اس کو دی شرک کی مدت میں کہا ہو ہوا کی جب دولوں اس کا دولوں اس کا دولوں اس کی کھرانے میں کہا ہو سے کہ کول تھیا جا تھی تھی جو تہ کور ہوا اس صور سے محول تھیا جائے گا کہ جب دولوں اس کا دولوں اس کا دولوں اس کا دولوں اس کا دولوں اس کی دولوں اس کا دولوں اس کی دولوں کی دولوں کی دولوں کے دولوں کی دولوں کی

ایک داند موتی خریداادراس می وزن کی شرط کر کے دونوں نے تیفتہ کرلیا پھراس کو کم پایااورو واس کو للف کر چکا ہے تو امام اعظم کے تیاں میں جہودا پس کو بلف کر چکا ہے تو امام اعظم کے تیاں میں جھودا پس نہیں سے مسکتا ہے جس امام نے اس کو تین جاتا ہے گئے ہواں کر قیا سی اپنا اس میں ترک کردیا کیونکہ موتی کی ہے جس میں ہے بہت چکے گھٹ جاتا ہے اور بینظم دیا کہ اس کو اختمیار ہے کہ شعمان واپس کر لے اور باب الا جارہ اور آخر کتاب الصرف میں لکھ ہے کہ اگر

المعلى ا

موتی اس شرط پر بیچا کداس کا وزن ایک مقال بیجره ودو متحال اللاق ذیادتی بااتمن مشتری کے پیردی جائے گی اس لیے کہ جن چیزوں شرکز کرنا ضرر کرتا ہاں میں وزن بھن لدوسف کے ہوتا ہے بیدة خیرہ شراکھا ہے۔ ایک باغ خریدا کہ جس میں خرماہ غیرہ کے درخت ہیں اور بیشر طلی کدوہ وس بی بی خرمان کا اس کے پہل کھائے بھر اس کونو درخت ہیں اور بیشر کے اس کے پہل کھائے بھر اس کونو جرب باتو امام محقر سے اور اس میں اگر کے دوخت ہیں اور چند سال تک اس کے پہل کھائے ہے کہ کس کے ایک نے کہ اس کے پہل کھائے ہے کہ کس کے ایک اس کے پہل کھائے ہے کہ کس کے ایک اس کے پہل کھائے ہیں اس کے پہل کھائے ہے کہ سے دوئی ہوا کہ وہ بی اور اگر دی ہوگر جو اس کے ایک اور اگر دی جرب ہوتی تو بی ہوئے جرب ہوتی کی ہوگی اور اگر دی جب ہوتی کی ہوتی ہواں دونوں سے درمیان میں جو فرق ہے اس تقدر بائع سے والی لیے بیڈ خیرہ میں کھیا ہے۔

ل يهال شراب بعن سيني ك باني كوظم بين و عديا فليور الدي قولد طعام من اناح ويل وكندم ال

اگرکی نے دوسر ہے ہے کو گیجوں اندازہ فی پر قرید ساور بعد قبضہ کرنے مان کو دوسر ہے کے ہاتھ بیانہ سے فروخت کیا تو ان جس ایک بی بی بار بیانہ کرنا کائی ہے اوراس طرح اگر کی سے ایک کر گیجوں اس شرط پر کہ وہ ایک کیا جس الے بھران کو بیانہ کے حساب سے فروخت کیا تو ان جس کے گیجوں ان شرط پر کہ وہ اندازہ سے فروخت کیا یا تی سے فروخت کیا ان کی اندازہ سے فروخت کیا یا تی ساتھ کہ گیجوں اس کے اور اندازہ سے کہ گیجوں ان کو دوسر سے کے ہاتھ اندازہ سے فروخت کیا یا تی ساتھ کہ گیجوں اس کے قدم کی تی تو میں آئے اور بیا تہ کرنے سے پہلے ان کو اندازہ سے فروخت کیا یا تی ساتھ اندازہ پر فی ڈالا تو سے انز ہے اور ان کی ساتھ کی تو اور شرک کے دوسر سے کہ ہاتھ اندازہ پر فی ڈالا تو ان ان کو بیا نہ کہ اندازہ کی قداور شرک کرکیا ہے کہ جائز ہا اور ان کو بیا نہ کرنے سے پہلے ان کو دوسر سے کہ ہائز ہا وہ تی تو کہ ہو تھ کیا تو ہائز ہے اور ان کی جی اندازہ کرنے سے پہلے بیانہ کو دوروایت کیا ہے کہ جائز ہو اور سے کہ کی تو وہ سے کہ ہو گی جی اس مسئلہ میں دوروایت کی جو دوروائی ہو کر جو تھ کیا تو ہائز تیں سے پہلے بیانہ کی دوروایت کی جو دوروائی کی تو دوروائی کی کی دوروائی کی دوروائی کی دوروائی کی کی دوروائی کی کی دوروائی کی دوروائی کی دوروائی کی کی کی دوروائی کی کی دوروائی کی کی دوروائی کی کی دوروائی کی کی دورو

کنٹی کی چیز وال میں دوبارہ شار کرتا ایک روایت میں واجب ہے اور دوسر کی روایت میں واجب بیس ہیں ا اگر دوسر مے میں ہے ایک پڑا اس شرط پر تربیا کہ دور گڑ جہ اس کا دوبارہ شار کرنے کا می اس کا تی کرنے اور اس می العرف کرنے کا افتیار ہے اور آگر میں کہا اور کی شرط ہے دوسرے سے تو بدی تو اس کا دوبارہ شار کرنے کا می الم می نے فاہر کہا ہی کہ واسط می کا دوبارہ گئا شرط ہے اور اس میں کو اسط می کا دوبارہ گئا شرط ہے اور اس میں کو اسط می کا دوبارہ گئا شرط ہے اور اس می دوبارہ شار کرنا ایک دوایت میں واجب ہے اور دوسر کی اور اس می دوبارہ گئا کہ اور دوسر کے خوال بیا دوبارہ شار کرنا ایک دوایت میں واجب ہے اور دوسر کی خوال بیا نے بیاد دوباری خوال ہو اس کا دوبارہ گئا اس کے خوال ہو اس کا دوبارہ گئا اس کے خوال ہو اس کے اور دوبارہ کا اس کے دوبارہ کا ایک دوبارہ کی اور دوبارہ کا اس کے دوبارہ کا اور دوبارہ کا اس کے دوبارہ کا اس کے دوبارہ کا اس کے دوبارہ کا دوبارہ کا کہ دوبارہ کا دوبارہ کر کہ کا کہ دوبارہ کا دوبارہ

اگردومرے مشتری نے اس کو کم پایا تو اس کو افقیار ہوگا کہ پہلے مشتری ہے حصد فتصان کے خواہ یہ فتصان دوبارہ پیاند کرنے سے آتا ہو پاند آتا ہو پس اگر یہ فتصان الیا ہو کہ دوبارہ بیاند کرنے ہے آتا ہو پان اسٹے بائع سے کھوا ہی نہیں کرسکتا ہواد اگرالیانہ ہوااور الیانہ ہوتا کو اہوں سے بابائع کی تصدیق سے تابت ہوگا ال فتصان کوواہی لے سکتا ہواد ریکم کا تو لید کا تھا اور اگر تھے مان بھے مرابح ہوتو بھی بھی تھے ہودا کی کہ اللہ مسئلہ میں اگر میصورت واقع ہوئی کہ اگر پہلے مشتری نے اس طعام میں سے ایک تغیر فروندت

ا قولها ندازه بعنی بدول بیاند که تو می کار بدی ۱۱۱ سی می کار کی تیم بیوی کی توش فروشت کی ۱۱۱ سی سینی اعماز برفروشت کرتے ہیں ۱۱۱ سی واضح قول بُرِّدًا لکان المص ۱۶ سی می مینی بلور کے قول برکے اللہ سے داختے قول بُرِّدًا لکان المص ۱۶ سے میں بلور کے قول برکے اللہ سے داختے قول برکڑا لکان المص ۱۶ سے اللہ میں بالدر کے قول برکڑا ا

کرے مشتری کودے دی پھر ہاتی کوبلور کا تولید کے اس شرط پرفروشت کیا کدہ الکے گر ہے پھر مشتری ٹانی نے اس کا بیانہ کیا اوراس کو پوراگر پایا تو بہ جائز ہے اوراس کو خیارت ہوگا لیکن گر کا شمن اکمالیس حسوں پرتھیے کیا پھر بھر کہ تھا کہ تھیز کے حصہ میں پڑے گا وہ دوسرے مشتری سے ساقط کیا جائے گا اور ہاتی آس کو دینا دیڑ ہے گا اورا مام جھڑکے نزدیک اس کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو سب کو پورے شمن کے کوش لے ور شرک کردے اور اس مسئلہ میں اگر دوسری کا سرائند واقع ہواور ہاتی مسئلہ ہے مال پرد ہے تو امام اعظم اورا مام محر کے نزدیک مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چاہتے ہوئے تی میں لے دون دواہی کردے یہ بھیط میں کھا ہے۔

قاعدہ یہ کہا اور بیا نہ کرنے میں مشارالیہ ہو کر جو جشر یا کیل فروشت ہوئی ہے تو بیا نہ کرنے سے پہلے جوزیادتی اس میں پیدا ہودہ

ہوزیادتی ہودہ ہائے کی ہوگا اور بیا نہ کرنے بعد مشتری کی ہوگی اور اگر جی میں مشار الیہ شہوتہ بیا نہ کرنے کے بعد مشتری کے تبعد کرنے ہے پہلے

جوزیادتی ہودہ ہائے کی ہے اور تبعد کے بعد مشتری کی ہوگی اگر کھ ملعام ایک دوجم کوال شرطی ترفر بدا کہ وہ ایک تقیر ہے ہر بیانہ کرنے

سے پہلے وہ تر ہوگیا ہم اس کو بیانہ کہا ہی وہ واقعیر کے فلاقو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو اس میں سے ایک تقیر سے ور نہ ترک کر ویا دور اور ہو ہو گئی ہو اور میں اور اگر مشتری کی اور بہب تری کے اس کو خیار ہوگا اور اگر اس میں ہواتو حسرتری کی اور بہب تری کے اس کو خیار ہوگا اور اگر اس سے پہلے کم ہواتو حسرتری میں لے گا ہو میانہ کے جانے ہے اتنازیا وہا مشتری کے اور دور اور بیانہ کے جانے ہے اتنازیا وہا کہا کہ جودہ ہرہ بیانہ کر سے جانے میں ان میں ہوگی اور پہلے بیانہ کی مواقع ہوا تھی حق کی گئا کر جود وہارہ بیانہ کرنے ہوا تھی ہوئی کی گئا کر تریادتی یا فتصان اس قدر شہوکہ جودہ بارہ بیانہ کرنے میں آجاتا ہے تو اگر کہا وہ گا کر تریادتی یا فتصان اس قدر شہوکہ جودہ بارہ بیانہ کرنے میں آجاتا ہے تو اگر کی کہا وہ گی کہا دور آبی ہوا تا ہے تو اگر کہا تھی کہ کرنے کی کہا تھی کہ جودہ بارہ بیانہ کرنے میں آجاتا ہو تو اگر کہا تو اگر کہا تھی کہ جودہ بارہ بیانہ کرنے میں تو تا ہو تا ہے تو اگر کہا تھی کہا کہ کہا کہ جودہ بارہ بیانہ کرنے میں تو تا ہے تو اگر کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی تو تا ہے تا کہا تھی کہ تھی ک

ن تون ما مئيرية . . . جلد 🕥 کياني 🕻 🗥 کياني د ۲۱۰ کي کياني البيدوء

زيدوتى بوكى توبائع كودالي كى جائے كى اوراكرى بوكى تو حصيمن عى دونوں مالتوں س كا يديد عى اكساب\_

اگرایک فرجری شی سے ایک تغیر ایک دونم بی فریدااور باقع نے اس سے ایک تغیر نگال کرمشری کوناپ دیا اور بنوز اس کے بر دندکیا تھا کہ فرجری اوراس تغیر کو پائی بہنچا اور برقفیر ایک چوتھائی یو ھی گیا تو پائے کو اختیار ہوگا کرمشری کومرن ایک تغیر جسی می کے بر دندکیا تھا کہ فرج کے اختیار ہوگا کہ اور مشتری کو اور دونوں تھی ہے کہ کو خیاد میں کا اور جوایک فرجری بی سے ایک تغیر فریدا اور تمام فرجری بی سے کی کو خیاد میں کا اور اگرا کی تغیر میں سے ایک قفیر و شرجا کی اور اگرا کی تغیر میں دوری تغیر مین کے وض باہم بندی کی تو مشتری کی جو بات کی تغیر میں دوری تغیر مین کے وض باہم بندی کی جربیات کرنے کے بعد قبد سے پہلے ایک تر بواجو تھائی یو سی تھی تو ہو گیا اور اگرا کی تغیر میں دوری تغیر میں کے اور اگر بیزیادتی بی تو تو بہری تارک ہوا کہ تغیر کی کو گیا اور اگرا کی تغیر میں اور اگر بی خیاد کی اور اگر بیا دائی کو خیاد موگا اور اگر ایک تغیر کی بوگا اور اگر بی خیاد کی خاد دیک خیاد کی اور اگر بی خیاد کی خیاد کی خیاد کی خواد دیک کا در تارک کو بی خیاد کی خیاد کی تغیر کی بی تو تو میں کا موقع اور اگر بی خیاد کی خیاد کی تغیر کی بی تو تو میں کے خواد کی کا در اگر بیا ہے تو ایک تغیر اس می سے بیانہ کر ایک اور کر ایک تغیر کی بی تو تو میں کی بی بی تو دیک تغیر و ایک اور تارک کر بیا ہو تو ایک تغیر کی بی بی تو در کی تارک کر دیا ہواتو اس پر ایک خلک تغیر کا سو نیا واجب ہواتو اس پر ایک خلک تغیر کا سو نیا واجب ہواتو اس پر ایک خلک تغیر کا سو نیا واجب ہور و سے کی کو خیاد میں کو اور اس کی کو خیاد دیا وار دونوں میں سے کی کو خیاد دیا تھائی اگر بیا ہور تو سے کی کو خیاد دیا گی کھرا کو بی ایک خلک تغیر کا سو نیا واجب ہیں۔

بار کیارہ:

بيع غيرجائز كاحكام ميس

واضح ہو کہ بھ دوہم کی ہے ایک ہا اور دہمری فاسر ہی باطل وہ ہے کہ جس کا گل بھے قیت دار مال نہ ہو چیے کہ تراب یا سور
یا حرم کا فکاریام داریادم مسلوح فرید کیا اور اس بھی کا کہ ذہیں دی ہور فاسر دوہ ہے کہ جس کے دونوں بدل مال ہوں مثلاً کوئی چیز
ہوخی شراب یا سوریا صید حرم یا در بریامکا تب یا ام دلد کرتر یہ کیا اس می کوئی شرید فاسر دکائی یا شل اس کے ایک بھے بعوش قیمت میں
ہوخی شراب یا سوریا صید حرم یا در بریامکا تب یا ام دلد کرتر یہ کیا اس میں کوئی شرید فاسر دکائی یا شل اس کے والی بھی بعوش قیمت میں
مانت میں ہی بعضوں نے کہا کہ ایا ت میں اور بعضوں نے کہا کہ دھا ت میں رہتی ہے (بری میں ہوتر کے طوادی میں کھا ہے۔ شرید
المانت میں ہی بعضوں نے کہا کہ ایا نہا جا ذہ ہوئی فاسر میں قیمتہ یا تاقیعت یا تاقیعت یا ہوتر اور اس میں ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو اس میں ہوتو اس میں ہوتو اس میں ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو اس می ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو اس می ہوتو اس میں ہوتو ہوتو اس میں ہوت

اگر بائع نے تبضری نجازت دی اور مشتری نے ای کیکس میں یابعد جدا ہوئے کے تبغیر کرلیا تو تبغیر کے اور ملک تیا سااور استحسانا ثابت ہوجائے گی لیکن یہ ملک تو ڈے جانے کا استحقاق رکھتی ہے اور جو چیز مشتری نے بطور کیج قاسد کے تربیری اس میں تملیک یا انفع اف نے کی راہ سے اس کوتھرف کرنا مکروہ ہے لیکن باایں ہمرا گراس نے اس میں تھرف کرلیا تو اس کا تھرف نافذ ہوگا اور اس کے سب سے بائع کا تن واپسی باطل ہوجائے گا خواہ پرتھرف ایسا ہوکہ بعدواتی ہوئے کے قدر دیا جاسکتا ہے جیسے ہے وغیرہ یا ایسانہ ہوجسے آز اوکر یا

ا قولددونوں حالتوں بیں آئے اقرار حالت جودہ مسئلاق ل محیارتی بیں آیا ہے کہ اگراس سے پہلے کم ہوقہ حصرتی بیں لے گااوردوسری حالت وہ جو یہاں خدکورہے اا۔ ع قول ایک تغیر آئے لین ایک ڈھیری بی سایک تغیر کے توش اللہ سے کسی دوسرے کو مالک کرویا اللہ

وغیرہ کی اجارہ اور نکارے کا تصرف باقع کے تن واپی کو یافلی نیس کرتا ہے کو اتی الحیط اور اگر مشتری نے فلام کو آزاد یا در بر یا بڑی کیا تو کے کرنے کا حق باطل ہو گیا اور ای طرح آگر یا تھی کو ام جارہ کو اور مشتری کی ام ولد ہوجا ہے گی اور اس پر باندی کی قیمت دیں واجب ہوگی اور اس طرح آگر یا تھی کو اور کھا ہے گیا اور کھیا ہوگی ہیں آگر مال وارسی میں اور می کھا ہے کہ اس کا ڈائٹر نہ دیا ہو اس سے دوروائی ہیں آگر مال کہ کا اس کو کا اور اس کو کا اور اس کو کہ اس کو کہ اور اس کو کا اس کو کا اس کو کا اس کو کا اور اس کو کا اس کو کا اور اس کو کا اس کو کا اور اس کو کا اور اس کو کا اس کو کا اور اس کو کا کو کا اور اس کو کا اس کو کا اور اس کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کا کا کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کر کو کا کو کا

کی نے آیک کیڑ ایلوری فاسد کے برااور تبند کر کے اس کوقطع کرایاادو بنوز ٹیل سلایا تھا کہ باقع کے پاس ود ایست دکھااور
و مکف ہوگیا تو مشتری تبلط کرائے کے نقسان کا ضائن ہوگا اور اس کی قیست کا ضائن نہ ہوگا یہ فباوٹی خان جی کھا ہے اور اگر ہی ایک زین خالی تھی کہ اس جی مشتری نے کوئی گر بنایا در خت لگائے تو امام اعظم اور امام ابو بوسٹ کے فزو کیا باقع کا حق شے باطل ہوگا اور امام گر کے فزو کی تیست واجب ہوتی ہے اگر وہ جی تی خواس می العاب ہوگا ہے ہو اس می سے ہویا اس کا حق شے فاصد کے ذمہ بی قیمت واجب ہوتی ہے اگر وہ جی تی خواس می سے ہواور میں کھا ہے اور ای خاسد کے ذمہ بی قیمت واجب ہوتی ہے اگر وہ جی تی جی ہوتا ہو کہ ہو گر ہے گر واس می کے پاس کف ہو یا وہ اس کو تا ہو ہو جی تی تو بھی ہی کر دے اور باقع کا واپس کرنے کا حق ہی جا تار ہے اور اس طرح آگر اس نے رہن کی یا دوسرے کے باتھ فرو خست کر دی تھی تو ہی ہی ہی مشتری ہو گا وہ ہو ہی کہ کہ جو ہر طرح سے می جا تار ہوگا اور یہ وہ ہو گر ہی گراہی وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیت اوا کرنے کا حکم نہ کیا ہواور اگر ایسا تھم دیا تو باقع کو واپس کر لینے کا اختیار ہوگا اور یہ الیس کریائی وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیت اوا کرنے کا حکم نہ کیا ہواور اگر ایسا تھم دیا تو باقع واپس کر لینے کا اختیار ہوگا اور یہ الیس کریائی وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیت اوا کرنے کا حکم نہ کیا ہواور اگر ایسا تھم دیا تو باقع واپس کر لینے کا اختیار ہوگا اور یہ الیس کریائی وقت تک ہے کہ قاضی نے مشتری پر قیت اوا کرنے کا حکم نہ کیا ہواور اگر ایسا تھم دیا تو باقع

كاحل والهى جاتار بايظامه عراكما ي

پیداند ہوجیے رنگ وغیرہ آوبائع کا حق والی جاتارے گا اور مشتری پریا قیمت واجب ہوگی یا اس کا حل اگر تلی ہواور ای طرح آگری کو روئی کے کہاں کو میسا تو بائع کا حق جاتار ہااور مشتری کو قیمت یا شرے کی کہاں کو میسا تو بائع کا حق جاتار ہااور مشتری کو قیمت یا مشل و بنا بزے کی اور آگر زیادتی موفوں کو ایس کرسکتا ہو اس کو قیمت یا مشتری کی جانے میں اور مشتری دونوں کو والی کرسکتا ہو اور آگر با ندی میں بچہ جننے ہے کچھ نقصان آیا تو مشتری کو بچھ و بنان پر سے گا کے تک اس کنتھان کو پورا کرتا ہے اور اگر بیذیادتی مشتری کے پاس تلف ہو کی تو مشتری اس کا مشتری اور اگر مشتری نقصان والا دے کا مشامی مال کا دورا کرشتری نے خود تلف کردی تو منان دے گا۔

اگرزیادتی منفصلہ اصل سے پیدانہ ہوتو باکع کواختیار ہے کہ بھیج کومع زیادتی کے واپس کر لے 🖈

اگرکس نے ایک با بھی بطوری فاسد کے فریدی اور قبضر کے اس کوفٹ سے کے ڈالاتو اس کا نفع صدقہ کرد ہے اور اگر اس کے مثن سے کوئی چز فرید کراس کا نفع اشایا تو بیفن اس کوحلال ہے بیر ان الوہائ ش اکھا ہے۔ کی نے ایک دار بطوری فاسد کے فرید الور اس کی بخر کے ایک بھران کا مواد کے فرید کے دائی ہے اس کر قبضہ کے ایک دار کی قیمت جو قبضہ کے دائی کی اور کا میں ہے کہ اس کو کہ اور کر گئے ہے کہ وہ دار مشتری سے کہ اس کو کہ اور کر کے قاضی کے سامنے جھکڑا چیش کیا اور قاضی نے کہ مشتری دار کی قیمت ہو قبضہ کے دائی کو اور کر کے قبضہ کے دائی ہوگئی اور آزادی کے دن اس کی قیمت کے دائے کہ دائی قیمت سے ذیادہ تھی تو اس پر قبضہ کے دن کی قیمت سے ذیادہ تھی تو اس پر قبضہ کے دن کی قیمت سے ذیادہ تھی تو اس پر قبضہ کے دن کی قیمت میں بات کو اس کے باتم قبضہ کرایا تو غلام کا فرید ادر اس کا فرید ہو جائے گا اور مکا تب یا مربریا ام ولد کا فرید اور می نے باتم قبضہ کرایا تو غلام کا فرید ادر اس کا فرید ہو تا کہ کو جائے گا اور مکا تب یا مربریا ام ولد کا فرید اور می نے باتم کو اس کا فرید ہو گا اگر چہ با جازت بائع کے قبضہ کی اس کو کہ کہ بائد کو اس کا فرید ہو کا اس کو کہ کا در میں بائع کو اس کو کہ کا اس کا فرید ہو کہ بائد ہو کہ کرایا تو کا اس کو کہ کرائی کا الک شدہ وگا اگر خوا کو کو کرائی کو کہ اس کا فی کھوری کے بائد کے اس کا فیل میں ہو کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کہ کرائی کو کہ کرائی کو کہ کا در کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کو کر کرائی کر کرائی کو کر کرائی کو کر کرائی کر کرائی کر کرائی کو کر کرائی کر کر کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کر کرائی کر کرائی کر کر کر کر کر کر کرائی کر کرائی کر کرائی کر کرا

اورای طرح اگرکوئی غلام فیرکے مال سے اس کی بلا اجازت تربیا او غلام کاخر بداراس کا مالک ہوگا اور دومرا اس مال پر تبند کرنے ہے مالک ند ہوگا تادفتیکداس مال کا مالک تھے کی اجازت شدے اورائ طرح اگر کی نے کوئی غلام بھوٹی شرب کے یا ہے پانی کے جوجوش یا نہر یا کویں میں جو فیرمحرز ہے تربیدا یا بھوش والوں کے جو ہوڑ کا ٹے ٹیس مجھے ہیں تربیدا تو اس کا بھی میں تھم ہے بیرشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

کی ادروہ ہا ہی ہا کر جی گھر ہائے نے نائش کر کے وہ ہا ہی کے لیاتو تکان جا تزاور میر ہائے کو طے گا ہر اگر بیر ہراتا ہے جواس ہا ہی کی ادروہ ہا ہے کہ اگر جی ہر ہاتا ہے جواس ہا ہی کی ادروہ ہا ہے کہ اگر جی ہر ہاتا ہے جواس ہا ہی کی ادروہ ہا ہے کہ اگر ہیں ہا تا ہے جواس ہا ہی کی ادرت ذائل ہونے کے فتصان کو پورا کرتا ہے قامشری کے جی ادرا کر ہے ہے اورا کر مشتری کے مشتری ہے ہے گا برجید شی کھا ہا ادرا کی ہا ہی کی کو بوش وہ ہا ہمی کی کو بوش وہ ہا ہمی کے بیکھ مدت کے وعدہ پراو حار بچنا جا ترفیل ہے اورا کر مشتری نے اس پر اللہ ہا تھے جاتی ہی کو بوش وہ ہا ہمی کے بیکھ مدت کے وعدہ پراو حار بچنا جا ترفیل ہے اورا کر مشتری کے باس پر کی ایس کی ایک کے بات کو والی کر سے اورا کر مشتری کے سوائے گئے ہوڑے وہ اللہ کی ایس کی ایس کی ایک کے بات کو والی کر سے اورا کر مشتری کے سوائے مشتری آتھ ہوڑے وہ اللہ ہمی کو ایس کر سے اس کی تی ہے ہور کی تھا ہور کی اور ہا تھی ہور کے وہ اس کی اور باتی ہورک کے گا اور مردہ ہی کی تیت کی حال اور مردہ ہی کی تیت کی حال کے بیک کو اور ایس کے جات کی وہ اس کی ایس کی تیت کی خوان اگر ایک ہور کے گا اور مردہ ہی کی تیت کی خوان اگر ایک ہورک کے وہ اس کی تیت کی تیت کی اور ایک ہورک کی تیت کی اور ایک ہورک کی تیت کی تیت کی اس کی تیت کی اور ایک ہورک کی تیت کی تیت کی اور ایک ہورک کی تیت کی تیت کی اس کی تیت کی اس کی تیت کی اس کی تیت کی اس کی تیت کی تیت

سی نے ایک غلام بطور بھے فاسد کے فروخت کیا پھر قبصنہ کے بعد دونوں نے بھے تو ژوی پھر ہا کئے نے

ا سننج كاستررى حداد ع يعن عمل شد إلا سع كذاتي النويدة واست اصله التراج المقدمة الدسع يعتكد كيول على المتعددة ال المتعددة الما المتعددة ال

مشتری کو قیمت ہے ہری کیا چھر غلام مشتری کے یا سام گیا تو اس پر غلام کی قیمت وا جب ہوئی ہے۔

اگرایک غلام بطوری فاسد کے فرید کر کے باقع کی اجازت ہاں پر جند کیااوراس کا تمن ادا کرد یا جربائع نے جا ہا کہ غلام
دالی لے مشتری اس غلام کا اس کے قرض خواجوں میں ہے تا یادہ حقدار ہے لیں آئی کا تن ادا کرنے کہ واسطے موڈ وخد کیا جا اگر اگر ادر اسلے مشتری اس غلام کا اس کے قرض خواجوں میں ہے تا یادہ حقدار ہے لیں آئی ادا کرنے کہ واسطے مشتری ہی تمام قرض خواجوں میں ہے تا یادہ حقدار ہے لیں آئی اور اگر در المن کے واسطے مشتری ہی تمام قرض خواجوں میں ہے تا یادہ حقدار ہے گئی اور اگر در المن کے واسطے مشتری ہی تمام قرض خواجوں میں ہے ساتھ جو بھے تک کا تو آئی اور اگر دو اسلام مشتری کے واسطے مشتری ہی تمام قرض خواجوں کے داسطے مشتری ہی تمام قرض خواجوں کے ماتھ جو بھے تا کہ قام کو بحوض آئی ہی تراد دو آئی قرض خواجوں کے داسطے مشتری ہی تا م قرض خواجوں کے ماتھ جو بھے تو کہ تو ترف کے موض کے اس مرکمیا تو اس کو میں ہوئی اور آگر دو ترف کی بیا ہو ترف کی اجازت سے اس کو وہوش آئی ہی بڑاد دو آئی قرض خواجوں کے جو تربید کیا جو کہ ایک کی اجب سے قرض خواجوں کے باتھ میں کو بیا ختیا ہے کہ باتھ وہ کہ ہوئی گئی ہوئی کی میں اگر بائع مرکمیا اور اس پر جہت سے قرض خواجوں کی جو تربیا ہوئی قاسرہ ہوگی تو شرحی کی بیا تو اس کو میا ہوئی تو اس کے بیا کہ میاں کی صورت میں کہ جب تی تھ تو تو ذری پھر ہائے نے مشتری کو قیمت سے بری کیا پھر مشتری کے باس مرکمیا تو اس پر تاہوں کی حدود تو سے بھی تو تو ذری پھر ہائے نے مشتری کو قیمت سے بری کیا پھر مشتری کے باس مرکمیا کہ بر کیا گئی دیا ہوئی کے باس مرکمیا کو تربی کیا ہی مشتری کے باس مرکمیا کو تربی کیا ہوئی کو تو اس سے بری کیا پھر مشتری کے باس مرکمی کیا گئی دیکھ جب اس کے خواجو کی کیا تو اس کی کیا گئی دیکھ جب اس کے خواجو کی کیا تو اس کی کیا گئی وہ دانا ہے بری کیا پھر مشتری کے باس مرکمی کیا گئی دیکھ جب اس کے خواجو کی کیا تو اس کی کیا گئی دیکھ کیا کہ کو کیا گئی دیکھ کیا گئی دیکھ کیا گئی دیکھ کیا کہ کو کیا گئی دو کو کیا گئی دیکھ کیا گئی دیکھ کیا کہ کو کیا گئی دیکھ کیا گئی دی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کی

کیا او مشتری بری ہو کیا یونلہ جب اس نے غلام سے بری لیانواس فی طائت سے بری لیا یک وہ امانت میں رہا ہیں امانت کے بلاا ہوئے سے جہانت لازم ندآئے کی بیانا وی قاضی طان میں اکھا ہے۔

فأوي عاملية .... بلد ٢٥٠ كالتي والم

و معنی اور منانت لازم موجائے گی اور میلی بچ سے شعوی اور اگر پہلایا تھ کی طرف ہے خرید کا وکیل تعااور اس نے اپنے اس مشتری ہے ا پنے مؤکل کے سواسلے خرید کیا تو دوسری کا سی ہے ہے اور شتری کا تمن اس پرواجب ہوگا اور اس کی شان پہلے مشتری پرواجب ہوگی ہیں اكردونون عوس عى برابرى موتو دونون برابر بدلا تحصلين اوراكركى عن زيادتى موقو د ودوسر يكود مد يرشرح طحادي عن اكتما ب\_ اكري كوئى كير اتعاكدان كومشترى في مثلًا سرخ ياز دورفكاكة بس عنى بس زيادتى موكى توامام محتر يمروى بكه بالع كو افتیار ہوگا کدا کر جا ہے تو اس کیڑے کو لے اور رنگ کی وجہ سے جوزیادتی ہوئی ہے مشتری کود سے اور اگر جا ہے تو اس سے اس کی قیمت كى منان كاورىكى تح بىداك عى كفايد الركونى زين يلورى قاسد كى تى اورمتى كى داس كوم كردانا لو ظاہر الروايت ے موافق تاوفتیکداس شن محارت ندینادے حق مح باطل ندہو گااور جب محارت بنالی آوایام الحظم کے زود کیک مح کرنے کاحق باطل ہو کیا اور در فتوں کا بودینا عمارت بنائے کے مائندہے میرفخاوی قاضی خان عمل کھھاہے۔ نوادراہن سامہ میں امام ابو ایسٹ سےروایت ہے کہ سمی نے ایک غلام بطور تھ فاسد کے خریدا چرمشتری نے اس کو تجارت کی اجازت دی اور اس پر نرض ہو گیا چر یا تع نے غلام واپس کر لینے میں مشتری سے جھڑ اکیا تو غلام اس کووا ہی ویا جائے گا اور قرض خوا موں کواس غلام سے لینے کی کوئی را وہیں ہاورمشتری غاام کی قیت اور قرض شی ہے جو کم مووہ قرض خواموں کورے گار بچیا شل لکماہے۔ کی نے ایک باعری بطور ان فاسد کے قریدی اور باتع کی اجازت ےاس بر بعد کیا بھری قاسد ہونے کی وجہ سے باکع نے جا باکداس کوشتری سےداہی فے ادرمشتری اس بات بر کواوال باک یں نے اس کوفلال مخض کے باتھ اسٹے کوفرو دست کیا ہے ہیں اگر بائع نے اس کی تصدیق کی تومشتری سے اس کی قیمت کی منان لے اور ا گر بحذیب کی تو اس کو پھیر لے سکتا ہے ہیں اگر ہا تھے نے باندی واپس لی چروہ محض جوعا سب تھا حاضر ہوااور مشتری کے قول کی تصدیق کی تواس کوافقیارے کہ بائدی کوباتع سے مجیر الےاوراگر بائع اول نے مشتری کی تصدیق کرے اس سے قیت الے بی مجرو وقعی حاضر ہوا توبائع کو بیانسیارند ہوگا کہ مشتری سے باندی واپس کر سے خواہ اس مخص نے مشتری اول کی تقید بی کی ہو یا محذیب کی ہواور اگرمشتری نے بیکہا کہ س نے اس کوایک مض کے ہاتھ فرو دعت کیا ہے اور اس کانام عدر اور یا تع نے اس کی تلذیب کی قوبا تع اس باعدی کووائیں السكايب إس اكراس في واليس في محراك من الاورمشرى في كها كديس في السيح محض كوكها تما يس اكراس فخص في مشرى كي كلذيب كي فودائس موجاناتي رباادراكر تقديق كي في بعي ايساس بيديد عم العاب-

اگردداو ب مقدی کرنے والے اختان کری اس طرح کدا کیے تاہ ہوئے کا دموی کرے اور ووسر ان فاسد ہوئے اوروی کرے اور وال کرے ہی اگر فاسد ہوئے کا دمی کسی شرف قاسد یا دے قاسد کی وجہ نے فساد کا دموی کرتا ہے تو سب روایتوں سے موافق محت کے دی کا ور آگر فساد کا دموی کی ایسے سیب سے کرتا ہے جونس مقتد میں ہے مثلاً کہتا ہے کداس نے اس و فساد کے دو موس کے اور اگر فساد کا دموی کی ایسے سیب سے کرتا ہے جونس مقتد میں ہے مثلاً کہتا ہے کداس نے اس چیز کو بھوش ایک جزار در جم کو فریدا ہے تو بھی فلا ہم اس جیز کو بھوش ایک جزار در جم اور ایک دہل شراب کے فریدا ہے اور دو سرا کہتا ہے کہ صرف ایک جزار در جم کو فریدا ہے تو بھی فلا ہم الروایت کے موافق بھی ہوں گے بیان اور در گی فساد کے گواہ جیسا کہ پہلی صورت میں ہے معتبر ہوں گے بیان کا میں خان میں کھیا ہے۔

الرك المره:

## بیج موقوف کے احکام اور دوشر یکوں میں ایک کے بیج کرنے کے بیان میں

اگر کی تخص نے غیر کا مال فرونت کیاتو ہمارے نزدیک بین کا الک کی اجازت پر موقوف دے کی اور اجازت کے جونے کے واسطے شرط بیسے کہ دولوں مقد کرتے والے اور جس چیز پر مقد ہوا ہے گائم ہوں اگر شن اگر نفو دیش سے ہے تو اس کا گائم ہوں شرط نہیں ہے اور اگر اسباب کے ہیں ہے ہے اس کا گائم ہوں شرط ہے بیقادی کا قائم ہوں شرک گاہے ہے کہ جب اجازت اسکی مورت می سے جوکہ جس میں شن معین کرنے نے شعین ہو سکتا ہے اور وہ شن گائم ہوقت شن بائع کو سے گاہ جا تھا ہے گار دار جازت اس کے گاہ جا تھا ہوں گئی کو سے گاہ جا تھا ہے گر دول میں ہے ہو بیان کا اگر مال بھی چیز وں میں ہے جو یا اس کا آخل کے گا کر شل چیز وں میں ہے ہو بیان کا اگر میں الم بیان کے اور اجازت ہے ہو گاہ اور اور شرک ہی ہو ہو کہ کا اور اجازت ہے ہو گاہ ہوا ہوں گئی ہو کہ من کی ہو ہو گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہ

کی دومرے مخص ہے کہ جس کا غلام نہ تھا کہ یں نے تیرابی فلام اپنے واسلے ایک بزار درہم کوخر بدا اور اس غلام کا مالک حاضر تھا اس نے کہا کہ یں نے اجازت دی اور سروکیا تو امام گئے نے قربایا کہ مالک کے کلام سے اس وقت تھے ہو جائے گی کی نے دوسرے کا غلام بدوں اس کی اجازت کے قروخت کیا اور اس کے مالک نے کہا کہ تھے اچھا کیا اور کا رصواب کیا اور تھے کواچھی تو فیل کی تے بداس کا کلام بڑھ کی اجازت میں شاون ہوگا اور شری کے سے اس کووالی لے سکتا ہے اور اگر اس کے مالک نے شن لے لیا تو بیا جازت ہوگی

ا اسباب ترجه ومن وجوكن اصطلاح المحرج كمانية طياني المقدمة السال المقدمة الساسة محدوثا موجيعة لام مجود بالا قاق وحثل آزاد مفيه مجود از نب قامني مهاجين كيزويك فقلا الس

اورای طرح اگراس نے کہا کہ تو نے جھے کوئے کی مشقت ہے پہایا چھا کیا القد تھے جڑائے تجرو سے تو یہ بی نے کی اجازت نیس ہے لین ام مجد نے فرمایا کہ اس کا بہ کہنا کہ تو نے اچھا کیا اور کارصواب کیا انتہا تا اجا تھا تا اجا کہ ان قائی قاضی خان اور بھی اس سے بید مرس کا ام مجد نے کہا کہ جب تک بھی زعرہ وہوں اور کئے پر داختی ہوں یا جب تک خسی شعا ہے۔ کی نے اپنی ہوں یا جب تک فراہ میں دکھوں گا جب تک زعرہ موں آو بیا جازت کی زعرہ اور کئے ہے کہ اکہ جب تک بھی زعرہ وہوں اور کئے پر داختی ہوں اور ہے کہ اور اس میں ہے اس کی اجازت میں شار ہے اور آگر کہا کہ بھی اس کو نگاہ بھی دکھوں گا جب تک زعرہ موں تو بیا جازت کی خبیر ہے ہو جوز کر وری بھی تکھا ہے۔ منگی بھی کھا ہے کہ یہ کہنا کہ تو نے بڑا کا م کیا اجازت بھی شار ہے بشر نے امام ابو بوسف ہے درایت کی ہے کہ کی اجازت کی ہے کہا کہ بھی نے خس تھے کہ کہنا کہ جوجودہ ویٹے پر اس کو تھی اور اس نے بائع سے کہا کہ بھی نے خس تھے کہ کہنا یا جھی ہے کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہا کہ بھی کہا کہا کہا کہا کہ بھی کہا کہ بھی ہے کہا کہ بھی ہے کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی ہے کہا کہ بھی کہا کہ بھی ہو کہ بھی ہے کہا کہ بھی کہا کہ بھی کے کہا کہ بھی ہے کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہا کہ بھی کہ بھی کہ ب

کسی نے ایک غلام بطور رہے فاسد کے ایک ہزار درہم کوخر بدااوراس پر قیصنہ کیا پھراس کو ہا گئے کے ہاتھ مود بینار کو چ ڈالا پس آگر ہائع نے اس پر قبصنہ کیا تو یہ قبصنہ رہے فاسد کے سطح کرنے میں شار ہوگا ہیں

کسی نے دومرے کا گیڑااس کی بلااجازت فروخت کیااور مشتری نے اس کورنگا پھر کیڑے کہ الک نے بھے کی اجازت دی

تو جائز ہادراگراس کو قطع کرلیا اور ملالیا تو اجازت ہے بھی بھے جائز نہ ہوگی کے تکہ مجھی تھی ہوگئی یہ مجیدا سرحی شریکھا ہے۔ اگر درمیانی نے کوئی چیز دومرے فی میں کھا ہے۔ اگر درمیانی کے واسطے ہوگئی پھر نے کوئی چیز دومرے فی میں کے واسطے ہوگئی پھر مشتری اور جس فیص کے واسطے تربیدی ہے پھر مشتری اور جس فیص کے واسطے تربیدی ہے پھر مشتری اور جس فیص کے واسطے ہے جس کے لیے تربیدی ہے پھر مشتری اے تبدر کے بعدای جس کے کے تربیدی ہے بھر مشتری اور جس فیص کے واسطے تربیدی ہی اس نے تبول کرلی پھر نے تبدر کے بعدای جس کے دوئوں نے تبول کرلی پھر

مشتری نے جاہا کہ بدوں اس کی رضامندی کے اس سے واپس کر لے قاس کواپیا افتھیارٹیں پہنچا ہے اورا گردونوں نے اختلاف کیا اس طرح کدا س خفس نے کہا کہ میں نے تھو کو قرید نے کا تھم دیا تھا اور مشتری نے کہا کہ بھی نے بدوں تیرے تھم کے اس کو تیرے واسطے قرید کیا ہے قواس خفس کا قول معتبر ہوگا کیونکہ مشتری نے جب یہ کہا کہ بھی نے اس کو تیرے واسطے قریدا ہے قویداس کی جانب ہے اس خفس کا تھم دی کا اقر ادکرتا ہے یہ بدائع بی الکھا ہے کس نے ایک غلام بطور ڈھے قاسد کے ایک ہترار در ہم کو قرید الوراس پر قبعنہ کیا چراس کو ہائع کے ہاتھ سودینار کو ڈھ ڈالا ایس اگر ہائع نے اس پر قبعنہ کیا تو رید قبعنہ کے قاسد کے لیے ہترار در جم گاہ در جب تک قبعنہ کیا ہے۔ کے فاسد فنے نہ ہوگی ہو قان کی آل مان تھی انکھا ہے۔

اگر کی نے کہا کہ بھی نے تیرا پیٹام اپنے سے اور قاال میں سے کل کے دن ایک ہز اردرہم کوٹر پر اتھا ہی اس کے مالک نے

کہا کہ بھی راضی ہوں تو بچھڑج جائز نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بھی نے تیرا پیٹل کے دن ٹر پر ا آ دھا اپنے سے پاپٹی سو درہم کو اور آ دھا

لا ال تھی راضی ہوں تو بچھڑج جائز نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بھی نے تیرا پیٹلام کل کے دن ٹر پر ا آ دھا اپنے سے درہم کو اور آ دھا

فال تی سے پاپٹی سو درہم کو ہی اگر مالک کیے کہ بھی نے اجازت دی تو اس آ وسے کی تیج جس کو قلائی تھی سے خریدا ہو گان ہوگی کے

کذائی الحیط اور اجازت مالک سے پہلے مشتری کو تی تی کا اختیار ہے اور ایسائی درمیائی کوئی اجازت مالک کے اختیار ہے بید جین کردری بھی لکھا ہے اور بھی اس کا خرید وفروخت کو بھتا ہے کہ اس کا خرید وفروخت کر تا اس

ایک گاؤں دو مخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے اس میں سے چھر اور دویا تھی قراح فروخت کے تو نصف میں جائز ہے

ا اس داسطے کہ بیاجارہ ہے اا۔ ع کی تھ ان ہوگی ہوگی اور اس سے بی سے تھے تسف باقی ہے پورا کرائے تا۔ سے قراح کمائی ہوئی زمین جو کسی دیا تھی ہوگی تا ہو

دو مخصوں میں مشترکتی ہیں اس کی تان کا مسئلہ کتاب میں نہ کورٹیوں ہاور جا ہے کہ جائز ہو پر محیط میں لکھا ہے۔ اگر کپٹر سے بیا بکر بیاں بیا اس کے مانند جو چیزیں کہ منتسم ہوئی ہیں دو مخصوں میں مشترکتھیں ہیں

اگر کی نے دوسر ہے کہا کہ بھی نے اپنا حمدال گرجی ہے اسے کو تیرے ہاتھ فروشت کیا اور مشتری اس کا حصہ جانکا

ہواور ہائع نہیں جانا تو یہ بھی جائز ہے بشرطیکہ ہائع نے یہ افر ارکر لیا ہوکہ اس کا حصہ ایسا ہے جیسا کہ مشتری کہتا ہے اور اگر مشتری

مشتر کے جانا ہو یا نہ چانا ہو یہ فاوی مغری شرک کھا ہے۔ اگر کیڑے یا بحریاں یا اس کے ماتند جو چڑی کہ منتسم ہوتی ہیں دو فضوں میں

مشتر کے تھیں کہ ایک نے آپنا حصہ مثل ایک بحری ایک گئے جائز نہیں گرد شت کیا تو یہ جائز ہو اور شریک اس کوامام میسی دوایت پر ہاطل نہیں کر

مشتر کے تھیں کہ ایک نے آپنا حصہ مثل ایک بحری کی گئے جائز نہیں گر جیک اس کا اس کے ماتند جو چڑی کہ منتسم ہوتی ہیں وہ فضوں میں

مشتر کے تھیں کہ ایک نے آپنا حصہ مثل ایک بحری کی گئے جائز نہیں گر جیک اس کا قریب اس کوامام میسی دوایت پر ہاطل نہیں کر

میس اس کے اور دشت کی دوایت کی کہ بی جائز نہیں گر جیک اس کا شریک اجازت و ساور ای کو طواد کی نے لیا ہے یہ جائز اور دواست کی ہوا کر تھا نہ وہ دفت کی تو جائز بوج جائز اور دواست کی جائز ہو تا ہو اور اگر آو حاکواں بدون داستہ کے فروشت کیا تو جائز ہو ہو جائز ہو ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو جائز ہو

سن نے ایک مخفس کا غلام بیچا اور مشتر کی نے غلام پھیروینا چا اور کہا کہ تو نے اس کے بالک کی بلاا جازت فروخت کیا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں نے اس کے بالک کے تھم سے فروخت کیا ہے پھر مشتری نے غلام کے بالک کے اس اقرار پر کہ اس نے بائع کوغلام کے بیچنے کی اجازت تبیل دی تھی گواہ چیش کیے بااس بات پر گواہ چیش کیے کہ بائع نے ایسا اقرار کیا ہے تو اس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر بائع نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ قلام کے بالک نے اس کو تھے کی اجازت تبیس دی تو تھے باطل ہوج ہے گ بھر طیکہ شتری اس کا خوا متگار ہواورا گرفام کے یا لک نے قاضی کے ساسنا پے تھے دینے ۔ انگار کیا اور غائب ہو گیا اور باتع سے تھے کرنا جاباتہ قاضی تھے کو فتح کر ویے گار ہواورا گرفتام کے یا لک ۔ اس کے تھے ۔ ان کارکیا تو تا فتح ہد کی جائے تا کہ ہفام کے یا لک ۔ اس کے تھے ۔ ان کارکیا تو تا فتح ہد کی جائے تا کہ ہفام کے یا لک ساس کے تھے ۔ انگار کیا تو تا فتح ہورکر ے گیا اور اس کا اس کا معالی ہو قلام شتری ہے لئے گائے اگرتم ہے ۔ انگار کیا تو تا تھے کہ اور اس کا کہ حاضر ہوا اور اس نے تھے کہ اس تھے ہے تھے کو اس فلام کے بیتے کا تھے ہمیں کیا ہے ہیں آگر اس لے کہ ساتھ ہے تھے کو اس فلام کی تھے تا تھے کہ اس کے بیتے کا تھے ہمیں کیا ہے ہیں آگر اس لے حاضر ہو نے ہم انگار کیا اور اس کا تھے ہو اس کے اور اس کے اور اس کے تاب کی اور اس کی تھے تا تھار کیا اور اس کے اور اس کی اور اس کے انواز کیا تو اس کے گوا تا وہ تھے اس کے کہ اور اس کے انواز کیا تو اس کے اور اس کے گوا ور بیش کر سے کہ جب شتری ہو ہے کہ اور اس کے اس کے کہ وہ اس کے کہ وہ کہ کے کہ اور اس کے گوا ور بیش کر سے کہ جب شتری کی اور کی کہ دور اس کے کو اور بیش کر سے کہ وہ کے کہ اور اس کے گوا ور بیش کر سے کہ وہ کے کہ اس کی کو اس کے کہ وہ کہ کہ کہ اس کی کو اس کے کہ وہ کہ کہ کہ کہ کہ کر کے کہ وہ کی کے کہ کہ کو اس کے کہ وہ کہ کہ کہ کہ کو اس کے کہ کو کہ کہ کے کہ کہ کو کر کے کہ ک

بارې نيره:

## ا قالہ کے بیان میں

ل قیت غلام کا ضامن ہوگا الد مع قولہ زیاد تی متعلما قولی گفتا زیادتی کا استعال پرسیل تلافا نعام ہے اور زیادتی متعلم جیسے حسن دجمال وغیر واور منفسلہ جسرے وغیر وال

اكركى نے كہاكة جمد ا كالدكر لے اور ش تھ كوشن ش ايك سال تك تاخير دوں كايا كها كد جمد سے ا قالدكر لے اور

## ولآل ہائع کے مطلق ہ

ا قالہ سے ہونے کی شرط ہیہ کے دوٹوں اقالہ کرنے والے داشی ہوں اور بھل جھی تھ ہواور تھ صرف کے اقالہ میں دوٹوں برل پر باہم بشنہ ہواور ہی تمام اسباب نے کے ساتھ کل تھے ہو جو کے دنیار شرط یا روے ہیا عیب کی وجہ سے واپس کر جمکن ہوااور اگر اس میں ایکی زیادتی ہوجائے کہ ان سبوں کے ساتھ نیے کہ ماتھ کے کہ دنیار شرط یا روے ہیا قالہ سے واپس کر جا ممکن ہوااور اگر اس میں ایکی زیادتی ہوجائے کہ ان سبوں کے ساتھ کے کہ ماتھ کے نہوگا اس وقت قائم ہو باشرط کی اور مرفزی ہوتو اقالہ کے دقت ورقام و دیتار کے خواہ یہ دو تو اس میں ہوتو اقالہ کے نہوگا کی اور واپس کی اور وزنی اور عدوی کہ جو وصف کر کے اپنے ذمہ اور مینار کے خواہ یہ دو تو اس میں ہے جا کی یا درفوں اور کی اور وزنی اور عدوی کہ جو وصف کر کے اپنے ذمہ اور وی میں ہوتو اور کی اور وزنی اور میں کہ جو وصف کر کے اپنے ذمہ اور وی کہ باتھ ہوتا ہے ایک کو اور دیتار کے خواہ یہ دو تو ایک کو اور دیتار کے خواہ یہ دو تو ایک کو اور کی کہ اور وزنی اور کی اور وزنی اور کی اور وزنی کے خواہ میں میں ہوتا ہے اور دیتار کے خواہ یہ دو تو ایک کو اور کی دو اور کی دو دیتار کے خواہ یہ دو تو ایک کو اور کی دو اور کی دو ایک کو کو اور کی کہ کی دو اور کی کے ایک نے دال کو کھوں کو اور کی کہ باتھ کے جو کو اور کی دو اور کی کے باتھ کے دو کر کے ایک کو کو اور کی دو کی دو کر کی دو دیتار کے خواہ میں میں اور کی کی باتھ کی کہ کی دو کر کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کو کہ دو کو کہ کو

یمال طاری ہو سکتے ہوں 11\_

رکی یکٹی ٹی پر فروخت کیا پھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ مین مال شتری کے پاس موجود ہے قوا قالہ سے ہوگا خواہش موجود ہو یا گف ہوگیا

ہواورا کراس مین مال کے تلف ہونے کے بعد اقالہ کیا قوصیح نہ ہوگا اورائی طرح اگر مال میں وقالہ کے دفت موجود ہو پھر بائع کو والیں

دینوں غلام مرکے بھر دونوں نے اقالہ بافل ہوجائے گا اورائی طرح اگر ہے دوغلام ہوں اور بائع اور مشتری دونوں نے بہنے ہوگیا

دونوں غلام مرکے بھر دونوں نے اقالہ کیا تو سی نہ ہوگا اورائی طرح اگر ایک اقالہ کے دفت مرکمیا تھا اور دومر اموجود تھا اورا قالہ سی ہوگیا

ہو دانوں غلام مرکے بھر دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ بافل ہوجائے گا اوراگر دونوں نے ایک میسین مال کو دومر سے مین کے موش باہم ہے کیا

ہو دانوں نے بہنے دومرا بھی مرکمیا تو اقالہ بافل ہوجائے گا اوراگر دونوں نے ایک میسین مال کو دومر سے مین کے موش باہم ہے کیا

اور دونوں نے بہنے کر دونوں نے اقالہ کیا ہو جائے گا دوراگر دونوں نے اقالہ کیا تو اقالہ کیا دوراگر میں اور کا دونوں نے اقالہ کیا اور عود کو بیدائع میں کھوا ہے۔

کامش و بنا جا ہے اگر دونوں نے ہو بیائی کی تیت دومر سے کو دے کر اپنا مال میسین واپس کر لے اورائی طرح اگر دونوں نے اقالہ کیا اور عودوں میں کو اور اورائی میں دونوں نے اقالہ کیا اورائی دینے سے پہلے ایک گفت ہوگیا تو اقالہ بافل نہوگا ہے بدائع میں کھوا ہے۔

اگر دونوں واپس دیئے سے پہلے تلف ہو نے تو اقالہ بافل ہوگا ہو میل شرک ایک گفت ہوگیا تو اقالہ بافل نہوگا ہے بدائع میں کھوا ہے۔

اگر دونوں واپس دیئے سے پہلے تلف ہو نے تو اقالہ بافل ہوگا ہو میل شرک کے ایک کھو میں کو ان کا کھوا ہے۔

اگرکوئی باندی نیجی پھر نیچ سے اٹکار کیا اور مشتری نیچ کا دعوی کرتا ہے تو باکنے کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہیج اس کے ایک گدھا خرید کر تبغنہ کیا پھر چاردوز کے بعد اس کولایا اور بائع کو اپس دیا اور بائع نے مریحا تبول نہ کیا اور بائع اس کے چندروزا ہے گام میں لایا پھر تمن وا پس دینے ہے اور اقالہ تبول کرنے ساتھا رکیا تو اس کو چندروزا ہے گام میں لایا پھر تمن وا پس دینے ہے اور اقالہ تبول کرنے ساتھا کہ ترک خصوصت پر نے ایک با ندی نیچی اور مشتری نے انکار کیا تو بائع کواس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے جب تک کرترک خصوصت پر عزم ندکرے کو بکہ مشتری کے انکار کیا اور مشتری نیچی کا مشتری کے انکار کیا اور مشتری نیچی کا مشتری کے انکار کیا اور مشتری نیچی کا میں ہے جب انکار کیا اور مشتری نیچی کا کہ تھریج سے انکار کیا اور مشتری نیچی کا کرتا ہے تو انکار کیا اور مشتری نے جھڑ انچوڑ دیا ہے دوئی کرتا ہے تو انکار کیا کراس نے جھڑ انچھوڑ دیا ہے دوئی کرتا ہے تو بائع کواس سے دعی کرتا حال آئیں ہے گار اگر مشتری نے دوئی کرتا ہے تو انکار کیا کہ اس نے جھڑ انچھوڑ دیا ہے دوئی کرتا ہے تو بائع کواس سے دعی کرتا حال آئیں ہے گار اگر مشتری نے دوئی کرتا ہے تھر ڈافور بائع نے سائیا کہ اس نے جھڑ انچھوڑ دیا ہے دوئی کرتا ہے تو بائع کواس سے دعی کرتا حال آئیں ہے گار اگر مشتری نے دوئی کرتا ہے تو انکار کیا تھی تھر ان کرتا ہے تو بائع کواس سے دعی کرتا حال آئیں ہے گار اگر مشتری کیا گار کرتا ہے تو بائع کواس سے دعی کرتا حال آئیں ہے گار اگر مشتری کرتا ہے تو کا کرتا ہے تو بائع کواس سے دعی کرتا حال آئیں ہے گار کرتا ہے تو ڈوئی کرتا ہے تو کا کرتا ہے تو کا کہ کرتا ہے تو کا کرتا ہے تو کرتا کرتا ہے تو کرتا گار کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہوئی کرتا ہے تو کرتا ہے تو کرتا ہوئی کرتا ہے تو کرتا ہوئی کرتا ہوئ

تو اس کودطی کرنا طلال ہوگیا بیڈناوئی قاضی خان میں اکھا ہے۔ کی فض نے ایک غلام بھوش بائدی کے فرید کیا اور دونوں نے تبغہ کرلیا بھر مشتری نے آ دھا غلام کس کے ہاتھ بچا بعدا تراں بائدی کی تھے کا اقالہ جائز ہوگا اور اس پرواجب ہوگا کہ غلام بیچنے والے کوغلام کی قیمت اوا کرے اور ای طرح اگر اس نے غلام فروخت نہ کیا لیکن اس کا ہاتھ کا ٹاگیا اور اس کے کوش کا مال اس نے لے لیا پھر بندی کی تھے کا اقالہ کیا تو بھی بھی تھم ہے بیظر بیر میں تکھا ہے۔ کس نے ایک غلام ایک بزار در بھم کوشر بدا اور تمن و سے دیا اور غلام پر قبضة نہ کیا پھر بائع نے اس سے ملاقات کے بعد کہا کہ میں میں نے تھو کوغلام اور شن بر کیا تو یہ کہنا تھے کا تو ڈٹا ہے اور شن کا بر کرنا

قاضي خان شي لكيما \_\_\_

ایک قوم مشی میں موارشی اور اس میں کے گی فتی سان لوگوں نے کشی میں پیجد اسمیاب فریدا گھر مشی کے دوب جانے کا خوف پیدا ہوا دوسب نے اس بات پر افغال کیا کہ شی میں سے پیجد اسمیاب چینک دینا چاہیے تاکستی ہلی ہوجائے ہیں اسمیاب نینے والے لیے کہا کہ جو تعقی ہیں ہے ہیں اسمیاب نینے دولا کیا گھر اسمیا ہیں انہوں نے چینک دیا تو استی افا قالد کیا ہی اور کرنے نے پہلے جینے کو قو استی افا قالد کیا گھر کی ہوجائے گا بور ان کرنے سے پہلے جینے کو خوا میں گئی اسمیاب کو جو کی گیا کہ اس نے بی کا قالد کرایا تو افزارا قالد کے باسم میں تصاب کی نے ایک فلام خوا کہ ان کا روائد کی ہوئی کہا تاکہ کر اسمی کی ہوئی کہا تھا کہ میں نے اس کو شن کی کہا ہوئی کہا تاکہ کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہ کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہا ہوئی کہا تاکہ کہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہا تاکہ کہ کہا تاکہ کہا کہا کہا کہا تاکہ کہا کہا کہا تاکہ کہا تاکہ

امام اعظم کنود کید فاسد شرطوں ہے اقالہ یا طل ہیں ہوتا ہے کو نکدہ ہی جا سرخی شرکھا ہے۔ جس کا کی مخص پر
معیادی قرض ہے اگر قرض دار سے اس قرض کے موش کوئی چیز فریدی اور قبضہ کرلیا چر دونوں نے اقائد کیا تو قرض کی معیاد مود و سرک کا اور قرض کی معیاد مود و سرک کا اور قرض کی معیاد مود و سرک کا اور قرض کا کوئی تغیل ہوتو
اور اگر اس کو بسب جب کے قاضی کے تھم ہے اس طرح و ایس کیا جو جروجہ سے نے بواتو میعاد کودکر سے گی اور قرض کا کوئی تغیل ہوتو
کفالت دونوں صورتوں شرع و تشد کہ سے کہا گا گرستی ہوتو اس کو تھا اور اپنے مشتری سے کہا کہ میں نے تیر سے ہاتھ
مستی کے ساتھ فردخت کی ہے ہی مشتری نے کہا کہ اگرستی ہوتو اس کو تھا اور اپنے واسطے تھا اور کھو کو میر کی اس گا سے کہا ہو کہ اپنی جوتو نے
میر سے ہاتھ نجی ہے بہتیاد سے ہی ہائے تھے اور اس کو بھا اور اپنے ہو یا بعد لیکن مشتری کی نے اس سے کہا ہو کہ اپنی و اسطے تھے لیتوں مؤکل کین مشتری کی ہوگا۔ ایک ورت نے تھی اور سے نے تھے کی دورات نے تھی کو اور سے نے تھے کی دورات نے تھی کا اور اپنی و تھے اور اس کی اور ت نے تھی کی دورات نے تھی کی دورات نے تھی کی دورات کی تو تھے جو اوراس کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی اجازت کی جوتر کی اجازت کی اجازت کی جوتر کی اجازت کی جوتر کی اجازت کی دورات کی اجازت کی جوتر کی دورات کی اجازت کی گرا کیا اور اجازت دورات کی تو تھے جو دوران کی اجازت کی جوتر کی دورات کی اجازت کی جوتر کی تو تھے جو دوران کی اجازت کی جوتر کی دورات کی دورات کی جوتر کی تھی تار سے جود کر میکن کا کھی تار کے دورات کی بھی تار کو تھی تار کی دورات کی تار کی دورات کی تار کو تو کوئی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کی تار کوئی تار کی تار کوئی تار کی تار کے دوران کی تار کی تار

ہے۔ تاک اگور بعوض سونے کے قریدا اور بجائے اس کے گیہوں دے دے گر دونوں نے بیٹے تی کر فی آو اس کو تھم دیا جائے گاکہ گیہوں طلب کر ہاور اگر جدور ہموں کے ہوش کوئی چرخریدی اور بجائے ان کے ذیوف دے دے دور یا تع نے ان ہے چشم ہوتی کی بھر دونوں نے اقالہ کرلیا تو ہوسکتا ہے کہ مشتری باقع ہے جدور ہم دائیں سے کر لے۔ اسک کوئی چرخریدی کہ جس بھی بار برداری اور مشقت ہا اور مشتری اس کو دوسری جگہ لے گیا ہے وونوں نے اقالہ کیا تو والیسی کا صرف یا تع کے ذمہ ہوگا کی نے ایک گائے خریدی اور اس بر باتھ کیا اور اس بر باتھ کے خریدی کہ دونوں نے اقالہ کیا تو والیسی کا صرف یا تھے کہ دوناس کا دود ہود وہتا تھا اور کھا تا تھا تو با لکے کو اور اس کے اس کی کہ دوناس کا دود ہود وہتا تھا اور کھا تا تھا تو با لکے کو اس بر بر بر بر بر بر بر بر کے بات کی اور اگر مشتری کے باس بلاک ہوگئی تو اقالہ باطل ہوجائے گا اور مشتری سے دود ہوگئی منان ساقعانہ ہوگئی تو اقالہ باطل ہوجائے گا اور مشتری سے دود ہوگئی میں تعدید بھی گھا ہے۔ ساتھ اور کھی تھی ہوئی کی بربب اس کے کہ اقالہ موجود کے تی شی شاہر ہوانہ معدوم کے تی شی بیقید بھی گھوا ہے۔

اگرکوئی زیمن مع اس کی کھیتی ہے تربیدی اور مشتری نے اس کھیتی کوکا ٹ ایا گیرد دونوں نے اقالہ کیا تو زیمن کا اقالہ اس کے حصہ میس کے جم کوئی کئی ہے ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ اگر کھیتی پک جانے کے بعد اقالہ کیا تو جائز جمل الفائق بھی الفعائی بھی الفعائی میں الفعائی میں الفعائی بھی الفوائی کا سد در جموں کو دائیں کر سے گا یہ فلا میں المورد دونوں نے باہم بقتہ کر لیا گھر تھی ہیں دوخت سے کہ ان کو مشتری نے کا شاہد کہا تو الدکیا تو اللہ کیا تو الدکیا تو بائع کو دونوں نے بھی کا اقالہ کیا تو الدکیا تو اللہ کیا تو الدکیا تو اللہ کیا تو الدکھی کو دوخت مشتری کو دے دیے جا کیں سے اور دیکم اس وات میں اقالہ کیا تو الدکھی دوخت مشتری کو دوخت میں گھوا میں دوخت میں کہا تا تا کہا تھی ہی کہ ان کو دوخت میں گھوا ہے۔ اور اگر اتو الدکھی کہا تھو کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا کہا تا تا کہ اور دوخت میں گھوا ہے۔ اور اگر اتو الدکھی ہو جا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا تا کہا تا کہا تا کہا تا کہا تا تا کہا تا

باب جوده:

## ہیج مرابحہاورتولیہاوروضیعہ کے بیان میں

الله مرابیده می کرش اور ده میده و این میلی این این کی کا دو این کر فرد شد کر ساور تولیده و تا یم کرش میلی می کرد و اور بدسب جائز این بد میلا فروخت کر ساور ده مید و و تا یم کرش کی بوجید کی اور وزنی جز تو تی جائز این و گریش میلی می موخواه و فوجی می اگری تا کی بخش می کی اور وزنی جز تو تی جائز این و گریش معلوم بوخواه و فوجی می اگری تا کی بخش می با کرد و شر می با کرد و شر می با کرد و تا کرد

كوخيار عاصل موكا بيميدا سرحسي عمل للعاب

اگرکوئی کیڑا دی درہم کو تریوا گھرای کے توش ایک دیناداور کیڑا دیا تو دائ المال دی ہوگا بہاں بک کداگرای کو مرابحة فروشت کیا تو دومرے مشتری کو دی درہم دینے پڑے گیا اورا گرایک کیڑا ایسوش دی ورہم کے جوائی شہر کے نقذ میں ہے بیا اوراس کوایک درہم نقع سے بچاتو وی درہم و بے بی بلیس کے بیسے اس نے ادا کیے ہیں اورا یک درہم اس شہر کے نقذ میں سے بھگا اورا گ نفع کو دائ المال کی طرف تبعت کیا اور کہا کہ میں تیرے ہاتھ وہ مازوہ کے نفع ہے جی ہوں تو نفع تمن کی جنس ہوگا یہ جیا ہی کلسا ہے۔ اگر مشتری نے بجائے جیدورہموں کے زیوف ادا کیاور ہائع نے اس سے چھم پڑی کی تو اس کو بیرجائز ہے کہ جید کے حساب سے نفع کے کرم اسحد فرو شت کرے بیرماوی میں کلھا ہے اورا گراس نے تمن کے توش کوئی اسماب دیایار بھن دیا اور اس کو خردی کہ میرا راس ورہموں پر نفع لے کرم اسحد فروشت کرے گا یہ مجیدا سرخسی شی گھا ہے۔ کوئی اسماب مراسحد فرو خت کیا اور اس کو خردی کہ میرا راس المال سودینار ہیں پھر مشتری نے اس کو گاہ میں اوا کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ بھی نے اس کو شامی دیاروں کے توش خریدا ہے مال الکہ بیائے اس کو المال کہ بیا ہے اس کو گھرا ہوں گاہ دوراس کے اوراس کے اوراس کو خرار میں کو تا اس کو اس کے اوراس کی کا وراس کے اس کو الکہ بیائے اس کے کہا کہ جس نے اس کو گاہ دوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کو اوراس کے اس کو گھر میں گھر ہے۔ اس کو گھر میں کو اوراس کے اوراس کے اوراس کے اوراس کے اس کو گھر پھر بھی لکھ اسے۔

اگرایک جنس کے دو کیٹروں کی تیج سلم میں دس درہم دے اوران دونوں کی جنس اورنوع اور صفت اور

مرکی تعداد برابر بیان کردی 🖈

غلام کے فصب کرنے والے پر اگروہ قیت اوا کرنے کا تھم قامنی کی طرف ہے دیا جائے کہ جو بھا گئے کے وقت قلام کی میں ت قیمت تھی چروہ بھا گئے سے لوٹ آفٹ تو عاصب کو جائز ہے کہ مرائعۃ اس قیمت پر فرو شت کرے جواس نے ڈاٹڈ دی ہے گروہ کے گا کہ بیقلام جھوکوا نے میں پڑا ہے ایسے بن اگرایک قلام شراب کے توش خرید الوراس پر قبضہ کیا چھروہ بھاگ کیا اور قامنی نے اس پر تھم کی کہ

ا جوکر کن سکیرائر قداما و بیان تک کوشتری کو خدست یاشی کافر خدما قلامو گیا ۱۱۱ سے خمن پردر ہم موں یا دینار مول اا سے تع مرا محظ ۱۱ ہے خواہ شامی مویا کوئی اور موالا ہے جائے ہے سیا ترک کر سالا ہے قریب قریب پر ایم موں ۱۱ ہے برایک بظاہر بانی در ہم تک موتا ہے اگر چرتفری تین ہا۔ و جو مدت تا ملم کے آنے کی تھری ہے ۱۱۔

ہائع کو قیت اوا کرے ہو بھی بھی تھم ہے بدفاوی کری تھی اکھا ہے۔ اگر کی نے دوسرے کو ایک گیڑا کھی وہ لینے کی شرط پر بہد کیا اور دونوں نے ہاہم بھند کرلیاتو اہام اضلم کے ذرد کیے مال سلطے کے انتداس کو مرائحۃ جیتا جائز ٹیل ہے کیکن اہام ابو یوسف کے ذرد کیے اگر ہوض شل بید کی قیمت کے ہے تھے بیال است تھی پڑا ہے اور بیت کہنا چاہے کہ بھی نے اس کو ایک بڑارد برم کو بھا گار دونوں نے ہاہم بھند کر لینے کے احد یا پہلے تھے کا اقالہ کر فریدا ہے کہ کا کہ اور اس کے اس کا ایک بڑارد برم کو بھا گار دونوں نے ہاہم بعد کر لینے کے احد یا پہلے تھے کا اقالہ کر لیا اور اس کو مرائحۃ بیتا چاہاتو اہام اعظم کے زود کی جائز بیل ہے بیدجادی تھی کھی تھے تھی کہا تھا کہ اور دونوں نے بہر کی اور دونوں نے بھر کی اور دونوں نے بھر کی اور دونوں نے بھر کہا دور نی جو نے وہ میں کہا دور نی جو نے وہ کہا ہور کہ کہا ہور کی کہا ہور کی جو تھی کہا کہ دولا ہے تھی بر کی کا دور کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کو دوسری تھی مرائح ہے بھر کہا تھی کہا ہور کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا گئی خوالے کہا تھی کہا کہا تھی ک

توجا تزيب بيميد عم أكعاب

جو کچھائ تھی نے سفر میں اپنی و ات پر خرج کیا ہے کھانے اور کرا بیو فیرہ ہے وہ اس میں نہ المائے کیونکہ اس میں عرف کا نہ مونا طاہر ہے بیمسوط میں کھانے ۔ چرواہے کی اجرت اور غلام کوکوئی ہنر سکھٹلانے یا قرآن پڑھانے یا علم پڑھانے یا شاعری سکھانے کی اجرت یا مال کے مفاظت سے دکھنے کے مکان کا کراید اس المال میں شاملائے اور ای المرح غلاموں کے محافظ یا اناج کے محافظ کی اجرت

ل کیونکہ بہدیشر طافوش کش بڑھ کے ہے تھی کری شقعہ تا ہے ہوتا ہے اا۔ سیا قال الحریجم اس کلام سے مراد ہے کہ استے وام کوئی انداز وکرنے والا انداز ونیس کرتا ہےاور بھی مراد برجگہ ہے جیسا کہ حرجم نے مقدمہ بھی تئیبہ کردی ہے اا۔

بحی نہ اور ہے گا اور اسے ہی طبیب کی اجرت اور رائض اور بیطار کی اجرت اور آجے گی حرد دری اور خارس کی اجرت اور جرم کا جربانہ
اور جواس سے راو جس ظلم سے لیا حمل راس المال جس شہلائے کر اس صورت میں کہ ان کے طاقے کی عادت جاری ہو یہ تبرالفائن میں ہے اور چھنے لگائے والے کی اجرت شہلائے اور اٹائ کے گئی میں بیا شہر نے والوں کی اجرت شہلا دے اور فلام کی تنے میں ہے اور چھنے لگائے والے کی اجرت شہلا دے اور فلام کی تنے میں ملا نے جواس المقال میں شہلائے ہے اور اٹائ کے بیاد کرتے والوں کی اجرت شہلا دے اور فلام کی تنے میں کھائے اور کی جو اور اور جو بیاد ان کی تاتھ چیز وں کا خمن شہلا دے اور فلام کی تنے میں کھائے اور کی جو اور اور اس کے بیاد ہو کہ اور جو بیاد ان کہ اور جو بیاد ان کہ اور جو دیا ہو ہو اس کہ اور کی جو اور اس کی تاتھ جو بیاد ہو کہ اور جو دیا ہو ہو اس کے اور کی جو بیاس نے ان چیز وں پر خرج میں مورت کے کہ اگر اس نے جو باید یا فلام ہیا گھر کو اجرت میں دیا اور اس کی اجرت بیاد والی کی اجرت بیاد والی کو طاور بیان کی اجرت بیاد کی تاجہ دیا ہو گئی ہو تو ہو اس کے بیاد ہو تا ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو تو ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تو ہو تا ہو گئی ہو تو ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو تا ہو گئی ہو تا تا تا ہو تا

می العالی سے المرکن کری فریدی اور اس کے ذرائ کرنے اور کھال کھنچنے اور نمک دینے کے واسطے کی حرور کیا تو ان سب کی اجرت راس المال میں طاوے گا اور ایسے ہی اگر تا بنا فرید ااور اس کے برتن بنانے والے کواجرت پر مقر رکیا تو اس کو بھی صاب کرنے اور ایسے ہی الممال میں طاوے گا اور اس کا کلاری کی صورت میں درواز و بنانے کو اسطے بڑھی کی اجرت بھی طاوے اور ایسانی محیط میں الموال کی خور اور اس کا کلاری کی صورت میں درواز و بنانے والے اور کوئٹر نکا لئے والے کی اجرت واس الممال میں طاوے ایسانی محیط میں کھا ہے۔ اگر قال م کا نکاح کر رئے والے اور کوئٹر نکا لئے والے اور کوئٹر نکا النے والے اور کوئٹر نکا لئے والے اور کوئٹر نکا لئے والے اور کوئٹر نکا النے والے اور کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی اور اس کی مقرب کرتا ہوتو چمید کرائی کی مزووری نہ طاب میں میں اگر چمید کرانا اس کو تا تھی کرتا ہوتو چمید کرائی کی مزووری نہ طاب کوئٹر جو اس کو وراشت میں طابور اس کی میں اور کی مزووری نہ کوئٹر اس کو وراشت میں طابور اس کی سے ایو تیس میں اور والے میں کوئٹر اس کو وراشت میں طابور اس کی نے ایسانی تران المال میں المال می المال میں میں المال میں المال میں المال میں المال میں المال میں المال میں میں المال میں المورون کو المورون کورائوں کو المورون کورائوں کورا

ہو گیا تو اس کومرائخنا بیجنا جائز ہے 🖈

اگر بائع نے تھوڑ اٹمن مشتری کوچھوڑ دیاتو مشتری باتی ٹمن پر مرائحۃ قروشت کرے گااوراس طرح اگر بیجنے کے بعداس نے کم

کردیا تو مشتری دوسر مشتری سے بھی اس کومع حصہ تقطیعے کم کردے گا اور گریا گئے نے تھے مراہحۃ سے اس کو تھے تولیہ کردیا تو دوسر سے بھی ایسانی کیا جائے گا اور اگر مشتری نے ٹھی ذیادہ کردیا تو اس کواصل اور ذیادتی دونوں پر مراہحۃ نے گا اور بید ذہب ایس ٹائٹ کیا ہے گا اور بید ذہب ایس کا کوئی کیٹر اخریدا کہ اندیاس کوایک مہینہ ایس کا خواس کو ایک مہینہ کی تو اس کوایک مہینہ کی مہلت دے رویدا میں کھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن کی مہلت دے رویدا تھی کھھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن میں مہلت دے رویدا تھی کھھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن میں مہلت دے رویدا تھی کھھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن میں کھا ہے۔ اگر مشتری کو پورائمن میں کوئی تو اس پر داخواس پر مراہ کوئی بیٹا جائز ہے رویدا کی گھا ہے۔

کہ بھے کودس درہم میں پڑا ہے چروس درہم اوراس کا تفع لے لیا چراس کے بعد کیا کہ میں نے غلطی کی جھے کو پندرہ ورہم میں پڑا ہے اور مشتری نے اس کو جٹلایا تو اس رہیں المال کے دھوئی میں یا گئے کی دکیل مقبول نہ ہوگی اور اگر مشتری نے اس کی تعمد بی کی تو اس سے کہا جائے گا كەساز مع يا في ورجم اواكرے يا جي كووايس كرے اور يةول امام ابو بوسف كا باورامام اعظم كنز ديك مشترى سے زيادتى ندى جائے كى مرف بائع سے كيا جائے كا كرا كرتو جا ہے تو تا كوئے كركے كيرا لے لياور جوتو نے ليا ہے وائيس كرد سے اور اگر جا ہے تو ات داموں میں جو تھوکو مطعیع کو سرو کروے کہ اس سے فیادہ ندیے جا کی کے اور اگر شتری نے کہا کرونے یا نج ورہم می خریدااور خیات کر کے ابناراس المال دس ورہم بتلایا اوراس پراس سے تم لینے کا ادادہ کیا تو امام اعظم کے زد کی یا تع برقتم ندآ نے کی اورا کر ہائع نے اقراد کیا کہ مراراس المال یا فی ورہم میں یا اس پر کواہ قائم سے تو امام ابو پوسٹ کے نزد یک وائس کیا جائے گا اور امام اعظم کے نزو یک میں بلکہ اگر مشتری جا ہے تو میتی واپس کرے ورنہ جو تمن اوا کیا ہے اس کے عوض لے لے اور اگر ان وونو سستلول میں بیج تولید واقع ہوئی ہوتو امام ابوبوسٹ کے فرد کے زیادتی اور نقصان میں دونوں ایک دوسرے سے داپس لیس کے اور بھی قول امام ابو صنیف کا انتصان کی صورت میں ہے اورا یہے بی ان کے قول کا قیاس زیاوتی میں ہے اوراس طرح اگراس کیڑے کودس درہم پر ایک درہم کے تقع

ے خریداتو سب مورتوں میں اس کا تھم وہ یازدہ کا تھم ہے بیچید عی لکھا ہے۔

اکر کمی منس نے و ویازدہ کے تنع سے یا جواس کے مائند ہے فروخت کیا اس مشتری حمل سے ان کا وہونے کے وقت اگر جا ہے گا تواس کو لے گاورندزک کرے گااورا گرعقد تا واقع مونے سے سیلے تن سے اس کا وہواتو والی تیس کرسکتا ہے اگر کسی نے ایک کیڑا پانچ ورہم کوخر بدااور دوسرے نے چددرہم کو دوسراخر بدا چردونوں نے دونوں کیزے ایک سوعد میں تفتع یا تقصان سے فروشت کیے توان دونوں نے راس المال کے حساب سے حمن دونوں میں تقسیم مو کا بیرماوی ش اکھا ہے۔ اگر ایک کیڑ اجودس کی مالیت تھا دس درہم میں خریدا اوردوسرے نے ایک کیڑا چوہیں کی مالیت تھا دس میں تربید ااور اس کو تھم کیا کہا ہے کیڑے کے ساتھ فرو دست کردے اس نے بیچے وقت مشتری ہے کیا کدونوں مجھے بیں بی بڑے بیں اور بی تیرے اِتھان کودی ورہم کے فقع سے دیجا ہوں ہی اس نے دونوں کوفر بد كر تعنيض ليااور تقم وين والني كري من عي جيب ياكروابس كرنا جا بالدركها كريس في دونول كوايك صفحه بن بس درجم كوفريها ے اور شن اور لکنے کے تین کلاے ہوکر ہے کیڑ ادو مکٹ شن پر وائیس کرتا ہون اور یا تع نے کہا کردوستھ میں تیج ہوئی ہی آ و سے میں واپس كرتومشرى كاقول أس كاسم معتر موكا كدم كمائ كاكروالله على أيرا الدائد على الماييات جبيها بالع كبتاب اوراكر دونوس في كواه ين كياتومشترى كركواه متبول مول كراور بالك ك ودهمت حمن واليس كراك اور مامورات تحم دين وال سريندره درجم في اور يا في درائم دے كا اور اكر مشترى نے دوسفتوں كا وكوئى كيا اور بائع نے ايك صفحه كا توبائع كا تول ليا جائے كا اور مشترى كوا ويكائى ش الکھا ہے ہیں اگر مشتری نے باتع مامور کے کیڑے میں عیب یا کروائیں کیا تو دی (۱۰)ورہم میں واپس کرے کا اور اگر دونوں نے کواو جی کیا مشری کے گواہ تبول ہوں مے اور اگر تھم دینے والے کے گیڑے میں عیب پایا تو اُس کو پندرہ ورہم میں واپس کرے کونک مشتری نے اصل میں جدرہ درہم کا داوئ کیا ہاور بائع نے یا چے درہم ذائد کا اقرار کیا ہے ہیں اگر چاہے تو تصدیق کرے اس سے لے الدورندچيوز د سادرمشائ نفر مايا كديدهم أس وقت بك ما لك كواية اقرار يراصرار جواورا كرايبات بوتوبه بإنج ورجم نيس السكا ب ربیط میں لکھاہ۔

اِ تولیقن بعنی وہ یاز دو کے حساب ہے کل تمن کمی قدر ہوا ۱۲ ہے تولیق کم دینے والے بعنی جس نے فروشت کا تھم دیا جس کا کیڑا ہیں در ہم قیمتی

تسمى نے كوئى چيز عبنے ميں أس كو ير ى بدوسرے كو بطريق توليد دے دى اور مشترى كونة معلوم ہوا كد كتنے كوأس كو يرى ب و فاسد بس اگر بالع في أس بل بن أس كوا كاه كيا تو ي جوكى اور مشترى كوخيار بوگا كدا كر جا بي أس كو ليدرند جيموز د ب ید کانی میں لکھا ہے اگر کوئی کیڑا دی (۱۰)ورہم کوٹر بدا پھر اس کوده بازده کی کی ہے ؟ ڈالاتو داس المال کے ہردرہم کے گیارہ بر ، کیے جائیں کے ہی سب ایک موس (۱۱۰) جروں کے چراس میں سے گیارہ کا ایک بڑے کم کیا جائے گا اوروہ وی (۱۰) درہم ہونے اورای طور پر بیتھم سب صورتوں میں جاری کیا جاتا ہے مثلاً اگروہ دواز دہ الکی کی ہے بھاتو ہردرہم کے بارہ حصہ کیے جا کیں گے ہی کل ایک سو الله المراد المراكب على معرف المراكب المراقط وجائي كلفراني الحيلا

بارې يندر فو (6:

## استحقاق کے بیان میں

تن كاحتدار بيدا مونے سے بہامتدحقد اركى اجازت برمرة ف رہتا ہے اور فاجر الروایت كے موافق أس كا توث جانا اور تخ موجاناوا جب بين موتاب يرميط من المعاب اوراس باب من المثلاف ب كري كب تع موجاتى باورسي بيد كرجب تك بائع س من واپس ندکر مے تعمل ہوتی ہے تی کدا کرستی نے قامنی سے تھم پانے کے بعد پا تبعد کے بعد پہلے اس سے کدمشتری باقع سے اپنا حمن واليس كري تي كى اجازت وى توسيح موكى بينيرالقائق عن لكما إدراكر جي ايك شے موجيد ايك كيزا وايك غلام اور قبعند ب مہینے یابعد کوأس کے لکڑے کا کوئی حقدار پیدا ہوتو مشتری کو ہاتی میں خیار ہوگا کداگر جا ہے تو اُس کے حصر شمن کے عوض لےورند چھوڑ دے اور اکر مین و چیزیں ہیں جیسے وہ غلام یا دو کیڑے اور دونوں کے قبضہ سے پہلے ایک کا کوئی حقد ارتکانا یا ایک کے قبضہ کے بعد دوسرے کا حقدار بیدا ہوتو مشتری کو دوسرے میں خیار حاصل ہوگا اورا گردونوں کے قبضہ کے بعد کوئی حقدار لکا تو اُس کو دوسری میں خیار نہ ہوگا اگر چہ صفقہ جدا ہو گیا اور اگر چی کمنی یاوزنی چیز ہواور قبضہ بہلے اس على بعض كاكونى مستحق ہوا تو مشترى كو ہاتى ميس خيار ہو كا اور قبضہ سے بعد

أس كالعني كے مقدار مونے على امام اعظم عدد على روايتي أحمي بي يرجيد على العاب-

کس کے پاس تین تفیر میہوں میں کدأس میں ایک تغیر ایک کے ہاتھ چر دوسر ادوسرے کے ہاتھ چرتیسرا تیسرے کے ہاتھ فرو شت کر کے سب کو تین اٹنیز میں ناپ دیں پھر مب میں ہے ایک قفیز کا کوئی حق دار پیدا ہوتو وہ تیسر اتفیز لے کا پیلمیر رہ میں لکھا ہے ا گرجی یامنصوب کے بینے یا خصب ہوئے کے دنت ہے کوئی تن وار نکلاتو مشتری ایتا شن واپس کر اور عاصب بری ہو گیا اگر کسی نے ا يك كيرُ اخريدِا يا خصب كرك أس كي ميض سلائي يا كيهول خريد كربيائ يا يكرى خريد كرأس كو بمونا (مال كريس ) مجرأس كاكوتى حقدار تكاتومشترى ثمن والبن بين كرسكتا باور عاصب برى شبوكا بلكه مالك أس عضان فيسكنا باورا كرندسلايا يا شبعوناتو مشترى والهن كرسكتا بإدرغا مب برى موكا اورا كرمستى وليل لايا كهاس كامر برا باوردومراوليل لايا كهاس كالوشت بيرا باورتيسرا كهاس · کی کھال میری ہے تو بھی باقع سے شمن نہیں لے سکتا ہے ای طرح اگر ایک کیٹر اخر بدالدر اس کو ندسادیا در ایک مخص اس بات بر دلیل لایا كه آستينس ميرى بين اور دومرااس بات پر كه كليال ميرى بين اورتيسرااس بات پر كه باتى ميراب تو بحى مشترى با نع سے تن واپس نبيس كر سكتاب بيكاني بمراكعاب

ع قولددوروايتي وين ايك روايت كموافق باقى واليس كرف يس مخار باور ا قولده دوازده معنی باروکی يزون (١٠) كوهش كيماته ١١٠\_ دوسری دوایت ش نبیس بلکساس کے حصر شن ش لیما واجب ہے ۱۲۔

اگرغلام کے مستحق نے بل اس کے کہ غلام دلائے کا اُس کے داسطے تھم دیا جائے تھے کی اجازت دی تو

امام اعظم النية كرز ويك تيج اور بيددونول جائز بين 🖈

زید نے مرد ہے ایک فلام ترید ایکرائی کو برکر و با بھر برکر نے خالد کے ہاتھ بہا بھر خالد کے پاس اُس کا حقدار بیدا ہوا تو

زید اپنا تمن مرد ہے نیس لے سکت بہ جب تک کہ خالد اپنا تمن بحر ہے نہ اور جب اُس (خالد ۱۱) نے لے اپنا تو وہ می (زیر ۱۱) لے گاہے

ظمیر بید ش لکھا ہے زید نے ایک خلام ترید کر تبعد کیا چھر بحر کو بہدیا صدقہ بی دیا چھر خالد نے آکر بکر کے ہاتھ ہے اپنا استحقاق فابت کر

کے لے اپنا تو زید اپنے ہائع ہے شن واپس کر سکتا ہے اوراگر زید نے محرو ہے تریدا اور بکر کے ہاتھ فی کر سرد کر دیا چھر بحر کے ہاس سے

حقدار نے لے اپنا تو امام اعظم کے فرد ویک دوسر یہ مشتر کی کے شن واپس کرنے سے پہلے پہلائشتر کی اپنے اُن سے شن ایک لے سکتی تھار انگلا ۔

میڈنا وئی قاضی خان جس کھا ہے۔ ترید کی ہوگی اور شتر کی کے ہاں بچہ بی جو شتر کی کا نہ تھا پھر اُس یا ندی کا گواموں سے کوئی حقدار نکلا ۔

تو استحقاق میں اس کا بچہا سے کتابح ہوگا اور شتر کی نے اقر اور کیا کہ باعدی قلال شنوگی اور ایسے بی اگرید زیادتی دوسر ہے کہ اور استحاصل ہے کا تھی اور ایسے بی اگرید زیادتی دوسر ہے کہ استحداد کے واسطے اصل ہے کا تھی دیا گیا اور زوائد کیا حال نہ معلوم نے ہواتو زوائد قاضی کے تھی میں وافل شنوگی اور ایسے بی اگرید زیادتی دوسر ہے کہ استحداد کی استحداد کی ایس کی تو بھی اور ایسے بی اگرید زیادتی دوسر ہے کہ استحداد کی بھی استحداد کی دوسر ہے کہ استحداد کی اور ایسے بی اگرید زیادتی دوسر ہے کا حدید کر بھی اور استحداد کی دوسر ہے کہ میں دوائل شنوگی اور ایسے بی اگرید زیادتی دوسر ہے کا حدید میں دوسر ہے کہ کہ میں دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ کر میں دوسر ہے کہ میں اگری دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ کی دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ کو کہ کی دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ میں دوسر ہے کہ کو کہ کی دوسر ہے کہ کو کہ کو کہ دوسر ہے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کی دوسر ہے کہ کو کہ کر دوسر ہے کہ کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی دوسر ہے کہ

باتعديس مواورية عب موقو يمى ميذواكد قاصى كذريكم شداخل مول كى يركانى يل كلما ب-

کا کوئی حقدار نکلاتو مرعاعلیہ مدگی ہے کہ تیس لے سکتا ہے اور اگر اُس نے پورے دار کا دگوئی کیا تھا اور سود دہم پر مسلم ہوئی تو اب سلم کا فوٹ جا تا ضروری ہے اور اگر مدگی نے اس پر گواہ قائم کئے تو اس کے گواہ حقیول نہ ہوں گے گراس صورت میں کہ بید موئی کرے کہ مرعا علیہ نے میرے تن کا اقرار کیا ہے تو دھوئی تھے اور گواہ قبول کیے جا کیں گے بیکائی میں کھیا ہے اور اگر اُس تخص نے کسی مقدار معلومہ کا دعویٰ کیا مثلاً چوتھیائی و فیر و تو جب تک مدعا علیہ کے پاس اس قدر ہے جب تک مدی سے کھی تیں واپس کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واپس کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واپس کر سکتا ہے اور اگر اُس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واپس کر سکتا ہے اور اگر اس سے کم رہ جائے تو بحساب استحقاق کے واپس کر سکتا ہے اور اگر اُس میں لکھا ہے۔

اكركونى بائدى خريدى اور قبضه كيا يحرأس في (بائدى ١٠) وكوئى كياك و داسلى حرها قلال مخفى كى ملك يا آزادكى مولى يام برياأس كى ام ولد باور قلال محض في اس كى تقدد يق كى يامشترى سيقتم لى اورأس في الكاركياتو باكع سيدا بالمي تيس في ساسكا بادراكر فلال محص اس بات بر کوا ولایا کرید سخق کی ملک ہے و مقبول ند ہوں سے اور اگر باقع سے اس اقرار برکدید سخق کی ملک ہے کوا ولا یا تو مقبول مول مے اور اگر مشتر ی اس بات بر کواوانا یا که بیاسلی حروب اوروه واوی بھی کرتی تھی یااس بات بر کوا والا یا که بیانان محف کی ملک ہے اور تنتے واقع ہوئے سے پہلے اس نے اُس کو آزاد کیا یامہ بریاام ولد ہتایا ہے تو اس کے گوا ہو تنبول ہوں گے اور شن ہا کئے ہے واپس لے گایکاٹی میں اکھا ہے کوئی ہا عری خریدی اور اُس پر قبضہ کیا جمر و مسرے ہاتھ فروفت کی چردوس نے تیسرے کے ہاتھ فروفت کی مربائدی نے دوئ کیا کہ میں جره موں پی تیسرے نے باتع اُس کے کہتے پروائس کردیا اوراُس نے تول کرایا محروس نے بہلے کو واليس كرناج إلوائس في قبول مدكيا توسشار في في ما ياكدا كروه بالدى آزاد موفي كرتى تقى تو ببيل كون قبول كرناج الزيار اكر وموئ كرتى تحى كده واصلى حروب بس اكريج اوربير وكرف كودت قرمانير دارى في سعدى قوية مولداً زادى كدووى ك باوراكر اس والتي فرماجروار نظى مكرومون كياكدوه حره بهاتو بهل باكع كوفول كرناجا تزنيس بيكس في ايك باعدى فريدى اوروه الت كوونت حاضر نتھی اور مشتری نے اُس پر قیصند کیا اور اُس نے بندہ ہونے کا اقرار ند کیا جرمشتری نے دوسرے کے ہاتھ اُس کو بیا اوروواس وقت بھی حاضر نے اور دوسر مے مشتری نے اُس پر تبعنہ کیا چراس نے کہا کہ جس آزاد ہوں تو قامنی اس کا قول قبول کرے گا اور بیادگ ایک دومرے سے ایناشن وائی کرلیں ہیں اگر پہلے مشتری نے کہا کہ باعری نے بندہ مونے کا اقرار کیا ہے اور دومرے مشتری نے اس سے ا تکارکیااور پہلے مشتری کے پاس اس سے اقرار کے کوئی دلیل جیس ہے تو دوسرامشتری پہلے مشتری سے اپنا جمن لے اور پہلامشتری اسے بائع سے بیس لے سکتا ہے بیٹناوی قاضی خان ش اکھا ہے کی کے پاس ایک غلام تھا کدأس نے ایک عض کے باتھ اُس کا آدھا فروخت کیااور سپر دند کیا حی کہ دوسرے کے ہاتھ اُس کا آ دھافروخت کرے آ دھا اُس کے سپر دکر دیا بھرا کے مخص گواہوں ہے آ دھے فلام كاحقدار ثابت مواتو أس كاستحقاق دونول تخ مس عدوكا اوراكر ميليمشترى في قيند كيا اوردوسر المناتبين كياتو استحقاق مرف دوسرے کی طرف رجوع ہوگا اور اگر دونوں نے تبند کرلیا ہونو استحقاق دونوں عل سے ہوگا کی نے دوغلام ایک فخص سے ایک بزار درہم كوخريد ماوردونول ير تبعدكيا بمراكية معموم غلام كآو مع كاكولى فل والكالودوم اغلام مشترى كوفراية حدا حمر حمن كوض لازم بوگا ادراس غلام کے آ دھے میں امام اعظم کے زو کے اُس کوخیار حاصل بوگا بیٹم پر بیش اُکھا ہے۔

سکی نے ایک باندی خرید کر قبضہ میں لی اور شن ادا کر دیا پھر گواہ کے ساتھ اُس کا کوئی حقد ار نکلا اور

مشتری نے جاہا کہ اپنا تمن ہائع سے لے 🖈

اكر بالك نے آدها أس كے باتھ عالار آدها أس كے باس ود بيت ركھايا آدها بيا كر آدها بعوش مرداريا خون كفروخت كيا

تو مشتری اُس حقدار کا مخاصم نہ ہوگا اور اگر آ دھا ایک کے ہاتھ پیچا اور آ دھا دوسرے کے پاس دو بعت رکھا تو بھے ہوے کا آ دھا بھی قضاءً ولایا جائے گا بیکانی شی لکھا ہے۔کوئی زشن خریدی اور اس شی عارت بنائی اور اس کا کوئی حق دار پیدا ہوا تو جو پھواس نے اس کی عمارت عم مرف كيا باس كوبا كع سه وايس لين كى كوئى روايت نيس آئى باور بعضول في كما كدوايس ند الح اورش الاسلام اوزجندی ے پوچھا کہ کی نے ایک بائدی خریدی پر کھلا کدو حروب انع مریکااورنہ کے چھوڈ ااور شاوتی اُس کاوارث وص ب محمراس مروه بالغ كابائع موجود تفاتو أنمول في قرمايا كى قاضى اس ميت كى المرف سايك وسى مقرد كر مشترى اس يحن وايس كر لے پھروہ ميت كى طرف ہے أس كے باكع ہے تن والى كر سے كار پيجيا ش الكھائے كى نے كوئى چيز خريدى اور أس كے ياس ہے التحقاق میں لے لے کی اورمشری نے بالع سے اپنائن الیا پھر کی وجہ سے وجی مشری کے باس بیٹی تو اس کو بیکم ندد یا جائے گا كربائع كيروكراء وراكرأس فريد تريد الراريا وكريا أفك بالعدبائع كالمك بادر باتى متلديمي موتوأس وهم دياجات كاكم ہائع کے سپر وکرے میاقاوی قامنی خان میں لکھا ہے کسی نے ایک بائدی خرید کر قبضہ میں لی اور شن اداکر دیا پھر گواہ کے ساتھ اُس کا کوئی حقدار تكا اورمشترى نے جایا كدانيا شن بائع سے لے اور باك نے كها كر فخد كومطوم بے كربيكوا وجوئے ميں اور با عرى ميرى اي تھى مشتری نے کہا کید ہاں میں گواہی دیتا ہوں کدو ہائدی تیری تھی اور گواہ جھوٹے ہیں تو اس سے مشتری کا خمن دائیں لینے کاحق باطل ندہوگا ہاں اگریہ باندی مجی مشتری کے باتھ آئے تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ باقع کے سپردکرے بیٹسپیرید ش اکھا ہے کوئی باعدی خریدی اور اُس ير بتصديها بمراس عدارالحرب كوكول في خريدني بمرأن عاس فض فريدلي بمركوايون عداس كاكوتي حقدار لكلا اورقامني نے اُس کے دے دیے کا تھم کیا تو مشتری اسے پہلے باقع سے تن والی کرسکتا ہے بیجید جی اُلعا ہے۔

کوئی با تدی خریدی اور کمی مخف فے اس سے درک کی حیالت کرلی اور اُس نے دوسرے کے باتھ فروشت کی اور دوسرے لے تیسرے کے ہاتھ اورسب نے قبضہ کرایا محروہ استحقاق میں لے لی گئ تو کسی کو اعتبار نہ ہوگا اینے یا نع سے واپس کرے جب تک قاضی اس برتهم ندكر ادر يبي مال كفيل كاب تاوفتيك قاضى أس برتهم ندكرے ببلامشترى أس يے محدوالي تيس السكيا اكركس في ان میں ہے اس بات پر کواہ قائم کے کہ غلام باکع کا ہے بعد اس از انکہ قاضی فے مستحل کے واسطے تھم دے ویا تما تو اس کے کواہ آبول بند بول ے اور اگر غلام کا کوئی بچائے باتدی کے حقدار فالا حین خوداس نے اس پر کواہ پیش کیے کہ من اسلی آزاد ہوں بایہ کہ من اللال مخص کا فلام تعالىم أس نے جھے آزاد كرديايا كى فض نے كواہ بيش كيے كريد يراغلام مدير ہے اور أن بن سے كى امر كا قاضى نے عم وے ديا لو برايك اسية بالع سے قاضى كے تھم سے بہلے والى لے سكا باوراى طرح بہلے مشترى كوا عتيار ب كفيل سے قل باكتا كر جوع ك

والس كرے بيعادي ش كعاب\_

زيد فعرد سالك باعرى فريدى بحرير في أس كادوى كيا أس سيمى زيد ف فريد لي بحراس كاكونى حقدار فكا اوروه مشتری کے پاس اس کا بچہ جن تھی تو اہام محد نے فر مایا کدونوں شن جردو باکتے ہےوا ہی لے اوردوسرے محف سے خرید نے کے چد(١) مہینے سے زیادہ کے بعد اگر دو بچہ جن تو دوسرے بائع سے اس بچہ کی قیت جواس نے مستحق کوادا کی ہے واپس لے اگر اُس وقت سے چر(۱)مہیندے کم مدت میں جی تو دونوں ہا گئے میں ہے کی ہے تیں لے سکتا ہے اور بھی امام محد نے فرمایا کہ اگر فریدی ہوئی زمین میں استحقاق ابت بوتوبالعمشرى كوممارت بناف اورورخت لكاف اوركيتي إن سب كى منان دے كا اوركيتى كى منانت كى صورت بيب ك و يكعا جائے كدأس كى تيت ہو وہائع اواكرے كار يجيا عن كلميا ہے ايك مخص فے ايك وارخريد ااورأس پر قبعند كرليا بحرأس كے آوہ كاليك حقدار تكلا بمرمشترى في كواه قائم كي كديس في ال كوستى الياب اورأس كاكونى وقت ند بتلا يا توامام تمر في الم مشتر في

بائع ہے پی تمنین واپس کرسکتا ہے اور بیر صورت الی ہے کہ کی تفض نے ایک وارخرید ایجرائس کا دوسرے نے دعویٰ کیا پھراس سے بھی مشتری نے خرید لیا ہی باقع ہے پی توجیل لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے اس بات پر گواہ قائم کیے کہ بیس نے اس کو مدی سے نصف کے استحقاق کے بعد خرید اہے تو گواہ قبول ہوں گے اور وہ باقع ہے آ دھا تھی الی کرسکتا ہے بیڈنا دی قاضی بیں لکھا ہے۔

ائن ساعد نے امام ابو ایوست سدوایت کی کہ کی نے دوسر سے ایک صاف ریش نریدی اورائی می قدارت بنائی بجروہ وین استحقاق میں نکال کی اور قامنی نے مشتر کی کو عدارت کرا تھا گئی ہے کہ اگر کھنے کرنا اس نے خودا فقیار کیا ہے اورا گرائی نے کشند کی لیکن یادش سے اس می فساد آیایا کی نے اُس کو تو دویا تو عمارت کی ہوئی اور نوٹی ہوئی کو اس حال میں لے لے اورائی کی بوئی اور نوٹی ہوئی کو اُس حال میں لے لے اورائی کی بوئی کی موئی کی موئی ہوئی کو مینا پڑے گا اور بائع اگر جائے ہوئی کو اُس حال میں لے لے اورائی کی بوئی کی موئی کی موئی ہوئی ہوئی کو مینا پڑے گا اور بائع اگر جائے ہوئی کو اُس حال میں لے لے اورائی کی بوئی ہوئی کی موئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو خیار ہوگا ہی ہوئی کو اُس حال میں اگر اُس نے بیا فقیار کی اور بائع کی اور بائع اُس می مشتری اور بائع وہ مشتری کی کو خیار ہوگا ہا سیان دو صورتوں میں اگر کسی پر شقی ہوئی اور بائع وہ وہ اُس کے درمیان جاری کی جائے گی اورا گرا خطاف کیا تو وہ مشتری وہ اورائی کی خوار دی گرا تھا ن باز دوں کسی کے جرم کے آیا گونیا ہوئی اور بائع کی دور کی کو درمیان کی ذیارتی ادا کرے گا دوراگر افتصان بدون کسی کے جرم کے آیا تو اس کے خود دی اورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا افتیار ہے دی می ایسانی ہے کہ مشتری کو اُس کے دو کے اور ذیار دی دونی اورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی کی دورائی کی دو

كى نے أيك دارخ بدا اور أس مى كارت بناكر عائب موكيا چر بائع في دوسر ي خص كے باتھ أس كوفروشت كيا اور دوسرے نے پہلے کی عمارت او ڈکراس میں عمارت منائل چر پہلا آیا اور اپنا استحقاق ابت کیا ہی اگرمشتری وانی نے اپنی عمارت اپنی مككى چيزوں سے بنائى ہے تو پہلےمشترى كوأسى كى بنائى موئى عمارت كے حصدكى منان دے اور ثوش بہلےمشترى كا موكا اكر قائم موادراكر مشتری ٹانی نے اُس کوتلف کردیانو اُس کی قیت پہلے مشتری کوادا کرے اور اگر دوسرے مشتری نے ایکی ممارت پہلے مشتری کی ممارت تو ذکراً ی کی چیزوں سے بنائی ہے تو پہلےمشتری کو اُسکی معادت کا حصداداکر ساور پہلےمشتری کوافقیار ہے کداس ممارت کوروک نے اور دوسرامشتری اُس کو دخ نیس کرسکتا ہے ہیں اگر دوسرے مشتری نے عارت میں یکھنزیادتی کی تو پہلامشتری دوسرے کوزیادتی کی قیت بدون کاریگروں کی اُجرت کے وے دے بید خیرہ می لکھا ہے کی نے ایک بائدی خرید کر قبضہ کیا اوروہ اُس سے بچہ جی پھرا س کو آزادكركأس الاحتاح كيا مجروه أس عدوسرا يجدجن مجرأس كاكونى ستق بيدا بواتومشترى برصرف ايك عقرجاب ساورايساى اگر بعد آزاد کرنے کے اُس سے نکاح نہ کیا بلکہ زنا کیا عمیاذ آباللہ پھروہ اُس ساولا دجنی پھراس کا کوئی مستحق پیدا ہواتو مشتری مستحق کو مرف ایک عقر ادا کرے گا اور بیآ زاد کرنا نہ کرنے میں شار ہوگا اور اولا دکا نسب ٹایت ہوگا اور مشتری ان کی قیت ادا کرے گا اور بالکع ے اُن اولا دکی قیمت جوآ زادکرنے سے پہلے بیدا ہوئی المگااور جوبعد آزادی کے پیدا ہوئی اُن کی قیمت ند لے گا میجیط میں تکھا ہے۔ اگرایک باندی کسی سے فریدی پھر ملک مطلق کے ساتھ اس کے پاس سے استحقاق میں لے لی کی اور قاضی نے ووہاندی مستحق کود من کا تھم دیا ادرمشتری نے بائع سے ٹمن واپس کر تا جا بااور بائع نے اس بات برگواہ قائم سے کہ بید باندی میری ملک میں میری باندی سے پیدا ہوئی ہاور قاضی کا نیملہ ستحق کے واسطے ناحق ہوا ہاور تھے کو جھے ٹین واپس لینے کاحق نیس ہے تو اُس کے کوار مقبول ہوں تے بشرطیکہ اُس نے مستحق کے سامنے قائم کئے ہوں اور بعض مشارکنے نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ مستحق کے سامنے ہونے کی شرط نہ لگانی جا ہے اور ایسا بی ممس الائر سرحس کا فتو کا فقل کیا گیا ہے کہیں ہے کا کھا ہے ایک باعدی دو قصول میں مشترک تھی کے دونوں نے اُس لو کس ے خریدا تھااورایک نے اُس کوائم ولد بنایا اور دوسرے کوائس کی آدمی قیمت اور آوھا عقر اداکر دیا پھر اُس سے دوسر اپچے پیدا ہوا پھر اُس کا کوئی شخص شخص پیدا ہوا اور قامتی نے ام ولد بنانے والے برتھم کیا کہ بائنری اور دونوں بچوں کی قیمت اور عقر اُس کوادا کر ہے وائم ولد بنانے والا اپٹے شریک سے جوائس نے دیا ہے لے گا پھر دونوں اپنائش بائع سے لیس کے پھرام ولد بنانے والا بائع سے دونوں بچوں کی آدمی قیمت بفتر رحصہ کر بد کے لے گا اور باتی آدمی قیمت نہ لے گا بیڈ خیرہ ش اکھا ہے۔

پس آگر بائع نے اس طرح دفتے کرنا جا با کہ بیگد حامیر ب افع کی ملک میں پیدا ہوا ہے بوراس پر گواہ لا باس آگر حقدار کے ساستے ہوتو گواہ مقبول ہوں کے اور گدیسے کا حاضر ہونا شرط ہا اورا مام تلمیرالدین نے فرمایا کی گدھے کا ہونا شرط نیس ہے اور ایسے ہی غلام کی آزادی کے دعویٰ کرنے ہی آگر مشتری باقع ہے تمن واپس کرنا جا ہے تو غلام کی حاضری شرط نیس ہے اور ستحق طیر کا حاضر ہونا گدھے کے باب بی شرط نیس ہے بی قلام سی کھا ہے۔

باس موليولا:

## تخمن میں زیادتی اور کمی اور ثمن ہے بری کرنے کے بیان میں

جوزیاد تی سے جوزیاد تی ہے جو اور تی ہے جیسے پیدا ہوتی اور ارش (جرانہ) اور پھل اور دود مداور صوف و فیر ہ وہ بھی بی جی اور عظر اور ارش (جربانہ) اور پھل اور اگر تبغزے بعد بیدا ہوں تو جیا مرضی شرک کی سے حشہ ہوگا اور اگر تبغزے بعد بیدا ہوں تو جیا بیج ہوں گی اور تمن عمل ہے آن کا کچھ حصہ شہوگا اور اگر تبغزے پہلے وہ زیادتی کہ جوجے سے پیدا ہوئی ہے بائع نے تلف کردی تو تمن عمل ہے اس کا حصہ ما قطا ہو جائے گا اور قمن کوجے کے عقد کے دوز کی قریب اور اُس کے بچرے تلف کو دینے کے دن کی قبت پر تقدیم کیا جائے گا اور امام اعظم کے ذو کی مشتری کو خیار نہ ہوگا اور صاحبی نے کہا کہ اس کو خیار ہوگا اور اگر زیادتی کو کہی اجنی نے کہا کہ اس کو خیار ہوگا اور دہ بی تھی دونوں کی موجود کی میں زیادتی کی قبیب کی تاتھ ملادی جائے گی اور اگر مشتری زیادتی کرنا جائز ہے خوادید زیادتی جس سے ہوا یہ گی اور اگر مشتری زیادتی کرنا جائز ہے خوادید زیادتی جس سے ہوا یہ اور میں و فیرہ سے ہوا ور اس عقد کے ساتھ ملادی جائے گی اور اگر مشتری زیادتی کرنا ور تی گی اس نے مع اس زیادتی کی در اور ایک مشتر ہوگی گویا اس نے مع اس زیادتی کی در ایک کرنا ہوئی کہا گی سے موادر اس خورہ سے واپسی میں بیزیادتی معتر ہوگی گویا اس نے مع اس زیادتی کی در اس کے مع اس زیادتی کی در ایک کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی اس نے مع اس زیادتی کی در اس کی میں در اور اس کے مع اس زیادتی کی در اس کے مع اس زیادتی کی در اس کی میں کرنا ہوئی کو بی اس نے مع اس زیادتی کی دونوں کی کرنا ہوئی کی گور اس نے مع اس زیادتی کی در اس کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کو بی کرنا ہوئی کو بی کرنا ہوئی کرنا ہ

فروخت کیا ہے اور اگر تمن میں زیاوہ کیا تو ووسرے کا اُی کیلس میں تبول کرنا ضرور ہے تی کہا گر تبول نہ کیا اور جُد ا ہو گئے تو باطل ہوگا یہ نامہ میں ک

خلاصہ شمہ لکھا ہے۔

ا قولہ مزام بعن مثل زید نے کھوڑی قریدی اور بائع نے ایک کدی آیادہ کردی چکر کھوڑی سے بچہ پیدا ہوا تو کدی بکھ بچد پر زیادتی شہو کی بلکہ فقا کھوڑی کے ماتھ ہوگی چنا نچ تفعیل سے تکاہر ہے؟!۔

<sup>(1)</sup> يا بحري كيارچه بارچه كوالا

ا المعنى جونلام كما كله يجوز في مسيم على يا تلق في و عديا ١٣ ما الأقول و لك المحمل الموادد و يكذا في اللم الموجودة وهل التي عني الثمن يعني دو تهافي شن ١٢ -

تھی نے ایک باندی بیچی اور ہنوزمشتری نے قبضہ نہ کیا کہ بائع نے دوسری باندی بر ھا دی پھر پہلی باندی استحقاق میں لے لی گئی تو مشتری باقی باندی کواُس کے حصہ ثمن کے عوض لے گا ہے۔

متنی میں ہے کہ کی نے دوغلام یا ایک صفتہ عن ایک بزاردہ ہم کوٹر یہ سے اور دونوں باہم بھند کیا یا نہ کیا ہم مشتری نے ایک سودہ ہم ایک میں فلام کے ٹمن میں بڑھاد ہے یا کہا کہ دونوں میں سے ایک کے ٹمن سے ایک کے ٹمن میں ذیا دہ کرتا ہوں اور معین نہ کیا تو زیادتی جا ترجیل ہے اور اگر برایک کائمن علیم وصلوم ہواور کی صحن میں بڑھاد سے جا ترجیل ہوگا اور ای کتاب میں دوسر سے مقام پر ذرکور بڑھاتا ہی جا ترجیل ایک صفتہ میں ایک بڑاردوہ ہم کوٹر یہ سے ہم مشتر کا قول معیز ہوگا اور ای کتاب میں دوسر سے مقام پر ذرکور ہے کہ اگر وو فلام ایک صفتہ میں ایک بڑاردوہ ہم کوٹر یہ سے ہم مشتر کی نے ایک معین فلام کے ٹمن میں ذیادہ کیا تو قیاس جا ہتا ہے کہ جا تر ہوا دور ٹی ملام کے ٹمن میں ذیادہ کیا تو قیاس جا ہتا ہے کہ جا تر ہوا دور ٹی ملام کے ٹمن میں دور و ملام میں کے تم میں کے مصد میں ملائی جائے اور ای طرح اگر ایک فیر معین کے مصد میں ملائی جائے اور ای طرح اگر ایک فیر معین کے مصد میں ملائی جائے اور ای طرح اگر ایک فیر معین کے تم میں ایک با ندی ہو صادی اگر کوئی اسب بڑھا ہو تو تھی ہی تھی ایک ہو ہے کہ ایک بڑھا ہی کی سے تا دی ہو کہ بڑی ہو ایک کوئی اسب بڑھا ہا تو بھی سے میں ایک بائٹ نے دوسری با ندی بڑھادی ہم کہ کر جس کے تو تعدد کیا گرد میں میں کے دوسری باندی بڑھادی ہو کہ کہ کر بڑس کی تو تعدد کیا گرد کی تکھا ہے کہ بائدی بڑھادی ہو گرد ہو گرد ہے تو تعدد کیا گرد ہو گا ہو ہو کہ کہ کر جس کے تو تعدد کیا گرد ہو کر کھی تھی تکھا ہو سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر گرد ہو گرد ہو گا ہو ہو کہ کہ کہ کر گرد ہو گا ہو ہو کہ کہ کہ کر گرد ہو گا ہو ہو گرد ہو گر

بعض ممن کا کم کردیا می بادر بیا اسل عقد کے ساتھ تارے زو کی الیا جاتا ہے تواہ کم کرنے کو وقت می مقابلہ کا گن باق رہی ہویا در ہی ہوید ہی بھا ہی کھا ہے اگر قبضہ ہے پہلے بعض (خان جو تا آب) کمن مشتری کو بہد کیایا اُس کو بری کیاتو یہ کم کردیا تو بیٹ میں شار ہے پی اگر بائع نے ٹمن پر قبضہ کرنے ہو چر کیے کہ بی نے تھے کو بعض ٹمن ہیں کے لیا بعض ٹمن ہیں ۔ مری کیاتو سے تھے نور ہی کردیا ہو سے کہ اُس کے شکر مشتری کو واپس کر ہا اور اگر قبضہ کے بعد کہا کہ میں نے تھے کو بعض ٹمن سے بری کیاتو سے تہیں ہے بدذ نجرہ میں اُسلما ہو پر ایس کھنا دیا یا جہد کیایاس سے بری کیا ہی اگر بیتو سے بہی جو تھے ۔ بھی ہے ہوتو ۔ بھی ہے ہوا میں مقتلہ کے ساتھ الاتن شہوگا اور اگر ٹمن پر ان میں کہنا ہے اور بدد اقالہ کے بعد ٹمن سے بری کیاتا تارہ فادیہ شرکی کو دیتا تی تھی کھا ہے اگر کوئی غلام کی فاسمہ کے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کو فلام میں باتو و و بری بوجائے گا بیم بائع ہے تھے پر سقالہ ہم گیاتو وہ آس کی تیمت کا ضامی ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کو فلام سے بری کیاتو وہ وہ بری بوجائے گا بیم راجیہ شرکی کے براجیہ سے بری کیاتو وہ اس کی تیمت کا ضامی ہے اور اگر کہا کہ میں نے تھے کو فلام سے بری کیاتو وہ وہ بری بوجائے گا بیمراجیہ شراجیہ سے کہ کہا کہ میں انہ ہو کہا کہ میں ان بھیاتھ کرنے تھی کھا میں گیاتو وہ بری بوجائے گا بیمراجیہ شراجیہ سے کہا کہا کہ میں ان تھی کہا تھی کہا تھی تھی کہا تھی تھیں کہا تھی کہا تھی کھیا تھی کہا تھی تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا کہا کہ میں براجیہ شراجیہ شراجیہ شراجیہ سے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا کہ میں کہا تھی کہا کہا کہ میں کہا تھی کہا

ا آول کل لیمن کم کرنے کی صورت علی ہے کا باتی ہونا شر مائیں کی تک میر تھی ہے وجود موضوع منروز تیمی بخلاف ذیادتی کے کدوہ ایجاب ہے تو موضوع کا وجود ہونا ضرور ہے اا۔ ع قولد ضاکن ہے کے تک براست بعد تبتد کے باطل ہے تو تا اپنی تسست کے وش اس کی منازت عمی رس ا باب وصی اور قاصی کے تابالغ لڑ کے کا مال بیچنے اور اُس کیلئے خرید نے کے بیان میں

جائز ہاور جب باپ ندموجود ہوتو باپ كاباب لينى دادا بجائے اس كے ہوگا يري طاق الى الى

اگر باپ نے اپ نے اپ نے اپ نے کر کی ذیعن یا عقاد شل قیت بر فرد خت کیا ہی اگر اس فض کا حال او گوں میں اچھا مشہور ہو او جا تر ہو گا کہ اس میں بابانے کی بہتری ہوا اور اس کا مال عقول ہیا اور دو مضد ہے آ ایک دوایت میں با جا تر ہے گر اس صورت میں جا تر ہو گا کہ اس میں بابانے کی بہتری ہوا اور اس کا مال عقول ہو آ کے کی طرف ہے جبکہ دہ بجو ن ہوا ور اس کا جنون اس صورت میں جا تر ہو گا کہ اس میں بابانے کی بہتری ہوا اور اس کا بان فر اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک بہینہ یا زیادہ ورہ ہو اور اس کا جنون طویل ہو آ ہو گئے جا اس کو بھتے ہو اور اگر اس کے باتر فر جا بانے کی کہ ہو گئی مال فیر صفول فروخت کیا آو امام الا ہمر فر بن الله الله میں کہ ہو گئی مال فیر صفول فروخت کیا آو امام الا ہمر فر بن الله الله میں ہو اور اس اس کو بھتے ہو گئی بال فیر صفول فروخت کیا آو امام الا ہمر فر بن الله الله میں ہو اس کے باہر فر و بنا بائے کے جا تھ کو گئی ہو اس کے باہر فرو اس کو فرائ میں اس کے باہر فرو اس کے باہر فرو اس کے باہر فرو اس کے باہر فرو اس کے باہر کو اور اس طرح آگر ہائے کو گئی وہ میں گروانا مجراس نے اجازت دے دی آور اس طرح آگر ہائے کہ اس کو باہر کا میں ہو جا تھ بھا تھو ہو ہو گئی وہ بائے کہ اس نے ایک ہو اس کے باتھ بھا تو تو باہر کہ ہو گئی ہو جا تھی گئی ہو جا تھی گئی ہو جا تھی کہ ہو بائے گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو تھی ہو ہو گئی ہو ہو گئی

مجراگر باپ و بان ہے چلے جانے کے بعد آکراس مکان ش دیلیاس ش اپتااسباب دکھایا اپنے بال بچوں کواس میں بسایا حال نکدوہ مالدار آ دمی ہے تو بحو لدعا صب کے تار ہوگا میر بچیط میں لکھا ہے۔ کسی نے اپنے ٹایالتے لڑکے لے لئے کوئی کپڑ ایا خادم خریدا اور اپنے مال سے اس کاخمن اوا کیا تو اپنے کپڑے ہے تیں لے سکتا ہے محراس صورت میں کداس بات پر کواہ کرے کہ میں نے اس کواپنے لڑے کے واسطے قرید اہے۔ اگر اس نے تمن اوا تہ کیا بھال تک کرم گیا تو تمن اس کے ترکہ سعد لایا جائے گا گھر باتی وارث اس شمن کو اسطے قرید اس اس کے سیسے بھر بھر باتی وارٹ اس کرکے سے نہیں لے سکتے ہیں بھر فیکہ میت نے اس بات پر گواہ نہ کے ہوں کہ بھی نے اس کو اس لڑکے کے واسطے قرید ا ہوارا کر نابالغ کے واسطے کوئی چیز قریدی گھر تمن کا صام من ہو گیا گھر تمن کو اوا کر دیا تو تیاس جا ہتا ہے کہ لڑکے سے لے نے اور استحدا نا نہیں لے سکتا ہے اور اگر تمن اوا کر تا ہوں تاکد اپنے لڑکے سے لے لول تو اس سے لے سکتا ہے بیر آوئ قاضی جا اور اگر تمن کو اسطے کھا تا یا کیڑ افریدا تو اس کے اس کے بیر آو ہی ہوا ہوں تاکہ بیر واجب تما خوان میں کھا ہے۔ اور اگر لڑے کے واسطے کھا تا یا کیڑ افریدا تو اس کے گھا ہے۔ اور اگر ترک کے واسطے کھا تا یا کیڑ افریدا تو اس کا گھا ہے۔ اور اگر ترک کے واسطے کھا تا یا کیڑ افریدا تو اس کا کھا ہے۔ اور اگر کے دوا واجب تھا کہ وہ اجب تھا کہ اور اجب تما کہ اور ایک کہ کھا ہے۔

باپ نے اگرائے کا مال فروخت کیا اور پوراٹس کے سے پہلے پر دکردیا تو ٹمن پورا لینے کے داسطینے کووائی کر کے دک اسکا کے سے فلا مسٹس لکھا ہے کی گورت نے اپنے کے داسلے کوئی ذشن اپنے مال سے اسٹر کا پر فریدی کہ اسٹر شن وائیں نہ لے گاتو اسٹے سے ان کر ایسٹر کی گرف ہے اس کے نابالغ لا کے وابلو رصار ہم کے بہہ ہوجائے گی اور اُس کو بیا فتیارٹین ہے کہ ووزشن اس کی طرف ہے اُس کے نابالغ لا کے وابلو رصار ہم کے بہہ ہوجائے گی اور اُس کو بیا فتیارٹین ہے کہ ووزشن اس کر کہ نہ دے بی قادی فان جی انھوا ہے ایک کھر ایک مرداور اُس کی ہورت کے کہ اور اُس کی فان جی انھوں سے ایک لاکا تھا چر مورت نے کہا کہ جی نے تھو ہے اپنے لائے کہ مورت نے کہا کہ جی اور ایس اور ایک اجتمال کے دومیان مشترک ہواور مورت نے کہا کہ جی اور وورت نے کہا کہ جی کے دوسیان مشترک ہواور ہورت نے کہا کہ جی کے دوسیان مشترک ہواور ہورت نے کہا کہ جی کے دوسیان شرکھا ہے اور کی قافن میں کہا گیا گئی مان شرکھا ہے۔

 کرے بیجید بی تکھا ہے اگر باپ نے صغیر کا کوئی دور حمالا کے سے مال ہے تربید کیا تو بیتی بانذ ہوگی نے لاکے پر بیجیدا سرسی بی الکھا ہے اگر بیوتو ف لاک کے واسلے کوئی بائدی تربیدی کے دو تکار کے ساتھ اُس کواسیے تصرف بی لایا تو تیا سادہ بائدی باپ پر لازم ہو گی اور استحسان میں بیری بیوتو ف لاک کے داسلائی کے گاور اندل اس ہے بید فیرہ کی کا اسلائی کے داسلائی کے مال سے ایسائی میں فریدا جو اُس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا تو بیری اُس پر نافذ ند ہوگی بلکہ باپ پر نافذ ہوگی ہی اگر بیز بدا ہوا تھی باپ کا قریب ہوتو اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور اگر اپنی ہوجے تا بالغ یا بیرتو ف کی بال با بیری تو اُس کی (باپ کوار) المرف ہے آزاد ہوجائے گا اور اگر اپنی ہوجے تا بالغ یا بیرتو ف کی مال یا بھائی یا بھی تو اُس کی (باپ کوار) المرف ہے آزاد ہوجائے گا اور اگر اپنی ہوجے تا بالغ یا بیرتو ف کی مال یا بھائی یا بھی تو اُس کی (باپ کوار) المرف

اگر باپ نے کہا کرتے تابالغ تھا تو بینے کا فلک فروخت کی اور بینے نے کہا کہ بھی فروخت ہونے کے وقت بالغ تھا میری با اجازت فروخت کی اور باپ نے کہا کرتے تابالغ تھا تو بینے کا قول سے ہوگا گرا کی گورت مرکئی اور باپ نے ہوئی اور بری اوالا دیجوڑی ہجرتا بالغ کے باپ نے ترکہ بھی ہے کوئی بیر طیکہ بیری اس کی شل قیمت بہ ہو بیند پر بھی کھا نے ترکہ بھی ہے کوئی بیر طیکہ بیری اس کی شل قیمت بہ ہو بیند پر بھی کھا ہے اور اگر وسی نے بیم کا مال اپنے واسطے تربیداتو امام اسلم کے خود کی جا ترب بھر طیک کر میں ہے ہوئی ہے کہ اس بیر اور معالم کے بیس کہ اپنا مال جو چدر دور ہم کا بھوتا ہے دی در ہم بھی واسطے وقت میں تربید ہم کا مال جو جدر دور ہم کا بھوتا ہے دی در ہم بھی واسطے وقت میں تربید ہم کا ال جو دی بعضوں کے نزد کی بیت کہ اپنا واسطے جدر دور ہم بھی نے بیا گوان میں کھا ہے گر جب وسی کی تھا ہے داسطے جا تر ہوئی جیسا کہ امام اسلم کی تھا ہے داسطے جا تر ہوئی جیسا کہ امام اسلم کے ترد کی جس کی تھا ہے داسطے جا تر ہوئی جیسا کہ امام اسلم کی تھا ہے کہ جا جیسا کہ باپ کہتا ہے یا دوئوں جو دکھی جیسا کہ امام اسلم کی تھا ہے گر دوئوں جو دکھی تاب جی ترد کی تاب جی قرار کی تھا ہے۔ دائوں بین جا ہوتا ہے اور ان کو امام کی تھا ہے گا جیسا کہ باپ کہتا ہے یا دوئوں جو دکھیا جا ہے اور ان کو امام کی تھا ہے۔ دائوں بین جا ہوئا ہی تی تاب جی ترد کی تاب جی ترد کی تاب جی ترکہ کیا ہوئا ہے کہ کا جو تا ہے دائوں ہے دائوں بین جا ہوئی تھا ہے۔ دائوں ہوئی کیا ہوئی کی تھا ہے۔ دائوں ہوئی کیا ہوئی کی تھا ہے۔ دائوں ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا گوئی کو دوئوں جو دکھی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا ہوئی کی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کوئی کی کی کیا ہوئی کی کیا ہوئی کی کی کی کیا ہوئی کی کی کی کی کیا ہوئی کی کی کی کی کی کی کی کیا ہوئی کی کی کی کی کی کی کی

وصی نے بیٹیم کا کوئی عقار کہ جس کے بیچنے میں اُس کی بہتری ہے فروخت کیا لیکن وصی نے اس غرض سے فروخت کیا کہ اُس کانمن اپنی ذات برخرج کرے تو مشاکئے نے فر مایا ہے کہ زیج جا کز ہے ہما

اگروسی نے جیم کا بال کی اجمی کے ہاتھائی کی کی قیت پر فروشت کیاتو جائز اور ابعضوں نے کہا کہ اُس کا تصرف سرف ان جن شرطوں میں سے ایک شرط بائی جانے کے ماتھ جائز ہے یا تو دو گئی قیت پر فروشت کرے یا نابالغ کو اُس کے ٹمن کی حاجت ہو یا مشت پر ایسا قرضہ وجو بدوں اُس کے فروشت کرنے کے اوائد ہو سکے اور اس پر فتو کی ہے بیر مجوا سرخسی میں کھا ہے اور اگروسی نے کسی میں کھوا ہے اگر ایسے لا کے نامی ہے کوئی چیز شریع سے اور اُس نے اسپنے موکل کے واسطے تربیری تو جائز بیش ہے بیٹ آوئی تا منی خان میں کھوا ہے اگر ایسے لا کے نے کہ جس کو قریع وفروشت کی اجازت وی گئی ہے ایٹا بال وسی کے ہاتھ قروشت کیا تو اُس کا فروشت کیا تو اُس کے خور اوشت کی اجازت ہے اور اگر ایسے لا کے ایسے اُس کی مجازی ہے اور اگر اسے لا کے ایسے ایس کی مجازی ہے اور اگر اسے اور اگر ایسے لا کے ایس کے جائز ہے بیر بھی گھوا ہے۔ وسی نے دیتے کا کوئی محقار کر جس کے بیچنے میں اُس کی بہتری ہے فروفت کیا تھون وسی نے اس فرض سے فروشت کیا کہ اُس کا میں اپنی ذات پر فرج کر کر میا کے ذیج جائز ہے اور اگر اس نے اُس کی مجان ہے۔ اور اگر اس نے فروٹ کی فات پر فرج کی کرنے جائز ہے اور اگر کی میں اُس کی بہتری ہے اور اگر ایسے کرنے کی اور ایس کے دیج جائز ہے اور اگر اسے اور اگر ایسے کرنے کو اس کے دیج جائز ہے اور اگر ان کی میں اُس کی بہتری ہے اور اگر کی ذات پر فرج کی کرنے جائز ہے اور اگر کی میں ان میں گھوا ہے۔

اگروسی نے بیٹیم کے واسلے دوسرے بیٹیم ہے کوئی چیز خریدی تو جائز ٹیل ہادرای طرح اگر اُس نے دونوں کو تجارت کی اجازت دی تا کہ دونوں خرید فروخت کریں تو بھی جائز ٹیل اورائ طرح اگر دونوں کے غلاموں کو تجارت کی اجازت دی اور ایک نے دوسرے کے ہاتھ ہے گاہ ہی جائز تیں ہاوراگر ہا ہو ای ہوتو دونوں ہیٹوں یا اُن کے دونوں خلاموں کے اجازت دیے ہے اکی ہے درست ہے یہ محط سرحی شی لکھا ہے۔ قاضی نے اگر اپنامال ہیم کے ہاتھ ہیا یا اُس کا مال خودتر یو اتو جائز میں ہے یہ فاوی قاضی خان میں کھا ہے۔ اوراگر قاضی نے ہیم کے مال میں ہے کوئی چیز وسی ہے تو قور وخت کیا تو بائز ہے اگر چرای قاضی نے اُس کو وسی بنایا ہو یہ فاوی کا میں کہری میں کھا ہے۔ ایک وسی نے بیم کے مال میں ہے کوئی چیز وسی کے ہاتھ قرو وخت کیا تو امام اعظم کرنز دیکے جیس جائز ہے بین قاوی قاضی کان میں کھا ہے۔ وسی نے بیم کا مال اگر دوسر سے وسی کے ہاتھ قرو وخت کیا تو امام اعظم کے نزد کے جیس جائز من اورار کے ان قاضی فان میں کھا ہے۔ وسی نے بیم کو مرحدت ایک بڑ موکر ہو کا اقالہ کرایا ہی برت کے اُدھار پر بچالی اگر بیدت ایک بڑ موکر ہو کہ اورا گر ایسا نہ ہو گیا اُس کے دوف ہو کہ وہ وہ معار پر شکر کا ال اس مدت کے اُدھار پر بچالی اگر بیدت ایک بڑ موکر ہو جائز نہ ہوگی اورا گر ایسا نہ ہو گیا ہا کہ ہوگی ایک توف ہو گو جائز ہوگی ایک میں میٹر تو جائز ہوگی ایک میں میٹر تو جائز ہوگی ایک می جائز گیل ہوگو بھی جائز آئی سے گون اورا گر ایسا نہ ہوئی گیا اُس کے موفوف ہوگا تو بھی جائز گیل ہوگو بھی جائز ایک موفوف نہوگی ایک میں ہوئو کی جائز گیل ہا اور دوسر سے ہوئی اور اگر ایسا شرق کی دوسر سے مالدار ہو تو مشار کی نے خوائن ہوگو بھی جائز اورا گر ایسا شرق کی دوسر سے مالدار ہو تو مشار کی نے فران کی لکھا ہے۔ کہ پہلے کے ہا تھوٹر و فت کرے بیڈاون کی تو مشار کی ان میں لکھا ہے۔

اگروشی نے ترکداہے سواد وسرے کے ہاتھ فروخت کیا ایس اگر وارث نایا نفح موں آق اُس کا ہر چیز کا فروخت کرنا خوا وز مین ہو يا مقاريا اسهاب جائز بخواه ورشه حاضر مول ياغائب مول خواه مينت پرقرض مويانه موليكن صرف حش قيمت پرياايسے دامول بركه جننا تو نالوگ ائداز وش أشاح بين فروشت كرسكتا باورش المائد فشرح ادب القاضى ش فريايا كديد فوى ملف كاب اور متاخرين كنزد يك مقارى الا ان تنول شرطون على بيكى ايك كرون كرساته وائز اوكى إيدكمشترى أس كى دوچند تيمت وينا جا ا بالغ كوأس كيفن كى حاجت مو ياميت براميا قرض موكد جدول أس كے يجيئے كيدادات موسكے يس اكرمب وادث تا بالغ مول اور حاضر ہوں اور میت پر قرض نہ ہوتو وسی کوتر کہ بیں یا لکل نفر ف کرنے کا اختیار نیس ہے لیکن میت کے قرضے وصول کر کے وارثوں کو وے دے اورا کرمیت پر قرض ہوئیں اگر و وقمام تر کد کو تھیرے تو اس پراجاع ہے کدوسی تمام تر کد کوفرو خت کرے گااورا کرابیانہ ہوتو بعد رقر ضہ ك فروخت كر ساور قرضه سے زائدكو بھي امام اعظم كينز ويك فروخت كر ساور صاحبين كينز ويك ندفروخت كر ساور اگر ترك برقرض فد باليكن ميت تے چندومينيس كى موں يس اگرو دوميت تمائى ياأس سے كم مى موتو وسى اس كو جارى كرد ساورا كر تهائى سے زیادہ ہوتو بعدرتبائی کے جاری کرےاور یاتی وارثوں کا ہوگا اور اگروسی نے کسی چیز کوئر کہ سے وصیت جاری کرنے کے واسطے بیتا میا باتو اس براجاع ہے کہ بعدر وصبت کے فروشت کرے اور وصبت ہے دائد علی ویہائ اختلاف عب جوند کور موااور میکم اُس وقت ہے کہ وارث اپی خاص مک سے قرضہ یاومیت کوندادا کردیں اور اگر اُنموں نے ایسا کیا تو وسی کوٹر کہ بیجے کا اعتبار بالکل ندر ہے گا اور اگر وارث عائب ہوں جس کی میعادا مام جھڑ سے تین دن روایت کی گئے ہے ہیں اگر تر کر پر قرضہ یا دمیت نہ ہوتو وسی مال منقول چ سکتا ہے اور عقارتین ج سکتا ہے اور گرعقار کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو مشائح کا اُس میں اختلاف ہے اور اسمے یہ ہے کہ وہ مالک نہ ہوگا اور اگر تركه پر تبند ہوتو اسباب من علم بيكداس كوبقدروين كے اورأس سےذاكد بالكل فروشت كرسكتا سے اورعقار كے باب مى وى اختلاف ہے جوہم نے ذکر کیا اور اگر وارتوں بل بعض تابالغ اور بینے بالغ موں لیل اگر بالغ عائب موں اور تر کد رقر ضداور ومیت ندموتو وصی مال منقول كوزي سكما باورتفار عن سينابالنون كاحمد فروخت كرسكما بالنول كي حمد عن وي اختلاف بجوند كوربوااورالي

ع - تولے قرض ندہولینی مینت قرض وارٹین مرا کے تک اگر قرض وارہ ہوتو تر کہ سے قرضہ اوا کرنا بالا بھائے مقدم ہے تاا۔ ع امام کے نزویک فروخت کرے اور صاحبین کے نزویک فیمیں ۱۳۔

صورت میں اگرتر کہ کوتر فدیکھیرے ہوتو عقاد اور منقول دونوں کو بھی سکتا ہے اور اگر گھیرے ہوئے ندہوتو بالا جماع عقار اور مال منقولہ میں سے بقدر قرفسہ کے بھی سکتا ہے اور اس سے ذیادہ کی بھی میں اختلاف ہے جو خدکور ہوا اور اگر مانع وارث حاضر ہوں ہیں اگرتر کہ پر قرفسہ یا وصیت ندہوتو بالا جماع تا بالفوں کا حصہ عقار وسقول سے فروخت کرسکتا ہے اور بالفوں سے حصد کی بڑے میں وہی اختلاف ہے جو خدکور ہوا ور اگرتر کہ پر قرضہ ہو ہیں اگر وہ قرضہ گھیرے ہوئے دو کا کو بھی سکتا ہے اور اگر گھیرے ہو قرف سے فروخت کرے اور زیادہ میں اختلاف ہے بیر ظاصر میں اکھا ہے۔

جو تھم ہم نے باپ کے وصی کا ذکر کیا و بی باپ کے وصی کے وصی کا اور دادالین باپ کے باپ کے دصی کا اور آس کے وصی کے ومی کا اور قامنی کے ومی کا اور اُس کے ومی کے وصی کا بھی تھم ہے ہیں قامنی کا دصی بھی بھڑ لدہ باب کے ومی کے ہے مرمرا ایک صورت می فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ قاضی نے اگر کی کو کی قتم کا وسی کیا تو بیدوسی آئ خاص قتم کا ہوگا اور باپ نے اگر سی کو ایک او م کا وصی کیا تو وہ برطرح کاوسی ہوگا بیفآوی قاضی خان ش آگھا ہے تو اور بشام ش امام محد ہے مردی ہے کہ اگر وصی نے بیٹم کا کوئی غلام پیٹم کے کیے ایک بزار درجم کوفروشت کیا کہ قیمت اُس کی بھی بزار درجم ہاورائے واسطے خیار کی شرط کی محرمت خیارے اند فلام کی قیمت برسد كردد بزاردرجم موكى تووسى كوئي كانافذ كرناجا تزنيس باوريبي قول المام اعتلم ادرامام ابويوسف كابحى بيد يبعيط مس اكساب سكى عورت نے اپنے او ہر کا اساب أس مر نے كے بعد فروخت كيا اور بيذهم كيا كدده أس كى طرف سے وصير ہے اوراس كے شوہر كے چھوٹی چھوٹی ٹابالنے اولا دہیں محرایک مدت کے بعداُس مورت نے کہا کہ میں وصیدندھی تو امام ابو بکر محد بن انفضل نے قرمایا کہ مشتری سے حق میں اُس مورت کی تفعد این ندی جائے گی اور تا بالغوں کے بالغ ہونے تک اُس بھے میں آو تف ہو گا اُس اگرانموں نے بالغ ہونے كے بعد أسعورت كى تقد يق كى كربيدوميرتنى تو أس كى جائز ہوكى اور اگر كلذيب كى تو باطل ہوجائے كى پس اگر مشترى نے أس سے خریدی ہوئی زین میں کھا دوے کرای کودرست کیا ہوتو عورت سے مجھودا ہی ندکر سے گا اور سے مم اس وقت ہے کہ ورت نے بھے کرنے کے بعد بیدوی کی کیا ہوکہ میں وصیدندھی اور اگر کسی از کے نے بیدوی کیا کدا سمورت نے قروضت کیا حالانک وصیدندھی تو او کے کا دھی ک قافل ساعت ہوگا بشرطبیکہ اُس ائر کے کو تجارت یا خصومت میں ایسے مخص کی طرف سے کہ جودالی خصومت ہے جیسے قاضی یا وسی وغیرہ ا جازت دی گئی ہو پس اگر و وزین کے واپس لینے ہے عاج بوتو اُس مورت سے اس چیز کی جواس نے قرو خت کی تیست کی مثمان کے گابنا براس روایت کے کہ باکع عقار کوئیج کردیے اور سپر دکردیے ہائ کی قیت کا ضامن ہوتا ہے بیڈنا وی قاضی خان میں کھا ہے۔ لڑے یا بیوتو ف کا باب یا باب کا باب یاوس موجود ہے اور قاضی نے اس اڑے یا بیوتو ف کوتجارت کی اجازت دی اور باپ

باس (نهارهو له):

سے علم کے بیان میں اس میں چینسلیں ہیں

فصل (وَلُ ١٠

اُس کی تفسیر اور رکن اور شرا نظ اور حکم کے بیان میں

تعظم ایک ایماعقد ہے کدأس سے تمن می بالفعل طلک تابت ہوتی ہے اور تمن میں سی مدت پر ملک تابت ہوتی ہے اور زکن كديس في اورحس كي روايت كي موافق يح سلم لفنا فا كي ما تحديجي منعقد موجال بياوري المح بي ميط مزسى بي لكها ہے تا سلم کی شرطیں دوطرح کی ہیں ایک وہ کونس عقد کی طرف رجوع کرتی ہادر دوسری بدن کی طرف د جوع کرتی ہے جوشر ط کہنس عقد کی طرف رجوع کرتی ہے وہ ایک ہے اور وہ میہے کہ دونوں عقد کرنے والوں کو بیا ایک کواس عقد علی شرط خیار نہ ہو بخلاف مستحق کے خیار کے کداس سے تی سلم باطل نہیں ہوئی ہے جی کرداس المال کا اگر کوئی خض سنتی پیدا ہو مالانکددونوں عقد کرنے والے تبعند کر کے غدا ہو بے ہول پر مستحق اجازت وسدتو تع سلم سیح ہے اور اگر خیار شرط والے نے بدنی عَد اتی سے پہلے اپنا خیار باطل کر دیا اور راس المال مسلم اليك ياس قائم بياتو ووعقد بهار يزريك جائز بوجائ كااورا كرراس المال ملف بوكيايا أس في ملف كرديا موتوبالا جماع جائزنہ وجائے گابیہ برائع ش الکھاہے اور جوشرطیں کہ بدل کی طرف دجوع کرتی ہیں دہ مولد(۱۲) ہیں اُن ش سے چد(۲) راس المال ش اوروس (۱۰)مسلم فيد ش بين يس راس المال كي شرطون ش ايك بديه كدراس المال كي مبن بيان كريه كدوه ورجم بين يا دینار ہیں یا ناپنے کی چیزوں میں ہے میں کیبول یا اور دوسرے بیاک کی اور عظمیان کرے کہ بیدرہم عطر اللی ہیں یا عدالی یا دینار محودی میں یا ہروی میں اور بینکم اُس وقت ہے کہ اس شیر میں نقو دمختف رائج ہوں اورا گرایک عیصم کا نقدران مج موتو جس کا ذکر کرنا كانى باورتيسرى (٣) صفت كابيان كرنا جابيك كدوه چيد بياروى بيا درميانى يكذافى التهايداور يوكى (م) راس المال كى مقدار بیان کرنا جا ہے اسی چیزوں میں کہ جن کی مقدار کے ساتھ مقدمتعلق ہوتا ہے جیسے کملی اور وزنی اور عدوی چیزیں اگر چداس کی طرف اشاره کردیا میا اورامام ابر بوسف اورامام محر فرمایا کداشاره مصین کردیے کے بعداس کی مقدار کا بھانناشر مانیں ہے ہی ا كركس نے دومرے سے كہا كہ يش نے بيدراہم ايك كر كيبوں كے وض تھ كوسلم بي ديئے اور درہموں كا وزن ندم علوم موايا أس نے كہا کہ جس نے بیاتیہوں تھے کواستے من زعفران کے موض سلم میں دیے اور تیبدؤس کی مقدار شدمعلوم ہوئی تو امام اعظم کے نزد یک سیج نہیں ہاورصاحین کے زو کی سے ہے کفرافی الکافی۔

دو مختلف چیزوں میں بیچ سلم مظہر انی اور داس المال کیلی یاور نی چیزوں میں سے ہو اہام اعظم کے قول کے موافق جب تک دونوں میں سے ہرا یک کا حصر راس المال میں سے نہ بیان کرے سلم جائز نہ ہوگی ہی اگر داس المال ایکی چیزوں میں ہے ہوا یک کا حصر راس المال میں سے نہ بیان کرے سلم جائز نہ ہوگی ہی ہوتا ہے اُن میں مقدار ہے آگا و کرنا شرفانیں ہے بالا جماع اشارہ براکتفا کیا جائے گا یہ بدائع میں کھا ہے اور اگر دو مختلف چیزوں میں بیج سلم ظمر انی اور دائی چیزوں می بیج سلم ظمر انی اور دائی جاؤوں میں سے ہوا ہا مافظم کے قول کے موافق جب بادول میں سے ہرایک کا حصر واس المال میں سے نہ بیان کر سے سلم جائز نہ ہوگی اور اکر راس المال کیلی اور دزنی چیز کے مواہوتو اس تفصیل کی حاجت نہ ہوگی اور امام ابو یوسٹ اور امام مجر نے فر مایا کہ ان سب میں جائز ہے کہ افرانی میں کھا ہے اور بانچ یں ہے کہ افرانی میں کھا ہے اور بانچ یں ہے کہ افرانی میں کھا ہے اور بانچ یں

ا واستى بوك اكروى در بهم زيد نے ايك كر كيبول مع وقتى مروكود يئة زيداب اسلم جاور عروسلم اليد جاور كيبون مسلم فيد بي اوروى در بهم راس المال بين اوراس كويا در كمناها بين السيس عنظار جروداريا جوتى كولى يا جيسورى يامرشدة باوى ياانكريزى بهاا سن مثلًا در بهم اوردينارا ال

شرط درہم اور دیناروں کا منعقد (بکتا) ہونا جا ہے اور ریمی الم ماعظم کے فزد یک مقدارے آگاہ کرنے کے ساتھ جائز ہونے کی شرط

ے بینبایہ میں لکھا ہے اور چھٹی (۱) بیکروائ المال جلس ملم میں بھند میں آنا جاہے خواہدہ دائن المال دین ہویا عین اور بیعام علاکے زویک استحسانا شرط ہے خواہ اوّل جلس میں بعنہ کیایا آخر میں کی کہ کہل کی سب ساحتوں کا تھم ایک ہے اور ایسے ہی اگر اس پر بعند نہ کیا یہاں تک کہ کھڑے ہو کرچلتے گئے تھریدنی خِد الّی ہے پہلے بعنہ کرایا تو جا تر ہے یہ بدائع میں کھھا ہے۔

نواور می تکھا ہے اگر دونوں نے حقد علم کیاادرا کی سل یا زیادہ چلے اورا کی دوسرے کی نظرے قائب نہ ہوا پھر راس المال پر
جند کر کے دونوں جدا ہو گئے قو جائز ہے یہ فرجی تکھا ہے اگر دونوں یا آبک ہوگیا ہی اگر وہ دونوں بیٹے ہے تھے ہی جدائی می شارتیں ہے
کوں کہ اس سے احر از کرنا دشوار ہے اورا گر دونوں لیٹے تھے قریب ان میں شار ہے بدفادی قاضی خان میں تکھا ہے ۔ نوازل میں تکھا
ہے کہ کس نے دی (۱۰) ورہم دی (۱۰) تقیم گیروں سے کوش علم میں دینے اور درہم اُس کے پاس دینے بھر وہ اپنے کھر میں داخل ہوا تا
کہ درہم لائے ہی اگر ایسی جگہ کیا ہے کہ اُس کوسلم الیہ و بائے کہ درہم لائے ہی اورا گرائی گا ہے پوشیدہ ہوا تو باطل ہو جائے
گی بی ظل صریش تکھا ہے اورا گرا کی مختف بائی میں گسما اورا می میں تو طریقیا ہی اگر ایسا صاف تھا کہ بو خوط کے نظر آتا تو تو اُس میں تو جائے گی بی بخار الاندا دی میں تکھا ہے آگر سلم الیہ نے راس المال پر
جائی میں اندا کرنے ہو گا کہ اورا کر گیا تو ماکم اُس پر جرکرے گا بیری کا میں تھا رافتاو ٹی میں تکھا ہے آگر سلم الیہ نے راس المال پر
جائس میں اندا کرنے ہے انکار کیا تو ماکم اُس پر جرکرے گا بیری طریق کھا ہے۔

جويرطس كمسلم فيدي موتى بين أس من ساك بيب كمسلم فيدى جن مثلا كيبون ياد بيان كرنا جا بيادردوسرى أسك متم كرمثل المنظى كے كيبوں يا يهاڑى عى بيان كرنا جا ہے تيسرى كيبوں كى مفت كدجيد جي ياردى يادرميانى بيان كرنا جا ہے بينها يدعى العاب اكركس نے كيبوں كم مل بيان كيا كدكندم نكو يا نك ياسروين كرسات جائز باور كى مح ب ياب مل العاب اور چفی بیکمسلم نیدی مقدار پیاند باوزن باعدد باگز ےمعلوم جوبد بدائع می العیابادر بدیا ہے کداس کی قدرالی مقدار ےمعلوم ہوکہ جس مقداری لوگوں کے باس سے م موسفے کا خوف ند مواور اگر اُس کی مقدار کی معین ساتہ سے معلوم کی جائے چیے کہا کداس خاص بتن کے پیانہ یا اُس پھر کے وزن سےلوں گا تو جا زنیس ہے بشر طیک پیدمعلوم ہوکداس بتن عمر سمی قدرسا تا ہے یا اس پھر کا کیاوزن ہے یہ جواہرا فلافی عی اکھا ہے اورا یسے بی گروں سے کچنے کی چیزوں علی جائے کدأس کی مقدارا بسے گروں سے بیان کی جائے کہ جس کالوگوں کے پاس سے م مونے کا خوف ند موہس اگر کوئی معین تکزی کو بتلا یا کہ جس کی ناپ بیل معلوم ہے یا اسپنے ہاتھ کی ناپ یا فلال منس کے اتھے کی تاپ بتلائی تو جا ترقیس ہے۔ و خرو می اکھا ہا کر کی تفس کا بیانہ یا اُس کا کر عام لوگوں سے کر اور پر اندے معامر ہو الوأس كحساب عي ملم يحي مين إوراكرأس كاكريا يانه عام الوكول كرموافق موقوأس كى تيديكا نالغو موكى اورسلم جائز موكى بيزيا تع من الكواب اور يرضروري ب كدين شابهاند وكديون ما تا موياكثاده موجاتا موجيديا في الدوراكرز نيل يا تحلل كما اند موتوسكم جائز نہوگی محوصرف یانی کی ملک بی بسب تال کے جائز ہادیانی امام ابو بوسٹ سے روایت کیا گیا ہے یہ بدایہ می العما ہاور یا نجوین شرط بدے کرمسلم ندمیعادی اور میعاد معلوم ہوتی کرتی الحال کی سلم جائز نیل ہواوانی میعاد کد بدوں أس سے سلم جائز میں بام محركي تقدير برايك مهينه باوراى برفتوى بيديداس لكعاب اورب أسلم عرق سيعاد باطل بيس موتى باورسلم اليد كرف ي باطل موجاتى بحق كرسلم أس كر كد ي الحال في جائ كى بدفاوي قاضى خان ين تعما باورجمي بدكمسلم فير مقد كودت ب معاداً في تك موجود مونا جا بيحى كراكر مقد كودت ندمواور معادك وقت موجود مويا أس كاعكس مويا عقد ك وقت اور میعاد کے وقت موجوداور درمیان ش موجودت وقو جائز تبیل ہے مید فتح القدیم ش اکھاہے اور موجود اونے کے منتی میر بیل کہ بازار می آتی رہے اور موجود نہونے کے بیٹ تی ہیں کہ بازار ش نہ آتی ہواگر چہ کھروں میں پائی جائے بیسران الو ہان میں لکھنے اگر ایل چیز میں سلم کی کہ جومیعار تک پائی جاتی ہے اور اُس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وہ بازار سے جاتی رہی توسلم اپنے حال پررہے گی اور رب اسلم کوا ختیار ہے کہ جا ہے سلم کوتو ڈوسے ورشا س کے پائے جائے کا انتظار کرے بیزیا بھے میں لکھا ہے ساتو میں شرط ہے کہ مسلم فیدائی چیز ہوجو معین کرنے سے معین ہوتی ہے بیاں تک کہ درہم وہ بتار میں سلم سے فیس ہے اور پتروں میں دوایت صرف کے قیاس پر جائز نہیں ہے اور کہ ابت الشرکت کے قیاس پر جائز ہے بینہا ہے گیا ہے۔

اجارات شی کھا ہے کدہ مکان معین نہ وگا اور اُس کو اختیار ہے کہ جہاں چا ہے اوا کر ہاور بھی اس ہے ہیائی اور ہوا ہے

شی کھا ہے ہیں اگر کوئی مکان معین کیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ شخین نہ ہوگا کیونکہ اس چر نے لے جائے میں بچھ ہار پر داری ٹیس ہے

اور نہ جکہ کے پر لئے ہے اُس کی ہائیت برلتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ شخین ہوگا اور بھی اس سے تریب ہوگا اُس مکان (منام

اور نہ جکہ چاری چرز دن میں کہ جن میں ہار پر داری اور مشخت ہے بڑے مسلم کی تو جونسا مکان وہاں سے تریب ہوگا اُس مکان (منام

الا) میں اداکر ہے گا یہ نیا تی میں کھا ہے اور دسویی شرط ہے ہے کہ دونوں بدلوں کوکوئی وصف علمت رابوکا شائل نہ ہواور وہ وہ دونوں میں تو اور ہو ہیں شرط ہے ہے کہ دونوں بدلوں کوکوئی وصف علمت رابوکا شائل نہ ہواور وہ وہ دونوں ہوگئی ہو میں ہوگا ہو کہ میں ہوگا میں ہواور وہ وہ ہوگئی ہو ہوئی ہو ہوئی میں ہوگا ہو کہ میں کہ میں کہ ہوئی ہو ہو سے جائز ہے یہ بی جیوا مرحمی میں کھا ہے بی تھا می کہ میں ہوگا ہوں کی شرورت کی وجہ سے جائز ہے یہ بی جیوا مرحمی میں کھا ہو تھا ہو گھا ہو

ا - تول وقد ربین راس المال ومسلم فید می متحد قدر ومیش کی طب شده باید بات شده ویس سے أوهار جائز شده اوراس کی مثال شرع مسئل صل ووم می آتی

فعلور):

## اُن چیز وں کے بیان میں جن میں ملم جائز اور جن میں جائز نہیں ہے

كتأب البيوع

اگرکوئی ہردی کیڑا ہروی کیڑے کی سلم میں دیا تو جائز تیل ہادواگر ایک تقیر گیہ س کو ایک تقیر ہو کی سلم میں دیا تو بھی جائز نہیں ہے بیز خیرہ میں کھیا ہے اوراگر کیلی ہی کووزئی ہیز کی سلم میں دیا تو جائز ہے جشر طیک وزئی ہیز سلم نید ہونے کی صلاحیت رکھتی ہواس طرح کہ اُس کا وصف بیان کر دینے ہے تھے تھیں ہوجائے اوراگر ایسان ہوتو جائز تیل ہے تی کہ اگر گیہوں کور نے یا جائری کی سلم میں دیا تو ہمار نہیں ہوار محتد ہا تھی ہوجائے اوراگر ایسان ہوتو جائز تیل ہے تی کہ اگر گیہوں کور نے یا جائز کی سلم میں دیا وائز ہے یہ موط میں کھا ہے اور وزئی کی سلم میں دیا جب کہ دونوں محتد میں تھین ہوجائے ہوں چیے لو بااور زعفر ان تو جائز نہیں ہے اوراگر درہم و دینا رکو وزئی کی سلم میں دیا تو جائز ہوں کو تا ہوا ہوا تو جائز ہوں کو ان کی سلم میں دیا تو امام ابو بوسٹ کے وزئی کی سلم میں دیا تو جائز ہیں ہوا گر جائز ہوں کو جائز ہوا تو اس میں دیا تو جائز ہیں ہوا گر جی جائز ہوا دوراگر گائی ہوئی جائز ہوں کو جائز ہوں کو جائز ہوں کو تا کو جائز ہوں تو جائز ہوں کو جائز ہیں ہوں تو جائز ہوں کو جائز ہوں تو جائز ہوں کو جائز ہوں تو جائز ہوں تو

من كساته يا توما تزنيل ب بيشر الحاوي ش اكعاب

اگر دود ہے بھوجو دہونے کے وقت اُس میں بھساب پیانہ یاوز ن معلوم کے سی میعاد معلوم تک سلم

تفهراني توجائزے 🌣

اور تھی کی سلم میں بیان اوروزن سے بیتا جائزہے مراہام تھ سے ایک دوایت میں آیا ہے کہ وزن سے نیس جائز ہے اورا پسے
علی ہر چیز جور طل سے تولی جائی ہے اس کا بیان اوروزن سے بہتا جائزہ سیتا تارخانہ میں تکھا ہے اگر کسی نے گیہوں کی سلم میں اُن کے
موجود ہوئے سے پہلے بیج قر اردی تو تعارے نزویک سی نیل ہے اورای سے نکاتا ہے کہ اگر کسی خاص مقام میں گیہوں میں سلم قر اردی تو بھی
کی اگر اس کے جاتے رہے کا ممان شہوتو سلم جائز ہوگی اورای طرح اگر کسی بیزے شہر شائے میں جائز ہی میں سلم قر اردی تو بھی
میں اگر اس کے جاتے رہے کہ ممان تے فر مایا کہ شہر کے اتاج میں جائز میں والایت کے اتاج میں جائز ہا ور تھے بیہے کہ جس جکہ کا ای ج میں کیا گیا اگر خالیا آس کا اٹاج معدوم نہ ہوتو وہ سلم جائز ہوگی خواہ وہ کوئی والایت ہو بایز اشچ ہواورا گر آس کا اٹاج معدوم ہونے کا خوف
ہوسے کوئی خاص زین یا گا کا آن آس کی سلم جائز نہ ہوگی ہی جدائع میں کھا ہے اوراگر قریدی طرف نسیت کرتا صرف صفت میاں کرنے

كواسط موجي بخارى چشم ونى توسيح بيكانى يس كعاب

امام الديوست مدوايت م كه جب عددى چيزول كاعداد غداغد اقيت م بكتے بول يعنى برايك كى تيت علياد و بود و عددى متفادت كہلاتى بين اور جن كے برايك عددكى قيمت بكمال بود وعددى متفارب بين ليعنى باہم برابر بين اور بھى امام الديوست سے

ا قولہ وقت لینی جس وقت میں شیر و موجود ہوائ وقت جائز ہے ورندیش الے ہے قولہ صفت مینی جہاں کا عمر و کیبوں مثلاً مشہور ہواا۔ مہ سے قولہ بالوں الخ عمر بی اصل میں شعر لکھا ہے اور بطا ہر غلوا لکا تب ہے الہ سے قولہ بیس کیر دو فیر دہوتا ہے ا

روایت ہے کہ اگر بولا کے انٹروں کوسر فی کے انٹر سے کی سلم میں دیا یا لغامہ کے انٹروں کوسر فی کے انٹر وں کی سلم میں دیا تو جا تز ہے اور اگر مرغی کے انڈوں کوان دونوں (بدیالفامہ) میں ہے کی کے انڈوں کی سلم میں بس اگرا یسے وقت میں دیا کہ دونوں کے انڈے ملتے ہیں تو جائز ہورنہ جائز نہیں ہے بیر بچیط میں لکھا ہے اگر کاغذ ہیں گنتی کی راہ ہے سلم تغیر اٹی تو جائز ہے اور اگر وزن سے تغیر اٹی تو میں نے قاوی میں دیکھا ہے کہ بیمی جائز ہے بیمغیرات میں اکھا ہے اور پیوں میں گئی سے ملم شہرانا طاہر الروایت میں جائز کذانی النیائ اور یمی سمج ہے بینہا بیش اکھا ہے۔ بیکوں کی سلم کئی سے جے ہور سی مال میب وقیر وکا ہے بیڈاوی قاضی خان می اکھا ہے۔

حسن نے روایت کی ہے کہ بیاز ہوربس کی سلم بیانداور گئتی ہے جائز ہے کیونکدہ وعددی متعارب ہے بیمچیا سرحسی علی لکھا بادرايام فرمايا كرشيشك لم عى ببترى تيس بحرأس صورت على كرونا موامولين أس كاوزن معلوم شرط كياجات اور مي حال ز جائ ت كا بريسوط شركها بيتميد ش كهاب كاكرسوف اورجائدى كرين ش الم قراردى اورراس المال شرسونا معمرايا الو ملم جائز نیں ہے بیتا تار خانیے می لکھا ہے اور جو برتن شیشہ ہے بنائے جاتے ہیں اُن کی ملم بھی جائز نیں ہے کیونکہ وہ عدری متفاوت ہیں تاب<sup>ع</sup> کی سلم جائزے جب کداس کی کوئی معموم بیان کردی جائے اور ٹی کے ہند برتوں کی تا سلم اگراس کی کوئی اسی نوع بیان کی جائے جولوگوں کومعلوم ہےتو جائز ہے اور کوزول کا بھی بھی تھی ہے بیٹم پیریہ ٹس اکھا ہے۔ میٹی اور بکی ایٹو ل کی تائے سلم رواہے جب كدأس كابيان معلوم بيان كردياجائ اوريانه معلوم بونے كى بيصورت ہے كدأس كاطول ادرعرض وعمق عام لوكوں كے استعمالي كزے بیان کردیا جائے اور اگرائی شمر کے لوگوں نے ایٹوں کا ایک سی بیان کر انے کی حاجت میں ہے بیا بی میں انکھا ہے اورا سے ی کیڑوں کی چی سلم میں اُن کا طول وعرض معلوم کز ہے بیان کرنے کے بعد جائز ہے خواہ کیڑاروئی کا ہو یاریشم کا اورسوت کے کیڑے عى وزن ذكركر نا ضروري كيل بهاور حرير عن اختلاف بهاور سي يدوزن شرط برياناوي قاض خان عن المعاب

اكروزن مان كيااوركر شرمان كيو كاملم جائز شروى اوريخ الاسلام خوابرزاده في ذكركيا كداكر حرير شى وزن شرط كيااور گزول کی شرط ندی او تاج کا جائز ندمونا أس دفت ہے کہ جب جرگز کاشن ند بیان کیا مواور گر جرگز کاشن بیان کرویا تو جائز ہے اور اگر شز کے کیڑے میں سلم تغیرائی ہیں اگر طول دعوض اور دفتہ بیان کیا اوروزن ندیمان کیاتو جائز ہے اور اگروزن بیان کیا اور طول وعرض ورقعہ شد میان کیا تو جائز نیس ہےاور ایک روایت آئی ہے کہ اگر طول وائرش اور رقعہ بنان کیا اور وزن شدیان کیا تو بھی جائز نیس ہے بدفاوی قاضى خان يى كلما باوراكر چىدكرول كى مطلقة شرطى قودونول كالحاظ كرك درميانى كرسد يا جائد كاورواضح بوك يعض مشارع في کہا کہ درمیانی گزے دیے ہے بیمراد ہے کہ گزے درمیانی طور پرنایا جائے گا کہ نہ بہت کمینچا جائے اور نہ ڈ میلا کیا جائے اور بعض مشار نے بیکھا کہ کر سے مراد یکی کر ہے اوروہ بازاروں میں چیوٹا پر ااورودمیانی اوتا ہے بیل مرادورمیانی کر ہے اور شخ الاسلام نے فرمایا کہ بھے یہ جب بھے سلم میں گرمطانقا جمہوڑ دیا تو ان دونوں متی تھ کا ٹھا تذکیا جائے گاریذ خمرو میں کھما ہے۔

بچھو نے اور چٹائی اور بور بون کی بچسلم میں اگر گزمعلوم اور صفت معلوم اور صنعت معلوم کی شرط کی

ہوتو جا زُے کہ

ل بیٹایدان کے ملک علی مواور معارے ملک علی تی ہے جا رُٹیل ہاور میکنول کا جی کی حال ہے؟ ا۔ ع رجائ آ مجیزواس کا جو برمعروف ے ا۔ سے مارواس کی تم عامد عدیار عل معروف مونا مشکل ساا۔ سے رقدے مراواس کامرتبہ سے اور واوس می اور کی لین بإزارون كيدرمياني كزية ودمياني طوريرنايا جائة ١٠٠-

اصل می تعما ہے کہ تجری کم میں اگر اُس کا بیان معلوم ہواور بیا شائی کا وہ جوال ہے جس میں انجر بھرے جاتے ہیں تو جائز ہورنہ بہترئیں ہاور مشائے نے اُس کے باب میں اختلاف کیا ہے معفوں نے کہا کہ وہ ہرطال میں کملی ہاور بعضوں نے کہا کہا گرانو کوں میں وزن سے میکنے کا عرف ہوتو وزنی ہاور اگر بیانہ سے میکنے کا عرف ہوتو کی ہے بہ بچیا میں کھا ہے۔ سناروں اور کان کی مٹی میں نیچ سلم جائز میں ہے بیتا تار خانیہ میں کھا ہے بچو نے اور چائی اور اور اول کی نیچ سلم میں اگر گرمعلوم اور صفت معلوم اور رقعہ صنعت معلوم کی شرط کی جوتو جائز ہے بیصاوئ میں کھا ہاور جوال اور موز ساور چادروں کی اگر صفت معلوم ہواور طول وعرض اور رقعہ معلوم ہوتو جائز ہاور پوھیوں میں جائز میں ہے کول کہان میں باہم تفاوت ہوتا ہے بیچیا سرخی میں کھا ہے۔ اون اور گاتے اور

مبسوط میں ہے کہ چڑے کی سلم جائز ہوگی اورا سے بی اگر آس صورت میں کہ جب آس کی کوئی الی جسم ہوکہ جس کا طول وعرض اور جید
ہونا معلوم ہوتو کیڑے کے مائنہ جائز ہوگی اورا سے بی اگر چڑا اوزن سے بکا ہوتو آس کی سلم میں وزن اس طرح وکر کرنے ہے کہ جس
سے لین دین میں جھڑا نہ ہو جائز ہے بیٹھی رہیں لکھا ہے اور سرگی اور پاہوں میں تیل جائز ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور امام اعظم کے
مزد کی گوشت میں سلم می کئی ہے اور صاحبی تن نے کہا کہ جائز ہے بشر طیا اس کی جنس اور نوع اور می اور می اور می اور اس مقدت اور مقدار بیان کر
دی جائے شال بکری شعبی دو دانت وائی کے پہلو اور دان میں سے فر بداور سورطل اور بڈی کے گودہ میں دوروائی آئی جیں اور اس جے
کہا جائز ہے اور حقائق اور جون میں لکھا ہے کہ فتو کی صاحبین کے قول پر ہے اور جب حاکم نے اس کے جواز کا تھم دیا تو بالا تعاقی میں ہوا
ہوائے گا اور چکتی اور چر کی کی سلم سب کے فرد کی ہے جہ ہو ہی کہا ہوا ہوا گی کی سلم میں یا تازہ چھلی ہوگی یا خشک تمک دار اور سلم یا
گئی ہے ہوگی یا وزن سے پس اگر آس نے گئی سے میٹر ہی ہو ہوا ہو جوائی کی سلم میں یا تازہ چھلی ہوگی یا خشک تمک دار اور سلم یا
خشک ہوتو جائز ہے اور اگر تر ہو ہی اگر وقد سے بیٹر سے میٹر وہ و نے کے ذمانہ میں واقع ہوا ور میعاد تک موجود رہے کہ درمیان
میں جاتی جو کی بائز ہے اور اگر تر جو ہی اگر وقد سے بیٹر سے میں جود ہو ہے کے ذمانہ میں واقع ہوا وہ میعاد تک موجود رہے کہ درمیان

رونی کو کیبوں یا آئے کی سلم میں دینا جا ترقیش ہادر صاحبین کے زد کے جائز ہادرای پر تو کی ہے تہذیب می اکھا ہے

دوزمیوں کا شراب می تضملم کرنا جائز ہا درسور میں جائز ہیں ہے ہیں اگر دونوں میں سے ایک سلمان ہواتو تھ سلم ہاطل ہو جائے گی اور سلمان اور تھرائی تمام احکام سلم میں سوائے شراب کے برابر ہیں بیچیا سرخی میں تکھا ہے روئی اور کتان اور ابر لیم اور تا نیا ہر اور لا ہاور دا گھے اور مسلمان اور تھا مان تھا میں سوائے شراب کے برابر ہیں بیچیا سرخی میں تور منااور دسمہ اور ختک خوشبودار ہیزیں جو کی ہوں آخیس چیزوں کے مائٹ ہیں اور ترخوشبودار چیزیں جو کی ہوں آخیس چیزوں کے مائٹ ہیں اور ترخوشبودار چیزیں جو کی ہوں آخیس چیزوں کے مائٹ ہیں اور ترخوشبودار چیزیں جو کی اور جی تا اور بی گئی ہوں آخیس جی اور بی گئی ہوں آخیس ہیں تو اس کے مائٹ ہیں ہوگا اس میں فرق نہیں جی تو آس کی تضملم میں بھوڈ رفیل ہو اور بی گئی ہوں اور بی گئی ہوں اور بی گئی ہوں اور کی گئی ہوں اور میں اور کی گئی ہوں کہ ما کھواور حیون اور کن کی اور زکل میں موتائی بیان کرنے کی صورت ہے کہ ہالشد میں گئی ہوں ایک کی تا کہ اور کی کا ہاور ذکل میں موتائی بیان کرنے کی صورت ہے کہ ہالشد میں اور خور و کیا تھر و کیا تر ہا تھا تھی ہوں اور کر کی اور خور و کیا تھا ہوں کی تا تھا ہوں کو اور کا میا تا کر کے تا کہ ایک تا تا اور کی تا کہ اور کی تا کی تا کہ ہیں ہوگا کی تا کہ کی تا کہ دور کی اور کی کھورت ہے کہ ہالشد کی تا تھا تر ہوں ہوں کی تھا ہا تا ہا تا ہا تا کہ بیان کرے یہ سوط می کھوا ہو ۔

ادر دطبہ کی سلم بھی بہتری نہیں ہے بیدہ فیر ہیں لکھا ہے دورسوت مٹی چیز وں بھی ہے اس کو تمس الائمہ سر حی نے بیان کیا ہے اور طوادی نے دکر کیا ہے کہ جو درتی چیز ہے دہ تھی گھا ہے اور طشت اور معمداور موزوں اور ایسی چیز وں کی بیچے سلم بھی فوف فیس ہے بھر طیکہ اُن کی شنا عبت ہو سکے درنہ بہتری نہیں ہے بیر جو اپر بھی لکھا ہے اور کٹ کی بیچے سلم بھی وزن کے حساب سے پہنوف فیس ہے بیٹر کی بیچے سلم میں مار میں ہوئے ہوئے ہوئے اور اگر پائی بھی وزن کے حساب سے بیٹھ سلم تھر اللی اور پائی کے قاص معلوم کھا نے بتا ہے تو جا ان ہے اور اس میں جائز ہوگی کذائی فرادی قاضی شان۔

نعلى:

ا بین اسال کی آبون ۱۱ و قراصوف اقول ای طرح بالوں کو موف کی کم عن دیا ہی جائز تیں ہادراگر بال وسوف کو کل وزیدہ کی کم عی وے تو دیکھا جائے گاگر دو کمل یا تعدہ ایٹ ہے کہ کل کر بال وہ جا تی ہے جیسے اکثر تعدہ وہ اکرتے ہیں تو توین جائز ہو درنہ جائز ہے اا۔ سے تولیگر بینی تاہد میں اور کی کی صورت علی کو یا اس نے مقدود علیکو تبدیل کیا حالاتک وہ بھی او حادہ ہادوا کر بدون اس کے دب السلم نے تحول کیا تو کو پائٹ میں شروط سے قدیا دو تھا اور کی کی صورت علی کو یا اس نے مقدود علیکو تبدیل کیا حالاتک وہ بھی او حادہ ہے دون اس کے دب السلم نے تحول کیا تو کو پائٹ کی کو تو تو نیا دون کی جائز ہے اور کا مواد کی جائز ہے اور کو کر لیا یا وصف سما قدا کر دیا اور کیل دون ٹی عمل کھرے کے متقابلہ عمل کی تھی تاہد ہو کہ جائز ہے اور کو گرے علی تاہد کی جائز ہے اور کو ٹرے علی تاہد اگر چہومف ہے جس نیادتی تھی اعتباد کرتا انتہاں ہے دورانا م اور پوسف کا قول آسمان ہے اور کا میاں ہی کو ف ہائز ہے اور کو ٹرے علی تاہد کی جائز ہے اور کو ٹرے علی تاہد کی کو تو نیا دی تاہد کی جائز ہے اور کو ٹرے علی تاہد کی تاہد کی جائز ہے اور کو ٹرے علی تاہد کی جائز ہے اور کو ٹرے تاہد کی جائز ہے تاہد کی تاہد کی جائز ہے تاہد کی تاہد کی تاہد کی جائز ہے تاہد کی جائز ہے تاہد کی تاہد

أن احكام كے بيان ميں جوراس المال اور مسلم فيد پر قبضه كرنے سے متعلق بيں

مسلم اليدكوجا رئبيس بي كدراس المال يدرب السلم كويرى كرد ماورا كرأس فيرى كيااوردب أسلم فيراءت تبول كرني تو حقد سلم بأطل موجائے كا اور اگر تيول نه كي تو باطل نه تو كار يجيلا شي فكھا ہے اور بيرجا ترفيش ہے كہ داس المال كے يوش كوئى چيز أس كے غير جنس كے لے اور اكر أى جنس سے أس سے جيديا أس سے دوى ويا اور مسلم اليد نے روى كو اختيار كر ليا تو جائز ہے اور اگر أس كے حل سے جیدویاتواس کے لینے پر مجبور کیا جائے گا اور امام زفر نے فرمایا کہ مجبورت کیا جائے گا اور اپنی رضا مندی سے لے گا اور میں مقار ب يراح الوباح على لكما ب اورسكم فيد كوش كوئى جز بدلنا جائز فيل بهادرا كرسلم اليدف بجائد ردى ك جيد ديا تو جار ب فرو كيدرب المتلم يرأس كي تول كرن كرواسط جركيا جائ كالوراكر بجائ جيد كردى ديا توجر زكيا جائ كااوراكر ملم بس جيد كير الخبراتها اورووردى لايا اوركها كدنو أس كوف الماور على ايك درجم تخدكودالي دول كانواس مم كرة خدمسط تطفة بي جارمسلد گزوں کی چیزوں میں اور جارکیلی اور وزنی چیزوں میں پس گزوں کی چیزوں سے بید بیں کدا گرسلم میں آیک کپڑ انفہرا تھا پیرسلم الیدا س ے وصف میں بو حکر باگر میں بو حکر فایا اور کہا کرتو اس کو لے لے اور جھ کوایک درہم بو حاد مے قو جا مزہ اور بیدرہم کی زیادتی بمقابلہ ذياوتى خوني باكز كيموكي اوراكرودى كير الاياياه وايك كركم تقااوركها كروس كوف اورش تحدكوا يكدرهم والهل دول كااوراس فيايا ای کیاتو جائز میں ہاوراگراس نے روی وے کر بیند کہا کہ ص تھوکوا بک درجم والی دول گااور دب اسلم نے تول کرایاتو جائز ہاور بدوصف سے بری کرنے میں شار ہوگا اور اگرسلم کیلی یا وزنی چیزوں میں موحثلا دی تفقیر کیبوں کے موض دس درہم دیے تھے اوروہ جید تيبون لايااوركها كماس كو فياورا يك ورجم برها وسياقو جائز تبيل باوراكر كيار وتغير لايااوركيا كماس كوليا ورايك ورجم برهاد یا نو تغیر لا کردی اور کہا کدایک ورجم وائی کردوں گا اور اُس نے تیول کرایا تو جائز ہے اورا کروئ تغیر روی گیبوں لا یا اور کہا کہتو اس کو قبول كر فاورش أيك درجم والى دول كاتو جائزتين بادرام ابويوست عروى بكرسب مورق من جائز بياقاوى قاض خان مر لکما ہے۔

راس المال کے وفر کی شدہ تن کرنایا کی پرحوالہ کرنایا اُس کا تقیل کردیا ہے جہ اگر رہ اِسلم اور سلم البدراس المال

پر قبضہ و نے سے پہلے جدا ہو گئے قو محقد باطل ہوجائے گا اگر جہ جس تھی کا است کی ہے یا جس پر اُئر ایا ہے جس می موجود ہواورا کر

دونوں محقد کرنے والے جسل عرب جود ہوں تو تعیل کا یا اُس محض کا جس پرحوالہ کیا ہے جدا ہوجانا معزفیں ہے اور اگر داس المال کے

موش بکھ دائن کرلیا اور دونوں جدا ہو گئے حالا تکہ دائن قائم ہے تو عقد ٹوٹ جائے گا اورا کر دائن ای کیلس عی مقت ہوگیا تو عقد سلم اپنی محت پر رہے گا اور اگر مسلم فید کے وافر رائن کف نہ ہوالیکن مصحت پر رہے گا اور اگر مسلم فید کے وافر و بات کا بلک اُس کے توفر و بات کا بلک اُس کے ترفر منہ ہوگیا تو رہے اُسلم کو ایتا پورائن اُس کو ترویا جائے گا بلک اُس کے ترفر مسلم الیہ مرکمیا اور اُس کو ترویا جائے گا بلک اُس کے ترفر مسلم ایس میں بچا جائے گا بلک اُس کے تو مسلم ایس میں بچا جائے گا بلک اُس کے تو مسلم ایس میں بچا جائے گا بلک اُس کے اور مسلم فیہ کی جس میں بچا جائے گا تا کہ تبعد ہے پہلے مسلم فیک بور میان سے دوک اُن خوادی تو وہ ما تنداود ترضوں کے اس پر بھی قابش شارہ وگائے قادی قامتی خان میں تھا ہے۔

ادرسلم نے کاکسی پر اُٹر انا جائز ہے اورا ہے بی کفالت کرنا یکی جائز ہے لیکن اُٹر انے کی صورت میں مسلم الیہ بری ہوجائے گا اور تغیل کرنے کی صورت میں بری نب وگا اور دب اسلم کو اختیار ہوگا کہ اگر جاہے او مسلم الیہ سے مطالبہ کرے یا تغیل سے مطالبہ کرے

اکرکس نے ایک کر گیہوں میں کے سلم طہرائی تھی اور لینے وقت دیدالسلم نے سلم افیہ کو تھم دیا کہ میر ہے تیلوں میں اس کونا پ
دے اورا س نے ایسا تی کیا اور دب اسلم اُس وقت قائب تھا تو یہ تبذیل ہے تی کراگر وہ تلف ہوجائے قو مسلم الیہ کا مال تلف ہوگا یہ
ہواری کھا ہے اورا گر دب اِسلم اُس وقت حاضر ہوتو بالا تفاق کا بھن ہوگا خواہ تھیے اُس کے ہوں یا مسلم الیہ کے ہوں بید فق القدیم می
کھا ہے اورا گر دب اسلم نے اپنے تھیے مسلم الیہ کود ہے اورا س میں اناح تھا اور کیا کہ جومیرا تھے پر چاہے ہو وہ ان تھیلوں میں ناپ کر
مجرد سے پھرائس نے ایسا تی کیا اور دب اسلم اُس وقت خائب تھا تو مشائح کا اس میں اختان ف ہے اور تی ہے کہ وہ قابش شار ہوگا یہ
فراد کی قاضی خان میں کھا ہے اور اگر اُس نے دب اُسلم کے تھم ہے اُس کو پہایا تو رب اسلم قابن نہ ہوگا یہ حاویٰ میں کھا ہے اورا گر

نے ایسائل کیا توسلم الیکا ال کیار مناسی اکسا ہے۔

اورا گردب آسلم نے مسلم الیہ کے فلام یا آس کے بیٹے کو کم پر بقتہ کرنے کا تھم دیا اور اُس نے ایسانی کیا تو جائز ہے یہ فان کی فان میں اکھا ہے اگر دب آسلم نے مسلم الیہ کوراس المال دیے کے واسلے کوئی وکل کیا تو وکا لت سے ہے ہی اگر دکیل نے اُس حال میں دے دیا کہ وہ دو دو ل ایمی جس موجود تھے تھے ہوا وراگر وکل مجلس سے دیا گیا اور وہ ودو ل ایمی جس موجود جی اور اگر وکل مجلس سے جا گیا اور وہ ودو ل ایمی جس موجود جی اور اگر مسلم الیہ نے کی فور اسلم الیہ باطل ہوجائے گی اور اسلم الیہ باطل ہوجائے گی اور اسلم الیہ نے کی فور اسلم الیہ نے کی فور اسلم الیہ نے کی فور اسلم الیہ بالیہ باطل ہوجائے گی اور اسلم الیہ کی موجود جی اور اکر سے جو کہ کے در اسلم اسلم الیہ باطل ہوجائے گی اور اسلم اسلم الیہ کی موجود ہی اسلم اس میں کہا ہے تھے وغیر و کا تھرف میارج ہونے کے واسلے وہ فور کی این اور کی سے اور ایک وقد سے اور ایک وفد اپنی کی موجود ہی اسلم الیہ کی فرف سے اور ایک وفد اپنی کی اور اسلم الیہ کی فرف سے اور ایک وفد اپنی کی اور کی موجود ہوں کی موجود ہوں کی موجود ہوں کی اور کی موجود ہوں کی ہوئے کے دو تت ماضر ہواور اسلم دو کو موجود ہوں کی موجود ہوں گئی ہوئے کہائی تھی ہوئے کی دو تت ماضر ہواور اسلم کو اُس کا نا پاکائی جو کی موجود ہوئے کی دو تت موجود ہوئے کی ایک تھی ہوئے کی بیاتھ موجود ہوئے کی دو تت ماضر ہواور اسلم دو کی کی بیت ہوئے کی دو تو کی کائی تھی کیا تھر کی کائی تھی کی کائی تھی کی کائی تھی کیا تھی کے دو تت ماضر ہوئے کی کے دو تک کے دو تک کی کی کے دو تک کے دو تک کی کی کی کی کے دو تک کی کی کے دو تک کی کے دو تک کی کے دو تک کی کے دو تک کی کی کے دو تک کے دو تک کی کے دو تک کو دو کی کے دو تک کی کے دو تک کی کے دو تک کی کے دو تک کی کے دو کی کے دو تک کی کے دو تک کے دو تک کے دو تک کی کے دو تک کی کے دو کی کے دو تک کے دو تک کی کے دو تک کے

نآوي مانگيرة ..... طِد 🔾 🚓 🕻 ۲۵۶ کي د ده م

طرح اگر سلم نے رب اسلم کوائی پر تبعد کر لینے کا تھم کیالاوائی نے تبعد کیاتو بھی دو دفعہ ناپنے کا تخاج بہلے سلم الیہ کی طرف سے اُس کا نائب ہو کر بیانہ کرے چراپنے واسطے بیانہ کرے اور ایک بی بیانہ کا ٹی تیں ہاورا کی طرح اگر سلم الیہ نے پچودرہم رب اسلم کواپنے واسطے بشرط بیانہ کیہوں تربید نے کو دیے اور اُس نے خرید کر قبعد کر کے ناپ لئے پھران کواپنے من کے موض لے لیا تو اُس پر دو ہار و بیانہ کرنا واجب ہے دیجید جی انکھا ہے۔

اگرراس المال درہم اور وینار میں ہے ہواور اُس پر قبضہ کرلیا اگراُس میں بچھ عیب یایا تو یا اُس کو

استحقاق يائے گاياستوق يائے گاياز يوف يائے گا 🖈

ا كرمسلم اليد ف اندازه سي كيهول فريد سياا في زين سياسة ما ميراث ما مهد ما دميت يس باسة اوران كورب اسلم كوادا كرديااوراس كسائن اب دياتورب اسلم كويكبار يازكرة كافي بيتهايين لكما باوراكراس في كواناج ياد عقرض الما اوررب اسلم كيردكرويا تودوباره ياتدكر في حاجت شهوكى بيحادي من المعابدوجوهم كيلى جيزول من معلوم موادى وزنى چیزوں میں ہے بدمحیط میں تکھا ہے اگر راس المال میں ہوک اس کوسلم الیدنے اصابا یا ک اس کا کوئی مستحق ہے یا میب دار بایا اس اگر مستحق نے اچاز ت دی اسلم الدعیب پر راضی مواتوسلم باطل موجائے گی خواہ جدا مونے سے پہلے مو یا بعد مواور اگر مستق نے اجازت دے دى ياسلم الدعيب يرراضى موالوسلم جائز موى خواه راس المال ير تعندكرف سے بيلے عدا موسى موس بإندموے موں اور مرستن كو راس المال کے لینے کی کوئی راونہ ہو کی اور اُس کوا عمتیار ہوگا کررب اسلم سنت اُس کا خل لے فے اگروہ ملی ہور پر الع عمل العاب اور اكرراس المال درجم اورويناري عصوااورأس يرتبنه كوليا أكرأس على يحرجب بالوقوا أس كوا يختان فالتكاياستوق إعاكا ز یوف پائے گا اور یا جنس میں ایسا پائے گا یا بعد غید اور نے کے ہیں اگر اُس نے جلس سے اعمالیا یا کدائس کا کوئی حقد ارہے ہیں اگر مستحق ف اجازت دے دی توسلم جائز ہوگی بشر طیک راس المال قائم ہو بیجامع بی صرت خدکور ہے اور اگر اجازت ندوی تو اس قدر کا قبعد نوث جائے گا اور ایسا ہوجائے گا کو یا اُس نے تبندی نیس کیا ہی اگر اُس نے اُس کیل میں اس کے شل پر قبند کرلیا تو جا از ہے ورندجا رُنس كذانى مجدا السرنسي اوراكرأن كوستوق بإيابس الرجلس مقديس بإيااورسلم اليدفياس يهيشم بيشي كيوسلم جائز (١) ندموكي اورأن كو والمن كر كري بيائ أن كاى جلس بي كمر مدرجم لي النو بائز ب كذائي الحيط اوراكر أن كوز يوف على دهر وبايا اورجلس مقديس بى ايها بواليس اكرمسلم اليدية اس يحيثم نوشى كي توجائز باوراكروايس كرك اى محلس عى بدل لينة توجائز باوراكريد لفي ملے بندا ہو مے توسلم باطل ہوجائے کی بدذ فیرہ میں لکھا ہے اورا گران ور بمول میں سے مجد درہم ایسے بائے جن کا کوئی مستق ہے اور جنگس من فيدا موف كر بعد موايس اكر منتي من اجاز من دسددى اور يثوز راس المال موجود مي ومسلم جائز موكى اوراكراجازت دى قوبالا تفاق بندراس كے ملم باطل موجائے كى اور اگر كھندر بم أن على سے ستوق بائے اور يوكس سے بُد امو في كے بعد مواتو بغدر أس كيمكم باطل موجائ كي خواه يتموز بي موس يا بهت مول خواه مسلم اليد في حيثم يوشي كي مويا والبس كرويا موخواه بجائ أن كي بدل ليه بول ياندبد ليهون اورجلس كے بعد چر قبضه كرنے سي ورئ ملم جائز ت وجائے كى كذائى الحيظ۔

ا كرأن من سے كھدرہم زيوف يائے اور مينجد ابوتے كے بعد بوائس اگراس نے چتم پوشى كى تو جائز ہے اور اگروائس كيا تو

ع تولد بشرطیکه مسلم الید نے خود اس کونسٹا پاہو بلکہ اٹاج فروشت کرنے والے کے کئے پرافتیاد کرنیا ہوالا۔ سے لیمن کی دوسرے کی حقیقت میں اار سے زیوف کو بیت المال کموٹار کھتا ہے متناجہ بھی دوکرتے ہیں الا۔ سے مستخق فین اسلی ما فک دولایت ہوا الد

<sup>(</sup>١) كوكرستول هيكادر بمبين إل

بالا جماع اكرأس نے واپسى كى جلس بيس تديد في بقدروايس كيے ہوئے كے سلم باطل ہوجائے كى اور اكر واپسى كى جلس بي بجائے أسكے بدل ليے تو روايت استحسان كے موافل اگروايس كيے ہوئے تھوڑے ہوں تو باطل ند ہوگی اور ای كو ہمارے علانے ليا ہے اور اگر بهت بول توامام اعظم كزوريك باطل موجائر كالورصاحيين كزوريك الخساناً باطل ندموكي يدذ خيره مي لكعاب بحرروا ات طاهره مشہورہ میں بالا تفاق امام اعظم سے مروی ہے کہ جونسف سے زیادہ ہے اور نسف کے باب میں دولے روایتی آئی ہیں اور ایک روایت عمل آیا ہے کہ تبالی بہت ہاور بھی روایت اسم ہے اوراحوط ہے بیجیط سرحی علی اکھا ہے اور ماوی علی اکھا ہے کہ تعیرروایت کرتے ہیں كرشدادة مات تحاكرمهم اليد يعد بدامون كود بهول كوزيوف باعة واي كدبدل كويهل في المراديف كودايس كريد اورفقيمد فرمايا كمايما كرنا متياطب (واجب في به) يس اكرأس فريوف كودابس كيااور يفرخد اجوف سي بمل بدل والمانو مجى بهار المعالم المرائد كالمراج بشرطيكه بيزيوف تصف كم بول بيتا تارغانية ش الكعاب ادرا كرمسلم اليدك ومداس المال ك برابررب اسلم كاقر ضدورة أس كى دوصورتى بي ياية رض بب عقد كانم آياب يا فبندكر في عال زم آياب بس اكر عقد كى دجه ے لازم آیا تو اُس کی بھی دوصورتی ہیں یا بیر عقد اس مقد سلم سے پہلے ہے یا اس کے بعد ہے پس اگر عقد سلم سے پہلے کا مقد ہومشالا رب السلم نے مسلم الیدے ماتھ کوئی کیڑ اور (۱۰)ورہم جس تھا تھا اورورہموں پر جندند کیا یہاں تک کدائس کودس (۱۰)ورہم سلم سے جیہوی میں دینے کے داسطے مقد کیا ہی اگر دونوں اپنا اپنا قرضہ برابر کرلیں یا بدلا کر لینے پر راضی ہوجا کیں تو بدلا ہوجائے گا اور اگر ایک نے ا تكاركيا توبدلا نهوكا اوربيا مخسان إاوراكربسب ايسيمقد كازم آياجومقد مكم عديج بإقوبدلانين بوسكما باكرچدولول ہا ہم بدلا کرنا جا بیں اور اگرو وقرضہ بسب قبضہ کے لازم آیا ہے، شلامسلم الیہ نے بطور خصب یا قرض لیا تو و وقرضہ بدلا ہو جائے گا خوا وو دولوں أس كو بدلاكريں يائكري بشرطيكددوسراقرضد(ضب ويرونه)اس مقدے يكھے بواور يكم أس وقت ہے كدونوں قرضد برابر مول اورا كرزيادتى مواوراك نتصال برراضي موقو دوسراا فكاركر الدويكما جائكا اوراكرزيادتى والاا فكاركرتا بياتو بدلا شاوكا اوراكركي والاا تكاركرتا بإدراب وجائع كابيداكع مى كلماب

ا دوروائیتی بین ایک بی نصف بمیت ہاوردوئم بی تین ۱۱۱۔ ع عقد بین سلم ایست کوئی سعاملدے کر تغیرایا جس کے معاوضہ بی کواتارہ ہید وینا جا ہے یا تبندے مین مسلم الیدنے ضعب وغیرہ کے فور براتارہ پیدلیا تھا جاس برقر ضاحا ۱۱۔

مندی ہے والی کیایا اقالہ کرلیا اور باتی مسئلہ اپنے حال پر رہے تو وہ کر جوشن ہے دونوں صورتوں بھی سلم کا بدلانہ ہوگا خواہ دونوں بدلا کریں یانہ کریں اور اگر عقد سلم ہے بیلے عقد تھے واقع ہوا اور اُس نے گئیہوں پر قبضہ کرلیا اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو وہ کر جوغلام کا شمن ہے سلم کا بدلہ نہ ہوگا اگر چہدونوں بدلا کریں بر پچیا تھی کھا ہے۔

آكررب السلم بركوئي اليها قرضه موكدجو بسبب فبعنه معمون ك منانت عن موكياب جيب كمسلم اليدى كوتي جيز بعد سلم ك غضب كرلى توايسا قرضه بدلا مواجائ كااكر عقد ملم يبلي فعسب كى اورده أس ك ياس موجود يبال تك كملم كى ميعاد أسى يس بدلاكرنے سے بدلا ہوجائے كا خواہ دونول حاضر مول يات ول بشرطيك ووسلم فيدك مانتد موادر عقد ملم سے بمبلے يا بعد ايك كررب اسلم کے پاس ود بعت ہو محرسلم الیدنے اس کو بدالا کرتاجا باتو بدالات وگا محراس صورت علی کر دونوں کے سامنے موجود ہو یارب اسلم أس يردو باراع تبعنيكر في اورا كرسلم كي ميعادا في سيار بعد عقد كايك كرفصب كيا جرميعادا من أوبدلا موجائ كااورا كرعقد سلم ے سلے عصب واقع ہوا تو بدلا کرنے سے بدلا ہوگا اور بیرسب اُس وقت ہے کہ جب سلم فیدے ما نند ہوا کر اُس سے جیدیا کمتر ہوگا تو جیدی صورت میں بدا ندمو کا لیکن اگرمسلم البدرامتی موجائے وبدا موجائے کا ادر کھٹیا کی صورت عی بھی رب اسلم کی رضامندی سے بدلا ہوگا بدھاوی ش اکھا ہے زیدے عمر وکوسوور ہم ایک ارکی سلم ش وے جام عروف زیدے ایک اراس کے ماند بعوض دوسودر ہم کے معادی اُدھار پرفرید کرے بعد کرایا ہی اگر عمراس کے پاس ہادرب اسلم نے جایا کہ سلم نید سے وض اُس پر بعد کر لے و جائز تیں ہاوراگراس نے تھند کرلیا اوراس کو بہایاتو اس کواس کے مائندو بناداجب ہوگا در بیداجب سلم کا بدلانہ جائے گا اگر جدودوں أس بردائس موجاتي بي الرسلم اليد في حنان كل محرسلم فيد كوش أس كوادا كيا توجائز باورا كرأس في ديايا الين أس یں اس کے پاس میب اسمیا توسلم الدکوا حتیار ہے کہ جا ہے اُس کو لے یا اُس کی حیان مالی اگر اُس کا حتل متمان میں لیا تو بدلا (۱) نہ موكا اوراكر في كريم إداكرديا توجائز باوراكراً بي كركاويد لينا اعتياركيا اوروايس دليا يمرأ س كويدلاكيا توجائز ب بشرطيك دونون اس برراضى موجا سس اوراكر بدلاكر فين بردونول في سلح كى ببلاس كمسلم اليكى جزكوا عتياركر سادام مرسف كتاب بس أسكوذكر خين كيا باورمشائ في فرمايا كم جائز باوراكراس فيدالاندكيا ورمسلم اليدية وه ميب دار كر الليا يمررب اسلم في أس كو غصب كرايا اوررامنى مواتوب بدانا موجائع كالورسلم اليدكى رضامندى ندديعى جائع كاورا كرسلم اليدسدو وكركسى اجنبي فعسب كر لیا ہر سلم الیدے رب اسلم کو غاصب پر آتر او یا کہ آس سے اے مرسلم میں قبند کرے توبیر جا تر نیس اور حوالد کرنا باطل ہے ہیں آگروہ اجسی کے پاس عیب دار موااور رسیاسلم اس عدامتی ہے و جائز موگا اور ایسے بی گروہ کر کسی اجنبی کے پاس و د بیت مواور رب اسلم أس سدامني موجائة مى مى حم بي حم بي يكن فرق بيب كدفسب كامورت عى اكرد وكر قيند سي يبلي تف موجائة والدباطل ند موكا اورود بيت كامورت على باطل موجائك كاليجيد مرحى على كما ي-

کی نے دومرے سے جماد ہے ایک آئیز جی سلم تھر ائی اوراُس کی میعاداُس کے بائے جانے کے وقت می مقرد کی تاکہ بھی اورا تاکہ بھی سلم جا زبھیرے چرسلم الیہ نے بجائے اُس کے ایک تغیر ختک تیبوار وادا کئے یار سورت ہوئی کاس نے ایک تغیر ختک جموارہ میں بھی سمائے سلم تھیر انی اوراُس نے بجائے اُس کے ایک تغیر ترجیوارہ ادا کیے اور رب اسلم نے اُس شے چتم ہوتی کی تو مام اعظم کے نزدیک جا تزیب اور میا دیا ہے اور میا ایسا ہے کہ کو یا جا تزیب اور بدایا ہے کہ کو یا

ے حاضر مرادیدکد دفوں کی موجود گی ایک مجلس جس ہویات مواور آگائی محی ضروری تھی اا۔ سے دویارہ مینی وائی جاکر بلائمانست کے قابش ہونے پر قادر مواا۔ سے حان مینی اینے مال قصب کے شکل تاوان لیا اا۔ سے اُس کے لینے یا بدائر کرنے پرماخی ہے اا۔ (۱) افتیار کیا تو مرف افتیارے جدان مرکا اا۔

اک نے تین جو تھائی خلک جھوار ہے میں سلم تغیراتی بھرائی کا ایک تقیر ہورا لے ایادراگرا یک قیم خلک جھوارہ میں سلم تغیراتی اورائی نے ایک تفیر خلک جھوارہ میں سلم تغیراتی اورائی نے ایک تفیر ترجوار ہوا کے ایک نے کہ طور پر تبند کیا ایک تفیر کر کہ سلم الیہ نے دب اسلم ہے کہا کہ اس کو ایٹ تی کے اور ہونے کے داسلم الیہ نے دب اسلم ہے کہا کہ اس کو ایٹ تی کی اورائیا ہوئے کی اورائیا کی انتقا کے اور دو سرے یہ بطور میں ایک بیاد مورے کے قیمت کی اورائیا کی انتقا کے اور دو سرے یہ بلا مورت باطل ہوا و سلم سلم الیہ نے کہا کہ اس کو اسلم سلم بھرائی اورائیا کی انتقا کے اورائی اللہ میں ایک بھرائی ہور کہ تھوں اور میں ایک بھرائی اورائی اورا

رب السلم اورمسلم اليدكي درميان اختلاف واقع ہونے كے بيان ميں

جونها فصل

اگر مسلم نیری جنر می دونون اختلاف کریں مثلا رب اسلم کے کہ بیں نے تھے کووں (۱۰) ورہم ایک کر گیہوں کی سلم بی و یے جی اور مسلم الیہ کے کہ ایک کرونوں سے جی کی جائے گی اور اسلم الیہ کے کہ ایک کرونوں سے جی کی جائے گی اور اسلم الیہ بیست کا بہلا تولی ہے کہ پہلے دب اسلم سے نی جائے گی ہے جائے گا ہے جائے گی ہے گی ہے

كرديتے بين تورب السلم كى كوائل كے موافق ايك على حقد كا تھم دياجائے گااورامام اعظم اورامام ابو يوسٹ كے نزد يك برصورت من رب اسلم كى كوائل كے موافق ايك على حقد كا تھم دياجائے گار يجيا من كھاہے۔

اگر مسلم نے کی مقد اور میں وونوں اختاف کر ہے ہو اس کا اور سلم نے کی ہتی ہیں اختلاف کرنے کا ایک بھم ہا اور اگر مسلم نے کی اور استحسانا جم میں ان کے باس کو اور استحسانا جم میں ان کے باس کو اور استحسانا جم میں اور کی اور استحسانا جم میں اگر دونوں نے کو او قائم کے کو او قائم کے کو اور اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا خواہ و و طالب (دی اس) ہو یا مطلوب اور اگر دونوں نے کو او قائم کے کو اور اس کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا خواہ و و طالب (دی اس) ہو یا مطلوب اور اس کے کو او قائم کے گواہوں پر ایک کو تھو کو کا تھو کہ کو کہ بول کی اور اس کو گھر کے بھر اور اس کو کہ بول کو کہ مسلم الیک تو کو کہ مسلم الیک کو کو کہ بول کو کہ بھر کو کو کہ بول کو کہ کو کہ بول کو کہ کو کہ بول کو کہ کو کہ بول کو کہ کو کہ کو کہ بول کو کہ کو کہ کو کہ بول کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ بول کو کہ کو کہ کو کہ

اوراصل بیہ بہ کہا کرمسلم فیری جن یا مقدار یا مفت عی یاراس المال ی جن یا مقدار یا صفت عی دونوں اختان اس کی تو و دونوں گواہ جی کریں تو امام احتلم اور ابو بیسٹ کے نزدیک جب تک مکن ہوگا ایک جی مقتد کا تھم دیا جائے گا اور جب نامکن ہوگا تو دو مقدول کا تھم دیا جائے گا اور آمام تھی کے نزدیک دومقدوں کا تھم دیا جائے گا اور جب معتذر ہوگا تو ایک مقد کا تھم دیا جائے گا ہے ہوئے ہوئے میں کھا ہے اگر مسلم نے اور داس المال عی دونوں نے اختلاف کیا اور داس المال اسی چیز ہے جو معین کرنے سے متعین ہیں ہوتی ہی اور اگر مسلم فیداد راس المال کی جن میں اختلاف کیا اور دونوں کے پاس گواہ بی تیں تو قیا ساواستھا تا دونوں سے تم لی جائے گی اور اگر مسلم نے اور دونوں مجلس مقد سے خدا تیں ہوئے تو

ا منس الله اندرہ مود عادہ فیروا ا علی قول و و مندوں میں کویادی ورہم ہوش ایک کر کیوں کو بے اور دیک دینار ہوئی دوسرے ایک کر کردیا ہاور دولوں فریق کوا ہوں نے اپنے اپنے مصالمہ کی کوائی دی لیکن اس عمل اشکال ہے کہدونوں فتنا ایک بی محقد کا دعوی کرتے ہیں لہذا کرفی کی روایت علی آیک فریق کو ترقی دی اس ہے کہ ہوگائی ہے جو عمل ایک کی اس ہے کہ ہوگائی ہے جو عمل ایک فریق کو ترقی کو ترقی اس ہے کہ ہر کوائی ہے جو عمل ایک مورود مواقع ہو کہ ہاں دو محقد فیل میں سکتے ہیں تو بجو در کی ایک محقد کا محمد کار تھی تو اس سے کہ ہو کہ ہاں دو محقد فیل میں سکتے ہیں تو بجو در کی ایک محقد کا کار کی مورود مواقع ہو کہ دیا رہا۔

جنون اماموں میں بھی اختلاف نیس ہے کہ قاضی دو مقدوں کا تھم دے گا اورا گرسلم فیداور اس المال کی مقدار کے بھی اختلاف کیا اور کسی
کے پاس کو انہیں تو دو توں سے تم لی جائے گی اورا کر کسی نے گواہ چیں کیے تو اس کے گواہ مقبول ہوں کے اورا کر دو توں نے گواہ چیں کے تو امام محر کے نزویک و مقدوں کا تھم دے گا اورا کر کسی کے تو امام محر کے تو امام کی مقدی نزویک اورا کر راس المال اور مسلم فید کی صورت میں بالا جماع میں سے نزویک ویسا جی تھم ہے کہ سلم فید یا راس المال کی مقد میں اختلاف کی اور دلیل قیش کرنے کی صورت میں بالا جماع میں ہے نزویک ویسا جی تھم ہے کہ سلم فید یا راس المال کی مقدت میں اختلاف کی اور دلیل قیش کرنے کی صورت میں بالا جماع میں ہے نزویک کھا ہے۔

اوراگرراس المال معین ہوسٹالکوئی اسپ ہو ہیں اگر دونوں نے مسلم قیدی ہیں جس اختلاف کیا تو قیا سادونوں ہے ہم شد لی

ہائے گی اور سلم الیہ کا قول معیم ہوگا گئیں استمنا ناہو دونوں ہے ہم بی جائے گی جمر ہائی صورتوں کا بھم شکر مسلم الیہ کا قول معیم ہوگا ہوں ہیں ہے گوروں جس سلم الیہ کا قول معیم ہوگا ہوں ہیں ہے کوئی گواہ ہیں کر ہے قو اُس کے گواہوں پر

فیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ ہیں کہ گئی ہوں کا بھر دیا جائے گا اور اگر صلم فیہ کی مقدار جس دونوں نے اختلاف
کیا قو ہال جائے مسبب کے زود کیے ہم کہ کیا گئی ہوں کہ کہ ہوں کا بھر دیا جائے گا اور اگر سلم فیہ کی مقدار جس دونوں نے اختلاف
کیا قو ہال جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ والی ہیں گئی ہوں کا تھا تھی ہے اور اگر سلم فیہ کو رااور فیہ کی ہونے جس اور اگر کی نے اور استحسا کا دونوں نے میں اور اگر کی نے اور استحسا کا دونوں نے گا اور اگر کی نے گا اور اگر کی تھا گئی ہو تیا ساورتوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور اگر کی نے گا ہوں کہ دونوں نے گا اور استحسا کا دونوں نے گئی ہونوں کے گا ہوں کہ دونوں نے گا ہوں کہ بھی گئی ہونوں کیا تھا گا ہوں کہ دونوں نے گا ہوں کہ دونوں نے گا ہوں کہ دونوں نے گا ہوں کہ بھی کہ تو آئی ہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور استحسل کا تو ان مستر ہوگا اور ہم نہ کہ گئی ہونوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور استحسل کو اور ہوئی کے تو آئی کے گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور استحسل کیا تو گا ہوں گئی کے قو اس کے گواہوں کر فیا ہوئی کے تو اس کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کر فیصلہ کیا جائے گا اور کی نے گواہوں گئی گول ہوئی کے گواہوں کے گواہوں کر فیصلہ کو اسٹر کو گواہوں کر کھوں گئی گول ہوئی کے تو اس کے گواہوں کے گول ہوئی کے گواہوں کر فیصلہ کیا جسلہ کو گول کے گواہوں کر فیصلہ کیا جسلہ کو گول ہوئی کے گواہوں کے گواہوں کو فیصلہ کیا جائے گول کے گواہوں کر فیصلہ کیا جسلہ کیا گول کے گواہوں کے گواہوں کر فیصلہ کیا جسلہ کو گول کے گواہوں کر فیصلہ کیا جسلہ کو گول کو گول کو گول کے گواہوں کے گواہوں کے گول کو گول کو گول کے گول کو گول کو گول کول کے گول کے گول کو گول کو گول کے گول کو گول کو گول کو گول کو گول

راس المال اورسلم فیدونوں کی جنس میں اختلاف کیا اور کس نے گواہ نہ دیئے تو تیا سانوا سخسا تا دونوں فتم کھا تھی گے اگر ایک بے کواہ پیش کے تو اس کے کوابوں پر قیصلہ کیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ پیش کے تو دوعقدوں کا تھم دیا جائے گا اور اگر دونوں کی مقدار میں اختلاف کیااور کی نے دلیل پیش نے تو قیاساوا تھا نادونوں ممائیں کے اور اگر کسی نے دلیل پیش کی تو مقبول ہوگی اور اگر دونوں نے كواه ديجية سب كزويك ايك مقد كالحكم دياجائ كالدرجرايك كى دليل زيادتى كابت كرفي من مقبول موكى اوراكرراس المال اورمسلم فيد كامنت مي اختلاف كيااوركى في ديل ندوي كاتو قياسكوا تحساناتهم كما تي سيحادر الركس في ديل وي كاتو أس يرفيعله ہوگا اور اگر دونوں نے ولیل بیش کی تو ایک مقد کا تھم دیا جائے گا اور زیادتی دیوی کی سیانت میں برایک کی دلیل مقول ہوگی بیذ خیر ہیں

ا كردونوں نے اواكرنے كى جكديس اختلاف كياتو المام الوصنيفة نے قرمايا كوسلم اليكا تول لياجائے كااور دونوں فتم ندكما كي مے اور صاحبیت نے کہا کہ دونوں منتم کھا کیں اور بعض مشائخ نے کہا کا اختلاف اس کے برتکس ہے اور پہلی روایت اس سے برقا وی قامنی غان میں لکھا ہے اور مینکم اُس وقت ہے کہ کوئی فخص دلیل نہ پیش کر ہاورا کرسی نے دلیل پیش کی تو خواہ وہ طالب (ری) ہو یا مطلوب (مرها عليه ال) أس كى دليل بر فيصله كميا جائي كاوراكر دونول نے دليل چيش كى تو طالب كى دليل بر فيصله كميا جائے كا اور ايك عقد كا تھم ديا جائے گا برمحیط میں کھا ہے اگر مسلم کی میعاد علی دونوں نے اختان ف کیا تو اس میں اختلاف کرنے سے باہم شم کھانا اور باہم والیس کرنا لازم نہیں آتا ہے اور یہ ہمارے تینوں اماموں کے تزویک ہے بیشرح طحاوی عمل کھا ہے اس اگر اصل میعادیں اختاا ف کیا اور رب السلم ميعاد موف كامدى تفاتو أس كاتول معتربوكا اوراكرسلم اليدأس كامدى تفااوردب أسلم محرتفا تومسلم اليدكا قول معتربوكا اورامام اعظم كيزديك التسيانا مقدمي ب كانورصاحبين كيز ديك رب وسلم كاقول معتربوكا اور مقد فاسد موجائ كاكذاني الحاوي اوريتكم أس والت ب كرجب كى في دليل نديش كى مواورا كركمى في يش كى تو أس كى دليل مقبول موكى اورا كر دونوں في دليل بيش كى تومدى میعادے گواومتول موں سے بیمبط میں کھا ہے۔ اگر میعاد مقرر ہونے پر دونوں نے اتفاق کیالیکن اُس کی مقدار میں اختلاف کیا تورب السلم كا قول تشم كيكرمعتر موكابيد قاوي قان عن هان عن لكعاب اورقول كالمعتر مونا أس وفت بركه جب كوتي مخف كواه تاش ندكر ساور ا كركس نے كواہ چيش كياتو أس كے كواموں بر فيصله كياجائے كا اور اكر دونوں نے كواہ چيش كيے تو مطلوب كے كواہ ليے جائيں كے اور بافاجهاع دوعقدون كاعظم شدديا جائے كابير ذخيره عن اكساب اور إكر دونوں نے اتفاق كيا كدرت ايك مبينة في ليكن أس كر رجانے عن اختلاف كياتو مطلوب كاتول معتربوكا كذاني احبذ بب أوراكركسي في كواه ويش كيفة أس كواه متبول بول محاوراكر دونوس في گواہ چیش کیے تو مطلوب کا بینہ لے جائے گی ریجیط شل لکھا ہے اور اگر مدمت کی مقدار اور اُس *کے گز ر*ینے دونوں میں اختلاف کیا **ت**و مقدار میں رب اسلم کا قول نیا جائے گا اور کز رئے میں مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ چیش کئے تو اس زیاد تی کے ثابت كرنے كے داسطے كمدت البحى تبيل كزرى ہے مسلم اليد كے كواہ معتبر يوں كے كذا في شرح الطحاويٰ۔

ل تولیذیادتی آتے مثلاً رأس المال کی مقدار ایک نے سودر ہم اور دوسرے نے ڈیڑ میسودر ہم مثلاثی اور ہر ایک نے گواہ و یے تو دوتوں قبول ہو کر بیٹکم ہوگا کہ كدس بجاس دورىم برمقدمداورسلم فيديش مسلم اليست كها كدي من كيهوى تصاورب السلم نے كها كديدره من تفهر ساور برايك نے كواه دي تو تبول موكر بندوك قراريا كي كي بن دونول قريق كامول عالى الياكياك بوخ ورديم كي بندوك كيدول يسلم همري باا و قولد برايك مثلا ما لک سلم کے گواہوں پر کیبوں کھرے میں وغیر وصفات قبول ہوں مے اور مسلم الیہ کے گواہوں پر درہم کھرے دور حمیا وغیر وصفات تابت ہوں مے تاا۔ س توله ميعاد ليعني ميعاد بيانبي سياا.

قال في العاشية كذاتي جبيع النسخ العاضرة والطاهران يقال اثبات زيادة الاجل دانه لم يميض انتهى قال لمترجم لاوجه لظهورة بل الظاهر هو ماني النسخ العائيرة فا البغي ان البينته في المقدار بنية رب السلم ايضاً ولكن عدم لمغى زيادة على مقدار الاجل فيقبل فيها بنية المسلم اليه فهم المحشى وهم فا فهم- اوراكرواس المال يجلس عن بمندكرت عى دونوں على اختلاف موااوررب أسلم كواه لايا كدراس المال ير فيعتركرتے سے بہلے دونوں خدا مو محتے اور مسلم اليد كواه لايا كدخيد ا مونے سے پہلے ماس المال پر تبضر ہو گیا ہے ہی اگر واس المال مسلم الیدے اتھ سی موتو اُس کی دلیل لی جائے گی اور ملم جائز ہوگی كذانى الذخير واوراكرو وورائم معيندرب السلم كے ہاتھ من إلى اور سلم اليد كي كدهل فيف أس كو تبعد الله يعدود بعت ديئ بين ياأس نے ضعب کر لیے بیں اور قبضہ موسنے پر کواو قائم ہو سے مول و اُس کا قول ستر موگا اور درہم ادا کرنے کا تھم دیا جائے گا گذائی الحادی۔ اوراكركسى نے كواہ بیش كياتورب السلم كے كواہ مقبول ند بول كے اور سلم اليد كے كواہ مقبول ہو تھے اوراكر كسى في بيند بيش ندى ہى اكر وهوراتهم مطلوب (مسلم اليراز) كي باتحديث بين اورطالب (رب اسفم ١٠٠٠) أس يرخصب يا در يعت كا وتوي فيس كرتا ب صرف راس المال ير بعندندكر في كاوموى كرتا بي و دونول بين سي كى يرفتم ندا ي كى ادراكر طالب في كس من بعندكر في سيدا تكاركر في يعد فعسب یا در ایت کا دعویٰ کیا تو مطلوب کا قول معتبر ہوگا اور اگر وہ درہم رب اسلم کے پاس موں اور مطلوب نے تعنبر کا دعویٰ کیا اور طالب (رب الملم ١١) برخصب كرينے ياو و بعت د كھے كا اس كے بعد و وى ندكيا تو دونوں ميں سے كسى برحم ندائے كي اور ا كرميلس ميں راس المال پر قبضه كرنے كے دو ہے كے بعد مطلوب نے خصب ياو و بعت كا دموى كيا اور طالب نے انكار كيا تو مشائح جن سے بعض نے كہا كہم لےكر مطلوب كا قول معتر ہوگا ہى أس سے تم لى جائے كى اور سلم جائز ہوكى اور داس المال كورب السلم سے لے لے كا اور بعض مثار كا نے كہا كريكم أس وقت ب كرجب طالب في يرقول كرة في تعذيب كياب خد اكرك الساطرة كيابوكري في تحدوكم بس دية بمر عاموش ره كركها مرة في تعدين كيايايون كهاك على في تحدوهم عن ديجاورة في تعديد كيانوي مي تعم موكا اوراكراس في طاكركها كدة نے بھندنیں کیااورمطلوب کہتا ہے کے میں نے بعند کیاتو اس سئلہ میں طالب کا تول مقبول ہونا واجب ہے اورمطلوب کا قول معتبر ند ہوگا

اگرجیس نے داہونے کے بعد مسلم اید و معاداس المال کے کرآیا اور کہا کہ یں نے اس کوزیوف پایا ہے ہیں اگر دب اسلم
نے اس کی تھد ایش کی تو اُس کو اختیار ہوگا کہ دب اسلم کو واپس کر دے اور اگر اس کی بحذیب کی اور مسلم الیہ نے دعویٰ کیا کہ بیر تیرے در بھوں میں ہے ہے ہیں اگر مسلم الیہ نے اس ہے بہلے بیا قرار کیا تھا کہ میں نے جید در بھوں پر قبضہ کیا ہے یا اسپنے حق پر قبضہ کیا ہے یا راس الممال پر قبضہ کیا ہے یا کہ میں نے در بھی ہو در ہے یائے بیل آو ان جار مسورتوں میں اُس کا دیویٰ ندئنا جائے گا اور رب اسلم سے تم مدی جانے گیا اور اس الممال پر قبضہ کیا تو آب میں نے در بھوں پر قبضہ کیا تو آب سے ہوا ور استحد ہوا کہ اور اگر بیا تر اور کیا تھا کہ میں نے در بھول پر قبضہ کیا تو آب میں اگر مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا اور اگر اُس نے کہا تھا کہ میں نے قبضہ کیا تو سلم الیہ کا قول معتبر ہوگا کہ ان الذخیرہ اگر مسلم الیہ نے اقرار کیا کہ میں نے در بھول پر قبضہ کرلیا ہے بھر دھوق ہونے کا دیون کیا تو آب میں اور اس میں کہا تھا کہ میں نے قبضہ کیا تو اس پر قبضہ کرلیا ہے بھر دھوق ہونے کا دیون کیا تو آب کا تو آب کے در بھول پر قبضہ کرلیا ہے بھر دھوق ہونے کیا تو آب کیا تو آب کا کہا تھا کہ بھول کیا تو آب کے در بھول پر قبضہ کرلیا ہے بھر دھوق کیا کہ وہ ستوق کیا تھا کہ میں کیا تو آب کا در اگر لیا جہ کہ در کہ میں کیا تھا کہ کیا تھا کہ بھول کے در بھول کے بھول کیا تھا کہ کو در کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو در کیا گیا کہ کیا تو ان کی کو در کیا کہ کا کہ کیا تھا کہ کو کیا کہ کیا تھا کہ کو کی کیا تھا کہ کو کیا کہ کیا تھا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کیا تھا کہ کیا تھا کہ کیا تھ

ا قوارتعانی الخ تحتی نے شرح محاوی کی حماوت یوا فی جم کے موافق احتراض کیا تعااد رسترج نے جواب دے کرظا ہر کیا کے شرح محاوی کا سندائی عبارت سے بالک در مست ہے اور تحتی کی بچھ کا تصور ہے تا۔ علی قوار ستوق کیونکہ یددر حقیقت در ہم تین اور دھر و کھونے اور رصاص را تک کے در ہم پر جاندی کا شمع اا۔

<sup>(</sup>١٠) مين تبضه واتفاياتين الد

قول مقبول ہوگا بہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کچھداس المال جبر ہ فکلا یا اُس کو سی حقدار نے لے نیا مجردونوں نے اختلاف کیااور رب اسلم نے کہا کہ وہ تہائی مال تھا ہور سلم الیہ نے کہا کہ آ دھا تھا تو قتم لے کررب اسلم کا قول معتبر ہوگیااورا کرستوق یارصاص فکا تو مسلم الیہ کا قول معتبر ہوگا بیرحاویٰ میں ککھا ہے۔

ہیں، دن برادہ میں اور سلم الیہ نے ہوئے ہوئے ہے۔ اگر رب السلم نے کہا کہ تو نے مجھے شرط کی تھی کہ سلم فیہ فلال محلّہ میں ادا کروں گا اور مسلم الیہ نے کہا کہ میں نے مجھے اس محلّہ کے سواد وسرے محلّہ میں ادا کروں تو رب السلم پر قبول کرنے کے واسطے جر

كياجائے گا ت

 ناوي مالكية ..... جلد 🛈 كالكوا الهوم

کہ ہمارے ذیانے کے بعض مفتوں نے بیٹو ٹی دیا کہ اس کودوسرے شیر ش مطالیہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور بیٹھ جھ کو پندے کراکی جگہ جہاں ضرورت واقع ہوتو مطالیہ کرسکتا ہے مثلاً مسلم الیہ کی دوسرے شیر بی جارہاتو رب اسلم اپنا پورائق لینے سے عابز ک بیقنیہ میں لکھا ہے۔

فصل ينجر:

ہیج سلم میں اقالہ اور سلح اور خیار عیب کے بیان میں

جائا جا ہے کہ کم میں اقالہ جائز ہے یہ بیدا میں اکسا ہے ہیں اگر تمام سلم فیریں اقالہ کرنے تو جائز ہے تو او بعد میعاد آجائے

کا قالہ کیا ہویا اس سے پہلے اور خواور اس المال سلم الیہ کے پاس موجود ہویا گفت ہوگیا ہو پھر جنب اقالہ جائز تھم الهی اگر داس المال الیا ہے کہ جو مین کرنے سے متعین ہوتا ہواور وہ موجود ہی ہے قسلم الیہ پر واجنب ہے کہ اس کو بعید رب اُسلم کو دائیس کرے اور اگر وہ الیا ہے کہ جو مین کرنے سے متعین ہوتا ہے تو اُس کو حل وہ ایس کرنا واجب ہے خواود والموجود ہواور اس المال ایسا ہو کہ جو مین کرنے سے متعین تو ہی ہوتا ہے تو اُس کو حل وہ اُس کرنا واجب ہے خواود والمف ہوگیا ہویا موجود ہواور اس المال ایسا ہو کہ جو مین کرنے سے متعین تو ہی ہوتا ہو آس کرنا واجب ہے خواود والمف ہوگیا ہویا ہوجود ہواور اس خرح اگر دب اسلم نے مسلم فید پر قبضہ کرنا پھر دونوں نے افالہ کیا اور وہ اُس کے پاس موجود ہو آقالہ جائز ہوار اور ب اسلم پر واجب ہوگیا ہویا ہو اور ب اسلم پر اُس نے قبلہ کیا ہوگیا ہویا ہو کہ موجود ہواور اُس کے باس موجود ہوئی اور اگر بعد میعاد آجائے کہ قبلہ کے باس کرنا قالہ جو اُس کے باس کرنا واجب ہوگیا ہو

قو كياري ملم كا قاله موكاتو أنمون فرمايا كرفريدنا يحتمي باورشا قال موكاييتا تارخاني من المعاب ورب المحال بالمراب المال كي ياس عندياده برفروخت كياتو محتج نش باورندا قاله موكا ورب المال كي ياس عندياده برفروخت كياتو محتج نش باورندا قاله موكا وراكرب السلم يعتدين المعاب الرسلم من دونون في قاله كيا بحرواس المال من اختلاف كياتو مطلوب (مسلم اليه) كاتول معتبر موكا اوراكر رب السلم في من في برفيا وروون في من من من وجود بهم وجود بهم وولون في من كا قاله كيا بحرواس المال في مقدار من اختلاف كياتو دونون في من عمل من من كلوا ب في من كلوا بالليث من به كرك في دوم سالم المال في مقدار من المال والمن كرب السلم في من من كلوا به من المال والمن كرب المال والمن كرب المال والمن كرب كونك به كرا أو المن كرب المال والمن كرب كونك برب المال والمن كرب كونك برب المال والمن كرب المال والمن كرب كونك برب المال والمن كرب كونك برب المال في مقديد كربا أو من كلم كا قاله سيدايا بي فرم المال والمن كرب كونك بربا أو من كلم المناس في الم

مسلم في مسلم الدكوب كروى تو يهم كا اقالة بها وأس كوراس المال والهى كرنالازم بيد قاوى قاضى خان بين لكعاب فاوى على بير مسلم في مسلم الدك باتحد فروف بيا تو وفت كيا تو جائز بور لكعاب كداكر دونول في مم كوش كيا توراس المائل كوئى اسباب تعاكراً من كورب السلم في مسلم الدك باتحد فرو وفت كيا تو جائز بور ودس كم باتحد بي جا جائز في المراكب عن القراب على التحرير المراكب المسلمان بوكيا توبيد مثل اقالد كي بيال تك كد بعد في كراس المائل كي في براكبا جائز في بيرا بياتا والديم بيراك المراكب في المراكب في المراكب في المراكب في المراكب كالمراكب في المراكب كراكب والمراكب في المراكب في المراكب في المراكب كراكب كراكب في المراكب في ا

الناوقت ع يرف كارجيط على لكما بد

جب راس المال ازجنس نقو دلینی درجم و دینار میں ہے ہو کہ جومعین نہیں ہوتے ہیں تو اس میں فقہاء

کے مامین اختلاف مایاجا تاہے کم

بیاختلاف ای صورت میں ہے کہ جب دونوں نے دی (۱۰) ورہم مشترک کی فض کواکی کراناج کی سلم میں دیے ہوں اور اگردی مشترک نہ ہوں بلکہ دونوں نے دی درہم پرسلم شمبرائی پھر ہرایک نے پاچے درہم آکر دیے تو یہ صورت امام بھر نے نیں ذکر فرمائی اور بعض مشائخ نے شرح بید ع میں ذکر کیا ہے کہ الی صلح بالا بھاع سلم کرنے والے کے حصد میں جائز ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ یہ راویت سے خیس میں جائز ہے اور اس میں امام اعظم کا وہ تی راویت سے خیس ہے کہا مام بھر نے ذکر میں کیا بلکہ امام بھر نے کہا ہوں کہ الا میں الم اعظم کا وہ تی میں ہے اور اس میں امام اعظم کا وہ تی تول ذکر کیا ہے جو رہ میں ہے اور اس میں الم اعظم کا وہ تی تول ذکر کیا ہے جو رہ میں ہے اور اس میں الم اعظم کی سے ایک نے جو درائے حصد کے ملم کا اقالہ کیا تو یہ صورت بھی کی میں ہے اور اس میں الم اسلم میں ہے ایک نے جو تدرا ہے حصد کے ملم کا اقالہ کیا تو یہ صورت بھی کی میں ہے ایک نے جو تدرا ہے حصد کے ملم کا اقالہ کیا تو یہ صورت بھی کی میں ہے ایک نے جو تدرا ہے حصد کے ملم کا اقالہ کیا تو یہ صورت بھی کی میں ہے ایک ہے جو تدرا ہے حصد کے ملم کا اقالہ کیا تو یہ صورت بھی کی میں ہے ایک ہو تو اس میں ہے کہ میں ہے ایک ہو تو کر کیا ہے جو تیں میں ہے اور اس میں میں ہے کہ میں ہے ایک ہو تو کہ میں ہے ایک ہو تھی ہے کہ میں ہے کہ میا ہے کہ میں ہے کہ کی ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہے ک

ل قوله اقاله به يحتك بهر إفل بينولا كالدرخ بوكري تحم بوكاموار ع قوله ايك فيني رب اسلم ياسلم الدكوني سلمان بودار سع ليني ثرط باطل

كاب عن مذكوريس إورائ عن بحى مشاركم كاويهاي اختلاف بجيما يكل صورت عن بم في ذكركيا بكذان كيا وأكركي نے سلم عمرائی اوراس کا کوئی نفیل لے لیا بھر تقیل نے رب اسلم سے راس المال برسلے کی قومسلم الیدی اجازت پر موقوف رہے کی خواہ کفالت أس كے علم سے يو يابدوں أس كے علم كے يولي اگر أس في اجازت دي اوسلى جائز يوى ورند باطل بوكى اور تي ملم اسے حال يرباقي رب كي اوربيام ابوصنيقة اورامام محد كونزويك باوراكراجتي قدرب اسلم بداس المال يرسلح كي توجعي بي عم باوريد تھم اختلاقی اُس صورت میں ہے کہ جب راس المال ازجنس نتو دلیتی درہم و دینار میں ہے ہوکہ جومعین نبیس ہوتے ہیں اور اگر غلام یا كير ، وغير وك ما تند معين موتوصلح بالا تفاق مسلم اليدكي اجازت يرموقوف ركي اوراكر كفيل في اقاله كيا اوردب إسلم في قيول كياتو اس مس مشائح كا خلاف ہے يس بعضوں نے كہا كرا قالداور سلح يكسان إلى اور بعضوں نے كہا كد باذا جماع مسلم اليدكي اجازت ي موقوف ہوگا مظہر میش لکھا ہے؛ گررب اسلم نے سلم کے تیہوں قبض کے اوروواس کے پاس عیب دار ہو مجے چراس میں کوئی فرانا عيب پاياتوامام اعظم كنزويك اكرمسلم اليديميون كوشخ عيب كماني قبول كرساتوي عملم جرعودكر سكى اوراكراس فالكاركياتوا اس كوا تفتيار ہے اورا مام ابريوسف في مايا كدا كريب داركوتيول ارف سے افكار كرے ورب اسلم مثل أن كيبوں كے جوأس في تبعند على لتے بين واپس كروے كا اور جيے أس يے ملم عن شرط كے بين ويسے كا اورامام محد فرمايا كدا كروه واپس لينے سا تكاركرے تورب اسلم داس المال مي سے بعدر فقصان كے وائيس كاريكائى من لكھا اے اگردب اسلم فيد ير قبعد كيا جرأس ميں كوكى عيب يايا تو أس كودايس كرد مادراكرأس عن دوسراعيب بإيا تومسلم الدكوا عقيار ب كداكر جا بية وزياد في حيب يرراضي موكر قبول كرے اور دب اسلم كو بے حيب مسلم فيرسروكرے اوراكر قبول سے افكاركياتو امام ابوصنيف نے فرمايا كدب أسلم كا حقدواليى اور نقعيان عیب نینے کاحق باطل ہوگا اور بیکم اُس وقت ہے کہ عیب کی زیادتی رب اسلم کے پاس آسانی آفت یارب اسلم کے قتل ہے ہواورا اگر اجنی کے تعل ہے ہواور رب اسلم أس عضمان كى تهت لے ليتو أس كويب كى دجہ سے واليس كرنے كا اختيار ند ہوكا اور زيادتى عيب كما تحد سلم اليدكواس كا قبول كرنانيس لازم جاور سامام اعظم كنزويك بير حلواوي ش اكساب-

ہشام نے اپن اواد ش انھا ہے کہ میں نے امام او پوسٹ نے پی چھا کری نے ایک پڑا ای سلم کے طور پردی درہم دے کر ایا اور اُس کو تعلق کرایا ہرائی کو تعلق کرایا ہرائی کو تعلق کے دورہم کر ایا کہ فتسان میں نوس کے سک اور اس کو تعلق ہے کہ میں نے امام ہوت کے بیاد اس کو تعلق ہے کہ میں اگر امام ہوت کے بیا کہ میں کہ دورہم کی بیان کو اور ایک کو تعلی اور اور کو تعلی دورہم کی بیان کو اور اور کو تعلی و دورہ کی بیان کو اور اور کو تعلی دورہم کو اور اور کو تعلی دورہم کی بیان کو اور اور کو تعلی دورہم کو تعلی دورہم کو تعلی دورہم کو تعلی کو اور اور کو تعلی دورہم کو تعلی کو اور اور کو تعلی دورہم کو تعلی کو اور اور کو تعلی دورہم کو تعلی دورہم کو تعلی کو تعلی دورہم کو تعلی کو تعلی

ل قوليس الحيس بال فقط مل في سيم دعديا كرد ملايات والإنداية اوركاروايت باا-

نے کہا کہ بدورہم گیہوں کے درہموں میں سے ہاور رب اسلم نے کہا کہ بیج کے درہموں میں سے ہو امام نے قربایا کہ اگر مسلم انیہ اپنا پوراحق حاصل کرنے کا قرار کرچکا ہے ورب اسلم کا قول معتبر ہوگاور نہ ان کا قول بلیا جائے گا اورا گر دولوں نے بیچ کہدویا کہ بہم بیں جائے کہ کس میں سے ہواں نے حصر کیہوں میں سے اور جائے کہ کس میں سے ہواں نے حصر کیہوں میں سے اور دسوان حصر بی اور کہ ہوجائے گا اورا کر بیصورت واقع ہو کہ اُس نے چدرہ ورہم ایک بی معتقد میں اوا کے ہوں تو گیہوں ہے دمویں حصر کی دو تہائی تا اور بی کے دمویں حصر کی ایک تہائی کم ہوجائے گی کذاتی الحیا۔

فصل متمر:

بیج سلم میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگر کسی نے ایک فض کو وکٹ کر کے پھی ورہم ای واسط دیے کہ ایک ٹر کیہوں کی سلم جی دیے اور اُس نے وہ درہم ہے سلم کی شرطوں کے ساتھ دیے تو جائز ہے بیشر تر تھلے شی اور میعاد پر سلم قیر پر دکرنے کا مطالبہ وکل ہی کرے گا اور وہی راس المان پر دکرے گا پھرا کر دیگا ہو اگر دیل نے موکل کے ورہم اوا کے جی قوسلم فید کو لے کرموکل کردے گا اور اگر اس نے اپنے درہم اوا کے جی اور شفنہ مؤکل نے اُس کو کھی دیا ہے کہ مشکم پر بیند کر لے اور بیند کر لے اور بیند کر کے مؤکل کو نہ دیا ہو جائے ہی اگر کہ مؤکل کو نہ دے پہال تک کہ اُس سے اپنے پورے درہم حاصل کر لے اور اگر اسلم فیدائی کے بیند بی اگر کے مؤکل کو نہ دے پہال تک کہ اُس سے اپنے پورے درہم حاصل کر لے اور اگر اسلم فیدائی کے بیند بین گف ہو جائے ہی اگر اُس کا تعذبہ مون اور اہم ابو یوسٹ اُس کا تعذبہ مون کو آبام ابو یوسٹ نے فرمانا کہ دورائی مورائی کو اور ایم کی قید ہو یا زیادہ ہواور نے فرمانا کے دورائی کو قواور مین کی قید ہو یا زیادہ ہواور

منس الائم بردى نے ذكركيا بے كرية ول امام اعظم كا ب يا فائ كافى قان عي العاب -

ل اناج دائے نے جوسلم الیہ ہے وہ سلم کے لئے اٹی المرف ہے دکیل کیا چےدالال وقع بیناا۔ ع بینی وکل کاا۔

تو و کیل ضائون نہ وگا بیر حاوی شن کھا ہے اگر کی کواس واسط و کیل کیا کہ دیں دوہم طعام کی ملم شن و بیئے قو ہمار ہے زو کی اسحہ ناطعام ہے مراد گیہوں اور اُس کا آئے ہے اور مشارک نے کہا کہ بیٹھم اُس وقت ہے کہ جب درہم ہمیت ہوں اور تھوڑ ہے ہوں تو بی قول مطلق روغوں کی طرف رجوع کر سے گا اور آئے کے باب شی دوروائیتیں آئی جی ایک دوایت شی و ہمنو لہ گیہوں کے ہاور دوسری روایت میں بمنو لہ کروئی کے ہاور دوسری روایت میں بمنو لہ کروئی کے ہاور ایسانی آیا ہی فرید کے وکیل شی فاہت ہے ہی اگر اُس کواس واسطے وکیل کیا کہ میرے درہم طعام کی سلم میں و سے اور ایسانی آیا ہی فرید کے وکیل ہوا ہم کی سلم میں و سے درہموں کی ضمان لے اور اُس اُس اُس کے اور اُس کی دورہموں کی ضمان کے اور اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اور اُس کی دورہموں کی ضمان کے اور اُس کے آئی واسلم الیہ ہے ہے درہموں کی ضمان کے اور موالی کو اُس کے آئی واسلم الیہ ہے ہے کہ بہر موطش کھا ہے۔

اگرایسے شریک کوجواس کے ساتھ شرکت عنان رکھتا ہے سلم الیہ بنایا تو جائز ہے 🖈

اكركى ذى كوعقد ملم كواسطوكل كياتو كرابت كم ساتعد جائز بريزند الامل عن الكعاب وكل ملم في الربع على معلا مواٹو اع اُنھالیا تو جا رَنیں ہے بیانا وی قامنی خان می اللعاہا اگروکیل نے سی کواس واسطے دیل کیا کہ سلم الدے اکر قبط كر اورأس في قضد كيا تومسلم الديرى موجائ كالس الروكل كاوكل ياأس كاغلام ياأس كابينا موجواس كى يرورش بس بياأس کا چیر ہوتو یہ بنعنہ موکل پر جائز ہوگا اورا کر کوئی اجنبی ہوتو تو پہلا دکیل طعام سلم کا ضامن ہوگا اگراً س کے دکیل کے پاس تلف ہو جائے اور ا كرأس تك ين جائے و و اور أس كاوكل منان سے يرى موجائيں كے بير ماوي ش كھا ہاور وكل سلم كوبيا التيار فيس بے كدوسرےكو وكيل كريهم جب مؤكل به كهدد ب كدجوتو جاب وه كدية تزالة الاتمل جن لكعاب وكيل علم في اكرابينه كويااين مفاوض كويااين غلام كوسلم اليد بنايا توجا تزنين باوراكرابي شريك وجوأس كساتحد شركت منان ركمتاب سلم اليد بنايا توجا تزب بشرطيكه سلم فيدأن ووول كي تفارت شي ند مواور اكراسية يني يا إلى زوجه يا مال باب من يمكى كو بناياتو امام اعظم كنز ديك ديس جائز باوراس مي صاحبان نے اختلاف کیا ہے بدقاوی قاض خان عل لکھا ہے اور اگر کہا کہ جو پھومبر اتھے پر جا ہے ہو واک مر ایسول کی سلم عمل دے و بي اكرأس في كم محض ومعين كيافو بالاجماع وكالت مح بداورا كرمعين ندكيافو بلى معادين كيزويك جائز باورامام ايوطنيفة نے فر مایا کہ بحالت سے بین ایج میں ہا گروکیل نے تا سلم عمرانے میں دوم أس جيز کی سلم ميں و عد ے جس كا موكل نے تقم كيا تغااورمسلم اليد كاس اقرار يركدهن في درجم بوري يالي بي كوا ويس كي بالمسلم اليدز يوف ورجم والهل كرف كولا يا اوركها كه من نے اٹھیں درہموں میں یائے ہیں او اس کی تعد این کی جائے گی اور اگر کیل نے مسلم الید کے اس اقرار پر کواوکر لیے مول او پھراس ك دوى كى تقدد ين ندكى جائے كى اورأس كے معنى يديس كداكر مسلم اليدف اقراركيا كديس في جيدورجم بورے حاصل كر ليے يا ابنابورا حل في المال إداس المال بوراف لياتو بمرأس كابيد وي كرنا كدوه ورجم زيوف بين أس كاقر اركوتو ثاب بس أس ك ساعت ندموكي اورأس كوا مجى مقبول شامون محاور شدعا عليه رحم آئے كى اور أكر أس في يور درجم يا لينے كا اقرار كيا موتو درجم كالفظ زيوف اورجیددونوں کوشائل ہے ہی آس کا دھوی آس کیا قرار کونے و مسالم میسوط علی العماہے۔

اگرتطن می سلم مخبراتی تو اس می دراجم می ندویا جائے گا جیسا تی میں ہادرائ پر تعارے زمانے کے مشائخ متنق ہیں بشر نے امام ابو بوسف ہے رواجت کی کہ کسی نے دوسر رے کوایک کر گئے ہوں کوسلم میں ایک قلام دیا چرمسلم الیدنے وہ فلام کسی کے ہاتھ فروخت کر کے اُس کے بیرد کردیا چرمشتری نے اُس قلام میں کوئی عیب پاکرمسلم الیہ کو پیٹیر تھم قاضی کے واپس کیا چررب اسلم اورمسلم الیدنے

ل قول قاس لین اگرفرید کے واسلے وکیل کیا قوسلم کی طرح اس بھی بھی تھی ہے۔ ج بھٹا کوئی انداز وکرنے والا انداز ونیس کر ۱۳۲۔ س قول جا ہے تی اس معاملہ بھی اچی دائے ہے کی کر ۱۳۱ء سے تایون تا کاروی تو کی اور کا کاروی و کے لی ہوئی تتم ہے اا۔

فأوي مالنكية ..... جلد ١٤٠٤ كالكار ايه

ت سلم کا قالہ جا اپن آگردب اسلم نے کہا کر پر اغلام بھے واپس و ساور ش نے تھوکھم سے بری کیا یا کہ بحوض اس غلام کے ش نے تھوکھم سے بری کیا یا کہ بحوض اس غلام کے بھے سلم کا اقالہ کر لے قیر سلم یا اُل ہے اور اگر اس نے کہا کہ جھے کم کا قالہ کر سے اور قلام کا ذکرتہ کیا توسطم اُوٹ جائے گی اور اُس کوراس اور قلام کا ذکرتہ کیا توسطم اُوٹ جائے گی اور اُس کوراس المال سے خلام بحوض ایک کی قریب جائے گی اور اُس کوراس المال میں غلام کی قیمت ملے گی رہے یا تھوا ہے اور سے کہا تھوا یک غلام بحوض ایک کیڑے سے جس کا وصف بیان کرکے المال میں غلام کی قیمت ملے گی رہے یا تھوا ہے ہے وہ سرے کے ہاتھوا یک غلام بحوض ایک کیڑے سے جس کا وصف بیان کرکے اپنے ذمہ در کھا ہے فرو دخت کیا تو اُس کی ووصور تی ہی ہیں ایک ہید کہ گڑے سے اوال کرتے تھی میعاو بواور دو سری ہی کہذہ بودو در کی صورت جائز نہیں میں اگر تھند ہے کہا دو اور ہوگھ و حقد باطل نہ وگا ہے واقعات صامیہ بھی کھا ہے۔

اگررب اسلم نے راس المال میں یکھین حلیاتونی الحال اوا کرتا جائز ہے اور میعادی جائز ہیں ہے ہیں اگراس کو کس میں اوا
کردیاتو سے ہاورا کرزیادتی پر قبضہ ہوئے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بقدر زایادتی کے سلم باطل ہوجائے کی اور سلم الیہ نے پہرزیادہ
کیاتو و یکھا جائے گا کہ راس المال میں (مثلا موتی ۱۷) ہے اور وہ موجود ہے تی الحال اور میعاد پر دونوں طرح جائز ہے اور اگر راس المال
فیر معین ہے ہیں اگر سلم الیہ سے معین چیز زیادہ کی توتی الحال اور میعاد پر دونوں طرح جائز ہے اور اگر دونم یا دینارزیادہ کی تو جاس می
زیادتی پر قبضہ وجانا شرط ہوگا یہ میدامر میں میں کھا ہے۔

بارېژليدولا:

## قرض اور قرض لینے اور کوئی چیز بنوانے کے بیان میں

جوچزین کی بین آن کا قرض جائزے جیے کی اور وزنی اور عدوی متقارب ما ثدا غرب و فیرو کے اور جوچزین کی بین بیسے حیوان اور کپڑے اور عدوی متقادت آن بیل قرض جائز بین ہے اور قرض فاسد بی اگر مقروش چیزیر بین تبدیا تو اُس کا ما لک ہو گیا جو جیسا کہ ناخ فاسد بی اگر مقروش چیزیر بین تبدیل کے فاسد بی اگر قرض مجدی اگر مقروش چیزیر کا الک ہوتا ہے لیکن قرض جائز بیس کے فاسد بی اگر قرض مجدوش قرض جائز بیل کرنے کے واسطے میں نہوگا بکہ اُس کو اختیار ہوگا کہ جائے اُس کو وائی کر رہے کہ واسطے میں نہوگا بکہ اُس کو اختیار ہوگا کہ جائے اُس کو وائی کر رہے یا اُس کر رہے یا اُس کر اُس کے جائز بین ہواتو اُس قرض ہے آخوا کی جائز بیل جائز بیل کا فرد فت کرنا جائز ہے کہ اُن اہم او بیا ورد فی کا وزن کے حساب سے نہ گئی کے حساب سے قرض لینا اہم ایو یوسٹ کے نہوں کے نہوں کا مواز دیشام بی اہم اورد کی میں اورد آس میں بہتری ہے اگر جائز کہ جائز ہے اورد می بین فوق کے جائز ہے اورد می بین کی جائز ہوں گئی ہو جہاں میں بہتری ہے اگر جی اسے میں میں بینے کی جائز ہو جہاں میں بہتری ہواتی بین میں بینے کی کھوا ہے۔

اصل شین ذکور ہے کہا گرآ تا تول کر قرض لیاتو اس کورزن سے ندواہی کرے لیکن دونوں کی قیت پر سلے جب کرلیں اورانام ابو بوسٹ سے ایک روایت ش آیا ہے کہا ک کاورن سے قرض لیما استحسانا جائز ہے جب کہ لوگوں شی اُس کاور تی ہونا رائے ہوجائے اور ای پرفتوی ہے بیغیا شید شی اکھوا ہے۔ اید حمن اور لکڑی اور قضب اور ترخوشبودار چیزی اور ساگ کا قرض لیما جائز نیس ہے لیکن حنا اور وسراور خشک خوشبودار چیزیں کہ جو بیانہ سے بھی جی جی اُن کے قرض لیتے بھی چھے خوف آئیں ہے یہ فعمول محاویہ کی کھا ہے اور کاغذ کا گنتی

ا تامنی فان وظهریا او این فرددت کی وجدے جائز ہونا ان کی تیں ہے اور ان میں اور می قولہ قبت لین بور می کے جا ب قبت جمل قدردین اار

ے قرض لینا جائز ہے یہ خلاصہ یں لکھا ہے اور اخروث کا بیانہ سے قرض لینا اور بیکنوں کا گفتی سے قرض لینا جائز ہے یہ بیط میں لکھا ہے اور فناوی عمابید میں این سلام سے تقل کیا ہے کہ یکی اینوں کا گنتی ہے قرض لیماجائز ہے بشر ملیک أن میں تفاوت ند ہوبیتا تار جانب میں لکھا ہے اور کوشت کا قرض لیما جائز ہے اور بی اس ہے بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے اور کوشت کا وزن ہے قرض لیما جائز ہے بیر فرآوی مغرى شل منساك اور جارب شيرون مل خيركو وزن عقرض ليناجائز اور يمي مخارب بيعثاري الفتاوي من لكهاب اورزعفر إن كو وزن عقرض ليما جائز ہاور پاندے جائز بین ہے میتا تار خانیش اکھاہاور برف کووزن ترض لیما جائز ہے اور اگر کرمیوں شل قرض لیا اور جاڑوں میں اوا کیا تو اُس کے عہدہ ت<sup>ی</sup>ے اُلگ کیا اور برف اُن چیزوں میں ہے کہ جن کے بوض قیمت لی جاتی ہے اور اگر برف والے نے کہا کہ یں اس سال تھوسے نہاوں کا تو ابو بکراسکاف نے فرمایا کہ یں اس مقام پر سوائے اس کے کوئی حیامیس جانا کہ جس فض يريرف تابوه أس كيراير برف ول كريرف والے كے كينے على پينك و عالى كر ق سے برى بوجائ اور قامنى فخر الدین نے فرمایا کرمیرے نزویک چھنکار واس میں ہے کہ بیات قامنی کے سامنے پیش کرے تا کہ جس قدر اس پر قرض ہے اسٹے لینے یر قامنی اُس کوجبور کرے جیسا اس صورت میں کد کس نے دوسرے سے تیبوں قرض لیے پھراُس کا بھا ڈیدل جائے کے بعد اُن کے مثل كيهول أس كودية قرض خواه كوأن ك قيول كرنے برقاضي مجبور كرے كامينى رالفتادي بين كلما بورسونے اور جائدى كووزن سے قرض لین جائز ہادورد دے قرض لین جائز تیں ہے بیتا تار خانیہ ش لکھا ہے۔ امام محد فے جامع میں فرمایا کدا کرا سے درہم ہوں کہ جن شرا کیا تهائی جاندی اور دو تهائی پیش ہے اور ان کو کسی مخص نے گنتی ہے قرض لیا اور و ولوگوں میں بھی گنتی ہے رائج میں تو سیجے مضا لقتہ دیں ہاور اگر لوگوں میں فقط وزن سے دائج ہیں تو صرف وزن سے اُن کا قرض لینا جائز ہوگا اور اگر ایسے درہم ہوں جن میں دو تہائی جاندی اور ایک تهائی پینل ہے آن کا قرض لیمافنظ وزن سے جائز ہے اگر چانو کول کامعمول ہو گیا ہو کہ اُن کے ساتھ کنتی سے فرو شت كرتے ہول اور اگرور ہمول شن آدمی جائری اور آ دھا بیٹل ہوتو اُن كا قرض آیما بھی فقط وزن سے جائزے برجیط ش الکھا ہے۔ . امام محمد عُرِينَا يَا كُنّاب الصرف مِن قرمايا كه امام ابوحنيفه عِينَاتَهُ بِرايسة قرض كوجونفع ببدا كرائ

مکروہ جائے تھے ہیں۔
جس سر آیس کا فرون شاکرنا جا تزہا سے کا قرض لین بھی جا تزہوال المحر جم بینی گوروں ش سے کھاد کا بینا جا تزہو اس کا قرض لینا بھی جا تزہدادہ ددا تھا مت صامیہ بھی لکھا ہے کہ سرگین کے تلف کرنے والے پراس کی قیمت واجب ہوتی ہے اور وہ السکی چیزوں ش ہے کہ جس کا مقابل قیمت ہوتی ہے اس دوارت کے موافق اُس کا قرض لیما جا تزندہ وگا اور تجرید میں لکھا ہے کہ اگر میعادی قرض دیا یا بعد قرض کے مدت مقرد کی تو مدت باطل ہوگی اور مال فی اٹھال ویٹا واجب ہے بھل ف اس صورت کے کہ کس نے اپنے مال میں سے فلاں فنص کو ایک مہینہ کے واسلے قرض دینے کی وحیت کی گذائی الیا تار خاند اور قرض کے تف کر دینے کے بعد مدت مقرد کرنے یا اُس سے پہلے مدت مقرد کرتے ہیں کچھ فرق تیں ہے کی گھائی القدیم میں لکھا ہے اور قرض کی میعاد لازم ہوجانے میں یہ حیلہ ہے کہ قرض لینے والا قرض دار کا قرض کی پرائز اود سے پھر قرض لینے والا اُس فنص سے کہ جس پرائز ایا ہے مت مقرد کر لے پس

ا قول بیکنوں اقول ہمارے دیار میں پینکم مشکل ہے مطاوہ ہریں اس میں مود جاری ہے اور ہر کھل کی مطیفہ وقیت ہے ہوا۔ برین سرجم کے دیار میں خیرادرا نے کا قرض لین بھی وزن سے دوامونا جا ہے ہوا۔ سے قولہ جمدہ کینی ڈسدار پاک ہو کیا اگر چہ بے موسم اس کوا دا کیا ۱۲۔ مع وصیت کینی اس وصیت کونا فذکر نا جا ہے اور قرض میں درستا کمل نیس ہے اا۔

کہ یں اس کوا چھا ٹیس جاتا ہوں اور شن الا ترسوان کے ذکر کیا کہ بیرام ہوادا م جر نے کتاب العرف میں اکھا کہ
سلف کوگ اس کو کروہ جائے ہے لیے نہ خساف نے کرا ہت کو ذکر تیں کیا ہو گیا کہ بیل بیاں کے لیے اچھا ٹیل جان ہوں ہی لیے کرا ہت ہے کہ کرا ہت کو ذکر تیں کا بیان کے دیگا نہوں نے کتاب العرف میں فرا بالا ہور کے دائر الم الم کے دائر الم کو دائر الم کے دائر الم کو دیار الم کو دیار الم کو دیار کو

ا مین وُن ملے ہوئے اور میں ایس کے ایس کے دراید سے کو میں کھی میں کا بہتے مرت منقول ہے اور سے قول وُف فیس الْ اس عمل اشارہ ہے کہ میکل فوف ہے فی بھر فیمل ہے اا۔

اس کی دعوت کیا کرنا تھا تو بعد قرض کے بھی اُس کی دعوت قبول کرے اور اگر بیصورت ہو کہ وہ پہلے اس کی دعوت بیس کرنا تھا یا پہلے ہر جیسوں میں اُس کی دعوت کرنا تھا اور بعد قرض لینے کے ہر دی ہو اُس اُس کی دعوت کرنے لگایا دعوت کے کھانے طرح طرح کے بزھا دیے تو اس دعوت کا قبول کرنا طال نیس ہے اور وہ کھانا جدیت ہوگا اگر قرض کا بدلا واضح ہونا قرض میں شرط نہ کیا ہوتو پھوڈ رئیس ہے یہ محیط میں کھا ہے۔۔

مسی دوسرے پر کچھدر ہم قرض تصاور اُس نے قرض دار کے در ہموں پر قابو پایا تو اُس کو اُن در ہموں کے لیے کا اختیار ہے بشرطیکدائس کے درہم جیدنہ موں اور قرض میعادی شہواگر اُس کے دیناروں پر قابو پایا تو ظاہر الروایت میں نیس لے سکتا ہے اور یمی سیج ہے قرض دار نے اگر قرض کوجیسا اُس پر جا ہے تھا اُس ہے جیدادا کیا تو قرض خُواہ کو تیول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جیسا کہ تغیابو نے کی صورت میں جبرت کیا جائے اور اگر اس نے خود قبول کرلیا تو جائز ہے چنا ٹیجا کر قرض دارنے اس کی میس کے برخلاف دیااور اس نے قبول كرلياتو جائز بهاور يكي في بهاوراكر قرض ميعاوى تفااور قرض دارت ميعادات سيلياداكياتو قرض خواه قبول كرف يرجبور كيا جائے كا اور أكر قرض وارئے جتنا أس يرتما أس سے زياده وزن ش اداكيا بس آكر أس فدرزيادتى موجودوباره وزن كرتے ش آجاتی ہے تو جائز ہاوراس پراجمائے ہے کہ وورہم س ایک وا تک ایسا ہے کہ جودوبارہ وزن می زیادہ موجاتا ہے اور اگر وہ الی زيادتى موئى كدونون وزن ين من ول آتى ب شلة ايك درجم يادودرجم موتوجهت بادرجا زويل بادراً ديد درجم ين اختلاف بايو تعرد ہوئ نے فرمایا کسودرہم میں اوصادرہم زائدے اس کے مالک کودایس کیاجائے اورا گرفرض دارکوزیادتی کے فرر مواو زیادتی کشروا سکودائی کی جائے گی اور اگراس کو خرمواور آس نے استے اختیار سے دی موقوزیادتی کے تبدیر نے والے کو طال انسی ہے اگر بدویے ہوئے درہم فکستہ موں یا فابت موں کہ جن کو کا سے کرنا ضررتیں کرتا ہے تو بدزیادتی جائز ندمو کی بشر طیکدویے والے اور لیے واليا كوخر موكذاني فأوى قاض خان اوراكريدوجم تابت مول اور فكت كرناان كؤمنر مويس اكرييذيا دتى اكراس قدر موكه بدون توزية ے اس کا جدا کرنامکن ہے مثلا ان در صول میں ایک درہم کم حقد ارکا مواور ای تقدر زیادتی میں موقو زیادتی جائز تین ہے اور اگریزیادتی الى موكد بدون ورت كاركام واكرنامكن شموة بطريق ببرك جائز باورا كركوفدي أسرط عقرض دياكماس كواهر شل اداكر الرياق جايز نبيل بكذاني الحيد اورع سفتي كرده بيكن اكرمطانة قرض وبالوريدون شرط كرقرض داري ومري شيريس ادا کیات جائزے منتعی میں اکھا ہے کہ ایرائیم نے امام محد عدوات کی کہ کی نے دوسرے سے کیا کہ تو جھے کو ہزارورہم اس شرط پر قرض د كديش فخوكوا في بيذ من عاريت دول كاكرة ال على يحيق كرناجب تك كدير عدر بم مير عياس وي المرقر ص فواه في في في ق كوئى جزمدة نكر كااور عن أسك ليديدامل كروه جانا بول يريدا على العاب

اگر کسی نے چے یا عدائی قرض نے بھروہ کا سر ہو گئے تو امام ابو صنیفہ نے شرایا کو اس کر اُن کے شک کا سدادا کرنا واجب ہیں اور اُن کی قیمت کی حان شدے گا اور اہام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ اُن پر قبضہ کرنے کے دن جو اُن کی قیمت تھی ادا کرے اور اہام مجر نے فرمایا کہ اُن کر فتو کی ہے کذائی فاوئی قاضی خان اور ہمارے نہائے فرمایا کہ اُن کے دائی جو نے کہ آخری دن جو ان کی قیمت تھی وہ ادا کر سے اور اس کے بعض مشارخ نے امام ابو بوسٹ کے قول پرفتو کی ویا ہے اور ہمارے خی اُن تیس کا قول قریب الصواب ہے بیجیط میں کھیا ہے۔
کی حض کو بخار ایس بخاری در ہم قرض دیے۔ پھر قرض دارے ایسے شہر میں ملاکہ جہاں وہ فیض ایسے ور ہموں پر قاصد نہ تھا تو اہام ابو بوسٹ نے فرمایا اور بھی قول اہام ابو حقیق کے کہ اُس کو صادت اعمازہ سے آئے جانے کی مہلت دے اور اُس کی طرف ہے کو کی فیل کے کہ ایس میں جانے کی مہلت دے اور اُس کی طرف ہے کو کی فیل کے کہ ایس میں جانے ہیں ہوگی ہما کہ جہاں وہ تھا ہے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں جی نہائے تیں ہو دہ اُس کو بھتور مسادات کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں جی نہائے تیں ہو دہ اُس کو بھتور مسادات کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس میں بید در ہم چلتے ہیں جانے تی جانے ہیں جانے ہیں ہودہ اُس کو بھتور مسادات کے آئے جانے کی مہلت دے گا اور اگر ایسا شہر ہوکہ جس

مي بدور بم بين جلتے بير او أن كي قيت لے ليكار فاوي قاضى مان من اكسا ب

كسي خف ير دوسر ي خفس كے جيد درجم قرض تصاور أس في أس سے زيوف يا نبره يا ستوقه لے

کیےاوراُن پرراضی ہو گیا تو جائز ہے ہی

کی نے دوسرے کو ایک بڑارور بہ قرص دیے اور قرض ذار نے اُن بر بقت کرنے گھر قرض خواہ نے قرض دار ہے کہا کہ اُن در بعد کو جو مرے کھے بہ بیل اور آب نے کی تخص کو ساتھ اور آب نے کی تخص کو ساتھ کو جو مر نے کر کھو سے کیا اور کہا کہ اُس کے ساتھ کی حص کے اور آب نے کی تحص کو اور آب نے کی تحص کو اور آب نے کی تحص کو بالا تعالی جائز ہے نے بیٹی اہا مالا صفید آلاور صاحبین سب کے زور کی بالا تعالی بحق قرض و اُن ہے اور اور اگر کی تحص کو تھی نہ کہا تو اہا ما محقیم نے قربالا کہ ہے ہے اور اس کو میں نہ ہوگی اور صاحبین نے فربالا تعالی جائز ہو کی گھرا کر قرض خواہ نے قرض دار ہے ایک جائز ہو اور اس کے اور اس کے ایک جائز ہو اور اس کے کہا گھرا کر قرض خواہ نے قرض دار ہے ایک جائز ہو اور اس کے کہا کہ جائز ہو کہا کہ در بالا سے سلے کر ایک جائز ہو کہا ہے کہا تھا تھا ہو در ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو کہ کہا ہو جو کہا ہو جو کہا ہو تھر کہا گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو کہا ہو تھر ہو گھر ہو تھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو تھر ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہو تھر ہو گھر

اگرائ ٹرکوجوائی پرقرض ہے اُس کے حل کرے ہوش فریدا قوجائز ہے بشر طیکہ نفقہ ہوا درا گرقرض ہوتو جائز نہیں ہے مگر جب

ک ای بھل میں بعد کرلے ہیں اگر آئی نے قرضہ کے گر میں ہی جو جب پالے قتصان عب والی تین کے سکتا یہ بچا برخی میں کھا ہے اگرا یک کر طعام قرض ایااور اس پر بقت کیا ہی تر قرض خواہ سے قربی ہو اور یہ تو اس کو تفکس من اگرا یک کر طعام قرض ایااور اس پر بقت کیا ہی تر قرون خواہ سے بار میں کھا ہے۔ کی نے دوسرے کو در بہ اس شرط پر قرض وار نے برخ می اور آئے قرض خواہ سے در بہ اس شرط پر قرض و یہ کو فرق فرید سے قو فرید کے وہ میں اگر قرض وار نے قرض خواہ سے در بہ اس شرط پر قرض و یہ کہ اور اگر جدا ہونے ہے اور اس بھر بہ اس کہ اور اگر جدا ہونے ہے اور اگر جدا ہو نے سے بعدا ہو جا نہی قو قام صرف باطن ہو جانے گی اور اگر جدا ہونے سے بعدا ہو جا نہی قو قام صرف باطن ہو جانے گی اور اگر جدا ہونے سے بعدا ہو جا نہی قو قام صرف باطن ہو جانے گی اور اگر جدا ہونے سے بعدا ہو جا نہی تو قرض کے در ہم اس کے در ہم کے در ہم کہ در وہ دو اول بھی ہے تو فران ہو جانے گی اور قرض وار سے فران ہوں ہوں کہ تو تو تا ہو اس کے اور قرض وار سے مور اس کے در ہم کہ دیار یا پہنے قرض ہو اور آئی کی اور قرض وار پر بجائے در ہم کہ دیار یا پہنے قرض شے اور آئی ہوں کو ایون و گر اور قرض وار پر بجائے در ہم کہ دیار یا پہنے قرض شے اور آئی تا ہوں کو ایر وہ ہوں کو ایک کے دیار یا تو مقد جائز در ہے گا ہوں کو بیا تو تھی جائیوں کو اگر زیوف یا نہم و بیا تو تھی جائی کو ایون کی بھر دو فول بعدا ہو بھے جی اور اگر چیوں کو اگر زیوف یا نہم و بی کر میا ہو بھی جی می تو مقد جائز در ہے گا ہو جیا ہی کھیا

اكركى كواس واسطى بيجا كدالال شخص سے ہزار درہم قرض فيادرأس فض في أس كوقرض وب اورو وأس كے باس ضائع

صبح ہو گیا اور قرض لینے والا اپنی ملک میں پہنچ جانے کے سبب سے قابض ہو گیا ہے

کسی نے ایک گرمھن گیہوں تریہ ہے جھر ہا تھ ہے کہا کہ بھے ایک تھیر گیہوں یا ہے تھیر قرض دے اور اُس کر کے ساتھ جو جس نے تھو سے تریدا ہے ملاد سے اور اُس نے ایسائٹ کیا اور قرید کو ترش پریا قرض کو ترید پردیا تو امام ابو بوسٹ نے قرمایا کہ دوتوں کا قابض ہو جائے گا در ایسائٹ امام بھر سے مردی ہے بیضول تھا ویہ بھی تکھا ہے۔ جس شے کا قرض لیمنا جا تزہے اُس کا عاریت لیمنا بھی قرض ہو اور م جس شے کا قرض لیمنا جا تزخیل ہے آس کا عاریت لیمنا عاریت ہے بیچیا سرتی بھی تکھا ہے۔ کسی پر کسی تھی سے ایک بڑا دورہ ہم قرض ہیں بھر اُس نے طالب کہ بھو دینا ردیے اور کہا کہ ان کی تھے صرف کر کے اپنا تی ان بھی سے لے اُس نے اُن کولیا اور وہ اُس کے پاس ملف ہو گئے اُس سے پہلے کہ ان کی تھے صرف کر نے قو قرض دار کا مال گیا اور اگر اُس نے اپنا تی اُس بھی سے لیا بھر ضاکے ہو گئے قو ایس ۔ لینے سے پہلے اُس کے پاس تلف ہو گئے تو بھی مطلوب کا مال گیا اور اگر اُس نے اپنا تی اُس بھی سے لیا بھر ضاکے ہو گئے قو ایس ۔ طالب کا مال کیا اور اگر مطلوب نے طالب کو بچھو بنا در ہے اور کہا کہ ان کواسے تی کی ادا کے واسطے نے اور اُس نے لیے قو اُس کی ضانت میں ہو گئے اور اگر کہا کہ ان کواسیے تن کے واسطے کے لے اور اُس نے اپنے تن کے برابر در ہموں براُن کو بھے کر در ہموں وے لیا تو تع کے بعد قبضہ کے ساتھ اپنے تن کا قابض ہوجائے گار قباد کی قان میں لکھا ہے۔

اگر قرض دین والے نے بیرجایا کہ قرض دار ہے اپناہید کر لے لیق اُس کواختیار تین ہے ادر قرض دار کواختیار ہے کہ اس

اس منا ہے دوسرا دے بینز النہ الا کمل میں تکھا ہے۔ یہ آ دی کی شخص کے پاس آئے اور اُس بے قرض لے کر سب نے کہا کہ ہم میں

اس سنا ہے ایک فضی کوادا کر دے اور اُس نے دے دیا تو قرض خواہ اُس شخص ہے مطالبہ میں کرسکتا ہے گرا ہی قد رکہ جتنا اس کا حصہ ہاور

اس سنا ہے ایک دوسر ہے سنا کی روایت نگل آئی کہ قرض لینے والے کو قرضہ پر قبضہ کرنے کے واسطے دیل کرنا جائز ہے اگر چہ قرض

اس سنا ہے ایک دوسر ہے سنا کی روایت نگل آئی کہ قرض لینے والے کو قرضہ پر قبضہ کرنے کے واسطے دیل کرنا جائز ہے اگر چہ قرض لینے میں جون کرنا جائز ہے بیرجون جیلے کی اور میں جن میں اوگوں کا تعامل جاری ہے جیلے فولی اور این جون کر این میں ہوا کر لینا موز واور تا ہے وینتا کے برق وغیر واسخسا نا جائز ہے رویل میں تکھا ہے گرجن چیز دوں میں اوگوں کا تعامل جاری ہے اُن میں ہوا کہ لینا موز واور تا ہے وینتا کی جرف ہے اس کا وصف اس طرح بیان کردیا جائے کہ جس ہے اس میں ہوا ہے اور جن چیز وں میں اوگوں کا تعامل میں ہوا ہے اور جن چیز وں میں اوگوں کا تعامل میں ہوا ہے اور جن چیز وں میں اوگوں کا تعامل میں ہوا ہے اور جن چیز وں میں اوگوں کا تعامل میں ہوا ہے اور جن چیز وں میں اوگوں کا تعامل میں ہوا ہے اور جن چیز وں میں اوگوں کا تعامل میں ہوا ہے کہ جس اس طرف اُس ہے مطرف اُس میں ہوا ہے ایک کیڑ ہے کو کہا کہ ہوت سے طیلہ کر الاقو جائز نہیں ہے ہوم مینے میں کھوں کہ ہوت سے طیلہ کر الاقو جائز نہیں ہے ہو میں میں کھوں کہ میں کھوں کا کھوں کا تعامل کی جوالے ہے ایک کیڑ ہے کو کہا گیا ہے سوت سے طیلہ کر الاقو جائز نہیں ہے ہو میں میں کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کا کھوں کا تعامل کی ہوگوں کا کھوں کا تعامل کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے دوسر کے میں کھوں کے دوسر کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

بنوانے کی صورت بیدہ کے مشافا موزے وائے سے کیے کدائے درہم کے فوش میرے واسطے تو ایک موز واسے چڑے سے بنا لا كه جومير ، يا كان كموافق بواورأس كوابنا ياكان وكلا دياياكن سنار ، كها كدا ين درجم كوش مير ، واسط ايك الكوشي ابني ما عرى سے بتالا اورأس كاوزن اورصفت بيان كرو ساوراس طرح اكركس عد سےكماك جمع كوالك ديسر من ايك بارياني بادات يا سجينے لگانے والے سے کہا کہ اُجرت پر بچھنے لگا و سے تو یہ محل کول کے تعال کی وجہ سے جائز ہے اگر چہ بہنے کی مقداریا مجھنے لگانے کی تعداد معلوم نس ہے بیکانی ش لکھا ہے۔اعصتاع مین بنواکر ایما پہلے اجارہ ہوتا ہے اور آخر میں سپر دکرنے سے ایک ساعت پہلے تھ ہوجا تا باور كى يح ب يدجوا براخلافى شركهما باوركار يكركوا عتيار ندوكا بكدوه بتائير مجبوركيا جائكا ادرام الوحنيف بروايت ب كداس كواعتمار بوكا كذانى الكافى اوريمي على رب بيجوابرا خلالى عن الكعاب اور ينواف والاعتار ب أكر جاب تو أس كو الدورة چوڑ دے اور کار میرکو خیاریں ہے اور بی اس ہے بدہدا ہیں اکھا ہے اور اس بیے کہ جس پر مقد قرار پایا وہ وہی چیز ہے جس کا بنوانا تضبرا ہاوراس واسطے اگر کار محراس کو پوری تیار لے آیا کہ واس کی کار محری ہے تدخی یا اُس کی بنائی ہوئی مرمقدے پہلے کی تھی تو جائز ے كذائى الكائى اور بدوں اعتبار كر لينے كم متحين تبين موجاتى ہے تى كراكر كار يكر في بنوانے والے كرو كھلائے كے يہلے أس كو فروفت كردياتوجائز بادريمي محيح بيديدايدي لكعاب آكرميعاد كادى أن چيزوں جن مى لوكوں كا تعامل بيتو امام اعظم كے نزد کیکسلم ہوجائے گی حتی کد جدوں شرا تفاعلم کے جائز جیں ہے اوران جی خیار تابت ند ہوگا اور صاحبین کے نزو کی و واستعمناع رہے گا اور مدت کا ذکر جلدی بنانے کے واسطے ہوگا اور اگر ان چیز ول عمل مدت **نگائی جن عم** او کوں کا قعامل نبیں ہے تو بالا جماع سلم ہو جائے گی بیجامع صغیر میں لکھا ہے اور بیدت کا اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب مدت کا ذکر مہلت ویے کے طور پر ہومثلا ایک مہینہ یا اس کے مانندمہلت دی اور اگر جلدی کے طور پر ذکر کیا مثلاً کہا کہ اس شرط پر بنواتا ہوں کرتو کل بایرسوں قارغ ہوجائے تو بالاجماع سلم نہ ہوجائے گی بیفاوی صغری میں تکھاہے۔ کی نے دوسرے ہوئی چیز بنوائی پھراس چیز میں دونوں نے اختلاف کیا اور بنوانے والے نے کہا کہ تو نے و کی بیس بنائی جیسی میں نے کئی تھی اور کار میر نے کہانیس بلک سے و کسی بی بنائی ہے تو مشار کے نے کہا کہ کسی رہتم نیس

ا قولد بندائ بعدے پہلے فق وصول یانے والات موگاما۔ ع قول اختیار مینی جائے بنائے یا نستائے ہیے آئدہ مسئلہ میں کہا کہ کار مجرکوا ختیار کیس اللہ ع قولہ معیاد لگادی مثلاً کہا کہ جھے وانگو فعیاں جائے ہی کی ہرا کے بوزان کے قولہ مفید جائے تھی ہے اس بیانہ پرا کے مہینہ کی عدت پر بنادے ال

ناون مالئية ..... جلد الله المعدو آتى باوراكر كار مكرنے كى يروموئى كيا كرتو في جمد سالى جزية وائى فى دورد عاعليہ في انكاد كيا تو تسم نددلائى جائے كى يہ بح الرائق عى الكھا ہے۔

بار بيمو(6:

الیی بیوع کے بیان میں جومکروہ ہیں اورایسے نفعوں کے بیان میں جو فاسد ہیں

جانا جا ہے کہ و وار یہ جس کے باب می اجازت آئی ہے وہ صلیہ ہوتا ہے نہ اور اس کی تعریف ہے کہ کوئی مخص اپنے ماغ على سے ایک ور عدت سے قرماکی فض کو ہیدکرے بھر جردوز اُس فض کا اُس کے باغ عمل آنا بسبب اس کے کداس کے اہل وعمال ہائے میں جیں اُس پر گران گزرے اور اُس کو بیابسی اچھانہ معلوم ہو کہ اسپتے وعدہ میں خلاف کرے اور ہیہ ہے رجوع کرے ہی وہ تخص يجائ ورخت كيكل كفوت موع جيوار الداز الاوياب كالداس كاخرواس يسدفع موجائ اورخلاف وعدويمى نہ ہواور بے ہمارے نزد یک جائز ہے ہے موط ش الکھا ہاوروہ عدد جس کے باب عل شرق عمانست آئی ہے اس کی تعیر میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اُس کی صورت یہ ے کہ ایک حاجت مند آدی دوسرے کے پاس جائے اور اُس سے مثلاً وس درہم قرض التلے اور قرض دیے والا قرض دیے میں رقبت نہ کرے اور برحتی میں طبع کی دجہے یہ کے قرض دیے میں تو جھے کو آسانی میں بيكن ش يكر ااكرة جا بية ترب إته باره درجم كويتا مول اور بازار ش اس كى قيت دى درجم بية أس كوباز ارش ورجم يس كاليما اورقرض لينے والا اس يرراضي موجائے يى قرض دين والا بار مورجم يس أس كے باتھ قروضت كرے بارقرض لينے والا أس کو بازار میں در ہم برقرو خت کرے اوراس تجارت ہے اس کیڑے کے مالک کودو درہم کا نفع ساصل ہواور اُس سے قرض دار کودس ورہم حاصل ہوں اور بعض مشائع نے اس کے بیستی بیان کے کدوہ دونوں تیسر الحض درمیان میں ڈالیس پس قرض دیے والا اپنا کپڑا قرض لینے والے کے باتھ پر بارہ درہم میں چے کراس کے سروکردے پھرقرض لینے والا تیسرے کے باتھ دس درہم میں چے کراس کے سروكرد بالرتيسرااس كيز كوكيز بعدالے باتھ دى درہم ش فروخت كرك أس كريروكرد بدى درہم اس بے لے لے اور وہ ورہم قرض ما تکنے والے کودے دے چی قرض ما تکتے والے کودی درہم لیس مے اور کیڑے کے مالک کے اُس پر بارہ درہم قرض ہول مے رہیا شراکھاہے۔

المام الويوست عدوايت عب كرعيد جائز باوراس رهل كرف وافي والرطا ويتكار الفتاوي عن المعاب اورووي كم جس كو بهار ين ذمان كالوكول في سف مود بلين كاحيار فكال كرجاري كرك أس كا نام ي الوقار كما بوه في الحقيقت رابن موتى باوروه مہی مشتری کے پاس الی ہوتی ہے جیے مرتبن کے پاس مرعون ہوتی ہے کہندہ اس کا مالک ہوتا ہے اور ندائس کے مالک کی بلا اجازت اس سے نفع اُٹھا سکتا ہے اور جواس کا میل اُس نے کھایا اِس کا ورخت کف کیا تو اُس کا دو ضامن ہوگا اور اگر اُس کے یاس وہ سب منت ہوجائے تو قرضہ ماقط ہوجائے گابشر طیکے اُس علی قرضہ کی وفاہواوراس علی اگر پھنے دیاوتی ہوجائے اوروہ اُس کے بدول نسل کے تكف بوتو زيادتي كي منهان أس يرنساً ئے كى دور جب أس كا باكع قرض اوا كرد ساتو اس كودايس ليسكا ب دور بهار بيز ويك اس بيس اور بن س كى تھم مى فرق بيس بي منسول عماديد من لكھا ہواى پرسيدايو تجائ سرفندى كافتوى بداور قاضى على سفدى نے بخارا

ا قول عربيا في مديث على ب كرا تخضرت المعلم في اجازت دى دومرى مديث على وادد ب كروب تم لوك في عيد كرو سكوتم بروات آسكى اور كفارتم يرعالب آجاكي كالمرح قول دوايت بين شعيف فلاف كابرالروابياوريكي ين صاف كلاك عدر كيامتي لتي جي ١١-

عم ای برخوی دیا ہے اور بہت سے اسکا کی فتوی ہے کذائی الحیط اور اُس کی صورت یہ ہے کہ باکع مشتری سے کیے کہ مل نے تیرے ہاتھ یہ شے معین بعوض اُس دین کے جو تیرا جھے پر آنا ہے فروخت کی اس شرط پر کہ جب میں قرض ادا کردون آویہ شے میری ہے یا بائع ہوں كے كدي نے تيرے ہاتھ يدچيز استے كواك شرط يرفروخت كى كدجب يل تحد كوشن د معدد ل تب توبيت جھكودايس كردے كذائى بحر الرائق ادر سی بیہ کہ جومفدان دونوں میں بند حاا گروہ انتقاع کے ساتھ ہوتو رائن نہ ہوگا پھردیکھا جائے گا کہ اگر اُن دونوں نے زمج میں كوئى فنخ كى شرط ذكركى ہے تو تئ فاسد موكى اور اگراكى شرطاني ذكركى بلك تق بشرط الوفايا لفظ تع جائز زبان ہے بولے حالا تك أن ك نزديك الى تع مدرادوى على قيرادزم بي قي تا قاسد وكى اوراكر كالي شرطين كى جرشر اكوده و كاورير ذكركيا تو تع

جائز ہوگی اور وعد وو فاکرنالا زم ہے کی آناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

نسلیہ علی ہے کہ بھا ہے کی نے بوجھا کراکی حق نے اپنا گرشن معلوم کے فوض دوسرے کے باتھ کے الوفا پر فرو دے کیااور دونوں نے قیصد کرلیا بھر ہائع نے مشتری سے اس محرکوا جارہ پر بشرا قطامحت اجارہ کے کر قبضہ کیا اور مدت کر رحی تو کیا اُس پر اجرت دیا لازم ہے تو سے فرمایا کدلازم میں ہے بہتا تارخاند یس العیاہ۔ کی نے اپنا الکورکا باغ سے الوقار دوسرے کے باتھ فروخت کیااور دونوں نے تعد کرایا محرمتری نے دوسر مے فس کے ہاتھ بی قطعی پراس کو جے کرسپردکردیا اور فائب ہوگیا تو پہلے ہاکع کوا عتیارے کہ دوسرے مشتری سے جھڑا کرے اپنایاخ واپس کرے اورای طرح اگر پہلایا تع اور دونوں مشتری سر محصے اور برایک سے وارث موجود ہیں تو پہلے ہائع کے داروں کو اختیار ہے کہ دوسرے مشتری کے داروں کے ہاتھ سے اس کوچٹر الیس اور دوسرے مشتری کے دارث وہ حمن جودوسر مشتری نے اداکیا ہے اس کے ہائع کے ترک جس سے اس کے دارٹوں کے بعنہ سے لیے بھے ہیں اور پہلے مشتری کے وارث أس كوباكع كوارثول سے كراسين مورث كر خرك فوش روك كے بيں يهال كك كرباتع كوارث أس كا قرضدادا كرين بيجوا براخلالي شراكها يب

فناوى الوافعنل مي ب كدا يك الحور كاباغ ايك مرداور ايك مورت ك قبندش ب اور حورت في ابنا حصد مردك باتحداس شرط پر بیل کہ جب و امورت جمن لائے تو مردأس کا حصداً س کووایس کردے چرمرد نے اپنا حصد فروخت کیا ہیں مورت کواس جس شفعہ ا كنينا بي النين الوقي في في ما إكراكرية تع معاملين على الوقا موقو أس عن اورت كاشفو عموكا خواواس اورت كاحسراس ك بعند يس موامروك فيعد على موريها على لكما إورفاوي عمامي على المعاب كري الوقااوري المعاملة يك ي بريتا تارخانيد على الكماي - تلجيد و وحقد ہے کہ جو کی امری ضرورت ہے باعد حاجائے ہی اُس کامشتر ی عظ کاما لک فیل ہوتا بلک ایسا ہے کہ کو یا اُس کووی گئے ہے اوراس كى تمن صورتى بين ايك بيب كر تجيد ففس و عن موحدا يا أن كى تفس سے كي كري طابر كرون كا كري ف اينا كم تير ، باتھ فروخت كرديااورني الحقيقت ووائح ندموكي اوراس بات بركواه كرلي بجرفا برش فروشت كيانو كي باطل باورود مرى صورت بدب كد تلجیہ بدل میں ہومثلاً پوشیدہ دونوں اس بات پر شفق ہوجا کیں کرشن ایک بزار ہے اور کا ہر میں دو ہزار کو تیمیں آوشن وی ہے جو پوشیدہ غركور جواادرزيادتي مسكويا أنهول في منصول كيادرامام ابويوسف معدوايت ميكمن وعلى ميجوطا برمس فدكور بوااورتيسري صورت میے کہ بوشید واس بات پر شنق ہو گئے کہ تمن ایک براو درہم ہاور ظاہر میں مودینار برفروخت کیا تو امام محد نے فرمایا کہ قیاس بیاجا بتا ے کہ مقد باطل ہوجائے اور استحسانا سودینار پرسی ہے بیادی ش اکھاہے۔

ل تولدلازم بيكن اكرندوفاكر على بيال جرئيس موسكا ١١٠ ع قولدلازم بين في الوقاميا لل ب اكر يد بانتائ مواار ع قول شغديعي 

ایک نے تلجیہ کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے انکار کیا تومدی برگواہ لا نالازم ہے کم

انام ایوصنیق دوایت ہے کہ تھا کہیہ موقوف رہتی ہا گردونوں نے اُس کی اجازت دی تو جائز ہوگی اورا گردونوں نے اُس کی دوکیاتو باطل ہوجائے کی بیرتمذیب ہی تکھا ہاورا گردونوں اس بات پر شتق ہوئے کہ ایسی تھے کا اقرار کریں کہ جوٹین واقع ہوئی اور دونوں نے اس کا اقراد کیا تو باطل ہا اور دونوں کی اجازت ہوگی بیجاز شہوگی بیجادی شی تکھا ہے۔ ایک نے بیجیہ کا دموی کیااور دونوں نے انکاد کیا تو میں تو انکاد کیا تو میں تو انکاد کیا تو میں ہوئی ہوئی کے ایسی تھا ہے۔ نادفساری کے ہاتھ بیچا اور تو لی تجوں کے اس معلوم نے انکاد کیا تو میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہا تھے بیچا کہ معلوم شہوکہ وہ اپنے پہنے کو اسطے خریدتا ہوگی کا عاصی ہے کروہ ہے بیٹا مدھی تھا ہو کہ ذریس ہے اگر کوئی تو میں داستہ میں بیٹھ کر خرید تر وخت کرتا ہے اور دامر دکھی تو بیٹھ کہ تو بیا جائے گا ہی اُس سے اور اگر کوئی تو میدا در ارت بیا تا تو جا جائے گا ہی اُس سے کہ نہ خریدتا کو یا گانی وی کوئی خرید دار نہ پائے تا کہ جو تا ہو ہے گا ہی اُس سے جو دین کرید کی تو بیٹی کرتے بیا گانی ہی ہوئی تو بیا جائے گا ہی اُس سے خو بینا کو یا گانی وی در کرتا ہوگا بیشر اُس کے جو کہ تو بینا کو یا گانی وی در در کرتا ہوگا بیشر شرید کرتا ہوگا بین اُس سے کوئی خرید تا کو یا گانی وی در در کرتا ہوگا بیشر شرید کرتا ہوگا ہوئی کی ہوئی خرید دار نہ پائے گا تو جائے گا گی اُس اُس سے خرید تا کو یا گانی گان اُس کے کہ کرت خریدا کو یا گان وی در در کرتا ہوگا بیشر شرید کرتا ہوگا ہوئی کی در در کرتا ہوگا بیشر کی در در کرتا ہوگا ہوئی کے دائے کوئی خرید دار نہ پائے گا تو جائے گا گی گان اُس سے دوئی خرید دار نہ پائے گا تو جائے گانی در در کرتا ہوگا ہوئے گانے کا تو جائے گانی کرتا گوئی گانے کی کرت کرتا ہوگا ہوئی گانے کی دوئی خرید در در کرتا ہوگا ہوئی گانے گانے کی دوئی خرید کرتا گوئی گانے کی کرت کرتے گانے کی کرتے کر دوئی کرتا گوئی کرتا گوئی گانے کرتا گوئی کرتا

ے طلب کیا گیا پھر کی نے اُس کی پوری قیت تک پڑھادیا تو اس میں کھے خوف ٹیس ہاور بیا چھاہے برائیس ہے بیسراج الو ہاج میں پر

لكعاشت

گاؤی میں آس کی صورت ہے بیان کی ہے کہ گاؤں والا الل شہر کے ہاتھ ہماری داموں کے لائے ہے ۔ برجہ شہر میں قبل ہواور
کانی میں اس کی صورت ہے بیان کی ہے کہ گاؤں والا الل شہر کے ہاتھ ہماری داموں کے لائے ہے فروخت کرے اور پیکرہ و ہا اور اگر اس کی صورت ہے بیان کی ہے کہ گاؤں والا الل شہر کے ہاتھ ہم کے موافق نہیں ہے اور المرضح تھیں نے اس کے بیر شی بیان کیے ہیں کہ گاؤں والا اٹاج کے کرشہر شی آئے اور شہر والا اُس کی طرف سے دیل ہوکراس کا اماج و خت کر سے اور موجر و والا ان کی طرف سے دیل ہوکراس کا اماج فروخت کر یا مروقے ہوا ور فرج گرانی کرو سے اور مجتبی میں گھا ہے کہ بہی تھی ہوا تھے ہیں گھا ہوا ہو جہ کی اور ان کے وقت فرج موجود کی اور موجر و والا ان کی طرف سے دیل ہوکراس کا فروخت کر ہا محروقے ہا ور معتبر و والا ان ہے بعد ور ویکا ٹی شی گھا ہا تو جھ مدد کرد سے اور اگر ہائع نے انہ کہ موجود بیری اور والوں نے ایک ہو تو بیری کو فروخت کر یا موجود بیری اور کی جو فروخت کر یا موجود کو تھی ہوا تو جہ بھی تھی اور کر بیری اور سے موجود کرد سے اور اس بیل لاخ آخل یا تو آخر ہائی کو خرجہ کو تھی ہوا تو جہ بھی اور کر بیری اور میں ہوتے ہیں کہ کہ وہ والا میں جو تھی ہوا تو جہ بھی نفع میں اثر کر سے گا اور بی تو ہو اور اس بیل لاخر آخل ہو تھی ہوا تو جہ بھی نفع میں اور دیار معمون نہیں ہوتے ہیں کہ دور موجود ہوں کہ اور کہ میری ہو تے ہیں ہی دور اعقد اُس کی فو عب بھی نفع میں اور کہ میں ہوتے ہیں ہی دور موجود ہیں کہ اور کہ معمون میں بحرب کی اور کر میاں میں ہیں ہی ہو اور کو مرسی کی ہی اور کر میاں میں ہوتے ہیں ہی دور کی معمون ہی جو اس کی بی المانت میں خیا انسان کی دور ہو تھی اور کر اس میں اور کر میاں میں ہوتے ہیں کہ دور کہ میں ہوتے ہیں کہ اور کر کر اور کی میں ہوتے ہیں کہ دور کر کر ہوتھیں ہوتھ کی ہوتھیں ہوتھ

اگر کسی نے دوسرے پرایک بزار درہم کا دوئی کیا اور اُس نے ادا کر دیے اور قابش نے اس میں تصرف کر کے نقع اُنھایا مج دونوں نے بچا اقرار کیا کہ دعاعلیہ پر قرض ندتھا تو اُس کوفع طلال ہے بیکا ٹی میں تکھا ہے۔ اگر کس نے دوسرے سے ایک بزار درہم اس شرط پر قرض لیے کہ قرض خوا ہ کو برم بیندوس درہم اوا کر سے گا اور اُن پر قبضہ کر لیا اور اس میں فقع اُٹھایا تو اس کوفع طلال ہے اور نوا در برشام میں ہے کہ میں نے امام محد سے بع چھا کہ کس نے دوسرے کے ہاتھ کچھ گئیدوں قروضت کیے پھر بائع نے اُن کودوسرے کے ہاتھ فروضت کیا اور دوسرے مشتری نے اُن پر قبضہ کر کے تلف کر دیا تو پہلے مشتری کو افتھار ہے کہ اگر چاہے تو بھے کوفع کر وے اور اگر چاہے تو

ا تول کاسر بین یو حار کموننا ہو جائے اا۔ ع قول دوسرے پراٹے دوسرے کے چانے پر چانے میں جوئے ہاا۔ ع جوزام ہا۔ ع جوکر وقتے الحاضر الملیادی و وہمنوع فی الحد عث الد ہے قول کروہ لین گناہ ہوگا کرچہ تاج جاندہ جائے گیا۔ نے درہم ودینارا الد

مير عدل من اس سي كالمدائد ما وركوتهم ندد ياريجيا من العاب -

کسی نے ایک خلام خصب کیا اور اُس کو بیوض غلام کے ڈالا پھر دوسرے فلام کو بیوض اسپاب کے بیچ ڈالا پھر اسپاب کو بیوض در ہموں کے گا ڈالا پس اہام کے قول پر جو اُس نے غلام کی قیت بھی جہائت دی ہے اُس سے جس تدرزیا دتی ہے اُس کو صدقہ کر دے اور ایسے ہی اگر جزار و دو جزار کے موض ایک اسپاب خریبا اور اُس کو دو جزار کو بچا اور دو جزار کے موض ایک اسپاب خریبا اور اُس کو اُس سے بھی زیاد و پر بچا تو بھی سب زیادتی کو صدفت کر دے اور قاضی ایو یوسٹ نے دونوں مسئوں بھی فر بایا کہ زیادتی اُس کو طال ہے اگر کوئی ہائدی کے فروخت کیا تو آس کو اور آس کو بوض ایک بائدی کے فروخت کیا تو آس کو اس بائدی سے وہی کرنا حلال ہے اگر چہی بائدی ہائدی ہے دوئوں مسئوں بھی کرتا حلال ہے اگر چہی بائدی ہی اور بی بھی بائدی ہی اور تھے جی کہا ہم بھی بائدی ہی کہا ہم کہا ہم کی اُس کو دی پر ٹی اس سے جس قدر دیا ہو ہو تھیت بہلی بائدی کی اُس کو دی پر ٹی اس سے جس قدر دیا ہو ہو تھیت بہلی بائدی کو اس می خواب کی اور کہتے جیں کہا گر کا اس می خواب کو دی ہوئی جی کہا گر کا اس می خواب کو اس کی موسوقہ جی کہا ہوئی ہی کہا گر کا اس کو دی بی کہا گر کے خواب کی کہا ہوئی کی موسوقہ کی میں اور کہتے جیں کہا گر کا اس می خواب کی کو جو اس می میں دو ایا می خواب کی کو دی کو دی کہا ہوئی کی کو اس می کو دی ہوئی کی میں تھیں دو ایس کی اس کی کی کی کہا ہوئی کی کہا ہوئی کی میں دو ایس کر تو جی کہا ہوئی کی میں کہا ہوئی کی میں کہا ہوئی کی میں کی اس کر در اور کیا تھی کی جو اس کی کو دی کی کہا ہوئی کی کو اس کی کو دی سے دیا ہوئی کی کو دی کر خواب کہا تو کو دی کر گر دے جیں ہوئی جو کی کو دی کو دی کر کی کر کر اور کر تے جی سے جو اس کے کی کو اس کی کو جو کی کو دی کر گو دو کر گر کر کے جی سے جو اس کے کی کو کو کی کی کو کر کو دو کر گو کر گو دو کر گو کر گو کر گو کر گو کر گو کر گو کر کو کر گو کر کو کر گو کر کو کر گو کر گو ک

اگر ایک خرما کا در خت ایک مد ( بیانه ) تر چهوراه غیر معین کے یوض خریدا اور در خت پر قبضہ نه کیا یہاں تک که اُس پر چھوارے بھلے تو خمن اُس در خت کی قیمت اور ان تازہ چھواروں کی قیمت پرتقسیم

كياجائے گا 🛠

امام جن سے دوایت ہے کہا کہ میں افراد ہے کہا کہ میں اور وہ اُس کو کرایے پروے ویا تھا اور مشتری نے کہا کہ میں امام جن سے دوایت ہے کہا کہ میں امام جن سے دوایت ہے کہا کہ میں اور وہ اُس کو صدفہ کردے یہ دواوئی میں تکھا ہے۔ اگر کس نے ایک مرفی بوش پانچ معین اغروں کے فرید کا دوائی ہیں تکھا ہے۔ اگر کس نے ایک مرفی بوش پانچ اغرے دیاتو مشتری اُس مرفی اور اغروں کو لیے اور اگر بائع نے اغروں کو تھند کر بیانی اغراب مرفی کو گے ہے ہیں ہوس کے مشتری اس مرفی کو اور اغروں کو اور اگر میں کہ اور اگر میں اغراب مرفی کے اور ایک تمائی اغراب کے لیے اور اگر میائی اغراب کے لیے اور ایک تمائی اغراب کی کو بھوش بیانی غیر معین اغروں کے فرید ہے پہلے مرفی نے بائی اغراب کی کہ اور ایک تمائی اغراب کے اپنے افراد کر اور ایک تمائی اغراب کے ایک افراد ہے ایک افراد ہے ایک افراد ہے ایک افراد ہے ایک اور ایک تمائی افراد کی کہ ایک کے لیے اور ایک تمائی اور کر ایک تربی الور دور دور ت پر قبضہ نہ کیا کہا تھی گرائی کے ایک کی کا دور دور کر ایک خراکا دور دور ان کر ایک کر ایک کر اور ایک کر ایک کر ایک کر ایک دور دور کر ایک خراکا دور دور ایک کر ایک دور کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر دور کر ایک کر

ا تولد قیست نیخی فروشت کے دام روپیدہ ول آؤ کروہ ہے تا۔ ع قولہ کھم نیخی صاف ٹیمل کیا کہ کیا تھم ہے تا۔ ع قولرمد قد کے فکہ غصب ہمل در ہم بھی محتمین ہوجائے ہیں تاا۔ ع آیک بیانہ ہے تاا۔ اُس پر چھوارے تھلے تو تھن اُس درخت کی قیمت اوران تازہ چھواروں کی قیمت پر تقسیم کیا جائے گا اور تازہ چھواروں ہی ہے جس قدر شمن کے مصدیش پنچیس اس کووے دے گا اورزیا دتی کوصد قد کردے گا اورا گرورخت کوئر چھورارہ معین کے موض فریدا تو جائز ہے اور پکھ مدید تاریک سے فائد مارسونس اور معرف کی ہے۔

مدقد ندكرے بيفاوي قامني خان ش ككماہے۔

بشر فامام ابو بوسف مدوايت كى كداكر كى نصرانى كى باتحدايك درجم بدوش دددرجم كفرو ديت كيا مجراسلام لاياتوامام نے فر مایا کداگر اُس کے مالک کو پہچانا ہے قوزیادتی اُس کووائی کردے اورا گرفیس پیچانا ہے قوصد قد کردے کی نے ایک ما تدی بطور تع فاسد كفريد كرأس رقيضه كيا اوراس كون والا يمرقاضى في عم ديا كدبائع اول كواس كى قيمت اواكر داس في اواكروى اور بالع اوّل نے اس کوئن سے بری کرویا اور دوسرے ٹن ش اس قیت سے جوال تے ادا کی ہے چھوزیادتی ہے تو امام اعظم اور ابو بوسف كنزويك زياوتى كومد قدكرو به وريذياوتى الغارقياس كركم ف مسكينول كوطلال بهاور يمى فرمايا كدنياوتى اس مشترى كوهلال ند موكى اكرچد يققيم موكيزنكماس في كناه ساس كوحاصل كيا باورمساكين كحل عن بيانظ سفرياده حلال باوراكراس في ايادتي صدقد ندكی بهال تك كدأس في حساته كل باريج كي اور جراكي من تفع اضايا توامام في مبايا كدان سب كالفع صدقة كراء ادراكر ا يسيخف نے كوئى مال خصب كيايا وو بيت ميں تصرف كيايا مضاربت ميں ما لك كى كالفت كى اور تفع افھايا تو امام اعظم كنزو يك زياوتى کوصد قد کرے اورامام ابو بوسٹ نے کہا کہ فتح اس کوطال ہے اوراگراس نے بعوش خیر خصب سے بچ تھیرائی اور پھر فصب سے ورہم اوا كے بابوش فعب كے تا تفہرائى اور غير فعب اوا كي قو بھى امام او بوست كنزد كي ايسانى عم باورامام ابوطنية في كما كداكى صورت می صدقد شکرے کا بیمید می تکھاہے۔امام الا بوست ہے دوایت ہے کہ کی نے ایک باعدی ایک برارورہم کوفر بدی مجروه ہاتھ کے پاس بچہ جن چرمشتری نے اس پر قبضہ کیا اور ان دونوں جس تمن پر جبت ذیادتی ہے تو بیذیادتی اس کو حلال ہے اور اگر ہائدی اور اس کا بچددونوں یا تع کے پاس از کرم سے اورمشتری نے باقع سے قبت لیما اختیار کیا اور تمن دے دیا تو قیمت پرجس قدرزیادہ مواس کو صدقہ کردے اور اگرفتالز کا مارڈ الا کیا تو اس کی قیت میں جس قدرا ہی کے صدرتن پرزیادتی مواس کومدقہ کرے گا اس جہت ے کہ زیادتی اس کی منان میں دو اقع موئی ہے بیرمادی عن اکھا ہے۔ اگر کس نے ایک غلام ایک براردہم کوخرید ااور قبضہ سے پہلے کسی غلام نے اس کو مارڈ ۱۱۱ مجر ہاتع نے اس کواس سے (۱۳۵) موش دے دیا اور مشتری نے سالیا اور اس کی قیت میں اس سے حمل پرزیادتی ہے الوزيادتي كامدة كرامشترى برواجب بيس ماوراكرمشترى فاسفام كواس زيادتي سيجواس سموجود مهزياد وفروشت كياتووه زیادتی کوصدتد کرے ادراس زیادتی سے تجاور کئرے جواس عل موجودتی ادراگراس غلام کو بیوض اسیاب کے بیاتو مجموعد قدند کرے اگر چدایں میں زیادتی ہو مجراگراس اسباب کو بعوش درہم یادینار کے بھااوراس میں زیادتی ہے تو اس جر ماند کے فلام کی وہ قیست جو تبعند کے دن تھی دیکھی جائے گی ہی اگر اس سے اس میں چھندیا دتی ندہوتو کچھ معدقہ ندکر سے اور اس کی قبست میں زیاوتی ہوتو اس زیادتی کواوراس تفع کوجواس کے تبخد میں ہوا ہے دیکھا جائے چرجوزیادہ ہواس کومعرقہ کردے بیری یا عمل کھاہے۔

حسن نے اہام اعظم فصب كراي كركى في دوسرے الك كركى ہوں جو بھاس دوہم كا مال تعافصب كرايا بحراس كوسو درہم كر أول الله فصب كرايا بحراس كوسو درہم بر فروخت كيا بحر كيبول جو بھا كا لك كوان كاحل اوا كيا تو زيادتى كومدة كرنا جائے اورا كركوئى كيڑ امونا تو اس مى نفح علال تعاب تا تار خانيہ مى لكھا ہے۔ اگركوئى خلام ايك بڑار درہم كوفر بدا اوراس كى قيت دو بڑار درہم ہے بحروہ بائع كے باس مار ڈ الا كيا اور مشترى نے اس كى قيت لينا اختيار كيا اوراس مى سے ايك بڑار درہم صدة ند كے بيال تك كدا يك بڑار ضائع ہو كے تو باتى سے بحرصدة ند

فاول ما تكية ..... بلد الله اللهوء كتاب البيوء

کرے گا اور اگر ضائع ندہوئے بہاں تک کدائ نے اسے پھالی چر فریدی جس بھی نفع اضایا تو امام اعظم کے زوید ایک ہزار
درہم اور اس کا حصد نفع صدقہ کروے اور انام ابو بوسٹ کے زویک ہزار کا نفع صدقہ نہ کرے ہیں اگر ایک ہزار درہم بھی تعرف کرنے
کے بعد وہ آلف ہو گئے تو اس پر ایک ہزار درہم کا صدقہ کرنا واجب ہا اور اگر حشتری نے قاتل سے ایک غلام لے کر قبت لینے ہے ملے
کر لی اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس پر کسی چیز کا صدقہ کرنا لازم جی آئی تا ہے اور اگر اس نے اس کو بال نے کریا کتابت پر آزاد کیا تو بھی بھی
عظم ہے گر ایک صورت بھی کر جب خلام قبضہ کے دن رائی المال سے ذیادہ قبت کا ہوا در بینظام جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کے شک

فعنل ١٠

## احتكاركے بيان ميں

احكار كمروه باوراس كى يرصورت بكرشرش ساناج خريد فيادراس كفروخت كرفي سدو كاوربيل لوكول ك حن يس معرم ويدهاوي يس تعمل ب- اكرشهر يس خريد ااوراس كوروكا اوروه شهروالول كومعزنيس توسيكو رئيس كذاني الناتار خانيداورا كرشهر ے قریب جکھ سے خریدا اور اس کوشیر میں لا کرروک رکھا اور بیال شیر کومعزے تو بیکروہ ہے اور بیقول امام محد کا ہے اور امام ابو بعست ے بھی ایک روایت میں کی آیا ہاور بھی عدار ہے کذائی الغیافیداور بھی سے بیدجوا برا خلافی عی تکھا ہے اور جامع الجوامع میں ہے كالربجلب ودر عرفه بدلا يااوراس كوروكا تومع فيس بيا تارخان شي الكعاب الركسي شريس اناج خريدااوراس كودوس عشر میں لے کیااور دہاں اس کوروکا او محرور تیں ہے بیرمیط میں لکھا ہے۔ اگرائی زمین جوتی اور اس کا اٹائ رکھ چھوڑ او بھی محرور تیس ہے کذا نی الحادی کیکن افغنل ہدے کہ جواس کی حاجت سے زائد ہودہ لوگوں کی شدت حاجت کے وقت فروخت کروے بیتا تار خانیہ میں لکھا ے۔ادراگردت تحوری بولو احکاریس بوتا اوراگردت زیادہ بوجائے واحتار بوتا ہادر عادے اصحاب نے کہا کہ زیادہ مت ک مقدارا یک ممینہ ہاورا گراس سے مم موقو تھوڑی ہادراناج کوگرانی کے انتظار میں اور قبط کے انتظار میں روکنا دولوں می فرق ہادر دوسر الديال يبلِّ سي بروكر إور حاصل بيا كوانان كي تجارت الحي نيس بيديد يركها بالما الويوسف في كهاك ہر چیز کہ جس کے دو کئے علی عام لوگوں کوشرر ہوا حکار ہے اور امام جھڑنے قربایا کہ احکار صرف انتیل چیزوں علی ہوتا ہے جن سے آدميون دچ يايون كاروزى بيديده وى على بهادرامام عد فرمايا كداكرها كم وقت كويدخوف بوكرشمر كيلوك مرجاتين في تواس كو جاہے کدا حکار کرنے والے پر جر کرے اورا حکار کرنے والے سے کے کہ جنتے لوگ بیچے میں استے کوئے اس قدر زیادتی کے حس کا نِوْ تَالُوكُ الْحَالِيَّ فِي فَروحْت كُرِ مِهِ مِنْ أُويْ قَاضَى هَان شِي لَكُعابِ أور بالا جماعٌ زنَ مقرر نه كرم حكراس صورت بش كدانان وال عمل سی کرتے ہوں اور قیمت سے تجاوز کرجاتے ہوں اور قاضی مسلمانوں کا حق نگاہ رکھنے سے عاج ہوجائے اور بھی جارہ ہو کہ زخ مقرر کردیا جائے تو الل رائے کے مشورے سے فرخ مقرر کرنے میں خوف تھیں ہادر میں مختار ہے اور ای پرفتوی دیا گیا ہے بیضول عاديين كلماب \_ يى اكرزن مقرر موكيا اورونى واليف فرخ عدياده يا توجائز بي فرقوى قامنى خان عى الكماب-اگران میں سے کسی نے بعوش اس حمن کے جوامام نے مقرر کیا ہے فروخت کیا تو تاج جائز ہے بیتا تار فاند میں اکھا ہے اور اگر

ا جلب کثیرن مین دود سے مرآ ۱۳ اس اس نیادتی کری سی سے بیستی اعداد مرف دالا است کواعداد شرک ۱۲ سے محمل زیردی بار ڈالنا جار بوکر قرید میں ا۔

مخکر حاکم کے سامنے پیش کیا گیاتو حاکم اس کو تھم دے کہ اچھی فراخی کے ساتھ جو تیرے اور تیرے اہل دعیال کے کھانے پینے ہے زائد ہاں کوفرو خت کردے اورا دیکارے اس کوئٹ کرے ہیں اگروہ بازر ہاتو بہتر اور اگرنہ بازر ہااور پھر قاضی کے سامنے پیش کیا گیااور اس کوائی عادت پرامرارے قو قاضی اس کو مجمائے وڈرائے گا جراگروہ سہارہ اس کے سائے پیش کیا جائے تو اس کوتید کرے ادرائی رائے کے موافق تعویر کرے اور قدوری نے ای شرح می ذکر کیا ہے کہ اگر امام وقت کوالل شیر کے مرجانے کا خوف ہوا محکرین ہے اناج لے کر حاجمتدوں میں تقلیم کرے چر جب و ولوگ یا کیں محیقواس کا حل واپس کریں محیاور بھی مجھے ہے بیچیا میں لکھا ہے اور مضرات من لکھا ہے کہ آیا یہ قامنی کو جائز ہے کر تھر کی بلارضا مندی اس کا اناح فروشت کردے تو بعض نے کہا کہ اس می خلاف ہے اوربعضوں نے کھا کہ بالا تفاق فروشت کروے اور ملتقط على ہے كا كراوكوں كيمر جانے كاخوف بوتو باہر مال نے والوں كو يكى حاكم مولت وتى تكم كرے جيساس نے محكر كو تكم كيا ب يہ تار خانيہ من العاب تلقى اين شمر من قافل آئے سے بسلے شہرے لكل كر قافلدوالوں ے ل كران ے تريد لينا اكر الل شركومعنر موتو كروه ہاورا كرمعنر نه موتو كروه نيس بيتر طيك قافلدوالوں كوشيركا بعاؤمليس نه جواور نه میض ان کوفریب دے کے شیر میں بید بھاؤے اور و واوگ اس کی تقد بی کرلیں اور اگر اس نے شیر کا بھاؤ اس پر ملحب کردیا تو کروہ ہے بید ميد عى كلما إلى الم الويوسف عدوايت بكراكراعرالي مثلًا كوف عن آسة اورويال عاسية كما في كاناح فريدكر لي جانا طايا اور سائل کوف کومعتر ہے و ان کومنع کیا جائے گا جیسا ال شہر کوفر یوئے ہے منع کیا جاتا ہے اور اگر سلطان نے نان بائیوں سے کہا کہ دس سر ایک درجم عی بچاوراس سے م شکرو پر کس نے ایک باور تی سے دس سرروٹی ایک درجم علی فیاور باور تی کو بیٹوف تھا کداگراس سے کم دوں کا تو بادشاہ جھ کو مارے کا تو مشتری کواس کا کھانا جا ترتبیں ہے۔ کیونکد سید بردئی کینے جس داخل ہے اور حیلہ بیرے کہ شتری نان بائی ہے کے کہ مرے باتھ اوروٹیاں جیساتو جابتا ہے فروشت کردے واقع سے موگ اور کھانا طال موگا اور اگر بادثانی علم عموافق مشتری نے دس سرخریدیں پھر بان یائی نے کہا کہ میں نے اس بھے کی اجازت دی تو جائز ہے اور مشتری کواس کا کھانا طال ہے بدا اون كبرى ين كلما إورية كروه الي كرييل بن كوئى دوا ذال كراس كومپيد ع كرے اور اس كوجا تدى كے حساب سے يتج اور الى بى ورہموں کولکسال کے سوادوسری جگد دُھالنا اگر چدکھرے ہوں مکروہ ہاور اگر جائدی کواسینے لوگوں کے واسطے دُھالا اوراس میں تا نباع وال دیاتو کھوفوف میں ہادر براز کو جا تزے کے گیرے کوچھڑک کرزم کرنے جیسا کہ باندی کے بیچے والے کو جا تزے کہاس کا مندومو كرستكاركرد ماورجيدكوردى كرساته منتبس كردينا محروه باورايساى كوشت عى زعفران دينا مكروه باوراييميل كى چيز حس كا میل ظاہر ہوجھے مٹی لے ہوئے کیبوں بیچے میں کچے خوف فیش ہادراگران کوبیایا تو بدول بیان کے بیٹا جائز فیس ہادر بیکروہ ہے كسان بانى يا قصاب وغيره كے باس محدر بهم اس واسطد كے كداس سے جوجا ہے كاسو في الى اس كے باس ود بعث ر محدادراس ہے جس تدریا ہے بعوض معین داموں کے ان درہموں میں سے لے اور اگر ان کوبطور تج کے دیا تھا تو مثمان کے لے اور بالع کوجا ہے کہ ابنااسباب بیج کے داسلے تم ند کھایا کرے اور ابو بکر پٹی ہے دوایت ہے کہ فقاع کو لئے وقت نی تُلاَیْزَ برورود بھیجا ہے قو گنبگار موتا ہادرا سے عی چوکیدار چوکیداری کے وقت الدالة الله الله الله كني النظار موتا ب يتا تارخانيد على الكان اگر پخته مٹی کا بیل یا تھوڑا بچوں کے بہلانے کوخر بدا تو سی تھے نہیں ہےاور نداس کی پچھے قیمت ہےاور نہ

ہ کر پہلیہ کا کا ہے۔ اور انہوں کے جہرا سے درییہ والی میں ہے۔ دریدہ میں بات ہے۔ اس کا پیکھی تلف کرنے والا ضامن ہے ہیں۔ اس کا پیکھی تلف کرنے والا ضامن ہے ہیں۔ مرین کی کا دریاں میں قدر میں میں کرنے کا کہ ایوا

یے ، مخکر کی طرف ہے ۱۱۔ میں قول مید کرے بینی کیمیائی ترکیب ہے جوڑا وغیرہ جا تھی دسونا بنانا کرو ہے ۱۲۔ میں تاک کردیا ۱۲۔ مع قولہ منان مینی اگر تکف ہوں اور تحقیق سنلہ میں البدایہ بس ہے تا ہا کی قالود افروش کینی وہمراحی کھولتے وقت ۱۲۔

اگركونى الزكارسايارونى كردوكا عرارك ياس آيادراس كوئى الى چيز ماكى جوكمرككام عى آتى بي جينك ياشان وغیرہ تو اس کے ہاتھ فروشت کردے اور اگر اخروٹ یا پہتہ وغیرہ السی چیز ماتھی جوعادۃ لڑکے اپنے واسطے فریدا کرتے ہیں تو نہ فروخت كر الك الاكافريد وقرودت كياكرتا تعااد ركبتا تعاكم بالغ بول بحراس كے بعد كها كدي بالغ نبيل مول بس اكر بالغ مون كي فبر وين كوفت بالغ موف كاحمال ركما تقايا يرطورك الكاس باره يرس ياس عندياده كالقاتوان كاا فكارمعتر فدموكا اوراكراس كاس اس سے کم تھا تو بالغ ہونے کی خرویا سے نہ تھا ہیں اس کا اٹکاریج ہوگا یہ قادی قان میں لکھا ہے۔ ایک فض کے ہاتھ میں ایک کیڑا تقااس نے کہا کہ جھے کوفلاں مخص نے اس کے بیچنے کاوکیل کیا ہاور ش دی ہے کم ندوں گا پھراس سے ایک مخص نے نو درہم کوطلب كيالي اكرمشترى كول على بيرتفاكه بيهات ال في السيال كروائ ويدكو كي تحي تواس كوفر بدنا جائز بهاورا كربيهات ال كول شريس آئى تواس عرفيدة جائزتيس بيد خلاص ش كلعاب اكريان من كائل يا محور الجوس كربها في كوفريدا تو مجونيس باورنداس كى يحدقيت باورنداس كالمحوتات كرف والاضامن بريقيه عن المعاب الركس في يحد مال جرام ماصل كيااوراس ے کوئی چز تریدی پس اگر پہلے بدورہم یا تع کود سدیے چران کے وقع وہ چز خریدی تواس کو طال نیس ہے صدقہ کرد ساورا کرورہم وے سے پہلے خریدی چرورہم وسیئاتو بھی کرفی اور ایو بکڑ کے فزو کے ایسانی ہادراس میں ایونفر کا خلاف ہاور اگر بدورہم دیے ے پہلے خریدی اور دوسرے درہم دیے یا مطلق خریدی اور سددہم دیے یادوسرے درہم سے خریدی اور سدورہم دیے تو ابولفر نے فر مایا كرطال بادراس برصدة كرديناداجب فيس باعداس زماند على فتوى كرفي كقول يرب يدفادي كبرى على العماب يمى في الي محمر خربدااوراس كي فهترون عى درهم إلية بعض مشائح في قرماياكه بانع كودايس كريدادرجوبا تعيف ندلية وصدق كرد ماور ساصوب ہے بدقاوی قاضی خان ش لکھا ہے۔ اگر خانہ کعبر کا پردہ بعض مجاوروں نے خریدا تو جا ترشیں ہے اور اگراس کودوسرے شہر میں العميانواس پرواجب كفيرول برصدة كرو \_\_ مجدكابوريا اكريرانا بوجائة وبائز بكراس كواس كرواس مراس كروامول بل يك برحاكردوسراخريدلياجائة ايك مخص اسيخ دوست كے باغ بن كيا اوراس بن مجماعكوركمائ اوراس دوست في الكورج والے تھ اوراس کوئیں معلوم تھا تو مشام کے نے فر مایا کراس پر گناہ نہ ہوگا اور جا ہے کہ مشتری ہے معاف کرائے یا اس کو منان وے دے بیا قاویٰ قاضى خان يم لكعاب-

ہم کواچھائیں مطوم ہوتا ہے کہ کوئی فض ہا زار ہی میوہ فرید نے کو جائے اوراس ہی ہے کھا کی چیز افعا کر کھا جائے کہ جس کی چکھ قیمت ہے جب بحث کہ اس سے اجازت نہ صاصل کر سیبتا تار خاشیش لکھا ہے۔ بڑے اور ہیدہ فیرہ ہی چھو نے ویز سے سے اور چھوٹوں کواس کے ناستہ کے محرم قرابت والے سے جدا کر دیتا کر وہ ہے اور حکما کڑے جائز ہوگی اوراگر ایک اس کا ہواور ووسرااس کے نابالغ لا کے یا غلام یا مکا تب کا ہوتو کر وہ فیش ہے اورا گر دونوں اس کے ہوں اور ایک اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ بڑے والاتو کم وہ ہے بی خلاصہ میں تکھا ہے۔ اگر دونوں اس کی اولا و کے ہوں تو جدا کر کے بڑے سکتا ہے اوراگر دونوں میں سے اس کا میکھ صد ہوتو می کر وہ فیس جائتا ہوں کہ ایک میں کا حصہ بدوں دوسرے کے فروشت کر ہے بیسسوط میں تکھا ہے اوراگر دونوں میں قرابت نہ ہو جسے دو بھی آ اور جمائی یا دو ماموں زاد بھائی تو ان کا جدا کرنا کر وہ فیس ہے یا ان میں تحرمیت ہوجہ دضاعت کے ہوتو بھی تقریق کی حرمی اور قرض میں دے

ع تول طلب کیااوروه دامنی ہو کمیا ۱۲ سے قول در شاعت کینی دور حدی وید سے مسیر ہے کینی دامادی کے دشتہ سے ۱۱ سے تول جرم مثل ایک نے کو کا طلب کیااور تھم ہوا کہ قاتل کود سے باس کا فدید سے اتر ش خواہ کیادائے ترشے میں دیا۔

دےاوراگرایک کوام ولدیام برینایاتو دوسرے کا نیخا کروہ نیس ہاوراگرایک کومکا تب بنایاتو کھے ڈرٹیل ہے اگر کس نے کہا کہ اگر میں تحد كوفريدون والوالوات كردونون على ساليك كواى كم باتعد تتواق جائز ب يرجيدا مرحى على كلما ب- اكردومملوك بين ايك اس كا مواوردوسرااس کی زوجہ یا مکا تب یاغلام تاجر قر ضدار کا ہوتو تقریق شی محدود میں ہادراگراس کے مضارب کا ہوتو محدود دیس ہے کہ جومضارب کے پاس ہال کوفروشت کرے میمسوط عل العالے۔ اگرایک باعدی کواٹی شرط خیار پر فریدا مجراس کا بجرفر بداتو دونوں کو جدا بينا كروه إوراكر باعدى كويشر ط خيار خريد ااوراس كالمجيخريد في والحسك باس بوقو بالانفاق باعدى كودايس كرسكا بينهر الفائق مں لکھاہے۔ کوئی حربی دو بھا یول کودار الحرب سے لایاتواس کوافقیارہے کددووں جدایے اورا کراس نے دولوں کوکس ذی ہے خريدا تو تغريق جائز نبيل باس يرجركيا جائے كاكدونوں كوايك ساتھ ينج يرجيط سرحى عن لكھا ہے اورا كرودنوں كا مالك كافر بوتو تغرين نين بخواه وها لك أزاد مويامكاتب ياايساغلام جس كتجارت كي اجازت بخواه اس يرقرض مويانه وجمونا مويابزامواورخواه جملوك دولو ومسلمان مول يادونوس كافرمول ياايك مسلمان مواكركونى حرني دارالاسلام عن امان في كرآيا ادراس كرساته دوفلام بي ودنوں جھوٹے یا ایک چھوٹا اور دوسر ایڑا ہے یا اس نے دار الاسلام میں ایسے دوغلام اسے ساتھی سے جواس کے ساتھ ایان لے کر آیا ہے خریدے چرایک کے بیجنے کا ارادہ کیا تو مسلمان آدی کواس کے خریدنے میں پھے ڈرٹیس ہاور اگر اس نے دونوں کو کس مسلمان سے دارالاسلام می یا کسی حرفی سے جوامان فے کراس کی والایت کے سوادومری والایت سے آیا ہوٹر بدا ہوتو مسلمان کوالیک کا خرید نا مروہ ہے بيدائع بن العاب-الركس كى مك بن تين غلام مول كما يك جمونا موتو دونول برول من سايك كا يبينا جائز بي برالفائق بن اللها ہاورا کرمغیر کے ساتھ اس کے دوقریب جمع موں ہیں اگروہ دونوں قرابت میں برابر موں پی اگر دونوں جہت میں مخلف موں جیسے ماں باب اور پھوپھی خالہ تو ان سب کواکشائی فرونت کرے خواہ وہ سب مسلمان ہوں یا سب کا فرجوں اور می تھم باب کی طرف سے المن یا ان کی طرف ہے میمن کا ہےاور اگر دونوں تر ابت اور جہت میں برابر موں جیسے دو بھائی حقیق اور ایک مال باپ کی طرف ہے دو بہنس تو احتسانا ایک کا بینا جائز ہے اور اگر دونوں میں سے ایک زیادہ قریب ہو مثلاً تمن بینیں جدائے جہت سے یا مال اور پھو پھی یا خال ہوتو وور عسك قرابت والے كے بيع مى كھوارئيس باورا يسى اگراس كى داوى اور پھوچى اور خالد جن بول تو پھوچى اور خالد كے بيج عى درنيس بدارالحرب من دوكافروں نے ايك باعرى كے بيركا جودونوں على مشترك تحى دعوىٰ كيا بھروه سب قيد ہو كے مملوك ہو سے تو كوئى عدونوں بابوں يس سے قروضت ندكياجائے كا ايك مورت كے ساتھوا يك الركى سباس نے كها كديرى بي بي تو تغريق مرووب اگر چينب ابت نبيل مواب يرميد مرحى شي لكها بهاورجس طرح آزاده كنفريق سي ديتا مروه بهويدى مكاحب اور فلام تاجركو مجى كروه ہے۔ بيده وى يم الكما ہاور اگر مالك كافرق موقو تفريق كرو وتيس ہے۔ بير تابيد يم الكما ہے۔

ا والمن كرنے سے تغریق لازم ندآ سے گاا۔ ع ایک آوایک ال باپ سے مقل اوروس کا فقد باپ کی افرف سے اور تیمری فقد مال کی طرف سے اا۔ ع جسے یہال موائے مال اور موائے مقبل میں کے بین اا۔ ع وولوں کا فراس بھے کے مدالی اور نے سے دولوں اس کے باپ قرار ویے جا کی گیا۔ ق قول آزاد مین بھے آزاد کو جا ترفیل کے مغیر کواس کے شغیق بھر مقر احق سے جدا کرے ای طرح دوسرے تاجمد ول کا کی دوفیل 11۔